اثمار الهداية

اثمارالهداية ج ٥)

# اثمارالهداية

على الهداية

هداية انى ااهھ - عوهھ

بإنجوين جلد

اس شرح میں ہر ہرمسکے کے لئے تین تین حدیثیں ہیں

شارح حضرت مولا ناثمیر الدین قاسمی صاحب دامت بر کاتهم

> نانثر مکتبه ثمیر ، مانچیسٹر ،انگلینڈ

Mobile (0044)7459131157

#### جمله حقوق تجق شارح محفوظ ہیں

| نام كتاباثمار الحدايير                 |
|----------------------------------------|
| نام شارحمولانا ثمير الدين قاسمي        |
| ناشرمَكتبة ثمير، مانحيسر، انگليندُ     |
| بابتمام مولانا البيحسن قاسمي ، نيانگر  |
| گرانمولانا مسلم قاسمی سینوری           |
| طباعت بار اول نومبر در و الم           |
| كمپيوٹر كمپوزنگمولانا ثمير الدين قاسمي |
| سینگعافظ زکی ، باٹلی                   |
| قيت پانچ جلديں                         |

شارح كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL

E samiruddinqasmi@gmail.com

mobile (0044)7459131157

انڈیا کا پتہ

مولا ناساجدصاحب

At Post. ghutti Via Mahagama Dist Godda Jharkhand-INDIA Pin 814154 Mobile 0091 6202078366

### ملنے کے پیتے

شارح كايبة

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL

E samiruddinqasmi@gmail.com

mobile (0044)7459131157

نڈیا کا پیتہ

مولانا ابوالحسن، ناظم جامعهر وصنة العلوم، نيانگر

At Post. Nayanagar, Via Mahagama, Dist Godda

Jharkhand-INDIA .Pin 814154

Tel 0091 9304 768719

Tel 0091 9308 014992

جناب مولا نامسلم قاسمی صاحب،خطیب مسجد بادل بیگ،نمبر 5005

بإزار سر کی والان, حوض قاضی ۔ دہلی نمبر 6

انڈیا, پین کوڈ نمبر 110006

فون نمبر 9717158837 و 0091

جناب مولانا نثاراحمه صاحب

ثاقب بك دُ يو، ديو بند, ضلع سهار نيور، يو پي

انڈیا، پین کوڈنمبر 247554

فون نمبر 09412496688

#### ﴿خصوصيات اثمار الهداية﴾

- (۱) هداید کے ہرمسکے کے لئے تین حدیث تین حوالے لانے کی کوشش کی گئی ہے، اوراس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے۔
- (۲) پھرصاحب ھدایہ جو حدیث لائے ہیں وہ کس کتاب میں ہے اس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے تا کہ صاحب ھدایہ کی حدیث یراشکال باقی نہ رہے۔اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ بیحدیث ہے، یا قول صحابی، یا قول تا بعی۔
  - (۳) طلباء کے ذہن کوسا منے رکھتے ہوئے ہرمسئلے کا محاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔
  - (۴) کمال بیہ ہے کہ عموما ہر ہرمسئلے کو چار مرتبہ مجھایا ہے، تا کہ طلباء مسئلہ اوراسکی دلیل بھی آسانی سے مجھ جائیں۔
    - (۵) مسائل کی تشریح آسان اور سلیس اردومیں کی ہے۔
    - (۲) وجد کے تحت ہر مسکلے کی دلیل نقتی قرآن اور احادیث سے مع حوالہ پیش کی گئے ہے۔
      - (۷) حسب موقع دلیل عقلی بھی ذکر کر دی گئی ہے۔
  - (۸) امام شافعی کا مسلک انکی، کتاب الام، کے حوالے سے کھھا گیااور حدیث کی دلیل بھی وہیں سے ذکر کی گئی ہے۔
    - (۹) کونسامسکایکس اصول برفٹ ہوتا ہے وہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔
      - (١٠) لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔
    - (۱۱) لفظی ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانسته احتراز کیا گیاہے تا کہ طلباء کاذبن پریشان نہ ہو۔
- (۱۲) جو حدیث ہے اس کے لئے 'حدیث' اور جو قول صحابی یا قول تابعی ہے اس کے لئے' اثر 'کالفظ کھا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون حدیث ہے اور کون قول صحابی ، یا قول تابعی ہے۔
- (۱۳) حدیث کے حوالے کے لئے پورا باب کھا۔ پھر بیروتی ، یا پاکستانی کتب خانہ والی کتابوں کاصفحہ نمبر کھھااور بیروتی یا سعودی کتابوں کااحادیث نمبر ککھ دیا گیا تا کہ حدیث نکالنے میں آسانی ہو۔
  - (۱۲) پرانے اوزان کے ساتھ نے اوزان بھی لکھ دئے گئے ہیں تا کہ دونوں اوزان میں باسانی موازنہ کیا جاسکے۔

# هم اثمار الهدایه هی کو کیوںپڑهیں ؟

- (۱) اس شرح میں ہر مسلے کے تحت تین حدیثیں، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ کس مسلے کے لئے کون سی حدیث ہے۔
  - (٢) كوشش كى گئى ہے كەاھادىيە صحاح ستەبى سے لائى جائے، تا كەھدىيە مضبوط ہوں۔
    - (س) صاحب هدایہ جوحدیث لائے ہیں اس کی ممل دونز نے پیش کی گئے ہے۔
  - (٧) ایک ایک مسئلے کو چار چار بارمختلف انداز سے سمجھایا ہے، جس سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے۔
    - (۵) بلاوجهاعتراض وجوابات نہیں لکھا گیاہے۔
      - (۲) سمجھانے کا نداز بہت آسان ہے۔
- (۷) پرانے اوزان کے ساتھ نے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیاہے، جس سے پرانا اور نیا دونوں وزنوں سے واقفیت ہوتی ہے۔
  - (٨) امام شافعی کامسلک انکی کتاب الام سے قل کیا گیا ہے، اور انکی دلیل بھی صحاح ستہ سے دی گئی ہے۔

| 1 | ( , ** , *, *, *   |
|---|--------------------|
| J | ثما، الهداية ح ٥ ) |
|   | (" @ = -6-1)       |

## فهرست مضامين اثمار الهداية جلدخامس

فهرست

|             | L                | هر شک کا کا اناز الفد اید جمد کا |            |
|-------------|------------------|----------------------------------|------------|
| صفحةنمبر    | کس مسکله نمبر سے | عنوانات                          | نمبرشار    |
| ٨           | ×                | باب تفويض الطلاق                 |            |
| ٨           | ا۸۲۱ سے          | فصل فى الاختيار                  | ۲          |
| ۲۲          | ۱۸۳۴سے           | فصل فی الامر بالید               | ٣          |
| ra          | ۱۸۳۲سے           | فصل في المشية                    | ۴          |
| 71          | 1849سے           | باب الايمان في الطلاق            | ۵          |
| <b>19</b>   | ۱۸۹۲سے           | فصل فى الاشتناء                  | 4          |
| 91~         | ۱۸۹۲سے           | بابطلاق المريض                   | 4          |
| IIP         | ے•9اسے           | باب الرجعة                       | ۸          |
| Irr         | ۱۹۲۲سے           | فصل في ماتحل به المطلقة          | 9          |
| 107         | ۱۹۳۳سے           | باب الإيلاء                      | 1+         |
| 122         | 190۷ سے          | بابالخلع                         | 11         |
| r+2         | ۱۹۸۲سے           | باب الظهار                       | Ir         |
| rr+         | ۱۹۹۲سے           | فصل فی کفارة الظهار              | 112        |
| 101         | ۲۰۲۸ سے          | باباللعان                        | 10         |
| 17/1 +      | ۲۰۵۰ سے          | باب العنين وغيره                 | 10         |
| 190         | ۲۰۲۱ سے          | اسباب فننخ نكاح                  | 17         |
| ٣٢٣         | ۲۰۲۴ سے          | بإبالعدة                         | 14         |
| <b>r</b> a∠ | ۲۰۹۱ سے          | فصل فی الحداد                    | 1/         |
| <b>r</b> ∠9 | ۷۰۱۲سے           | باب ثبوت النسب                   | 19         |
| <b>~</b> ◆∧ | ۲۱۳۴ سے          | ب<br>باب حضانة الولد             | <b>r</b> + |
| ۳۲۳         | ۲۱۵۴سے           | فصل                              | ۲۱         |
|             |                  |                                  |            |

فهرست

4

اثمارالهداية ج ۵

## فهرست مضامين اثمار الهداية جلدخامس

| صفحةبر | کس مسکله نمبرسے | عنوانات                           | نمبرشار |
|--------|-----------------|-----------------------------------|---------|
| ۲۲۸    | 1100سے          | بابالنفقة                         | ۲۲      |
| raa    | ۲۱۷۲ سے         | فصل فى نفقة الزوجة على الغائب     | ۲۳      |
| 447    | 1129سے          | فصل فى نفقة المطلقة               | ۲۳      |
| r20    | ۲۱۸۴سے          | فصل فى نفقة الاولا دالصغار        | 10      |
| PAM    | ۲۱۹۳سے          | فصل في من يحبب النفقة ومن لا يحبب | 77      |
| ۵٠۴    | ۲۲۰۸ سے         | فصل فی نفقة المملوك               | 1′      |

## ﴿ بابُ تفويض الطلاق﴾

#### ﴿فصل في الاختيار ﴾

(١٨٢١) واذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق او قال لها طلقي نفسك فلها ان تطلق

# ﴿ تفویض طلاق کابیان ﴾ ﴿ فصل فی الاختیار ﴾

ضروری نوف: یہاں چارالفاظ ہیں[۱] اختاری نفسک ،اس صورت میں عورت نے ثوہر کوچھوڑ کرائے آپ کواختیار کیا تو ایک طلاق بائدوا تع ہوگی۔ لیکن مجلس ہی میں طلاق دے کئی ہے ہوئیں۔ کیونکہ اختاری کا لفظ کنا یہ ہے،اور کنا یہ سے طلاق بائدوا تع ہوتی ہے،اورا گرشو ہر کواختیار کیا تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۱) دلیل بیآ یت ہے۔قبل لاز واجک ان کنتن تو دن اللحیوة الدنیا و زینتھا فتعالین امتعکن و اسر حکن سراحا جمیلا. و ان کنتن تو دن الله و رسوله و المدار الآخر۔ قان الله اعد للمحصنات منکن اجرا عظیما (آیت ۲۹،۲۸ سورة الا تزاب ۲۳) اس آیت میں اختیار دیے کا ذکر ہے (۲) بیحد یش بھی اس کی دلیل ہے۔ عن عائشة قالت خیر نا رسول الله فاختو نا الله و رسوله فلم اختیار دیے کا ذکر ہے (۲) بیحد یش بیف، باب من خیراز واجب ۱۹۵۱ کرنے (۱۳۲۸ مسلم شریف ، باب بیان ان تخیر ہا امرا اُندلا کیون طلاق الا بالدیۃ ، سسست ، نہر ۱۳۵۷ میں ہوگ ہوگی،اور شوہر کواختیار کرے گی تو بچر بھی واقع نہیں ہوگ عورت ایے آپ کوطلاق دی تو طلاق رجعی واقع نہوگی۔ کیونکہ اس میں طلاق صرت ہے۔ لیکن مجھی کہ اس صورت میں عورت نے اپنے آپ کوطلاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کیونکہ اس میں طلاق صرت ہے۔ لیکن مجھی کہ سے کہ علین مجھی کہ کرانے کو کولاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کیونکہ اس میں طلاق صرت ہے۔ لیکن مجھی کہ کس کے ساتھ خاص ہوگی۔

وجه : کیونکہ اس صورت میں عورت کوطلاق کا مالک بنایا ہے وکیل نہیں بنایا ہے۔ اور وہ مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے [۳] تیسر الفظ ہے امسر ک بید ک ، اس صورت میں بھی عورت نے اپنے آپ کوطلاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی اور مجلس کے ساتھ خاص ہوگی۔ اس کا حکم اور قطلاق رجعی واقع ہوگی اور آدمی سے کہا کہ طلق امر أتبی ، تواس میں ہوگی۔ اس کا حکم اور آدمی سے کہا کہ طلق امر أتبی ، تواس میں دوسرے آدمی کواپنی ہوگی کوطلاق دینے کا وکیل بنایا ہے۔ اس لئے اس کی تو کیل مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگی بلکہ مجلس کے بعد بھی طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ البتہ چونکہ طلاق صرح ہے اس لئے اس کے طلاق دینے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ تفصیل آگے آرہی ص

ترجمه: (۱۸۲۱) اگرانی بیوی سے کہاا پنے آپ کواختیار کر لےاوراس سے طلاق کی نیت کی ، یا کہا کہا ہے آپ کو طلاق

نفسها مادامت في مجلسها ذلك فان قامت منه او اخذت في عمل اخر خرج الامر من يدها ﴾ ل لان المخيرة لها المجلس باجماع الصحابة عنهم اجمعين

دیدے تواس کے لئے اختیار ہے کہ اپنے آپ کوطلاق دیدے جب تک اس مجلس میں ہے۔ پس اگراس مجلس سے کھڑی ہوگئی یا کسی اور کام میں لگ گئی تواس کے ہاتھ سے اختیار نکل جائے گا۔

ترجمه: ل اس لئے که اختیار دی موئی عورت کومجلس تک می اختیار رہتا ہے، اجماع صحابہ سے۔

تشریح: کسی نے اپنی ہیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو اختیار کرلے ، لینی اختیار کرکے جدا کرلے ۔ اور اس کہنے سے شوہر نے ہیوی کو طلاق دیے کا اختیار دیا۔ یا کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دیے کا اختیار دیا۔ یا کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دیے کا اختیار دیا۔ یا کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دیے کا اختیار دیے گا اس کے بعد نہیں۔ چنا نچا گروہ اس مجلس سے اٹھ کر کھڑی ہوئی یا کسی اور کا میں لگ گئی جس کو مجلس بدلنا کہتے ہیں تو اس سے عورت کا اختیار ختم ہو جائیگا۔

وجه: (۱) افتیارد یخ کامکداس آیت سے نابت ہے۔ قبل لازواجک ان کنتن تر دن الله و رسوله و الدار الآخرة فان الله اعد فتعالین امتعکن و اسر حکن سراحا جمیلا. و ان کنتن تر دن الله و رسوله و الدار الآخرة فان الله اعد للمحصنات منکن اجرا عظیما (آیت ۲۹،۲۸ سورة الأحزاب ۳۳) اس آیت میں افتیارد یخ کاذکر ہے (۲) اس مدیث میں بھی اس کاذکر ہے۔ عن عائشة قالت خیر نا رسول الله فاختر نا الله ورسوله فلم یعد ذلک علینا شیئا دریخاری شریف، باب می نخراز واجہ س ۹۹، نمبر ۱۹۲۲ مرابوداؤدشریف، باب فی الخیار س ۱۹۰۷ نمبر ۱۲۲۰ اس مدیث میں ہے کے حضور کے ان پیول کو طلاق کا افتیاردیا، کیکن انہول نے حضور گوافتیار کیا اس لئے طلاق واقع نمیں ہوئی۔ (۳) صاحب ہدایک ایماع صحابہ یہ بہلا کے حصور کے اپنی بیول کو طلاق کا افتیار فاص موگا اس کی دلیل بیا شرہے۔ عن مجاهد فی قول ابن مسعود قال اذا ملکھا ایماع فتفر قاقبل ان تقضی شیئا فلا امو لها (نمبر ۱۹۵۳) (۳) اور دوسر کول میں ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال ان خیبو رجل امراته فلم تقل شیئا حتی تقوم فلیس بشیء۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الخیاروالتم کیا مائ افی تجاسما می رائع علی ماکانا فی تخیر امرائة فلا تخارجی تقوم می تجاسما می رائع علی میں ہوتا ہے اس الخیار تک میں اس ۱۹۹۸ مین المی اللہ بنانا ہے اور نمبر ۱۸۱۹ اس اللہ بنانا ہے اور نمبر ۱۸۱۹ اس کی میں موتا ہے اس لئے مجاسما می رائع اللہ اللہ بنانا ہے اور می کول میں بی جواب مجاس میں بیا ہے ورنہ قبول کرنے کا افتیار نہیں رہتا جیسا کہ تیج میں ہوتا ہے اس لئے مجاس کے بعدا فتیار نہیں رہتا جیسا کہ تیج میں ہوتا ہے اس لئے مجاس کے بعدا فتیار نہیں رہتا جیسا کہ تیج میں ہوتا ہے اس لئے مجاس کے بعدا فتیار نہیں رہتا جیسا کہ تیج میں ہوتا ہے اس لئے مجاس کے بعدا فتیار نہیں رہتا جیسا کہ تیج میں ہوتا ہے اس لئے مجاس کے بعدا فتیار نہیں رہتا جیسا کہ تیج میں ہوتا ہے اس لئے مجاس کے بعدا فتیار نہیں رہتا جیسا کہ تیج میں ہوتا ہے اس لئے مجاس کے بعدا فتیار نہیں رہے گا۔

ع ولانه تمليك الفعل منها والتمليكات تقتضى جوابا فى المجلس كما في البيع لان ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة الا ان المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنه مرة بالاشتغال بعمل اخر اذ مجلس الاكل غير مجلس المناظرة ومجلس القتال غيرهما (١٨٢٢) و يبطل خيارها بمجرد القيام

ترجمه: ٢ اوراس كئے كەفعل كامالك بنانا ہے اور مالك بننے ميں تقاضا كرتا ہے كەمجلس ميں جواب دے، جيسے كہ بچ ميں ہوتا ہے،اس كئے كەمجلس كى تمام ساعتيں ايك ہى شار كى جاتى ہيں۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ اختاری میں عورت کو طلاق دینے کا مالک بنایا جارہا ہے، اور جنتی بھی مالک بنانے کی شکل ہیں ان میں یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ مجلس ہی میں ہاں کا یا ناکا جواب دے، جیسے خرید و فروخت میں کوئی ایجاب کرے تو مجلس ہی میں اس کو قبول کرنا ہوگا ، مجلس ختم ہونے کے بعد قبول کرنے کا حق باقی نہیں رہتا ، اسی طرح اختیار دینے کی صورت میں مجلس ہی میں طلاق دے سمتی ہو مجلس ختم ہونے کے بعد یا مجلس ختم ہونے کے بعد اختیار ختم ہوجائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی تمام گھڑیاں ایک ہی گھڑی شار کی جاتی ہے۔

ترجمه: س مگرید کم بھی وہاں سے اٹھ جانے سے بدلتی ہے، اور کبھی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے بدلتی ہے، اس لئے کہ کھانے کی مجلس مناظرے کی مجلس سے الگ ہے، اور قبال کی مجلس دونوں سے الگ ہے۔

وجه: (۱) اس اثر میں اس کی دلیل ہے۔ عن علی فی رجل جعل امر امراته بیدها قال هو لها حتی تتکلم، او جعل امر امراته بیدها قال هو لها حتی تتکلم، قر جعل امر امراته بید رجل قال هو بیده حتی یتکلم ۔ (مصنف ابن افی شیبة ، باب من قال امرها بیدها حتی تتکلم ، حرابع ، صرح ۱۳۹۸ نمبر ۱۱۹۸۷ اس اثر میں ہے رابع ، صرح ۱۱۹۸۸ اس الرب الخیار والتملیک ما کانا فی مجلس میں میں میں میں اس اثر میں ہے کہ بات کرنے تک اختیار رہے گا اور بات کرنے سے مجلس بدل جائے گی اور اختیار ختم ہوجائے گا۔

ترجمه: (۱۸۲۲) اورصرف كر عبوني ساختيار باطل بوجائ گا-

ل لانه دليل الاعراض بخلاف الصرف والسلم لان المفسد هناك الافتراق من غير قبض على الله دليل الاعراض بخلاف الصرف على تصرف على على النه يحتمل تخيرها في تصرف اخر غيره

ترجمه : اس لئے که عراض کی دلیل ہے، بخلاف بیع صرف اور بیع سلم کے اس لئے کہ وہاں بغیر قبضے کے جدا ہونا بیع فاسد کرنے والی چیز ہے۔

تشریح: تین طرح سے مجلس ختم ہوگی[ا] اٹھ کر چلی جائے اور دونوں میں تفریق ہوجائے تو مجلس ختم ہوجائے گی[۲] بیٹھی ہوئی تشریح اور دونوں میں تفریق ہوجائے تی اور اختیار باقی تھی اور کھڑی ہوئی تب بھی مجلس ختم ہوجائے گی اور اختیار باقی نہیں رہے گا۔ بھے سلم اور بچے صرف میں اصل بنیا دیہ ہے کہ بغیر قبضے کے جدا ہوجائے تب مجلس ختم ہوگی ، اور مجلس میں اعراض کر لے تو اس سے مجلس نہیں بدلتی ہے ، جبکہ اختیار میں صرف اعراض سے مجلس بدل جاتی ہے۔

وجه: (۱) دونوں میں تفریق ہوت بجل خم ہوگی اس کے لئے بیاثر ہے۔عن مجاهد فی قول ابن مسعود قال اذا ملکھا امر ها فتفرقا قبل ان تقضی شیئا فلا امر لها ((مصنفعبرالرزاق، باب الخیاروالتملیک ماکانافی بحسصما، جہادی ہوگا۔ ۲) کھڑی ہوت بجل خم ہوگی اس کے لئے بیاثر ہے ۔عن ہیں ۳۹۸، نمبر ۱۱۹۷ اس اثر میں ہے کہ تفریق ہوتواختیار خم ہوگا۔ (۲) کھڑی ہوت بجل خم ہوگی اس کے لئے بیاثر ہے ۔عن جابر بن عبد الله قال ان خیر رجل امر اته فلم تقل شیئا حتی تقوم فلیس بشیء ۔ (مصنفعبرالرزاق، باب الخیار والتملیک ماکانا فی بحسصما، جہادی ہوں ۱۹۷ میں ۱۹۷۹، نمبر ۱۹۷۹ میں اور جمل خم ہوگی۔ (۳) صرف اعراض کرنے ہے بحل خم ہوجاتی مجاسحا، جرائی جم ۱۹۷۹ میں ۱۹۷۹ میں اور جعل امر امر اته بیدها قال هو لها حتی تتکلم، ورائع بات کرنے امراتہ بید در جل قال هو بیدہ حتی یتکلم۔ (مصنف این ابی شیبتہ ، باب من قال امر ها بیدها حتی تتکلم، جرائع بات کرنے کی افتیار رہے گا اور اختیار تم ہوجائے گا اور اختیار خم ہوجائے گا اور اختیار خم ہوجائے گا۔ تک اختیار رہے گا اور بات کرنے ہے کہ سیل بدل جائے گی اور اختیار خم ہوجائے گا۔ تک رہے کا اس کے گا۔ تک رہے گا۔ تک رہے گا۔ تک اختیار رہے گا اور بات کرنے ہے کہ سیل بدل جائی گی اور اختیار خم ہوجائے گا اور اختیار نم ہوجائے گا۔ تک رہے گی اور اختیار خم ہوجائے گا۔ تک رہے گی اور اختیار خم کی گا۔ تک رہے گار

ترجمه : ۲ پھراختاری میں نیت ضروری ہے، اس لئے کہ یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ عورت کوطلاق دے اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ دوسرے کواختیار کرے۔

تشریح: اختاری کالفظ کنایہ ہے جس کے دومعانی ہیں اس لئے طلاق کی نیت کرے گاتو طلاق کامعنی لیاجائے گااور طلاق واقع ہوگی ور نہیں۔ (۱۸۲۳) فإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت واحدة بائنة في والقياس ان لا يقع بهذا شئ وان نوى الزوج الطلاق لانه لا يملك الايقاع بهذا اللفظ فلا يملك التفويض الى غيره الا انا استحسناه لاجماع الصحابة رضى الله عنهم لله ولانه بسبيل من ان يستديم نكاحها او يفارقها في ملك اقامتها مقام نفسه في حق هذالحكم

قرجمه: (۱۸۲۳) پس اگرعورت اختیار کرلے اپنے آپ کواس کے قول اختاری نفسک میں توایک طلاق بائنہ ہوگ۔ تشریح: شوہر نے عورت سے ,اختیاری نفسک، کہاتھا۔ اس صورت میں عورت نے اپنے آپ کواختیار کرلیا یعنی اپنے آپ کوشو ہر سے جدا کرلیا تو اس سے ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی لیکن اس لفظ سے عورت تین طلاقیں دینا چاہے تو نہیں دے سمتی چاہے شوہر نے تین کی نیت کی ہو۔ اور اگر عورت شوہر کواختیار کرلے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) يولفظ كناييه اوركناييه الله بن مسعود انهما والا ان اختارت نفسها فواحدة بائنة [و روى عنهما انهما قالا ايضا بعد عمر و عبد الله بن مسعود انهما والا ان اختارت نفسها فواحدة بائنة [و روى عنهما انهما قالا ايضا واحدة يملك الرجعة و ان اختارت زوجها فلا شيء، و روى عن على انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة (برتر فرى شريف، باب ماجاء في الخيار، ٣٢٣، نمبر ١٩١٩) اس اثر ميس مه كورت البخ آب كواختيار كر وايك طلاق بائنة واقع موگ و (۳) عن على انه كان يقول ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فلا شيء و (سنن الميهق ، باب ماجاء في الخير ج سابع ، ص ٥٦٧ منبر ١٣٠١ مرمنف عبد الرزاق ، باب المرأة "مملك امرها فردية هل تسخلف ، ج سادس، ٣٩٥ منهر ١١٩٥ اس اثر عملوم مواكما يك طلاق بائدواقع موگ و

ترجمه: إقياس كا تقاضاييه كه اختارى كےلفظ سے بچھواقع نه ہواگر چيشو ہراس سے طلاق كى نيت كرے،اس لئے كه شوہر خوداس لفظ سے طلاق واقع نہيں كرسكتا ، مگراجماع صحابه كى وجه سے ہم نے استحسان كے طور پر طلاق واقع كى۔

تشریح: اختاری کے لفظ سے شوہر خود عورت کو طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس لئے عورت کواس لفظ سے طلاق دین کو دشوہر اس لفظ سے طلاق نہیں دیسکتا تو بید دسرے کو دینے کا اختیار دیت کا اختیار دیت کا اختیار دیسکتا ہے اس لئے خلاف قیاس کیسے مختار بنائے گا، کیکن صحابہ کا اس بات پراجماع ہے کہ اس لفظ سے طلاق واقع کرنے کا اختیار دیسکتا ہے اس لئے خلاف قیاس اس لفظ سے عورت کو اختیار دیسکتا ہے۔

ترجمه : ۲ شوہرکواختیارہے کہ نکاح ہمیشہ رکھے یاعورت کوجدا کردیتواس کا بھی مالک ہوگا کہاس حکم کے حق میں دوسرے

ع ثم الواقع بها بائن لان اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها وذلك في البائن (١٨٢٣) ولا يكون ثلثا وان نوى الزوج ذلك ﴾ ل لان الاختيار لا يتنوع بخلاف الابانة لان البينونة قد تتنوع

کو ما لک بنائے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ شوہر کوئق ہے کہ عورت کو نکاح میں رکھے یااس کوجدا کردی تواس کا بھی مالک ہوگا کسی بھی لفظ سے دوسرے کوجدا کرنے کا مالک بناسکتا ہے۔

ترجمه: سل اس اختاری سے طلاق بائنہ واقع ہوگی ،اس لئے کہ اپنے آپ کو اختیار کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اپنے آپ کو خاص کر لے ،اور پیطلاق بائنہ میں ہوتا ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ اپنے آپ کواس طرح خاص کر لے اور جدا کرلے کہ شوہر رجعت کر کے واپس نہ کرسکتے بھی اختیار صحیح ہوگا، اور پیطلا تی بائند میں ہوتا ہے اس لئے اختاری کے لفظ سے طلاق بائندوا قع ہوگا، رجعی واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۲۴) اورتین طلاق نہیں ہوگی جا ہے شوہراس کی نیت کرے۔

ترجمه: ١ اس كئ كهاختياركي دوقتمين نهيل موتيل، بخلاف بينونت كاس كئ كه بينونت كي دوقتميل موتى ميل.

تشریح: اختاری بول کرشو ہرتین کی نیت کرے اور عورت اپنے آپ کو تین طلاقیں دے تب بھی اس لفظ سے تین طلاق واقع نہیں ہوگی ،اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ لفظ بائن کی دوشمیں ہوتی ہیں [ا] بائنہ خفیفہ ایک طلاق بائنہ ہوتی ہیں اور بائنہ فلیظ تین طلاق بائنہ کی دوشمیں نہیں ہیں اس لئے اس سے بائنہ فلیظ تین طلاق کی نیت نہیں ،اور اختیار کی دوشمیں نہیں ہیں اس لئے اس سے بائنہ فلیظ تین طلاق کی نیت نہیں کہ سکتا

وجه: (۱) اورتین کی نیت کرے پر بھی تین واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن علق مة قبال کنت عبد الله بن مسعود فیاتیاه رجل فیقال ... فیقلت لها هی بیدک قالت فانی قد طلقتک ثلاثا قال عبد الله هی تطلیقة واحدة وانت احق بها قال فذکرت ذلک لعمر فقال لو قلت غیر ذلک لر أیت انک لم تصب (مصنف ابن ابی شیخ می ۵۵ ما قالوا فیہ اذا جعل امرائة بیدها فتقول انت طالق ثلاثا ، جی رابع ، ص ۹۰ ، نمبر ۱۸۰۸) اس اثر میں عورت نے تین طلاقیں دی پر بھی واقع نہیں کی گئیں۔ (۲) عن زید بن ثابت انه قال فی رجل جعل امر امراته بیدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هی واحدة . (مصنف عبدالرزاق ، باب المرائة تملک امرها فردته السخل تحلف ؟ جسادی ، ص ۱۹۹۹ ، نمبر ۱۱۹۱۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ تین طلاقیں دے پھر بھی ایک ہی واقع ہوگی (۳) پیلفظ اسم جن نہیں ہے جو تین کا اختال رکھے۔ اس لئے ایک ہی واقع ہوگی۔

(١٨٢٥) قال ولا بد من ذكر النفس في كلامه او في كلامها حتى لوقال لها اختارى فقالت قد اخترت فهو باطل الها اختارى فقالت قد اخترت فهو باطل الها عرف بالاجماع وهو في المفسر من احد الجانبين ولان المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم ولا تعين مع الابها م

**نوت**: اورا گرشو ہر کواختیار کر لے تو کچھوا قع نہیں ہوگی۔

وجه: حدیث میں ہے۔عن عائشة قالت خیر نا رسول الله فاختر نا الله ورسوله فلم یعد ذلک علینا شیء . (بخاری شریف، باب فی الخیار، ص ۲۲۰۳، نمبر ۲۲۰۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شو ہرکوا ختیار کر لے تو کچھ واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۲۵) اور ضروری ہے لفظ نفس کا ذکر کرنا شوہر کے کلام میں یا ہیوی کے کلام میں۔ یہاں تک کہ اگر کہاا ختاری اور عورت نے کہاا خترت تو کلام باطل ہے۔

ترجمه : ا اس لئے کدا جماع سے یہ پیچانا گیا ہے کہ دونوں میں سے ایک کی جانب سے نس کی تفسیر ہو،اوراس لئے بھی کہ مہم مہم کی تفسیر نہیں کرسکتا،اورا بہام کے ساتھ کوئی تعین نہیں ہوسکتا۔

تشریح: اختاری کنایے کالفظ ہے اور عام مفہوم ہے کہتم کیڑ اوغیرہ کچھ پیندکر لے ہیکن جب اس کے ساتھ نفس کالفظ ملتا ہے تب جا کر طلاق کی طرف کنا ہے ہوتا ہے اس لئے عورت کے کلام میں یا شوہر کے کلام میں نفس کالفظ ہونا ضروری ہے، آیا جونفسک کے قائم مقام ہو مثلا اختیارۃ ، یا تطلیقة موجود ہو تا کہ اختاری سے طلاق کی طرف اشارہ ہو جائے ، چنا نچہ اگر عورت یا مرد کے کلام میں نفس کالفظ نہیں ہوگی ، کلام لغوہ و جائے گا میں نفس کالفظ نہیں ہوگی ، کلام لغوہ و جائے گا میں نفس کالفظ نہیں ہوگی ، کلام لغوہ و جائے گا ، کیونکہ کسی کے کلام میں نفس کالفظ نہیں ہے۔

 (۱۸۲۲) ولو قال اختاری نفسک فقالت اخترت تقع واحدة بائنة ﴿ لِهِ لَانَ كَلامه مفسر و كلامها خرج جوابا له فيتضمن اعادته (۱۸۲۷) وكذا لو قال اختاری اختيارة فقالت اخترت ﴿ لِهِ الله الله في الاختيارة تنبئے عن الاتحاد والانفراد واختيارها نفسهاهو الذی يتحد مرة و يتعدد اخری فصار مفسرا من جانبه (۱۸۲۸) ولو قال اختاری فقالت اخترت نفسی يقع الطلاق اذا نوی الزوج ﴾ لهن كلامها مفسر وما نواه الزوج من محتملات كلامه

سادس، ص ۳۹۴، نمبر ۱۱۹۵۳) اس اثر میں بھی نفسھا کالفظ موجود ہے۔

ترجمه: (۱۸۲۷) اگرشو ہرنے اختاری نفسک کہااور عورت نے کہااخترت تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اس لئے کہ شوہر کا کام تفسیر کے ساتھ واقع ہوا ہوا ہوا کا کام شوہر کے جواب میں نکلا ہے، اس لئے مرد کے کلام کے اعادے کے تضمن ہے۔ تشسر یعج : مرد کے کلام میں نفسک موجود ہے لیکن عورت کے کلام میں نفسک موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ عورت کا کلام مرد کے جواب میں ہی نفسک شامل ہوجائے گا اورا یک طلاق بائنہ واقع ہوجائے گا۔

ترجمه: (١٨٢٤) ايسے ہى اگر شوہر نے اختارى اختيارة كها اورعورت نے اخترت كها [توايك طلاق بائنه هوگا۔

ترجمه: اس کئے کہ اختیارہ میں ہاء، اتحاد اور انفراد کی خبر دیتا ہے، اورعورت نے اپنے آپ کو اختیار کیا، کیونکہ وہی متحد ہوتی ہے اور بھی متعدد ہوتی ہے اس کئے مرد کی جانب سے تفسیر ہوگئ۔

تشریح: اختاری میں نفسک ہونا چاہئے ، ایکن اس کی جگہ پر شوہرا ختیار ۃ بول دے تب بھی نفسک کے درجے پر ہوجائے گا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں اختیار ۃ مصدرا تحاد اور انفراد کی خبر دیتا ہے ، اور عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دی تو متحد ہوئی ، اور تین طلاق دی تو متعد د ہوئی ، تو گویا کہ شوہر نے اختیار ۃ بول کرعورت کی ذات کی طرف اشارہ کیا ، اور عورت نے اخترت کہہ کر اس کا اعادہ کیا اس کئے ایک طلاق بائنہ ہوجائے گی۔

**اصول**: نفسک کے قائم مقام کوئی لفظ ہوتب بھی طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۲۸) اگرشو ہرنے اختاری کہا، اورعورت نے اخترت نفسی، کہا، اگرشو ہر طلاق کی نیت کرے تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ ہوگی۔

ترجمه: إن اللي كر كورت كاكلام تفسير ب، اور شو برنے جونيت كى وہ اس كے كلام كے تملات ميں سے بـ

تشریح: شوہرنے تو نفسک کالفظ نہیں بولا الیکن عورت نے نفسی کالفظ بولا اور شوہر نے اختاری کے لفظ سے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہوجائے گی ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت کے کلام میں نفسی کالفظ موجود ہے اور شوہر کے کلام, اختاری ، میں نفس کے اختیار کا (۱۸۲۹) ولو قال اختاری فقالت انا اختار نفسی فهی طالق کل و القیاس ان لا تطلق لان هذا مجرد وعدا و یتحمله فصار کما اذا قال لها طلقی نفسک فقالت انا اطلق نفسی

احمّال ہےاس لئے نیت کرنے کے بعد طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۲۹) اگرشوبر نے اختاری کہااورعورت نے اختارنفسی ، کہاتو طلاق واقع ہوگا۔

قشروج : شوہرنے اختاری ، کہااور عورت نے جواب میں فعل ماضی کے صیغے کے بجائے فعل مضارع کا صیغہ کا استعمال کرتے ہوئے اختار نفسی کہا تو تب بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

قرجمه: ل قیاس کا تقاضایہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہواس لئے کہ مضارع کے لفظ سے مخض وعدہ ہے، یا وعدہ کا احتمال رکھتا ہے، پس الیہ اہو گیا کہ عورت سے طلقی نفسک کہا، پس عورت نے کہاا نااطلق نفسی، [جس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ]

تشریح: عورت نے اختاری کے جواب میں اختار نفسی فعل مضارع کا صیغہ استعال کیا تو پیمال اور استقبال دونوں کے لئے آتا ہے اس لئے جب فعل مضارع استعال کیا تو اس بات کا وعدہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو طلاق دوں گی ، اور چونکہ فعل مضارع استعال کیا تو اس بات کا زیادہ اختال ہے کہ عورت نے طلاق دینے کا وعدہ ہی کیا ہوگا اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی ، جیسے شو ہر عورت سے طلقی نفسک کہا اور عورت نے اس کے جواب میں اطلاق فسی فعل مضارع سے کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ ہوگی ، اسی طرح اختار نفسی فعل مضارع سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔

ع وجه الاستحسان حديث عائشة رضى الله عنها فانها قالت لا بل اختار الله ورسوله واعتبره النبى عليه السلام جوابا منها على ولان هذه الصيغة حقيقة فى الحال وتجوز فى الاستقبال كما فى كلمة الشهادة واداء الشهادة على الحال لانه ليس بحكاية عن حالة قائمة ولا كذلك قولها انا اختار نفسى لانه حكاية عن حالة قائمة وهو اختيارها نفسها

ترجمه: ٢ استسان كى وجديه بين انهول نے فرمايا تھا بل اختار الله ورسوله اور نبى عليه السلام نے اس كو جواب شاركيا۔

تشريح : ہم نے اختار كے لفظ سے طلاق اس لئے واقع كيا كه حضرت عائش كى حديث ميں اختار الله ورسوله بغل مضارع كے ساتھ ہے اور حضور نے اس كو اللہ كو اختيار كرنا شاركيا ، اس لئے اس حديث كى وجہ سے ہم بھى فعل مضارع سے طلاق واقع كرتے ہيں احديث كا نكر است حلاق واقع كرتے ہيں دحديث كا نكر الله على دسول الله على الله قال دخل ابو بكر يستأذن على دسول الله على الن ان خير ها مراحد لا يكون دسول الله! استشير أبوى ؟ بل اختار الله و دسوله و الدار الآخرة ۔ (مسلم شريف ، باب بيان ان خير ها مراحد لا يكون طلاق الا بالدية ، س ١٣٠٨ ، نمبر ١٨٥٨ من الم ١٠٠٠ اس حديث ميں اختار فعل مضارع ہے۔

ترجمه : س اوراس لئے کہ یہ صیغہ هیقة حال کے لئے ہے اور مجاز ااستقبال کے لئے ہے، جیسے کلمہ شہادت میں ہوتا ہے، اور گواہی کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔

تشریح: ید دوسراجواب ہے فعل مضارع کا صیغہ حقیقت میں حال کے لئے آتا ہے اور مجاز ااستقبال کے لئے آتا ہے ،اس لئے ہم نے حدیث کی وجہ سے حال کا معنی لیا اور طلاق واقع کی ،اس کی دومثالیں دی [۱] جیسے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الله الاالله و اشہد ان محمدا عبدہ و رسوله، میں اشہد فعل مضارع ہے اس کے باوجود حال کے معنی میں لیکر آدمی کو مسلمان شار کرتے ہیں ، اس طرح یہاں بھی حال کے معنی میں لیا جائے گا[۲] آدمی جب کسی چیز کی گواہی دیتا ہے واشہد فعل مضارع کہتا ہے اور اس کا معنی یہ نہیں لیا جاتا کہ میں گواہی دوں گا، بلکہ اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ،اس طرح یہاں بھی اختار کا ترجمہ حال کا لیکر طلاق واقع کی جائے گی۔

الغت : تجوز کاتر جمه ہے مجاز کے طور پر۔ کلمة الشہادة: سے مراد اشہد لا الدالا الله النج ہے، اوراداء الشہادة سے مرادگوا ہی دینا ہے۔

**تسر جسمه**: ۴ بخلاف اس کا قول اطلق نفسی ، کے اسلئے حال پرحمل کرنامتعذر ہے اس لئے کہ ایسی حالت جو پہلے سے موجود ہو اس کی حکایت نہیں ہے ، اور اختار نفسی ، ایسانہیں ہے اس لئے کہ ابھی جو حالت قائم ہے اس کی حکایت ہے ، اور وہ ہے اپنی ذات کو اختیار کرنا۔ (۱۸۳۰) ولو قال لها اختاری اختارے اختارے فقالت اخترت الاولیٰ والوسطے والاخیرة طلقت شلثا فی قول ابی حنفیفة ولا یحتاج الی نیة الزوج قالا تطلق واحدة الله وانما یحتاج الی نیة الزوج لدلاة التكرار علیه اذالاختیار فی حق الطلاق هو الذی یتکرر

العنت: حالة قائمه:عورت کی جوحالت ابھی موجود ہواس کوحالت قائمہ، کہتے ہیں، مثلاعورت ابھی نکاح میں ہے، تو نکاح میں ہونا پیحالت قائمہ ہے، ایسی حالت میں اپنے آپ کواختیار کرنا پیحالت قائمہ ہے، اور اس کوکسی لفظ سے بیان کرنا ، پیاس کی حکایت ہے۔ اور چونکہ ابھی مطلقہ نہیں ہے اس لئے پیحالت قائمہ نہیں ہے، اب اس حالت کوکسی لفظ سے بیان کرنا پیاس حالت کو بیان کرنا نہیں ہو گا

تشریح: بیام مثافی کوجواب ہےانہوں نے کہا کہ اطلق نفسی میں حال کا عتبار نہیں کر سکتے اس طرح اختار نفسی میں بھی حال کا اعتبار نہیں کر سکتے ،اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیعورت ابھی مطلقہ نہیں ہے اس لئے اطلق کو حال کے معنی میں استعال کر کے اس حال کی حکایت نہیں کر سکتے اس لئے اطلق کو حال پرمحمول کرنا ہوگا، جس سے حال کی حکایت نہیں کر سکتے اس لئے اطلق کو حال پرمحمول کرنا ہوگا، جس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اختار نفسی میں حال کے معنی میں استعال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے اور اختار سے حالت قائمہ کی حکایت ہوگی۔

توجمه: (۱۸۳۰) اگرشو ہرنے اختاری، اختاری، اختاری، کہا، عورت نے کہا پہلی کواختیار کرتی ہوں، یا ﷺ کواختیار کرتی ہوں، یا آخر کواختیار کرتی ہوں، توامام ابو حنیفیہؓ کے یہاں متیوں طلاق واقع ہوں گی، اور شوہر کی نیت کی بھی ضرورت نہیں، اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ ایک طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: ا شوہر کی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی اس لئے کہ اختاری کا تکرار طلاق کی دلالت کرتا ہے اس لئے کہ طلاق کے حق میں اختیار ہی مکرر ہوتا ہے۔

تشریح: شوہر نے تین مرتبہ اختاری کہاعورت نے اس کے جواب میں کہااختر تالاولی، کہ میں کہای کواختیار کرتی ہوں، یا دوسری کواختیار کرتی ہوں، یا جواب میں کہا اختر تالاولی، کہ میں کہای کواختیار کرتی ہوں، یا دوسری کواختیار کرتی ہوں، یا تیسری کواختیار کرتی ہوں، تو چاہاں نے تین میں سے ایک ہی اختیار کیا ہے کیان امام ابوحنیفہ کے کہ یہ کہاں تیوں طلاق واقع ہوجا کیں گی، اور اس میں شوہر کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تین مرتبہ طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں کہا جارہا ہے، کیونکہ طلاق ہی تین مرتبہ ہوتی ہے۔ اورصاحبین کی یہاں اس میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اس لئے کہ عورت نے ایک ہی کواختیار کیا ہے۔

وجه: (۱) اس اثر مين اس كاثبوت مهدعن الشعبى في رجل خير امراته ثلاث مرار فاختارت نفسها مرة

ع لهما ان ذكر الاولى ومايجرح مجراه ان كان لا يفيد من حيث الترتيب ولكن يفيد من حيث الافراد فيعتبر فيما يفيد على وله ان هذاوصف لغو لان المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان والكلام للترتيب والافراد من ضروراته فاذ الغافي حق الاصل لغا في حق البناء

واحدہ قال بانت منہ بشلاث ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی الرجل یخیر امراته ثلاثاً فتخار مرق ، جرالع ، ص ۹۹ ، نمبر ۱۸۱۱)۔

(۲) اس اثر میں بھی ہے۔ عن عبد اللہ قال اذا خیر ہا ثلاثا فاحتارت نفسها مرق فھی ثلاث ۔ (مصنف ابن البی شیبة ، باب فی الرجل بخیر امراته ثلاث افتخار مرق ، جرابع ، ص ۹۹ ، نمبر ۱۸۱۲) ان دونوں اثر میں ہے کہ تین مرتبہ اختیار دے اور عورت اس میں ایک مرتبہ اختیار کرے تب بھی تین ہی واقع ہوں گی۔ (۳) امام ابو حنیفہ گا اصول یہ ہے کہ تین میں سے ایک کو بھی عورت نے استعال کیا تو مجموعہ تینوں پڑ جائے گی ، اور صاحبین گا اصول یہ ہے کہ ایک کو استعال کیا تو تینوں نہیں پڑ ہے گی جتنا عورت نے استعال کیا اتنی ہی پڑ ہے گی۔

تشریح: یہال فقطی بحث ہے جسکو جھنا ضروری ہے۔ پہلی ، دوسری ، اور تیسری میں تر تیب ہے ، پہلی اس کو کہتے ہیں جو پہلے واقع ہو ، دوسری اس کو کہتے ہیں جو اس کے بعد واقع ہو۔ دوسرا ہے , افراد ، کہاولی کے لفظ سے دوسری اس کو کہتے ہیں جواس کے بعد واقع ہو۔ دوسرا ہے , افراد ، کہاولی کے لفظ سے پہلے لفظ کی طرف اشارہ ہو ، اور وسطی ، کے لفظ سے دوسر سے کی طرف اشارہ ہو ، اور آخیرہ ، کے لفظ سے تیسر سے کی طرف اشارہ ہو ، اس کو افراد کہتے ہیں ۔ عبارت کی تشریح ہے کہ اولی ، یا قضی ، یا آخیرہ جو بھی ہو لے طلاق کے بار سے میں بیر تیب کا فائدہ نہیں ہو ، اور کہتے ہیں ۔ عبارت کی تشریح ہے کہ اولی ، یا قضلی ، یا آخیرہ جو بھی ہو لے طلاق کے بار سے میں بیر تیب کا فائدہ نہیں ہو لی ، اور عورت اشارہ کر سکتی ہے شو ہر کے کس اختاری کو میں اپنے اوپر نافذ کی ہے اس لئے ایک اختاری کو فائد کر ہے گی وہی اختاری نافذ ہو گی ، اور باقی نہیں ہو گی ، اور عورت نے ایک اختاری اپنے اوپر نافذ کی ہے اس لئے ایک اختاری کو فائد کر رہی ہو گی ، بھی نہیں ہو گی ، اور عورت نے ایک اختاری اپنے اوپر نافذ کی ہے اس لئے ایک بی طلاق واقع ہو گی ، بھی نہیں ہو گی ، اور عورت نے ایک اختاری اسے ویر نافذ کی ہے اس لئے ایک بی طلاق واقع ہو گی ، بھی نہیں ہو گی ۔

ترجمه: على امام ابوطنیفه کی دلیل میہ کر تیب والا وصف لغو ہے اس لئے کہ بھی طلاقیں ایک ساتھ شوہر کے ذہن میں مجتع ہے جس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، جیسے کچھ آ دمی کسی مکان میں مجتع ہو، اور کلام ترتیب کے لئے آتا ہے اور افر ادترتیب کی ضرورت میں ہے، پس جب اصل کے حق میں ترتیب لغوہو گئی تو اس پر جو بنا ہے اس کے حق میں بھی ترتیب لغوہ و جائے گی۔

تشریح: یدلیل عقلی ہے،اصل تواویر کااثر ہے۔امام ابوحنیفہ کی دلیل میہ کے کشوہر کے ذہن میں مینیوں طلاق کامجموعہ ہے،

(۱۳۱۸) ولو قالت اخترت اختیارة فهی ثلث فی قولهم جمیعا پل لانهاللمرة فصارت کما اذا صرحت بها و لا الاختیارة للتاکید و بدون التاکید یقع الثلث فمع التاکید اولی (۱۸۳۲) ولو قالت قد طلقت نفسے او اخترت نفسے بتطلیقة فهی و احده یملک الرجعة

وہاں کوئی ترتیب نہیں ہوتی ، البته ان طلاقوں کو منہ سے نکالتا ہے تو ترتیب کے ساتھ نکالتا ہے ، جیسے ایک مکان میں دس آدمی جمع ہوں تو وہاں کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے ، پس جب شوہر کے ذہن والی طلاق میں ترتیب نہیں ہوتی ہے ، پس جب شوہر کے ذہن والی طلاق میں ترتیب نہیں ہے جواصل ہے ، تو کلام والی ترتیب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، کیونکہ بیتو فرع ہوا دراصل پر بنا ہے ، پس جب اصل میں ترتیب نہیں ہوتو فرع والی ترتیب لغوہ وجائے گی ، اور عورت جوابیخ کلام سے شوہر کے کلام والی ترتیب کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا ، بلکہ ایک اختار کی کوئت کرنے کے بعد سب اختاری واقع ہوجائے گی ، اور تین طلاقیں ہوں گی

ترجمه: (۱۸۳۱) اورا گرعورت نے کہااخترت اختیارة توسب کے یہاں تین طلاق ہوں گی

ترجمه: ١ ال كئ كهرة، مرت ك كئ ب، پس اليا هو كيا جيبا كه ايك مرتبكي صراحت كي مو

تشریح: شوہرتین مرتباختاری کہااور عورت نے اس کے جواب میں اختیارة ، مصدر کے ساتھ اختر تاختیارة کہا توسب کے بزد یک تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اختیارة مصدر ہے جومرة کے لئے آتا ہے ، جس کا ترجمہ ہے ایک مرتبہ ، اور اس میں ، ق ، تاکید کی ہے جس کا مطلب سے کہ میں ایک مرتبہ سب اختیار کو لے لیا ، اس لئے تینوں اختیار واقع ہوجا کیں گی۔ جیسے عورت صراحت کیسا تھ کہتی کہ میں نے ایک مرتبہ سب کو لے لیا تو تینوں طلاقیں واقع ہوتیں ، اس طرح یہاں اختیارة کہا تو سب طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

ترجمه: ۲ اوراس کئے کہ اختیارہ، میں ,ہ، تاکید کے لئے ہے، اور بغیر تاکید کے تین طلاق واقع ہوتی ہے تو تاکید کے ساتھ بدرجہ اولی تین طلاق واقع ہوگی۔

تشریح : یدوسری دلیل عقلی ہے کہ اگر عورت جواب میں اخترت اختیارا ، بغیر , ق ، کے کہتی تو بھی طلاق واقع ہوجاتی ، یہاں , ق ، ہے جو تاکید کے لئے ہے ، یعنی ضرور میں سب اختاری کو پیند کرتی ہوں تواس سے بدرجہ اولی تینوں طلاق واقع ہوں گی۔

**قرجمه**: (۱۸۳۲) اورا گرعورت نے طلقت نفسی، یا اخترت نفسی بطلیقة کها توایک طلاق رجعی ہوگی اور شوہر رجعت کا ما لک ہو گا۔

تشریح : شوہرنے تین مرتبہ اختاری کہا،عورت نے اس کے جواب میں طلقت نفسی بتطلیقة کہا، یا اخترت نفسی بتطلیقة کہا، توایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

#### ل لان هذااللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكانها اختارت نفسها بعد العدة

(۱۸۳۳) وان قال لها امرك بيدك في تطليقة او اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة ملك الرجعة لل لها الاختيار لكن بتطليقة وهي معقبة للرجعة الله على الاختيار لكن بتطليقة وهي معقبة للرجعة

**وجمل**: اس کی وجہ میہ ہے کہ جب عورت نے تطلیقۃ کی صراحت کی تو پیطلاق کے لئے صرت کی لفظ ہے،اور صرت کے لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی، واقع ہوتی ہے،اس لئے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی،

ترجمه: باس لئے کہ بیلفظ تطلیقة عدت گزرنے کے بعد طلاق کو بائنہ کرتا ہے توابیا ہوا کہ عورت نے اپنے آپ کوعدت گزرنے کے بعدا ختیار کیا۔

تشریح: یددلیل بھی ہے اوراشکال کا جواب بھی ہے، اشکال میہ ہے کہ شوہراختاری کہہ کرعورت کوطلاق بائند یے کے لئے کہا تھا، کیونکہ اختاری کے لفظ سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، توعورت طلاق رجعی دینے کا مالک کسے بن گئی؟ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ طلاق رجعی بھی عدت گزرنے کے بعد بائنہ بن جاتی ہے اگر چہوہ تین مہینے کے بعد ہو، پس عورت نے طلاق رجعی دی تو شوہر ہی کی سپر دکر دہ طلاق بائنہ دی، فرق میہ ہے کہ فوری طلاق بائنہ ہیں دی، بلکہ تین مہینے کی تا خیر کے ساتھ طلاق بائنہ دی اس لئے شوہر کی بات یوری ہوگئی۔

الغت: انطلاق بعدانقضاء العدة: عدت گزرنے کے بعد چھوٹ جائے گی، یعنی عدت گزرنے کے بعدرجعی طلاق بائنہ ہوجائے گی۔ اختارت نفسھا بعدالعدة: گویاعورت نے اپنے آپ کواس وقت طلاق رجعی دی، اوراس کے ذریعہ طلاق بائنه عدت کے بعد دی اور شوہر کی بوری ہوگئی۔ اور شوہر کی سپر دکردہ طلاق یوری ہوگئی۔

ترجمه: (۱۸۳۳) اگرعورت سے کہاامرک بیدک فی تطلیقة ، یااختاری تطلیقة ،اورعورت نے اپنے آپ کواختیار کرلیا تو عورت کوایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

قرجمه: ١ اس كئ كهورت كواختيار دياليكن تطليقة ،كااختيار دياجس كے بعدر جعت موتى ہے۔

تشریح: یہاں شوہر نے ایک ہی جملے میں دوالفاظ استعال کئے ہیں ، ایک سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے ، اور دوسرے سے طلاق رجعی ، اس لئے مصنف فر ماتے ہیں کہ صرح لفظ تطلیقۃ ہے اس کی رعایت کی جائے گی اور طلاق رجعی واقع ہوگی۔ شوہر نے امرک بیدک بتطلیقۃ ، کہا، [تمہار امعاملہ تیرے ہاتھ میں ایک طلاق رجعی کے ساتھ ہے ] اور عورت نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، شوہر نے اختاری تطلیقۃ ، کہا [اپنے آپ کو ایک طلاق رجعی کے ساتھ اختیار کر لو] اور عورت نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

#### ﴿فصل فر الامر باليد﴾

(۱۸۳۴) وان قال لها امرک بیدک ینوی ثلثا فقالت قد اخترت نفسے بواحدة فهی ثلث ﴾

وجسه : اس کی وجہ یہ ہے کہ امرک کا لفظ طلاق بائنہ کا نقاضا کرتا ہے کیکن تطلیقۃ لفظ صری ہے جس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے ، اس لئے مطلب ہوا کہ ایک طلاق رجعی کا اختیار ہے اس لئے جب عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کیا تو ایک ہی طلاق رجعی اختیار ہے اس لئے جب عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کیا تو ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اس طرح راختاری تطلیقۃ ، کہا تو اختیار کی کا تقاضا ہے کہ طلاق بائنہ واقع ہو، کیکن تطلیقۃ کا تقاضا ہے کہ ایک طلاق رجعی کا اختیار دیتا ہوں ، اس لئے ایک طلاق رجعی ہی واقع کر سکے گی۔

CLIPART\DAF.JPEG.jpg not found.

## ﴿ فصل فی امرک بیدک ﴾

ضروری نوٹ : امرک بیدک: کا ترجمہ ہے تیرامعاملہ تیرے ہاتھ میں ،اس لفظ کے ذریعہ عورت کوطلاق دینے کا اختیار دیاجا تا ہے ، اور اس کا حکم اختاری کی طرح ہے ، شوہر نے جتنا اختیار عورت کو سپر دکیا ہے عورت اتنی طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے۔(۱) اس کے لئے بیا ترہے ۔ عن قتادہ عن المحسن فی اموک بیدک قال: ثلاث ۔ (ابوداو درشریف، باب فی امرک بیدک، ص ۲۸۹، نمبر ۲۸۹) (۲) عن ابسی هریوة عن النبی علیاتی قال ثلاث ۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی امرک بیدک سے تین طلاق واقع ہوگی۔ بیدک، ص ۲۸۹، نمبر ۱۱۷۸ اس حدیث میں ہے کہ امرک بیدک سے تین طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۳۴) اگرعورت سے کہاامرک بیدک اوراس سے تین طلاق کی نیت کی پس عورت نے کہااخترت نفسی بواحدۃ [اپنے آپ کوایک سے پیند کیا] تو تین طلاق ہوگی۔ للان الاختيار يصلح جوابا للامر باليد لكونه تمليكا كالتخيير والواحدة صفة الاختيارة فصار كانها قالت اخترت نفسى بمرة واحدة وبذلك يقع الثلث (١٨٣٥) ولو قالت قد طلقت نفسى بواحدة او اخترت نفسى بتطليقة فهى واحدة بائنة في للان الواحدة نعت لمصدر محذوف وهوفى الاولىٰ الاختيار وفي الثانية التطليقة

تسرجمه : ال ال لئے كه اختيار كرناا مرك بيدك كے جواب ہونے كى صلاحيت ہاس كئے كتخير كى طرح مالك بنانے كى

صلاحیت رکھتا ہے،اورواحدۃ اختیار کی صفت ہے توالیا ہوا کہ اخترت نفسی بمرۃ واحدۃ کہااوراس سے تین طلاق واقع ہوگی۔

تشویح: امرک بیدک، کاتر جمہ ہے تیرا معاملہ تیر ہاتھ میں ہے۔امرک بیدک، کاتھم اختاری کی طرح ہے،اس لئے اخترت کے ساتھ مورت جواب دے کئی ہے، کیونکہ امرک بیدک اختاری کی طرح ہوا، اس لئے اگر شوہر نے کہا امرک بیدک، اور اس نے اس سے تین طلاق کی نیت کی، اور مورت نے اخترت نفسی بواحد ہ ، کے ساتھ جواب دیا تو تین طلاق واقع ہوگی۔

وجہہ ہے: (۱) اس کی وجہ ہے کہ یہاں واحد ہ کا ترجمہ ایک طلاق نہیں ہے، بلکہ واحد ہ مرۃ محذوف کی صفت ہے، اس لئے اس کا ترجمہ یہ بوا کہ ایک مرتبہ سبطلاقوں کو اختیار کرلیا، اور شوہر نے تین کی نیت کی ہے اس لئے بھی واقع ہوجا کیں گی۔ عب مداللہ قال اذا خیر ہا فلاٹ فاختارت نفسها مو ہ فہی فلاث (مصنف ابن الی شیۃ ، باب فی الرجل تخیر امرات ثلا فاختار مرۃ ، تین میں سے ایک کو بھی اختیار کیا تو تیوں واقع ہوجا کیں گی۔ (۲) امرک بیدک اختاری لرابع جس ۹۲ میک اختیار کیا تو تیوں واقع ہوجا کیں گی۔ (۲) امرک بیدک اختاری لی شیۃ ، باب من قال اختار کے لئے بیا ترجہ ہے۔ عن علی و عبد اللہ وزید قالوا امرک بیدک و اختاری سواء ۔ (مصنف ابن فیشیۃ ، باب من قال اختاری اور امرک بیدک اللہ میں ہے کہ اختاری اور امرک بیدک الی میں ہے کہ امرک بیدک الی قوس واقع ہوجائے گی ، اسلئے امرک بیدک میں ایک بھی پسند کر کی توسب واقع ہوجائے گی ، اسلئے امرک بیدک میں ایک بھی پسند کر کی توسب واقع ہوجائے گی ، اسلئے امرک بیدک میں انہی عرائی سے کہ امرک بیدک قال : فلاث ۔ (ترندی شریف ، باب فی امرک بیدک قال : فلاث ۔ (ابوداود شریف ، باب فی امرک بیدک قال : ثلاث ۔ (ابوداود شریف ، باب فی بیدک قال : ثلاث ۔ (ابوداود شریف ، باب فی بیدک قال : ثلاث ۔ (ابوداود شریف ، باب فی بیدک قال : ثلاث ۔ (ابوداود شریف ، باب فی

ترجمه: (۱۸۳۵) اورا گرعورت نے کہاطلقت نفسی بواحدة ، یااخترت نفسی بطلیقة ، کہا تو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی۔ ترجمه : له اس لئے که واحدة مصدر محذوف کی صفت ہے، اور واحدة پہلے مسئلے میں اختیارة کی صفت ہے، اور دوسرے مسئلے میں تطلیقة کی صفت ہے۔

امرک بیدک، ص ۳۱۹، نمبر ۲۲۰۴) اس اثر میں بھی ہے کہ تین طلاق دے گی تو تین طلاق واقع ہوگی ۔ (۵) امرک بیدک کا جملہ

اختاری ہے تھوڑ اوسیع ہےاس لئے اس سے تین طلاق واقع ہوگی۔

٢ الا انها تكون بائنةً لان التفويض في البائن ضرورة ملكها امرها وكلامها خرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الايقاع

تشریح: شوہر نے امرک بیدک، کہااوراس سے تین طلاق کی نیت کی ، عورت نے اس کے جواب میں طلقت نفسی بواحدۃ ، کہا تو اس سے ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے جو , بواحدۃ ، کہا ہے وہ پہلامسکلہ نمبر ۱۸۳۴) میں اخترت کے مصدراختیارۃ کی صفت ہے ، اور دوسرا مسکلہ یعنی , طلقت نفسی بواحدۃ میں , تطلیقۃ کی صفت ہے ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق و رتی ہوں اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی ۔ اور اگر شوہر نے امرک بیدک ، کہا اور عورت نے اس کے جواب میں , اخترت نفسی بطلیقۃ ، کہا تو اس میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عبارت میں تطلیقۃ صرت کے لفظ ہے جس سے ایک طلاق واقع ہوگی ۔

ترجمه: ۲ مگریدکه بائنه هوگی اس کئے که شو ہرکا سونینا بائن ہی ہے اس مجبوری کی بناپر که عورت کوطلاق کاما لک بنایا ، اورعورت کا کلام مرد کے جواب میں نکلا ہے ، اس کئے جس صفت سے سپر دکیا ہے اس صفت سے طلاق واقع ہوگی۔

تشریح: طلقت نفسی بواحدة: صریح لفظ ہے اس لئے اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہونی چا ہے ، اسی طرح اخترت نفسی بطلیقة: میں تطلیقة طلاق کے لئے صریح لفظ ہے اس لئے اس سے بھی ایک طلاق رجعی واقع ہونی چا ہے اس لئے بائن کیسے واقع ہوگی؟ اس کی دووجہ بیان کررہے ہیں [۱] ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شوہر کا مقصد یہ ہے کہ عورت مجھ سے مکمل چھٹکا را حاصل کر لے ، اور طلاق رجعی میں مکمل چھٹکا را نہیں ہوگا اس لئے چا ہے عورت لفظ صریح ہولے پھر بھی طلاق بائن ہی واقع ہوگی ۔ [۲] دوسری وجہ یہ ہے کہ ختاری ، اور شوہر نے ان الفاظ کے ذریعہ عورت کو طلاق سپر دکیا ہے ، اور شوہر نے ان الفاظ کے ذریعہ عورت کو طلاق سپر دکیا ہے ، اور شوہر نے سپر دکیا ہے ، اور شوہر نے الفاظ کنا یہ کے ذریعہ طلاق بائن سپر دکیا ہے ، اور شوہر نے الفاظ کنا یہ کے ذریعہ طلاق بائن سپر دکی ہے ، اس کئے طلاق بائن واقع ہوگی ۔

وجه: اصل وجه بیا ثر ہے۔ عن ابر اهیم قالاذا جعل الرجل امر امراته بید غیره فما طلاق من شیء فهی واحدة بائنة \_(مصنف ابن ابی شیة ، باب ما قالوا فی الرجل جعل امرام الته بیدرجل فیطلق ما قالوا فیه، جسادس، ۱۸۰۸، نمبر ۱۸۰۳ ۱۸۰) اس اثر میں ہے کہ امرک بیدک میں کوئی بھی طلاق عورت دے گی تواس سے طلاق بائنه ہی واقع ہوگی۔

العت: لان التفويض فى البائن ضرورة ملكها امرها: اس عبارت كامطلب يه به كمشوم نعورت كواس بات كاما لك بنايا به كدوه البيئة آپ كو كمل چوشكاراد دے ، اور بيطلاق بائن ميں ہوتا ہے، تو گويا كمشوم نے طلاق بائن ہى عورت كوسپر دكيا۔ اس عبارت كاتر جمد يہ ہے كہ، اس لئے كہ بائن كوسپر دكيا ہے اس عبارت كاتر جمد يہ ہے كہ، اس لئے كہ بائن كوسپر دكيا ہے

س وانما تصح نية الثلث في قولك امرك بيدكِ لانه يحتمل العموم والخصوص ونية الثلث نية التعميم بخلاف قوله اختارى لانه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل (١٨٣٦) ولو قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غدٍ لم يدخل فيه الليل وان ردت الامر في يومها بطل امر ذلك اليوم وكان بيدها امر بعد غد في لانه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الامر اذذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل فكانا امرين فبرد احدهما لا يرتد الأخر

اس ضرورت کی بناپر کہ عورت کو چھٹکارادینے کا مالک بنایا ہے۔ فتہ صیر المصفة المدند کور۔ ق فی التفویض مذکورة فی الایقاع: اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ عورت کا کلام شوہر کے جواب میں ہاس لئے شوہر نے جس صفت کے ساتھ طلاق واقع ہوگ ، اور شوہر نے بائن کی صفت کے ساتھ سپر دکیا ہے اس لئے بائن ہی واقع ہوگ ، عیارت کی عنت کے ساتھ طلاق واقع ہوگ ، اور شوہر نے بائن کی صفت کے ساتھ سپر دکیا ہے اس لئے بائن ہی واقع ہوگ ، عیارت رجعی کی صفت کے ساتھ واقع کرے۔

ترجمہ: سے امرک بیرک کے قول میں تین کی نیت اس لئے درست ہے کہ وہ عموم اور خصوص کا احتمال رکھتا ہے، اور تین کی نیت عموم کی نیت ہے، بخلاف اختاری کے کہ وہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا، اور اس کی تحقیق پہلے کی ہے۔

تشریح: امرک بیدک میں تین کی نیت کرنا چاہے تو کرسکتا ہے،اس کی وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ بیلفظ خصوص یعنی ایک طلاق بائند کا بھی احتمال رکھتا ہے،اور محموم یعنی تین طلاق بائند کا بھی احتمال رکھتا ہے،اس کئے تین کی بھی نیت کرسکتا ہے،اس کے برخلاف اختیار کی دو لفظ عموم یعنی تین طلاق کا احتمال نہیں رکھتا،اس کئے اس میں تین کی نیت نہیں کرسکتا۔مسکد نمبر ۱۸۲۴) میں فرمایا تھا کہ لفظ اختیار کی دو قسمیں یعنی بائند خفیفہ،اور بائند مغلظہ یعنی تین طلاق نہیں ہوتی۔اور وہیں اس کی تحقیق کی ہے۔

ترجمه: (۱۸۳۲) اگر بیوی سے کہا,امرک بیدک الیوم و بعد غد<sub>[</sub>تمہارامعاملہ تیرے ہاتھ میں آج ہے اور پرسوں ہے تواس میں رات داخل نہیں ہوگی ،اوراگر آج معاملے کور دکر دیا تو آج کا معاملہ رد ہوجائے گالیکن اس کا اختیار پرسوں رہے گا۔

تشریح: شوہر نے عورت سے کہا, امر ک بیدک الیوم و بعد غد،تم کوآج اور پرسوں طلاق دینے کا اختیار ہے، تو گویا کہ اس نے دوا ختیار کے ایک اختیار سے خالی ہے، چونکہ کل کا دن اختیار سے خالی ہے اس لئے دن کے بعد جورات آنے والی ہے جس کو درمیان کی رات کہتے ہیں اس میں اختیار نہیں ہوگا۔ چونکہ دوا ختیار دیا ہے اس لئے آج کا اختیار دکر دیا تو پرسوں کا اختیار باقی رہےگا۔

ترجمہ: یا اس لئے کہ دووقتوں کی تصریح کی ،اور دونوں کے درمیان ایساوقت ہے جوانہیں دونوں کی جنس میں سے ہے جس کو اختیار شامل نہیں ہے ،اس لئے کہ اگر صرف یوم کوذکر کر بے تو رات شامل نہیں ہوتی ہے ،تو گویا کہ دواختیارات ہیں ،اس لئے دونوں میں سے ایک کور دکر نے سے دوسرار دنہیں ہوگا۔

ع وقال زفر امر واحد بمزلة قوله انت طالق اليوم وبعد غد ع قلنا الطلاق لا يحتمل التاقيت والامر باليد يحتمله فيوقت الامر بالاول ويجعل الثاني امراً مبتدأ (١٨٣٤) ولوقال امرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك وان ردت الامر في يومها لا يبقى الامر في يدها في الغلب لان هذا امر واحد لانه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين ووقت من جنسهما لم يتناولهالكلام

تشریح: یہاں دوباتوں کی دلیل عقلی ہے[ا] ایک یہ کہ رات شامل نہیں ہوگی، [۲] اور دوسرایہ کہ ایک اختیار کور دکر دیا تو دوسرا اختیار کور دکر دیا تو دوسرا اختیار ردنہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یوم اور بعد غد کے درمیان ایک ایسا وقت ہے جوان دونوں کی جنس میں سے ہے یعنی غدا [کل] اور اس میں اختیار نہیں ہوگا۔ اور تنہا الیوم ذکر اس میں اختیار نہیں ہوگا۔ اور تنہا الیوم ذکر کرنے سے دوسرار دنہیں ہوگا۔ اور تنہا الیوم ذکر کرے تو اس میں رات شامل نہیں ہوتی ہے، اس لئے یہاں بھی رات شامل نہیں ہوگا۔ چنا نچہ اگر رات کو عورت نے طلاق دیا تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ رات میں اس کو اختیار نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ امام زقر نفر مایا که دونون معامله ایک بی ہے، جیسے انت طالق الیوم و بعد غد، کہا۔

تشریح: امام زفر نے فرمایا که امرک بیدک الیوم و بعد غد، میں دواختیار نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی اختیار ہے، جیسے انت طالق الیوم و بعد غدمیں پہلی ہی طلاق واقع ہوگی اورا یک ہی طلاق ہوگی ،اسی طرح بیہاں ایک ہی اختیار ہوگا۔

ترجمه: سے ہماس کا جواب دیتے ہیں کہ طلاق تو ابھی ہی ہوجائے گی [وہ تاخیر کا احمال نہیں رکھتی ] اورامر بالید تاخیر کا احمال رکھتی ہے، اس لئے امرک بیدک کو پہلے دن کے ساتھ متعین کیا جائے گا اور پرسوں کو الگ امر بالید قرار دیا جائے گا۔

تشریح: بیامام زفر گوجواب ہے، ہم میہ کہتے ہیں کہ انت طالق الیوم و بعد غدمیں، طلاق جیسے ہی دی فوراوا قع ہوگئی اور آج سے کیکر پرسوں تک ایک ہی طلاق برقر ارر ہی اس لئے ایک ہی امر ہوا۔ اور امرک بیدک الیوم و بعد غدمیں طلاق دینے کا اختیار وقت کے ساتھ متعین ہے، اس لئے آج واقع نہیں کیا تو واقع نہیں ہوگا، اس لئے پرسوں کا اختیار الگ باقی رہے گا، اس لئے دواختیار ہوجا کیں گر

ترجمه: (۱۸۳۷) اگر کہاامرک بیدک الیوم وغدا، تواس میں رات داخل ہوگی، اور اگراس دن میں معاملہ رد کر دیا تو کل اس کے ہاتھ میں اختیار باقی نہیں رہے گا۔

ترجمه: السلخ كه يه ايك بى امر ب، اسلخ كه ذكر كئي بوئ وقتول كه درميان اس جنس كاكوئى الياوقت نهيس ب جسكوكلام شامل نه بو

**تشریع**: شوہرنے امرک بیدک الیوم وغد ، کہا تواس اختیار میں رات داخل ہوگی ، اوریہ پورا اختیار ایک ہی ہوگا ، دونہیں ہوگا ،

ع وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع فصار كما اذا قال امرك بيدك في يومين عومن ابي حنيفة انها اذا ردت الامر في اليوم لها ان تختار نفسها غدا لانها لا تملك ردالامر كما لا تملك رد الايقاع ع وجه الظاهر انها اذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد فكذا اذا اختارت زوجها يرد الامر لان المخير بين اليشيًاين لا يملك الا اختيار احدهما

چنانچاس نے پہلے دن اختیار رد کر دیا اور اپنے آپ کوطلاق نہیں دی تو دوسرے دن اس کے پاس اختیار باقی نہیں رہے گا، کیو کہ ایک ہی اختیار تھا اور اس نے اس کور دکر دیا تو اب کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔

**وجه**: کیونکہ یہاں آج اورکل کے درمیان کوئی ایساوقت نہیں ہے جس میں اس کو اختیار نہ دیا گیا ہوتا کہ یہ دواختیار بن جائے ، بلکہ یہاں مسلسل ایک ہی اختیار ہوگا ، اور جب کل تک مسلسل ایک ہی اختیار ہوگا تو یہاں سلسل ایک ہی اختیار ہوگا و رجب کل تک مسلسل ایک ہی اختیار ہوگا تو رات بھی اس اختیار میں اس اختیار میں اس اختیار میں شامل ہوگی ، چنانچے اگر رات میں بھی عورت نے طلاق دی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه : ٢ كبھى ايما ہوتا ہے كەرات آجاتى ہے اور مشورہ ختم نہيں ہوتا، توابيا ہوگيا كه كہاا مرك بيدك يومين [تم كودودنوں تك اختيار ہے]-

تشریح: امرک بیدک الیوم وغدا، میں ایسا ہوسکتا ہے کہ اختیار دینے کے لئے آج سے مشورہ شروع ہوا اور رات آگئی اور مشورہ ختم ختیں ہوا، اس لئے رات بھی اختیار میں داخل رہے گی، اور اس کی مثال میہ ہے کہ یوں کہے کہ بتم کو دو دنوں تک اختیار ہے، اور اس میں رات بھی داخل ہوگی۔ میں رات بھی داخل ہوگی۔ میں رات بھی داخل ہوگی۔

قرجمه: سے امام ابوصنیفه سے ایک روایت ہے کہ اگر آج معاملے کور دکر دیا تو اس کوکل اختیار رہے گا، اس لئے کہ کل اختیار کور د نہیں کرسکتی جیسے کہ کل طلاق واقع کریے تو اس کور ذہیں کرسکتی۔

تشریح: امام ابوحنیفه یسے ایک روایت ہے کہ امرک بیدک الیوم وغدامیں عورت نے آج اختیار کورد کردیا پھر بھی کل اس کو اختیار باقی رہے گا، اور کل اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے تو دے عمق ہے، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ شوہر نے آج کا بھی اختیار دیا ہے اور کل کا بھی اختیار دیا ہے اس کے کل کے اختیار کوسا قط نہیں کر سکتی اس کئے کل کا اختیار باقی رہے گا، جیسے شوہر آج طلاق دینا چاہے تو اس کو بھی روک نہیں سکتی ، اس طرح کل کا جو اختیار دیا ہے اس کو بھی ساقط نہیں کر سکتی آس طرح کل کا جو اختیار دیا ہے اس کو بھی ساقط نہیں کر سکتی آس اس اعتبار ہیں ہے۔

ترجمه : ع ظاہرروایت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آج اپنے آپ کو اختیار کرلیا [اپنے کو طلاق دے دیا ] تو اس کو کل اختیار باقی نہیں رہے گا ، اس طرح اگر شوہر کو اختیار کرلیا تو پورامعا ملہ ردہوجائے گا ، اس لئے کہ دوچیزوں کا اختیار دیا گیا ہوتو دومیں سے ایک ہی اختیار کا مالک ہے۔

في وعن ابى يوسفّ انه اذا قال امرك بيدك اليوم امرك بيدك غدا انهما امران لما انه ذكر لكل وقت خبراً على حدة بخلاف ما تقدم (١٨٣٨) وان قال امرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتى جن الليل فلا خيار لها في لان الامر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به على بياض النهار وقد حققناه من قبل فيتوقت به ثم ينقضى بانقضاء وقته

تشریح : ظاہرروایت کی وجہ بیہ ہے کہ عورت نے آج اپنے آپ کواختیار کرلیا اور اپنے کو طلاق دے دی تو کل بھی وہ مطلقہ ہی رہے گا اب کل شوہر کواختیار کر کے طلاق سے نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ مطلقہ پھر دوبارہ طلاق سے نہیں چھوٹ سکتی ، اسی طرح جب آج شوہر کواختیار کر لیا اور اپنے آپ کو طلاق نہیں دی تو کل بھی وہ شوہر ہی کواختیار کی ہوئی رہے گی اور اختیار ختم ہوجائے گا، کیونکہ شوہر نے دوبا توں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے ، یا عورت اپنے کو اختیار کر رے یعنی طلاق دے ، یا شوہر کو اختیار کرے ، یعنی طلاق نہ دے ، پس جب آج شوہر کو اختیار کر لیا تو کل اپنے کو اختیار نہیں کرسکتی ۔

ترجمہ: ﴿ امام ابو یوسف ﷺ سے ایک روایت ہے کہ اگر امرک بیدک الیوم، وامرک بیدک غدا، کہا تو یہ دواختیار ہیں، اس کئے کہ ہرایک کے لئے الگ الگ خبر ذکر کی، بخالف اس کے جو پہلے گزرا۔

تشریح: امام ابو یوسف ؒ نے فرمایا کہ امرک بیدک الیوم، وامرک بیدک غدا، کہا تو یہاں دوالگ الگ جملے ہیں اور دونوں کی خبر الگ الگ ہیں اس لئے کہا دن کے اختیار کور دکر دیا تو دوسرے دن کا اختیار باقی رہے گا، بیسب کے نزدیک ہے، البتہ پہلے جملے میں دونوں جملوں کی خبرایک ہی تھی اس لئے ایک جملہ ہوا اور ایک ہی اختیار ہوا اس لئے ایک کے روکر نے سے بورا ہی رد ہو گیا۔

ترجمه: (۱۸۳۸) اگر کہا،امرک بیدک یوم یقدم فلان، [که جس دن فلاں آئے اس دن ممکوا ختیارہے ] اور فلاں کے آنے کا علم نه ہوسکا که رات ہوگئی تواب عورت کواختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه: السلخ كمامر باليداس ميں سے ہے جوممتد ہوتا ہے اس لئے جس كے ساتھ يوم ملا ہوا ہے اس سے دن كى سفيدى مرادلى جائے گى، اس بات كوہم نے پہلے مقل كر ديا ہے، اس لئے دن ہى كے ساتھ متعين ہوگا، پھر دن كے تم ہونے سے اس كاوقت خم ہوجائے گا۔

تشریح: شوہرنے کہاجس دن فلاں آئے اس دن تم کواختیار ہے، اب وہ دن کوہی آیالیکن عورت کو پیتنہیں چلا اور رات ہوگئ تو عورت کا اختیار ختم ہوگیا۔ یہاں دوباتیں ہیں[ا] ایک توبی کہ یوم کا تعلق اختیار [امر بالید] سے اور بیا ختیار ممتد ہوتا ہے، دن مجرر ہتا ہے اس لئے یہاں یوم سے مراد صرف دن ہوگا، اس میں رات شامل نہیں ہوگی، اس لئے رات آتے ہی اختیار ختم ہوجائے گا، اور (۱۸۳۹) واذا جعل امر ها بيدها او خيرها فمكث يوما ولم تقم فالامر في يدها مالم تأخذ في عمل اخر في لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براى نفسه وهي بهذه الصفة والتمليك يقتصر على المجلس وقد بيناه من قبل

دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے اختیار کے استعال کرنے والے کوعلم نہ ہوا ختیار کے وقت گزرنے سے اختیار ختم ہوجائے گا۔

المغت: بمتد: لمباہوتا ہو جیسے اختیار دن بھر لمباہوتا ہے تواس کوفعل ممتد کہتے ہیں، ایسے موقع پر یوم سے صرف دن مراد ہوتا ہے رات شامل نہیں ہوتی ، اور کسی کا گھر میں آنا ایک منٹ میں ہوجاتا ہے تو یہ فعل غیر ممتد ہوا، اگراس کے ساتھ یوم کا تعلق ہوتو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے اور دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں۔ مقرون: ملا ہوا۔ بیاض النہار: دن کی سفیدی ، مسلح سے لیکر شام تک کا وقت ۔ حققناہ: ہم نے اس کو مقت کیا، میں نے اس کی تحقیق کی ۔ یوقت: وقت سے سے مشتق ہے، اس کے ساتھ موقت ہو، اس کے ساتھ متعین ہو۔ ینقصی ختم ہوجائے۔

ترجمہ: (۱۸۳۹) جب عورت کا معاملہ عورت کے ہاتھ میں دیا، یااس کواختیار دیااوروہ ایک دن تک ٹھہری رہی اور کھڑی نہیں ہوئی توجب تک کہ دوسرا ممل شروع نہ کرے تواس کا اختیاراس کے ہاتھ میں رہے گا۔

تشریح: اس میں دوباتیں ہیں[ا] ایک توبہ کہ امرک بیدک، اختاری کی طرح ہے بعنی اس میں دن کا تعین نہ کیا جائے تو امرک
بیدک کا اختیار مجلس تک ہی رہتا ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد اختیار ختم ہوجائے گا،[۲] اور دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجلس اگر
کی ہوجائے اور دن کے بعد رات بھی آجائے توجب تک مجلس ختم نہ ہو، یا عورت دوسرے کام میں نہ گئے تب تک اختیار باقی رہے گا،
تشریح مسئلہ یہ ہے کہ، بیوی کو امرک بیدک کہ کر اختیار دیا ، یا اختیار کی کہ کر اختیار دیا اور وہ ایک دن تھر کی رہی اور کھڑی نہیں ہوئی تو
اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا، جب تک کہ کہلس ختم نہ ہوجائے یا بیٹھے ہوئے کسی ایسے کام میں نہ لگ جائے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ
بیاس اختیار سے اعراض کر رہی ہے۔ کیونکہ اس کو مجلس تک طلاق کا مالک بنایا ہے اس لئے یہ اپنی رائے سے مجلس بر قر ار رہنے تک
طلاق دینے کا حق استعال کرسکتی ہے۔

ترجمه : اس کئے کہ بیمورت کوطلاق دینے کا مالک بنانا ہے، اس کئے کہ مالک اس کو کہتے ہیں جواپئی رائے سے تصرف کرے، اور بیم الک بنانا ہے اور ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔
تشریح: ید کیل عقل ہے کہ، امرک بیدک، اور اختاری کے ذریعی خورت کوطلاق کا مالک بنانا ہے، اور مالک اس کو کہتے ہیں جواپئی رائے سے تصرف کر رہی ہے اس کئے وہ مالک ہے، اور یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ طلاق کا مالک ہے، اور یہ بھی پہلے گزر چکا ہے کہ طلاق کا مالک ہے۔ اور یہ بھی بہلے گزر چکا ہے کہ طلاق کا مالک ہے، اور یہ بھی ہے گئی وریا کہ یہ کہ طلاق کا مالک ہے۔ چاہے جتنی وریاک ہے کہ طلاق کا مالک ہے۔ چاہے جتنی وریاک ہے کہ سے کا ندر ہی طلاق دے سکتی ہے، چاہے جتنی وریاک ہے کہ سے کا ندر ہی طلاق دے سکتی ہے، چاہے جتنی وریاک ہے کہ سے کا ندر ہی طلاق دے سکتی ہے، چاہے جتنی وریاک ہے کہ سے کا ندر ہی طلاق دے سکتی ہے، چاہے جتنی وریاک ہے کہ سے کا ندر ہی طلاق دیا گئی ہے۔

(۱۸۴۰) اذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وان كانت لا تسمع فمجلس علمها او بلوغ الخبر اليها في اذا كانت تسمع في التعليق فيتوقف على ماوارء المجلس

بحال رہے۔

ترجمہ : (۱۸۴۰) پھرا گرعورت من رہی ہوتو اس میں عورت کی مجلس کا اعتبار ہے، اورا گرنہیں من رہی ہوتو عورت کے جانے کی مجلس، یااس کے یاس خبر پہو نیخے کی مجلس کا عتبار ہے۔

تشریح: شوہرجس وقت ہیوی کوامرک بیدک کے ذریعہ، پااختاری کے ذریعہ اختیارہ ہاں وقت ہیوی اس کی بات سن رہی ہے تو جس مجلس میں وہ بیٹھی ہوئی ہے اس مجلس کا اعتبار ہے، اورا گرنہیں سن رہی ہے تو عورت کی جس مجلس میں اس کو اس اختیار کاعلم ہوا اس کا اعتبار ہے، یا جس مجلس میں اس اختیار کی خبر پہونچی اس مجلس کا اعتبار ہے کہ اس کے بر قر ارر ہنے تک جا ہے طلاق دے یا شوہر کو اختیار کرے۔شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں ہے۔

**94.** : (۱) اس الرّ میں ہے کہ عورت کی مجلس کا اعتبار ہے۔ عن جابو بین عبد اللہ قال ان خیو رجل امواتہ فلم تقل شیئا حتی تقوم فلیس بشیء ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الخیار والتملیک ماکانا فی مجلسهما، جسادس، ۱۹۸۳، نمبر ۱۹۷۹/ مصنف ابن ابی شیبة ، ۵۸ ما قالوا فی الرجل یخیر امرائة فلا تختار حق تقوم من مجلسها، جرابع ، ۱۸۱۰، نمبر ۱۸۱۰) اس الرّ میں ہے کہ عورت کھڑی ہوتو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کھڑی معلوم ہوا کہ مجلس تک ہی اختیار رہے گا۔ (۲) اس اختیار میں عورت کو طلاق کا مالک بنانا ہے اور مالک بنانے کا جواب مجلس میں چاہئے ورنہ قبول کرنے کا اختیار نہیں رہتا جسیا کہ تیج میں ہوتا ہے۔ اس لئے مجلس کے بعدا ختیار نہیں رہتا جسیا کہ تیج میں ہوتا ہے۔ اس لئے مجلس کے بعدا ختیار نہیں رہتا جسیا کہ تیج میں ہوتا ہے۔ اس لئے مجلس کے بعدا ختیار نہیں رہتا جسیا کہ تو میں جاس کے اس کے بعدا ختیار نہیں رہے گا۔

قرجمه: إن لئے كه يه الك بنانا بے كيكن اس ميں تعليق كامعنى بھى ہاس كئے مجلس كے علاوہ پرموقوف رہے گا۔

افعت: مجلس کی تین قسمیں ہیں[ا] تملیک کی مجلس، خرید و فروخت میں ایک دوسر ہے ومالک بنانا ہوتا ہے اس لئے وہاں بائع اور مشتری دونوں کی مجلس کا اعتبار ہے، چنا نچہ دونوں میں سے ایک کی مجلس بدل گئی تو قبول کا وقت ختم ہوجا تا ہے[۲] تعلیق کی مجلس، کسی کام کوکسی شرط پر معلق کیا تو معلق کرنے کی مجلس پر مرفوف نے ہوگی، کام کوکسی شرط پر کی جاتی گیا ہوا و تعلیق بھی ہوا و تعلیق بھی ہو، جیسے اختیار کی مجلس، اس میں عورت کو طلاق دینی ما وراء الحبلس پر موقوف ہے۔[۳] الی مجلس جس میں تملیک بھی ہوا و تعلیق بھی ہو، جیسے اختیار کی مجلس، اس میں عورت کو طلاق دینا چاہے تو دے ، اس لئے اس میں مالک بنانا بھی ہے اور تعلیق بھی ہے۔ چنا نچہ اس میں دونوں کی رعایت ہے، اگر عورت سے دم کی مجلس میں طلاق دینے کا مالک بنانا بھی ہے تو اس میں مالک بنانا بھی ہے اور تعلیق کی سے تو اس میں طلاق دینے کا اختیار ہوگا، گویا کہ اس میں تملیک کی رعایت ہو تو عورت کے ملم کی مجلس یا خبر طنے کی مجلس کا اعتبار ہوگا، تو گویا کہ تعلیق کا اعتبار کیا گیا۔

 $\underline{\gamma}$  ولا يعتبر مجلسه لان التعليق لازم في حقه  $\underline{\gamma}$  بخلاف البيع لانه تمليك محض و لا يشوبه التعليق  $\underline{\gamma}$  واذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبدل بالتحول ومرة بالاخذ في عمل اخر على ما بيناه في الخيار ويخرج الامر من يدها بمجرد القيام لأنه دليل الاعراض اذ القيام يفرق الراى

تشریح: عورت کوجواختیار دیا تواس میں تملیک کامعنی بھی ہے اور تعلیق کامعنی بھی ہے اس لئے اس میں دونوں کی رعایت کی گئ، عورت سن رہی ہوتو تملیک کا اعتبار کیا گیا اور اسی مجلس میں اختیار کرنا ہوگا ، اور سن نہیں رہی ہوتو تعلیق کا اعتبار کیا گیا اور خبر پہو نیچنے کی مجلس کا اعتبار ہوگا ، جسکو ماور اء مجلس کہتے ہیں۔

ترجمه: ٢ اورشوبرى مجلس كاعتبار نهيس كياجائے گا،اس كئے كداس كے ق ميں تعليق لازم ہے۔

تشریح: شوہر نے عورت کوطلاق کا اختیار دے دیا اورعورت کے جاہنے پرطلاق کو معلق کر دیا ،اس لئے شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ وہ مجلس سے اٹھ جائے تو عورت کا اختیار ختم ہو جائے ۔ اتعلیق لازم فی حقہ: کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عورت کے جا ہنے پرطلاق کو معلق کر دیا اس لئے اس کے حق میں بقیق لازم ہوگئی ،اس لئے اسکی مجلس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٣ بخلاف بيع كاس كئ كالميس صرف تمليك جاس مين تعلق كاشائر نبيس ب

تشریح: نظمیں صرف مالک بنانا ہے اس میں تعلیق کا شائبہیں ہے اس لئے بائع اور مشتری دونوں کی مجلس کا اعتبار کیا گیاہے، کہ دونوں میں سے ایک بھی اٹھ گیا تو قبول کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

ترجمہ: سے بہتی ہے، اور بھی دوسرے کا میں گئے اور اس کی مجلس بھی منتقل ہونے سے بدتی ہے، اور بھی دوسرے کا میں گئے سے بدلتی ہے، جبیبا کہ باب الخیار میں بیان کیا گیا، اور عورت کے ہاتھ سے اختیار محض کھڑے ہونے سے نکل جائے گااس لئے کہ بیہ اعراض کی دلیل ہے، اس لئے کہ کھڑا ہونا رائے کو منتشر کرتا ہے۔

تشریح: جب عورت کی مجلس کا اعتبار کیا تو تین طرح سے اس کی مجلس بدل جائے گی[ا] ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہونے سے مجلس بدل جائے گی[۲] بیٹھی ہوئی تھی اور کھڑی ہوگئی اس سے بھی مجلس بدل جائے گی ۔[۳] بیٹھی کسی اور کام میں لگ گئی اس سے بھی مجلس بدل جائے گی اور طلاق دینے کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

**94.** : (۱) اس کئے کہ دوسرے کام میں لگنا اعراض کی دلیل ہے اس کئے اعراض کرنے سے بھی مجلس بدل جائے گی۔ (۲) اس اثر میں ہے۔ عن علی فی رجل جعل امر امراته بیدها قال هو لها حتی تتکلم، او جعل امر امراته بید رجل قال هو بیده حتی تتکلم، و جعل امر امراته بید رجل قال هو بیده حتی یت کلم ، جرابع، ص۹۳، نمبر ۱۱۱۸ ارمصنف عبد الرزاق، باب الخیار والتملیک ماکانا فی مجلسهما، جسادس، ص9۳، نمبر ۱۹۸۸) اس اثر میں ہے کہ بات کرنے تک اختیار رہے گا اور

 $\underline{\alpha}$  بخلاف ما اذا مكثت يوما لم تقم ولم تاخذ في عمل اخر لان المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى الى ان يوجد ما يقطعه او يدل على الاعراض  $\underline{Y}$  وقوله مكثت يوما ليس للتقدير به  $\underline{A}$  وقوله مالم تأخذ في عمل اخر يراد به عمل يعرف انه قطع لما كانت فيه لا مطلق العمل

بات کرنے ہے جاس بدل جائے گی اور اختیار خم ہوجائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ اعراض کرنے سے اختیار خم ہوجائے گا۔ (۳)

ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہونے ہے جاس بدلے گی اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن مجاهد فی قول ابن مسعود قال اذا
ملکھا امر ھا فتفرقا قبل ان تقضی شیئا فلا امر لھا (مصنف عبرالرزاق، باب الخیار والتملیک ماکانافی مجلس میں میں ہوگا۔ (۲) کھڑی ہوتب مجلس خم ہوگی اس کے لئے بیا ثر ہے ۔ عن مصل ۱۹۹۸، نمبر ۱۹۷۳) اس اثر میں ہے کہ تفریق ہوتو اختیار خم ہوگا۔ (۲) کھڑی ہوتب مجلس خم ہوگی اس کے لئے بیا ثر ہے ۔ عن جابر بن عبد الله قال ان خیر رجل امر اته فلم تقل شیئا حتی تقوم فلیس بشیء ۔ (مصنف عبرالرزاق، باب الخیار والتملیک ماکانافی مجلس میں میں میں میں میں ہوگی اس میں ہوگی اس کے کھڑی ہوگی تقوم من مجلس مائی فی میں میں میں میں میں میں ہوگی و مجلس خم ہوگی۔

قرجمه: ﴿ بخلاف جبدایک دن سے زیادہ طبری رہی نہ کھڑی ہوئی اور نہ دوسرے کام میں گی [تواختیار ختم نہیں ہوگا] اس کئے کہ مجلس بھی لبی ہوئک ہوں کے جواس کی مجلس بھی لبی ہوں کے جواس کی مجلس بھی لبی ہوں کے جواس کی مجلس کو مقطع کردے، یا عراض بردلالت کرے۔

تشریح: اعتبار عورت کی مجلس کا ہے اسلئے دن پر ہی خاص نہیں ہے بلکہ ایک دن سے زیادہ بھی بیٹھی رہی اورکوئی ایسی حرکت نہیں پائی گئی جواختیار سے اعراض پر دلیل ہوتو اس کا اختیار باقی رہے گا، کیونکہ مجلس بھی لمبی ہوتی ہے اور بھی مخضر ہوتی ہے، اس لئے ایک دن سے لمبی بھی ہوئی تو اختیار ختم نہیں ہوگا۔

قرجمه: ل ماتن كاقول مكت يوما، سے تحديد مرادنہيں ہے۔

**تشریح** : اوپرمسکانمبر۱۸۳۹) میں مکثت یو ما، تھااس کے بارے میں فر مارہے ہیں کہا یک دن کی تحدید نہیں ہے دودن بھی مجلس میں بیٹھی رہی تواس کا اختیار ختم نہیں ہوگا۔

ترجمه : کے ماتن کا قول, مالم تأ خذفی عمل آخر، سے مراد ہے عورت کا کوئی ایساعمل جس سے پیچانا جاتا ہو کہ وہ مجلس کوقاطع ہے، مطلق عمل مرادنہیں ہے۔

تشریح: مسّله نبر ۱۸۳۹) میں ہے جب تک دوسرے کام میں عورت نہ پڑجائے، اس کامطلب یہ ہے کہ ایساعمل جس سے پتہ چاتا ہو کہ وہ اضافہ اس کر رہی ہوائی میں سے اختیار ختم ہوگا، کیکن جس عمل سے پتہ چاتا ہو کہ اختیار سے اعراض نہیں کر رہی ہے

(۱۳۱۸) ولو كانت قائمة فجلست فهى على خيارها ﴿ لانه دليل الاقبال فان القعود اجمع للراى (۱۸۲۲) وكذا اذا كانت قاعدة فاتكأت اومتكئةً فقعدت ﴿ للان هذا انتقال من جلسة الى جلسة فلا يكون اعراضا كما اذا كانت محتبئةً فتربعت على قال عنه وهذا رواية الجامع الصغير وذكر في غيره انها اذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيارلها لان الاتكاء اظهار التهاون بالامر فكان اعراضا والاول هو الاصح

اس سےاختیار ختم نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۸۴۱) اگر کھڑی ہواور بیٹھ گئی تواس کا اختیار باقی رہے گا۔

قرجمه: إ اس لئ كه بير منام توجه مونى كادليل باس لئ كه بير من سارا خزياده جمع موتى بـ

ترجمه: ل اس لئے کہ بیا یک طرح بیٹھنے سے دوسری طرح بیٹھنے کی طرف منتقل ہونا ہے،اس لئے بیاعراض کرنانہیں ہے، جیسا کہ جب گھنے کھڑے کئے بیٹھی تھی پھر چارزانو بیٹھ گئی۔

تشریح: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ اعراض کرنانہ ہوتوا ختیار باقی رہے گا۔ اگربیٹی ہوئی تھی اورا ختیار ملنے کے بعد ٹیک لگالیا تو اس سے اختیار باطل نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں حالت میں بیٹھنا ہی ہوا ،صرف ایک تتم کے بیٹھنے سے دوسر فیتم کے بیٹھنے کی طرف منتقل ہونا ہوا اس لئے بیاعراض کرنانہیں ہے۔، جیسے یہ گھٹے کھڑے کئے بیٹھی تھی چرچپارز انو بیٹھ گئی تو اس سے اختیار باطل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بیٹھنے سے دوسر سے بیٹھنے کی طرف منتقل ہونا ہوا۔

ترجمه: ٢ مصنف نے فرمایا کہ بیجامع صغیر کی روایت ہے اوراس کے علاوہ میں ذکر کیا گیاہے کہ اگر عورت بیٹھی ہوئی ہواور ٹیک لگالیا تواس کواختیار نہیں ہوگا ،اس لئے کہ ٹیک لگانا معاطع میں ستی کا اظہار ہے تواعراض ہوا،کیکن پہلا سیجے ہے۔

تشریح: جامع صغیر کے علاوہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بیٹھی ہوئی تھی اوراختیار ملنے کے بعد ٹیک لگالیا تواختیار ختم ہوجائے گا،اس کی وجہ رہے کہ ٹیک لگاناستی کی دلیل ہے اس لئے بیاع اض کرنا ہوا اس لئے اختیار ختم ہوجائے گا،کین پہلی روایت صحیح ہے، کیونکہ بیا یک بیٹھنے سے دوسرے بیٹھنے کی طرف منتقل ہونا ہے۔

لغت : متلكة: تكيدلگانا، ٹيك لگانا۔ محتبية: حبوبے شتق ہے، گھٹنا كھڑا كركے بيٹھنا۔ تربعت: ربع ہے شتق ہے جارزانو

س ولوكانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن ابى يوسف (١٨٣٣) ولو قالت ادعواً بى استشير او شهودا اشهدهم فهى على خيارها ﴾ ل لان الاستشارة التحرى الصواب والاشهاد للتحرز عن الانكار فلا يكون دليل الاعراض (١٨٣٣) وان كانت تسير على دابة اوفى محمل فوقفت فهى على خيارها وان سارت بطل خيارها ﴾ ل لان سير الدابة ووقوفها مضاف اليها

بیٹھنا۔تہاون: ہون سے مشتق ہے، ستی کرنا۔ اصطحے: لیٹ جانا۔

ترجمه: ٣ اگربیهی بونی تقی اورلیك كئ تواس مین امام ابو یوسف سے دورواتین بین -

تشریح: اگربیٹھی ہوئی تھی اوراختیار ملنے کے بعد کروٹ ہوکرلیٹ گئی توامام ابویوسٹ کی ایک روایت ہے کہ اس کا اختیار باطل ہوگیا، کیونکہ کروٹ لیٹنا عراض کی دلیل ہے، اور دوسری روایت ہے کہ اختیار باطل نہیں ہوگا، کیونکہ بیاعراض کی دلیل نہیں ہے۔ تحرجمہ: (۱۸۴۳) اوراگر کہا کہ میرے باپ کو بلاؤتا کہ میں ان سے مشورہ کروں، یا گواہ کو بلاؤمیں اس کو گواہ بناؤں تواپنے اختیار برباتی ہے۔

ترجمه: یا اس کئے کہ مشورہ لینا درست بات حاصل کرنے کے لئے ہے، اور گواہ بنانا انکار سے بیخنے کے لئے ہاس کئے امراض کی دلیل نہیں ہے۔

تشریح: عورت نے کہا کہ میرے باپ کو بلا دوتا کہ اختیار کے بارے میں مشورہ کروں، یا گواہ کو بلا دوتا کہ اس کو اپنے اختیار پر گواہ بناؤں تو اس سے اختیار ختم نہیں ہوگا کیونکہ بیا عراض کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ درست مشورہ حاصل کرنے کے لئے یا گواہ بنانے کے لئے ہے۔

ترجمه: (۱۸۴۴) اورا گرعورت جانور پرچل رہی تھی ، یا کجاوے میں تھی پس سواری تھہری تو عورت اپنے اختیار پر ہوگی ، اور اگر سواری چل بڑی تو اس کا اختیار باطل ہوجائے گا۔

قرجمه: ال اس لئے كسوارى كا چلنا اوراس كائلهرناعورت ہى كى جانب منسوب ہے۔

تشریح :عورت جانور پرسوارتھی یا کجاوے میں موجودتھی اوراس کورو کنے اور چلانے کا اختیار عورت کے ہاتھ میں تھا، اب اختیار ملنے کے بعد چلادیا تو اختیار ختم ہوجائے ملنے کے بعد سواری تھہرا دی تو اس کا اختیار باقی رہے گا، اوراگر جانور تھہرا ہوا تھا اوراختیار ملنے کے بعد چلادیا تو اختیار ختم ہوجائے گا، کیونکہ جانور عورت کی وجہ سے چلا ہے یا تھہرا ہے، اور تھہرنا سوچنے کی دلیل ہے، اور چل پڑنا اعراض کی دلیل ہے، اس لئے چلنے سے اختیار باطل ہوجائے گا۔ مجمل: کجاوہ، ہودج۔

(۱۸۳۵) و السفينة بمنزلة البيت ﴾ لا سيرها غير مضاف الى راكبها الا ترى انه لا يقدر على القافها وراكب الدابة يقدر

#### ﴿فصل في المشية ﴾

(۱۸۴۲) ومن قال لامرأته طلقے نفسک ولا نیة له او نوی واحدة فقالت طلقت نفسی فهی واحدة رجعیة وان طلقت نفسی فهی واحدة رجعیة وان طلقت نفسها ثلثا وقد اراد الزوج ذلک وقعن علیها ﴾

ترجمه: (۱۸۴۵) کشی گھری طرح ہے۔

ترجمه : اس لئے کہاس کا چلنا سوار کی طرف منسوب نہیں ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ سوار کشتی کے ٹھہرانے پر قادر نہیں ہے، اور جانور کا سوار ٹھرانے پر قادر ہے۔

تشریح : کشتی پرسوار ہونے والا اس کے تھمرانے اور چلانے پر قادر نہیں ہے اس لئے اس کے رکنے اور چلنے سے عورت کا اختیار باطل نہیں ہوگا۔

CLIPART\DOGROSE.JPEG.jpg not found.

# ﴿ فصل في المشية ﴾

ترجمه: (۱۸۴۲) اگراپنی بیوی سے طلقی نفسک، کہا اور کوئی نیت نہیں ہے یاایک طلاق کی نیت ہے اور عورت نے طلقت نفسی کہا، توایک رجعی طلاق واقع ہوگی، اور اگر عورت نے اپنے آپ کو تین طلاق دی اور شوہر نے تین کی نیت کی تو تین واقع ہوجائے گی۔

تشريح : عورت سطلقى نفسك كها، كهاسيخ آپ كوطلاق دے دو، اوراس سے كوئى نيت نہيں كى ، يا ايك طلاق كى نيت كى اور

ل وهذا لان قوله طلقى معناه افعلى فعل الطلاق وهو اسم جنس فيقع على الادنى مع احتمال الكل كسائر اسماء الاجناس فلهذا تعمل فيه نية الثلث وينصرف الى واحدة عند عدمها

عورت نے ,طلقت نفسی ، کہہ کرا کیے طلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ،لیکن اگراس اختیار سے تین طلاق دی اور شوہر نے بھی تین کی نیت کی تو تین بھی واقع ہو جائے گی۔

وجه: (۱) طلقی ،کالفظ صرح ہا دور صرح ہے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہاں گئے اس لفظ ہے مورت نے طلاق دی توایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ (۲) اس اثر میں اس کی دلیل ہے۔ عن علی اذا ملک الرجل امر أته مرة و احدة فان قضت فلیس له من امرها شیء و ان لم تقض فهی و احدة و امرها المیه. (سنن للببقی ،باب ماجاء فی استمکی جسابع ،س فلیس له من امرها شیء و ان لم تقض فهی و احدة و امرها المیه. (سنن للببقی ،باب ماجاء فی استمکی جسابع ،س ایک ،بیر ۱۵۵، نمبر ۱۵۷ اس اثر میں ایک ہی طلاق رجعی واقع کی۔ (۳) اور تین کی نیت کرے تو تین واقع ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طلقی ، امر کا صیغہ ہے۔ اور اس میں مصدر اپوشیدہ ہے۔ اور مصدر جنن ہے جو آخری عدو تین کا اختال رکھتا ہے۔ اس لئے اس اختال الله الله عن اس کا محمد سے ناکدہ اٹھا تے ہوئے شوہراس کی نیت کرے اور عورت تین طلاقیں دی تو واقع ہوجا کیں گی (۳) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس فی رجل قال لامر أته امر کے بیدک فقالت انت طالق ثلاثا فقال ابن عباس خطاء الله نوء هالو قالت ،انا طالق فی رجل قال لامر أته امر کے بیدک فقالت انت طالق دی اور ایج علی امرام اُنتہ بیدهافتو لی انت طالق ثلاثا ،جرابع علی ۹۰۰ من الزهری فی نار میں ہے کہ عورت نے تین طلاق دی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین واقع کی۔ (۵) عن الزهری فی فرطن قالون امرانه بیدها او ابتها او بیدا حد فالقول ما قال ان طلقها واحدة فواحدة واصدة واصلة شاش شیمت باب ما قالوا فی الرجل جمعل امرام انتہ بیدر جل فیطن ما قالوا فیہ ،جرابع میں ۸۸۸ نمبر ۸۲۸ ۱) اس اثر میں ہی عورت کے تین طاق جوجائے گی۔ البتہ چونکہ اس میں بھی عورت کوطلاق دینے کا ما لک بنایا ہے اس گئی جمل کے ساتھ خاص ہوگی۔

ترجمه : إيسائي كهاس كاقول طلقى ،اس كامعنى ہے افعلى فعل الطلاق ،اوربياسم جنس ہے اس لئے ادنی واقع ہوگاليكن كل كاحتال كے احتال كے ساتھ ، جيسے باقی اسم جنس كا حال ہے اس لئے اس ميں تين كی نيت كا اعتبار ہوگا اور نيت نہ ہوتے وقت ايك طلاق كی طرف چھيراجائے گا۔

تشرویج: طلقی نفسک، سے تین طلاق کیوں واقع ہوگی اس کی وجہ بیان کرر ہے ہیں، کہ طلقی ، کامعنی ہے افعلی فعل الطلاق ، اور الطلاق اسم جنس سے ، اور جنس کا طریقہ بیہ ہے کہ اونی واقع ہوتا ہے کین کل کا احتمال رکھتا ہے اس لئے یہاں بھی نبیت نہ ہوتے وقت ادنی واقع ہوگا ۔ اونی واقع ہوگا ۔

ر وتكون الواحدة رجعية لان المفوض اليها صريح الطلاق وهو رجعي م ولونوى الثنتين لا يصح لانه نية العدد الا اذا كانت المنكوحة امةً لانه جنس في حقها (١٨٣٧) وان قال لها طلقى نفسك فقالت ابنت نفسى طلقت ولو قالت قد اخترت نفسى لم تطلق ﴾ ل لان الابانة من الفاظ الطلاق الا ترى انه لو قال ابنتك ينوى به الطلاق او قالت ابنت نفسى فقال الزوج قد اجزت ذلك بانت فكانت موافقة للتفويض في الاصل الا انها زادت فيه وصفا وهو تعجيل الابانة فيلغوا لوصف الزائد

ترجمه: ٢ اورايك طلاق رجعي واقع ہوگی اس لئے كه عورت كوجوسونيا ہے وہ صریح طلاق ہے اوروہ رجعی ہے۔

تشریح : طلقی نفسک سے طلاق رجعی واقع اس لئے ہوگی کہ بیطلاق کے لئے صریح لفظ ہے اور صریح لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔

ترجمه: س اوراگردوکی نیت کی توضیح نہیں ہے اس لئے کہ بیعدد کی نیت ہے، مگر جب کہ عورت باندی ہوتو اس لئے کہ بیاس حج تا میں اسم جنس ہے۔

تشریح: اگرطانی نفسک سے دوطلاق کی نیت کی توضیح نہیں ہے، کیونکہ دوطلاق نہ فر دواحد ہے اور نہ فر دکلی ہے وہ عدد محض ہے اس کے نیت درست نہیں ہے، ہاں عورت باندی ہے تو دو کی نیت کرسکتا ہے، کیونکہ باندی کے لئے دو کاعدد آخری طلاق ہے اور جنس کلی ہے اس لئے اس کی نیت کرسکتا ہے۔

**تىر جېمە** : (۱۸۴۷) اگرشوہر نے عورت سے کہاطلقی نفسک ،اورعورت نے ابنت نفسی ،کہا تو طلاق واقع ہوجائے گی ،اوراگر جواب میں اخترت نفسی کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تشریع: شوہر نے طلقی نفسک، کہا تو جواب میں طلقت نفسی کہنا چاہئے ، کین اس کے بجائے ابنت نفسی ، کہا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابنت بھی طلاق کے معنی میں آتا ہے البتہ ایک زائد صفت بائنہ کے ساتھ آتا ہے اس لئے گویا کہ عورت نے شوہر کے جواب ہی میں کہا اس لئے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیونکہ شوہر نے صرح کفظ بول کرایک طلاق رجعی ہی کا مالک بنایا ہے ۔۔ اور اگر عورت نے اخترت نفسی ، کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اخترت نفسی ، طلاق کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے یہ تو خلاف قیاس اجماع صحابہ سے اختاری کے جواب میں اخترت نفسی کہتو طلاق واقع ہوگی ، اور یہاں شوہر نے اختاری نہیں کہا ہے ، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نے اختاری نہیں کہا ہے ، طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه : ل اس لئے کہ لفظ بائنہ طلاق کے الفاظ میں سے ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ,ابنتک ،کہا اوراس سے طلاق کی نیت کی [تو طلاق واقع ہوجائے گی]، یاعورت نے ابنت نفسی ،کہا اور شوہر نے کہا کہ میں نے اس کو جائز قر اردے دیا، تو وہ بائنہ ہو

وثبت الاصل كما اذا قالت طلقت نفسي تطليقة بائنة وينبغي ان يقع تطليقة رجعية ٢ بخلاف الاختيار لانه ليس من الالفاظ الطلاق الاترى انه لو قال لامرأته اخترتك او اختارى

ينوى الطلاق لم يقع ولو قالت ابتداءً اخترت نفسي فقال الزوج اجزت لا يقع شئ

جائے گی،اس لئے بائد کرناصل میں تفویض کے موافق ہوگیا، گرید کہ اس میں ایک وصف زائد ہے اور ہے جلدی بائد کرنا، اس لئے زائد وصف بیکارہ وجائے گا،اوراصل طلاق ثابت ہوجائے گی، چیسے کہ طلقت نفسی تطلیقۃ بائے ہیں ہے اور اتحالی طلاق واقع ہوتی آ۔

تشریع ہے: عورت کا جواب، لفظ ابنت نفسی، سے طلاق رجعی واقع ہوگی اس کی وجہ بیان کررہے ہیں۔فرماتے ہیں کہ ابنت الفاظ طلاق میں سے ہے، بہی وجہ ہے کہ شوہر بابنتک، آمیں نے تم کو بائد کر دیا آ اوراس سے طلاق کی نیت کر بے قاس سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ یاعورت بابنت نفسی، آمیں نے اپ آب کو بائد کر دیا آ اور شوہر کے کہ میں نے اس کو جائز قرار دے دیا تواس سے طلاق بائند ہوجائے گی۔ یاعورت بابنت نفسی، آمیں نے اپ آب کو بائد کر دیا آ اور شوہر کے کہ میں نے اس کو جائز قرار دے دیا تواس سے طلاق بائند ہوجائے گی، جس سے معلوم ہوا کہ ابنت، الفاظ طلاق ہے، اس لئے شوہر نے جب طلاق رجعی دینے کے لئے کہا، اور اس نے زائد صفت کے ساتھ طلاق ہی دینوں میں موجود ہے اس لئے عورت کی زائد صفت نعوجوجائے گی اور اصل طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس کی بائد کہ دیا ہی مثال دیتے ہیں کہ عورت شوہر کے جواب میں یوں کہتی طلقت نفسی تطلیقۃ بائد ، تواس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بائد دیے بین کہ عورت شوہر کے جواب میں یوں کہتی طلقت نفسی تطلیقۃ بائد ، تواس سے بھی طلاق واقع ہوگی۔ ابنت نفسی سے بھی طلاق واقع ہوگی۔ اور چونکہ شوہر نے طلاق رجعی دینے کے لئے کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی ، بی اس کئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی دینے کے لئے کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی ہی کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی دینے کے لئے کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی دینے کے لئے کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی دینے کے لئے کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی دینے کے لئے کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی دینے کے لئے کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لیکن رجعی دینے کے لئے کہا ہے اس لئے چا ہے عورت بائد دیے لئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہاں کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہ کو کہا ہے کہا

تسرجمه : ۲ بخلاف اختیار کے اس کئے کہ وہ الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ [۱] اپی ہیوی سے اختر تک، کہا، [۲] یا اختراری، کہا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔[۳] اور اگر عورت نے باخترت نفسی، کہا اور شوہرنے کہا کہ میں نے اس کو جائز قرار دے دیا، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تشریح: صاحب ہدایہ تین مثالیں دیر بتانا چاہتے ہیں کہ اختیار طلاق کا لفظ نہیں ہے اس کے عورت اخترت نفسی کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، وااا اپنی بیوی سے باختر تک ، کہا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، حالا نکہ طلقتک ، کہتا تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، معلوم ہوا کہ یہ لفظ طلاق میں سے نہیں ہے ۔ [۲] بیوی سے باختاری ، کہے اور طلاق کی نیت کر بے وطلاق واقع نہیں ہوگی ، معلوم ہوا کہ یہ لفظ طلاق کا نہیں ہے ۔ [۳] یہ تیسری مثال ہے ۔ عورت نے اپنی جانب سے شروع میں باخترت نفسی ، کہا آمیں نے اپنی جانب سے شروع میں باخترت نفسی ، کہا آمیں نے اپنی جانب سے معلوم ہوا کہ ایک افظ طلاق نہیں ہوگی ، اس سے معلوم ہوا کہ اختاری الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے ۔ اگر شوہر نے پہلے باختاری ، کہا اور عورت نے اس کے جواب میں اخترت نفسی ، کہا تو ہوا کہ اختاری الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے ۔ اگر شوہر نے پہلے باختاری ، کہا اور عورت نے اس کے جواب میں اخترت نفسی ، کہا تو

س الا انه عرف طلاقا بالاجماع اذا حصل جوابا للتخيير وقوله طلقى نفسك ليس بتخيير فيلغو معنى البيانة تغاير معنى البيانة تغاير عدن ابي حنيفة انه لا يقع شئ بقولها ابنت نفسي لانها اتت بغير ما فوض اليها اذ الابانة تغاير الطلاق (١٨٣٨) وان قال طلقى نفسك فليس له ان يرجع عنه كل لان فيه معنى اليمين لانه تعليق الطلاق بتطليقها واليمين تصرف لازم

اس سے طلاق واقع ہوگی لیکن پہلے عورت نے اخترت نفسی کہا تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: سل مگریه که صحابه کے اجماع سے بیمعلوم ہوا ہے کہ اخترت نفسی، طلاق ہے جبکہ اختاری کے جواب میں ہو، اور شوہر کا قول طلقی نفسک اختیار دینانہیں ہے، اس لئے عورت کا کلام لغوہ وجائے گا۔

تشریع : اخترت نفسی، طلاق کالفظ نہیں ہے، لیکن صحابہ نے اجماع کیا ہے کہ شوہراختاری، کھاس کے جواب میں عورت اخترت نفسی، کہتب میطلاق ہوگی اور یہاں شوہر نے اختاری کے بجائے طلقی نفسک، کہا ہے اس لئے اس کے جواب میں اخترت نفسی سے طلاق نہیں ہوگی، عورت کا کلام لغوہ و جائے گا۔

ترجمه: سل امام ابو حنیفہ سے ایک روایت بہ ہے کہ عورت کے قول را بنت نفسی، سے طلاق واقع نہیں ہوگی ،اس کئے کہ شوہر نے جوسونیا اس کے علاوہ جواب دیا،اس کئے کہ بینونت طلاق کے علاوہ ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ سے ایک روایت بیہ کے طلقی نفسک ، کے جواب میں ابنت نفسی ، کہا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی ، اس کی وجہ بیہ کہ کشوہر نے طلاق کے لفظ سے رجعی طلاق دینے کوسپر دکیا ہے ، اورعورت نے ایک صفت زائد کر کے بائنہ طلاق دے دیا، تو چونکہ شوہر جس چیز کا اختیار دیا اس کے علاوہ طلاق دیا اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۸۴۸) اگرشو هرنے عورت سے طلقی نفسک ، کہا تواب اس بات کو واپس نہیں لے سکتا۔

ترجمه : ا اس کئے کہاس میں یمین کامعنی ہے،اس کئے کہ عورت کے طلاق دینے پر طلاق معلق ہے ،اور یمین لازم تصرف ہوتا ہے۔

تشریح: شوہر نے طلقی نفسک، کہہ کرعورت کوطلاق دینے کا مالک بنایا توعورت سے طلاق دینے سے پہلے اپنی بات واپس لینا چاہے، اورعورت کا اختیار ختم کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا ہے۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ آمیس خود عورت کوطلاق کا مالک بنانا ہے اس کئے یہ مین وقتم یا کے معنی میں ہوااور قتم میں ایک مرتبہ کہہ دینے کے بعد وہ لازم ہوجاتا ہے اس لئے اب بات واپس نہیں لے سکتا۔

ا عند اور الو کیل، کیا ہے؟ خودایخ کوطلاق دینے کا مالک بنائے تواس کوتملیک کہتے ہیں، تملیک کے دواحکام ہیں[ا]

(۱۸۲۹) ولو قامت عن مجلسها بطل الله الله الله عن مجلسها بطل الله الله عن مجلسها بطل الله الله الله الله الله على المجلس ويقبل الرجوع (۱۸۵۰) وان قال لها طلقى نفسك متى شئت فلها ان تطلق نفسها في المجلس و بعد الله الله كلمة متى عامة في الاوقات كلها فصار كما

مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے ، مجلس کے ختم ہونے کے بعد طلاق نہیں دے سکتی۔ [۲] اور دوسرا تھم یہ ہے کہ طلاق کے استعال کرنے سے پہلے اسکووا پس لینا چاہئے تو شوہراس کو واپس نہیں لے سکتا ، اس لئے کہ یہ بمین کے معنی میں ہے اس لئے یہ تصرف لازم ہے۔ تو کیل: دوسر کے وطلاق دینے کا مالک بنائے تو یہ تو کیل ہے ، اس کے دوا دکام ہیں [۱] ایک تو یہ کہ یمجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے ، مجلس کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے۔ [۲] اور دوسرا تھم یہ ہے کہ طلاق استعمال کرنے سے پہلے اس کی وکالت ختم کرنا چاہے اور اپنی بات واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔

وجه: (۱) عن عمر بن دینار قالوا اذا افترقا فی التملیک و التخییر فلا خیار لها ۔ (مصنف ابن ابی شمیۃ ،باب ما قالوا فی الرجل یخیر امرات فلا تخیر امرات فلا تک بنایا ،یا اختیار دیا تو مجلس تک بی اختیار رہے گا مجلس کے بعر نہیں۔ (۲) عن الشعبی فی رجل خیر امراته قال له ان یوجع ما لم تتکلم . (مصنف ابن ابی شمیۃ ،باب ما قالوا فی الرجل یخیر امراته فیرجع فی الامرقبل ان تخیار ،جرابع ، ۱۸۱۳ میں ہے کہ اختیار کرنے سے پہلے شوہرا پی بات واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔

ترجمه: (۱۸۲۹) اورا گرعورت مجلس سے کھڑی ہوگی تواس کا اختیار باطل ہوجائے گا۔

قرجمه : ل اس لئے کہ یہ تملیک ہے، بخلاف جبکہ کہے جلتی ضرتک، [اپنی سوکن کوطلاق دے دو]اس لئے وہاں وکیل بنانا، اور نائب بنانا ہے اس لئے وہ مجلس پر موقوف نہیں رہے گا اور رجوع بھی قبول کرے گا۔

تشریح: طلقی نفسک، میں عورت مجلس سے کھڑی ہوگئی تواس کا اختیار خم ہوجائے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خود عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہے اس لئے بیتو کیل نہیں ہے بلکہ ما لک بنانا ہے، اس لئے بیجلس کے ساتھ خاص ہوگا،اس کے برخلاف اگر کہا کہ اپنی سوکن کوطلاق دے دو، تو دوسر سے کوطلاق کا ما لک بنانا وکیل بنانا ہوا اس لئے بیجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اور شوہر وکالت ختم کر کے اپنی بات سے رجوع کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

ترجمه : (۱۸۵۰) اگرکہاا پنے آپ کوطلاق دوجب چاہو، توعورت کے لئے جائز ہے کہ جلس میں طلاق دے اور مجلس کے بعد طلاق دے۔

ترجمه: اس لئے ككمه متى ، تمام اوقات كے لئے عام بيتواليا ہوگيا كه جس وقت جا موطلاق دے دو۔

اذا قال في اى وقت شئت (١٥١٨) واذاقال الرجل طلقى امرأتى فله ان يطلقها في المجلس وبعده وله ان يرجع الله الله توكيل وانه استعانة فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس بخلاف قوله لامرأته طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا (١٨٥٢) ولو قال لرجل طلقها ان شئت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع

تشريح: يهال خود عورت كوطلاق كاما لك تو بناياليكن متى كالفظ استعال كرليا جس كامعنى ہے كه جس وقت جا ہوطلاق دے دو،اس لئے مجلس اور غيرمجلس ميں طلاق دے سكتی ہے۔

ترجمه: (۱۸۵۱) اگر شوہر نے کسی آ دمی سے کہا جلت امراتی [کمیری ہیوی کوطلاق دے دو] تواس کے لئے جائز ہے کہ جلس میں طلاق دے اوراس کے بعد طلاق دے ، اور شوہر کے لئے جائز ہے کہا بنی بات واپس لے لے۔

قرجمه : یا اس کئے کہ بیوکیل بنانا ہے،اور دوسرے سے مددلینا ہے اس کئے لازم نہیں ہے،اور نمجلس پر منحصر ہے، بخلاف اپنی بیوی سے کہے جلقی نفسک ،اپنے کوطلاق دے دو،اس کئے کہ عورت اپنے لئے کام رہی ہے اس کئے تملیک ہوگی تو کیل نہیں۔

تشریح: شوہر نے کسی مرد سے کہا کہ میری یوی کوطلاق دے دوتو اس کے لئے جائز ہے کہ مجلس میں طلاق دے اور اس کا بھی حق ہے کہ مجلس کے بعد طلاق دے ، پیطلاق مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے ، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وکیل بنانا ہے اور طلاق دیۓ میں دوسر ہے سے مدد لینا ہے اور وکالت مجلس کے ساتھ خاص نہیں رہتی اس لئے بیتی بھی مجلس کے ساتھ خاص نہیں رہے گا۔ اور ثوہر کو اس کا بھی حق ہوگا کہ اس حق کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی وکالت ختم کردے ، اور اپنی بات واپس لے لے ، اس لئے کہ وکالت میں ہمیشہ لازم نہیں رہتی ۔ اس کے برخلاف اگر خود عورت کو طلقی نفسک ، کہنا تو بیت مملیک ہوتی ، کیونکہ وہ اپنے لئے کام کر رہی ہے ، اس لئے مجلس کے بعد میں طلاق نہیں دے گئی ، اور شوہر اس کی تملیک ختم بھی نہیں کرسکتا تھا۔ لغت کے تحت تفصیل اور دلیل گزر بھی ہے ، اس لئے مجلس کے بعد میں طلاق نہیں دے گئی ، اور شوہر اس کی تملیک ختم بھی نہیں کرسکتا تھا۔ لغت کے تحت تفصیل اور دلیل گزر بھی ہیں ۔

**ترجمہ**: (۱۸۵۲) اگرکسی مردہے کہا جلاقھا ان شئت ، [اگر چا ہوتواس کوطلاق دے دوتواس مرد کے لئے جائز ہے کہ صرف مجلس میں طلاق دے ،اور شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ رجوع کرے۔

تشریح: شوہر کے اس حکم میں تملیک بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور تو کیل بھی ہے۔ دوسرے آدمی کو بیوی کوطلاق دینے کے لئے
کہدرہا ہے اس اعتبار سے بیتو کیل ہے، ان شئت، کہدرہا ہے اس اعتبار سے تعلیق ہے، اور یوں کہدرہا کہ تم چاہوتو طلاق دوبیاس کو
مالک بنانا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے طلاق دیں، تو اس میں تملیک بھی ہے۔ امام ابو حذیفہ نے اس میں تملیک کی رعایت کی، اس لئے
فرمایا کہ صرف مجلس میں طلاق دے سکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ شوہرا پنی بات واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ یمین ہوگیا۔

ل وقال زفر رحمه الله هذا والاول سواء لان التصريح بالمشية كعدمه لان يتصرف عن مشيته فصار كالوكيل بالبيع اذا قيل له بعه ان شئت ٢ ولناانه تمليك لانه علقه بالمشية والمالك هو الذي يتصرف عن مشيته ٣ والطلاق يتحمل التعليق بخلاف البيع لانه لا يتحمله (١٨٥٣) ولو قال لها طلقي نفسك ثلثا فطلقت واحدة فهي واحدة

ترجمه: المام زفرٌ ففر مایا که بیجمله اور او پر کاجمله برابر ہے اس لئے چاہنے کی تصریح کرنااس کے نہ کرنے کی طرح ہے اس لئے کہ آ دمی اپنے چاہنے ہی سے تصرف کرتا ہے، تو بیجنے کے وکیل بنانے کی طرح ہوا جبکہ اس سے کہا جائے, بعدان شئت ، [اس کو بیچو اگر چاہو]۔

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ سی مرد سے جلقھا، کہویا جلقھا ان شئت، کہو، دونوں کا تھم برابر ہے کیونکہ ہرآ دمی اپنی مرضی ہی سے طلاق دیتا ہے اس لئے دونوں میں وکیل بنانا ہوا، اس لئے مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اور شوہر کو وکالت ختم کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ چیسے کوئی کہے بعدان شئت، تواس میں ان شئت کے باوجود وکیل بنانا ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ان شئت، کے باوجود وکیل بنانا ہوا۔

ترجمه : ۲ ہاری دلیل بیہ کہ یہ تملیک بنانا ہے اس کئے کہ اس نے چاہنے پر معلق کیا ، اور مالک اس کو کہتے ہیں جواپی مثیت سے تصرف کرے۔

تشرویح: ہماری دلیل میہ کہ یہاں تعلق بھی ہے اور تو کیل بھی اور تملیک بھی لیکن تملیک اصل ہے اس کئے کہ جب اس کی مشیت پر معلق کیا تو ما لک بنانا ہوا، اس کئے کہ ما لک اس کو کہتے ہیں جواپنی مشیت سے تصرف کرے، اور جب تملیک ہوئی تو مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، اور رجوع کاحتی نہیں ہوگا۔

اصول : تملیک میں مجلس کے ساتھ خاص ہوگا،اور شوہررجوع نہیں کرسکے گا۔اور تو کیل میں مجلس کے ساتھ خاص ہوگا اور رجوع کرسکے گا۔

ترجمه: ٣ اورطلاق تعلق كااحمال ركھتى ہے، بخلاف بيع كوه تعلق كااحمال نہيں ركھتى۔

تشریح: یهام زفرگوجواب دیا،انہوں نے فرمایا کہ بیع میں ان شئت کہا پھر بھی تو کیل ہوگی، تو یہاں بھی تو کیل ہونی چاہئے، اس کا جواب دیا جار ہا ہے کہ بیع تعلق کا احمال نہیں رکھتی اس لئے ان شئت کہنے کے باوجود تعلق نہیں ہوگی ،اور طلاق میں تعلق کا احمال ہے۔ اس کئے ان شئت کہتے ہی تعلیق ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۸۵۳) اگرعورت سے کہا کہ اپنے آپ کوتین طلاق دے دواوراس نے ایک دی توایک طلاق واقع ہوگ۔

ل لانها ملكت ايقاع الثلث فتملك ايقاع الواحد ضرورة (١٨٥٣) ولو قال لها طلقى نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلثا لم يقع شئ عند ابى حنيفة وقال يقع واحدة اللها اتت بما ملكته وزيادة فصار كما اذا طلقها الزوج الفا

قرجمه: السلخ كه جب تين كي ما لك موئي تواس كتحت مين ايك كي بهي ما لك موئي -

اصبول: میسب مسئلاس اصول پر متفرع بین که شوهر جتنی طلاق کاما لک بنائے اتنی ہی دیے متی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح جس صفت کے ساتھ مالک بنایا ہے اس صفت کے ساتھ دیے مثلار جعی کاما لک بنایا تورجعی دیے متی ہے، اور بائن کا مالک بنایا ہے تو بائن دے متی ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔

تشریح: اگر شوہر نے کہا کہ اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دواور عورت نے ایک دی تو ایک واقع ہوگی ،اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تین دینے کا اختیار ہے تو اس کے تحت میں ایک کی ہی مالک ہے اس لئے ایک دینے سے شوہر کی مخالفت نہیں کی ، ہاں اگر شوہر کا جملہ یوں ہوتا کہ تین دینا چا ہوتو تین دوور نے نہیں تو اس صورت میں ایک نہیں دے عتی ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

ترجمه : (۱۸۵۴) اگرعورت ہے کہا کہ اپنے آپ کوایک طلاق دے دو،اوراس نے تین طلاق دے دی توامام ابو صنیفہ کے نزدیک کچھ کی واقع نہیں ہوگی ، اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: السلخ عورت كوجس چيز كاما لك بناياوه ديا، اور پچهزياده بى درديا، تواليا موا جبكه شوهرنے ايك ہزار طلاق در دى۔

تشریح: شوہر نے ہوی سے ایک طلاق دینے کے لئے کہا اور اس نے اپ آپ کو تین طلاقیں دے دیں تو امام ابوضیفہ کے خود کیے کچھوا قع نہیں ہوگی ، اس کی وجہ بیہ کہ ایک الگ چیز ہے اور تین الگ چیز ہے ، اور ایک میں تین داخل بھی نہیں ہے ، اس لئے شوہر نے جو سپر دکیا عورت نے اس کے خلاف کیا اس لئے کچھ بھی واقع نہیں ہوگی ۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عورت نے تین طلاق دی تو ایسا ہوا کہ ایک پرزائد دے دیا تو جتنا شوہر نے اختیار دیا ہے اتنا واقع ہوجائے گی ، اور باقی دو طلاقیں لغوہ ہوجائیں گی ، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ شوہر ایک ہزار طلاق دی تو تین واقع ہوں گی باقی لغوہ و جائے گی ، ایسے یہاں بھی ایک واقع ہوگی اور باقی لغوہ و جائے گی ، ایسے یہاں بھی ایک واقع ہوگی اور باقی لغوہ و جائے گی ، ایسے یہاں بھی ایک واقع ہوگی اور باقی لغوہ و جائے گی ۔

وجه: اس اثر میں صاحبین کی دلیل ہے۔ عن مسروق قال جاء رجل الی عمو فقال انی جعلت امر امراتی بیدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله ما تقول ؟ فقال عبد الله اراها و احدة و هو املک بها فقال عمر و انسا ایضا اری ذالک رامنف ابن الی شیبة ، باب ما قالوا فی الرجل یجعل امرامراته بیدها فتطلق نفسها، جرابع ، م ۱۸۹ منبر

T ولابى حنيفة انها اتت بغير ما فوض اليها فكانت مبتدأة وهذا لان الزوج ملكها الواحدة والثلث غير الواحدة لان الثلث اسم لعدد مركب مجتمع والواحد فرد لا تركيب فيه فكانت بينهما مغايرة على سبيل المضادة T بخلاف الزوج لانه يتصرف بحكم الملك T وكذا هي في المسألة الاولى لانها ملكت الثلث اما ههنا لم تملك الثلث ومااتت بما فوض اليها فلغا

۱۹۰۸ ارسنن بیمقی، باب ما جاء فی التملیک ، ج سابع ، ص ۵۲۹ ، نمبر ۱۵۰۳۸ ) اس اثر میں ہے کہ شوہر نے ایک سپر دکیا ہواورعورت نے تین دیا توایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنیفه گی دلیل میه که که شوهر نے جوسپر دکیا تھااس کے علاوہ کوعورت نے لایا، اس لئے اس نے از سرنوطلاق دی، اور میاس طرح که شوہر نے اس کوایک طلاق کا مالک بنایا، اور تین ایک کے علاوہ ہے، اس لئے کہ تین مرکب اور مجتمع عدد کا نام ہے، اورایک عدد فرد ہے جس میں ترکیب نہیں ہے، اس لئے دونوں کے درمیان ضد کے اعتبار سے مغامیت ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل میہ که شوہر نے ایک طلاق سپر دکی ہے اور تین ایک کی ضد ہے، کیونکہ تین مرکب اور مجموعہ عدد کا نام ہے، اور ایک منفر دعد دکانام ہے اس لئے دونوں میں ضد ہے، یہ بین ہے کہ تین میں ایک داخل ہے، اس لئے شوہر نے جوسپر دکیا عورت نے وہ استعال نہیں کیا، بلکہ اپنی جانب سے ایک الگ طلاق واقع کر دی اس لئے پچے بھی واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: ٣ بخلاف شوہر كاس لئے كما ين ملكيت كا عتبار سے تصرف كرتا ہے۔

تشریح: بیصاحبین کوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ شوہرا یک ہزار طلاقیں دے تین واقع ہوتی ہیں اور باقی لغوہوجاتی ہیں اسی طرح عورت کے بارے میں ہو، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ وہاں شوہرا یک ہزار طلاق کا مالک ہے اس لئے ایک ہزار واقع کرسکتا ہے، بیاور بات ہے کہ شریعت کے اعتبار سے تین ہی واقع ہوسکتی ہے، اور یہاں تو عورت کسی طلاق کا مالک نہیں ہے، شوہر جتنے طلاق کا مالک بنائے گا استے ہی کا مالک بن سکتی، اور شوہر نے تین کا مالک بنائے ہیں واقع بھی نہیں کرسکتی ہے۔ اور تین اور ایک میں تضادہے اس لئے ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه : س ایسے ہی پہلے مسلے میں ہےاں گئے کہ عورت تین کی مالک بنی تھی ، بہر حال یہاں تو تین کی مالک نہیں بنی تھی اور جو عورت کوسیر دکیا تھاوہ کیانہیں اس لئے لغوہ و جائے گا۔

تشریح: جب شوہر نے تین سپر دکیا اورا یک طلاق دی تو اس میں عورت تین کا مالک ہو پیکی تھی اس لئے اس میں سے ایک دے سکتی ہے، جیسے شوہر ہزار کا مالک ہو تین کی مالک نہیں ہے، اور شوہر نے جو جیسے شوہر ہزار کا مالک ہوتو اس میں سے تین واقع کر سکتا ہے، اور اس مسئلے میں عورت تین کی مالک نہیں ہے، اور شوہر نے جو سپر دکیا [یعنی ایک طلاق]عورت نے وہ دیانہیں اس لئے عورت کا کلام لغوہ وجائے گا۔

(۱۸۵۵) وان امرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة او امرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما امر به الزوج في إف معنى الاول ان يقول لها الزوج طلقى نفسك واحدة املك الرجعة فتقول طلقت نفسى واحدة بائنة فتقع رجعية لانهااتت بالاصل وزيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقى الاصل على واحدة بائنة فتقول طلقت نفسى واحدة رجعية الاصل فقع بائنة لا قولها واحدة رجعية لغو منها لان الزوج لما عين صفة المفوَّض اليها فحاجتها بعد ذلك

ترجمه: (۱۸۵۵) اگرعورت کورجعی طلاق کاحکم دیااوراس نے بائنددے دی ، یااس کو بائند کاحکم دیااوراس نے رجعی طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہوگی جس کا شوہرنے حکم دیا۔

تشویح : اس مسلے میں ہیے ہے کہ جتنی عدد کا شوہر ما لک بنار ہا ہے عورت اتنی عدد ہی واقع کر رہی ہے ، البتہ جس صفت کی شوہر ما لک بنار ہا عورت اس کے علاوہ واقع کر ہی ہے ، تو چونکہ اصل عدد میں دونوں کی موافقت ہے اس لئے اصل عدد واقع ہوجائے گی ، البتہ صفت یعنی رجعی اور بائن کے بارے میں شوہر جس صفت کو سپر دکیا ہے وہی صفت واقع ہوگی ، عورت کی صفت انعو ہوجائے گی ۔

تشریح: مسلہ ہیے ہے کہ [ا] عورت کو ایک طلاق رجعی دینے کا حکم دیا ، پس عورت نے طلاق تو ایک ہی دی لیکن رجعی کے بجائے بائن دے دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اس کی وجہ ہیے کہ اصل ایک طلاق میں موافقت ہے اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی ، اورصفت کے اعتبار سے شوہر نے رجعی کا حکم دیا ہے اس لئے رجعی واقع ہوگی ۔ [۲] دوسرا مسلہ ہیے کہ شوہر نے ایک طلاق بائن کا اورصفت میں عورت نے طلاق رجعی دے دی ، تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی ، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ اصل طلاق میں دونوں کی موافقت ہے اس لئے ایک طلاق میں دونوں کی موافقت ہے اس لئے ایک طلاق واقع ہو جائے گی ، اورصفت میں خالفت ہے اس لئے شوہر جو بائنہ سپر دکیا ہے وہی بائندواقع ہوگی ۔ وہی عورت کے کہ میں رجعت کا مالک سے ہو جائے گی ، اورصفت میں خالفت ہے اس لئے شوہر جو بائنہ سپر دکیا ہے وہی بائندواقع ہوگی سے تو ہر کے اپنے دیا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس لئے کہ اصل طلاق تو لائی ہے اور وصف کی زیادتی کے سے مورت کے کہ میں ذکر کیا ، اس لئے کہ اصل طلاق تو لائی ہے اور وصف کی زیادتی کے ساتھ ، جیسیا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ، اس لئے وصف لغوہو جائے گا اوراصل باتی رہے گا۔

تشریح: شوہر کا پہلا جملہ تھا، امر مصابطلاق بملک الرجعة فطلقت بائنة :عورت کورجعی طلاق کا تھم دیالیکن اس نے بائنہ طلاق دے دی، توایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل طلاق میں موافقت کی اور وصف زائد کر دیا اس لئے اصل باقی رہے گا اور عورت کا واقع کیا ہوا وصف لغو ہوجائے گا۔

ترجمه : ٢ اوردوسرے جملے کامعنی ہے ہے کہ عورت کو کہے کہ ایک طلاق بائندو، پس عورت کہتی ہے کہ ایک طلاق رجعی دیتی موں، تو طلاق بائندوا قع ہوگی ، اس لئے کہ عورت کا قول , ایک رجعی ، لغو ہے ، اس لئے کہ شوہر نے جب ایسی صفت متعین کر دیا جسکو

الى ايقاع الاصل دون تعيين الوصف فصار كانها اقتصرت على الاصل فيقع بالصفة التى عينها الزوج بائنا اور رجعيا (١٨٥٦) وان قال لها طلقى نفسك ثلثا ان شئت فطلقت واحدة لم يقع شى الزوج بائنا اور رجعيا (١٨٥٠) وان قال لها طلقى نفسك ثلثا ثلث فلم يوجد الشرط (١٨٥٠) ولو قال الان معناه ان شئت الثلث وهى بايقاع الواحدة ماشائت الثلث فلم يوجد الشرط (١٨٥٠) ولو قال لها طلقى نفسك واحدة فطلقت ثلثا فكذلك عند ابى حنيفة هي لان مشية الثلث ليست بمشية للواحدة كايقاعها

اس نے عورت کوسونیا ہے، تو عورت کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ اصل طلاق کو واقع کرے وصف کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تو ایسا ہو گیا کہ عورت اصل طلاق دینے پراکتفا کرے، اس لئے وہی صفت واقع ہو گی جسکو شوہر نے متعین کیا جا ہے بائنہ ہویار جعی ۔
تشریح: شوہر کا دوسرا جملہ امر ھابالبائن فطلقت رجعیة ، وقع ماامر بدالزوج ، ہے، کہ شوہر نے طلاق بائنہ دینے کے لئے کہا اور
عورت نے رجعی دے دی ، تو طلاق بائنہ واقع ہو گی ، اس لئے کہ شوہر نے جب صفت بائنہ متعین کر دیا تو عورت کا کام صرف میہ کہ
اصل طلاق کو اپنی مرضی سے واقع کر مے صفت رجعی ، یا بائنہ کو متعین کرناعورت کا کام نہیں رہا ، اس لئے جب اصل طلاق کو عورت نے
واقع کر دیا تو صفت کے بارے میں وہی صفت واقع ہوگی جسکو شوہر نے متعین کیا ہے ، چا ہے رجعی ہویا بائن۔

قرجمه: (۱۸۵۲) اگر بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کوئین طلاقیں دواگر چاہوتو اس نے ایک طلاق دی تو کچھوا قع نہیں ہوگی۔ قسر جمعه: لے اس لئے کہ اس جملہ کامعنی ہے ہے کہ اگر نتیوں چاہوتو دو،اور ایک کے واقع کرنے سے تیوں نہیں چاہاتو شرطنہیں پائی گئی آس لئے کچھ بھی واقع نہیں ہوگی آ

تشریح: شوہر کے اس جملے میں ,ان شئت ، کا لفظ بید لیل ہے کہ چاہوتو نتیوں طلاقیں دوور نہ ایک نہیں دے سکتے ،اورعورت نے شرط کے خلاف ایک طلاق دی اس لئے کچھ بھی واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ شرط نہیں یائی گئی۔

ترجمه : (۱۸۵۷) اگر عورت سے کہا ایک طلاق دواگر چا ہو، اور اس نے تین دے دی توایسے ہی امام ابوضیفہ کے نزد یک طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: اس کئے کہ تین کا چا ہمنا کی کا چا ہمنا ہیں ہے، جیسے تین طلاق کا واقع کرنا کی طلاق واقع کرنا نہیں ہے۔

تشریع : عورت سے کہا اگر چا ہموتو تم ایک طلاق دو، اور اس نے تین دے دی، توایسے ہی امام ابوصنیفہ کئے نزدیک کچھوا قع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شئت ، کے جملے سے شرط لگائی کہ چا ہموتو ایک طلاق دوور نہ کچھ نہ دو، اور عورت نے تین طلاقیں دے دی، تو تین کا چا ہمنا نہیں ہے، اس طرح تین کا واقع کرنا نہیں ہے، تو گویا کہ عورت نے شرط کی مخالفت کی اس لئے کچھ بھی واقع نہیں ہوگی۔

ع وقالا يقع واحدة لان مشية الشلث مشية للواحدة كما ان ايقاعها ايقاع للواحدة فوجد الشرط (١٨٥٨) ولو قال لها انتِ طالق ان شئتِ فقالت شئت ان شئت فقال شئتُ ينوى الطلاق بطل الامر لله علّق طلاقها بالمشية المرسلة وهي انت بالمعلقة فلم يوجد الشرط وهو اشتغال بما لا يعينها

ترجمه : ٢ صاحبين نفرمايا كمايك طلاق واقع ہوگی اس لئے كمتين كے چاہنے ميں ايك طلاق كا چاہنا ہے، جيسے كمتين كو واقع كرنے ميں ايك كا واقع كرنا ہے۔

تشریح: صاحبین یفر مایا که طلقی نفسک واحدة ان هئت، کهااور عورت نے تین طلاقیں دے دی تو تین کے عدد میں ایک موجود ہے، اور تین کے حیات کے اس کے تین دیا تو اس میں شوہر کی شرط کے مطابق گویا کہ ایک دے دیا اس لئے شرط پائی گئی اس لئے ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۸۵۸) اگر شوہر نے عورت سے کہا، انت طالق ان شئت [اگر تو چاہت تو تجھ کوطلاق ہے] پس عورت نے کہا شئت ان شئت، [میں چاہتی ہوں اگر آپ چاہیں، پس شوہر نے کہا میں چاہا وراس سے طلاق کی نیت کی تو اختیار ختم ہوجائے گا۔

تشریح: اس عبارت میں طلاق واقع نہیں ہوگی ،اورعورت کا اختیار بھی ختم ہوجائے گا،صورت حال یہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ اگرتم چاہوتو تمہارے چاہنے پرتمکوطلاق ہے ،عورت نے شوہر سے کہا اگر آپ چاہیں تو طلاق ہے ، شوہر نے جواب میں کہا ، میں نے چاہا اگرتم چاہو، تو مصنف فرماتے ہیں کہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اورعورت کے ہاتھ سے اختیار بھی ختم ہوجائے گا۔

وجه ازا) طلاق نہوا قع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے عورت کے چاہتے پرطلاق دی تھی، اب شوہر کی شرط یہ ہے کہ عورت اپنی چاہت سے طلاق نہیں دی، بلکہ شوہر کی چاہت پرطلاق کو معلق چاہت سے طلاق دے تب طلاق واقع ہوگی، یہاں عورت نے اپنی چاہت سے طلاق نہیں دی، بلکہ شوہر کی چاہت پرطلاق کو معلق کردیا اس لئے شرط نہیں پائی گئی اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اورعورت کے ہاتھ سے اختیار اس لئے ختم ہوجائے گا کہ عورت کو اپنی چاہت سے طلاق دینے میں پڑنا چاہئے، وہ اس کے بجائے شوہر کے چاہئے میں پڑگئی جولا یعنی ہے، اور معاملے سے اعراض کرنا ہے اس لئے اس کے ہاتھ سے اختیار تم ہوجائے گا۔ (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن النز ہری فی الرجل یملک امر ھافتر دہ الیہ قال: لیس بشیء۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المرأة تملک اُمر ھافرد تے مل سے کہ عورت نے پھر شوہر کے اختیار میں طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

**اصول** : (۱)عورت کے چاہنے کی شرط پر طلاق دی ہوتو عورت ہی کا چاہنا ہونا چاہئے تب طلاق ہوگی (۲)معالمے سے اعراض ہوتو اختیار ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : ل اس لئے که عورت کے طلاق کو مشیت مرسلہ بعنی عورت کی اپنی جا ہت پر معلق کیا ہے، اور عورت نے طلاق معلقہ

فخرج الامر من يدها ٢ ولايقع الطلاق بقوله شئتُ و ان نوى الطلاق لانه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليسيب في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائياً طلاقها والنية لا تعمل في غير المذكور ٣ حتى لو قال شئت طلاقك يقع اذانوى لانه ايقاع مبتدا

[شوہر کے جاہئے ] پر دی اس لئے اس لئے شرطنہیں پائی گئی[اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی ] اور وہ لا یعنی میں مشغول ہونا ہے اس لئے اختیاراس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔

العنت: مثیت مرسلہ: عورت کے خود کے چاہئے کو مثیت مرسلہ کہتے ہے، ثوہر نے اس شرط پرطلاق دینے کا اختیار دیا ہے کہ عورت خود اپنی مرضی سے طلاق دے، کہی مثیت مرسلہ ہے۔ مثیت معلقہ: عورت نے شوہر کے چاہئے پرطلاق کو معلق کر دیا یہ مثیت معلقہ ہوا، کیونکہ شوہر کے چاہئے پرمعلق کر دیا۔ اشتغال بمالا یعنی: شوہر نے جو کام کرنے کے لئے کہا عورت نے وہ کام نہیں کیا، اور شوہر کے چاہئے میں مشغول ہوگئی، یہ لا یعنی میں مشغول ہونا ہے۔

تشریح: طلاق نہ ہونے کی یہ دلیل عقلی ہے۔ شوہر نے مثیت مرسلہ یعنی عورت کے چاہنے پر طلاق کو معلق کیا ، اور عورت نے مشیت مرسلہ یعنی عورت کے چاہنے پر طلاق کو معلق کیا ، اور عورت کے مثیت معلقہ یعنی شوہر کے چاہنے پر طلاق کو معلق کیا تو جو شرطتھی یعنی عورت کا اپنی مرضی سے چاہنا وہ نہیں پائی گئی اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور لا یعنی کا م [ یعنی جو کام شوہر نے سپر دکیا وہ نہ کر کے شوہر کے چاہنے میں لگ گئی آس لئے عورت کے ہاتھ سے اختیار ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : ع اور شوہر کے قول شکت سے طلاق واقع نہیں ہوگی چاہے طلاق کی نیت کی ہو، اس کئے کہ عورت کے کلام میں طلاق کا ذکر نہیں ہے تا کہ شوہر عورت کے طلاق کو چاہئے اورج جہاں طلاق کا ذکر نہیں ہے وہاں نیت عمل نہیں کرے گ ۔ تشکت کے بعد عورت یا مرد کے کلام میں طلاق کا ذکر ہوت بطلاق واقع ہوتی ہے، ور نہیں ، اور عورت کے کلام آ قالت شکت ان شکت آ میں طلاق کا ذکر نہیں ہے ، اور مرد کا کلام, شکت ، ینوی الطلاق میں بھی طلاق کا ذکر نہیں ہے اور مرد کا کلام, شکت ، ینوی الطلاق میں بھی طلاق کا ذکر نہیں ہوگا ۔ اگر شوہر کے کلام میں بھئت طلاقک ، ہوتا تو طلاق واقع ہوجاتی ، لیکن شکت طلاقک ، کا لفظ میک ور نہیں ہوگا ۔ اگر شوہر نے بولنے کے بجائے صرف طلاق کی نیت کی ہے ، اور نیت اس وقت کام کرتی ہے جب لفظ میں ذکر ہو، یہاں لفظ میں طلاق کا ذکر نہیں ہو اس کئے صرف طلاق واقع نہیں ہوگا ۔

ترجمه: سي يهال تك كه اگر شوهر, شفت طلاقك ، كهتا اور طلاق كى نبيت كرتا تو طلاق واقع هو جاتى ، كيونكه گويا كه بيشروع سے طلاق دينا هوا۔ م اذالمشية تنبئى عن الوجود بخلاف قوله اردت طلاقكِ لانه لا ينبئے عن الوجود في كذااذا قالت شئت ان شاء ابى ل او شئتُ ان كان كذا لامر لم يجىء لما ذكرنا انّ الماتى به مشية معلقة فلا يقع الطلاق و بطل الامر

تشریح : اگر شوہرعورت کے جواب میں صرف شدنت نہیں کہتا ، بلکہ شدنت طلاقک ، کہتا اور طلاق کی نیت کرتا تو عورت کو طلاق واقع ہوجاتی ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کا ذکر ہو گیا اس لئے اب اس کی نیت کر نیسے طلاق واقع ہوجائے گی ،اور یوں سمجھا جائے گا کہ پہلا جملہ ختم ہو گیا ،ابھی اس لفظ سے شوہر طلاق دے رہاہے۔

ترجمه: س اس لئے که مشیت وجود کی خردیتی ہے، بخلاف,اردت طلاقک،اس لئے که وجود کی خرنہیں دیں۔

تشریح: شئت طلاقک، سے طلاق کیوں واقع ہوگی،اوراردت طلاقک، سے طلاق کیوں واقع نہیں ہوگی اس کی وجہ بیان کر ہے ہیں۔فرماتے ہیں کہ بشنت، فعل ماضی کا صیغہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے طلاق چاہی جا چکی ہے،اور قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے بارے میں کسی بات کے ہونے کی خبر دے تو وہ فی الحال واقع ہوجاتی ہے،اس لئے اس وقت طلاق واقع ہوجائے گی۔اور اردت طلاقک: میں بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے،لیکن اس کا مطلب ہے کہ طلاق دینے کا ارادہ تھا ابھی دیا نہیں ہے،اورصرف ارادہ کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

قرجمه : ﴿ السيه بي الرعورت ني كها, شكت ان شاء الى ، [مين چا بتى مون الرمير عباب چا ہے]

تشریح: شوہرنے کہا کتم طلاق دواگر چاہو،عورت نے جواب میں کہا، میں چاہتی ہوں اگر میراباپ چاہے،تو طلاق واقع نہیں ہوگ۔۔

**9 جسه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی شرط یہ ہے کہ عورت اپنی چاہت سے طلاق دے [جسکو مشیت مرسلہ کہتے ہیں] اور عورت نے باپ کے چاہئے پر طلاق کو معلق کر دیا [تو یہ مشیت معلقہ ہوگئی اس لئے اب شرط نہیں پائی گئی اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی۔اور طلاق دینے میں مشغول ہوگئی اس لئے اعراض ہوگیا اس کے اس کے ہاتھ سے اختیار بھی ختم ہوجائے گا۔

ترجمه : ل یامیں چاہتی ہوں اگرانیا ہو، کسی ایسے معاملے کے بارے میں جوابھی تک ہوانہیں ہے، اس دلیل کی بنا پر جوہم نے ذکر کیا ، کہ جو مشیت لائی ہے وہ مشیت معلقہ ہے ، اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور عورت کے ہاتھ سے اختیار بھی ختم ہوجائے گا۔

تشريح: يدوسرامسكه ب-شوهرن كهاتمكاطلاق بالرتم عاموعورت في جواب مين كها,مين عامي مون الرزيد في شادى

(١٨٥٩) و ان قالت قد شئتُ ان كان كذالامر قد مضر طلقت ﴾ ل لان التعليق بشرط كائن

تنجيز ( • ١٨٢) ولوقال لها انتِ طالق اذا كان كذا شئتِ او اذا ماشئتِ او متى شئتِ او متى ماشئتِ

### فردتِ الامر لم يكن ردّا ولايقتصر على المجلس

کی ہو،اورزید نے ابھی شادی نہیں کی تھی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر نے مثیت مرسلہ پرطلاق کو معلق کیا تھا،اورعورت نے زید کی شادی پرطلاق معلق کردیا، جو مشیت معلقہ ہے،اورزید کی شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، تو شوہر کی شرطنہیں پائی اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی،اورلا یعنی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے اختیار بھی ختم ہوجائے گا۔۔اگرزید کی شادی ہوچکی ہوتی تو طلاق واقع ہوجائے، کیونکہ ماضی کی چیز فی الحال واقع ہوتی ہے۔

العنت : امرلم بجیء:ایسامعامله جوابھی تک وجود میں نه آیا ہو،اس پرعورت نے اپنی جاہت کو معلق کیا ہو، تو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ ۔الماتی بہ: جس چیز کولایا، یہاں مراد ہے، عورت نے جس پر طلاق معلق کی۔

ترجمه : (۱۸۵۹) اورا گرعورت نے کہا, میں جا ہتی ہوں اگر بات ایسی ہو، ایسے معاملے کے بارے میں جو ہو چکی ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: اس لئے كماليى شرط يرمعلق كرناجو موچكى ہے تواس سے ابھى واقع ہوگ \_

تشریح: عورت نے اپنے چاہنے کوایسے معاملے پر معلق کیا جو ہو چکا ہے، مثلا کہا میں چاہتی ہوں اگرزید نے شادی کیا ہو، اور زید نے اس سے پہلے شادی کرلیا تھا، تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

**وجه** : کیونکہ عورت نے زید کی شادی پرطلاق کو معلق کیا،اورزید کی شادی پہلے ہو چکی تھی،اور قاعدہ یہ ہے کہ جو کام پہلے ہو چکا ہواس پر معلق کر بے تو زمانہ ماضی میں وہ نہیں ہوگا،کین فی الحال ہوجائے گا۔

لغت: لان التعليق بشوط كائن تنجيز: اس كامطلب بيه كه جوكام پہلے ہو چكاہاں پرطلاق كومعلق كري قوطلاق زمانه ماضى ميں نہيں ہوسكے گى ،ليكن ابھى واقع ہوجائے گى۔نجيز كامعنى ہے ابھى ہونا،فورى ہونا۔

ت جب چاہو]، یا ذاماشنت ، یا متی شنت ، یا متی مالق اذاشنت آتم کوطلاق ہے جب چاہو]، یا ذاماشنت ، یا متی شنت ، یا متی ما شنت ، اورغورت نے معاملے کورد کر دیا تور زہیں ہوگا ، اور بیاختیا مجلس پر بھی منحصر نہیں ہے۔

تشریح: یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسالفظ استعال کیا جوعموم وقت کے لئے ہے، اور تمام اوقات میں طلاق کا اختیار حاصل ہوجاتا ہے، توعورت کے انکار کرنے سے بھی اختیار ختم نہیں ہوگا، اور چونکہ تمام اوقات کے لئے اختیار حاصل ہے اس لئے بیاختیار مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ مجلس کے بعد بھی طلاق دے سکے گی، اس کے لئے مصنف نے الفاظ کی مثال دی ہے۔ اذاشت ا اما كلمة متى ومتى ما فلانها للوقت وهى عامة فى الاوقات كلها كانه قال فى اى وقت شئتِ فلا يقتصر على المجلس بالاجماع ولوردت الامر لم يكن ردًا لانه ملّكها الطلاق فى الوقت الذى شاء ت فلم يكن تمليكا قبل المشية حتى يرتد بالردّ ع ولا تطلق نفسها الاواحدة لانها تعم الازمان دون الافعال فتملك التطليق فى كل زمان ولا تملك تطيلقاً بعد تطليق ع واماكلمةُ اذا ما فهى و متى سواء عندهما و عندابى حنيفة أن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت لكن الامر صار تبدها ،اذاماشك ،مى شكت ،مى ماشكت ،ان مين عمى اورد الافعال و تتاكي عندالها المرود المراد المراد المراد المراد المراد المراد المناد المراد المناد المناد المراد المناد المناد المناد عند كا ورود المراد المراد المناد المنا

ترجمه: اے بہر حال کلمہ متی ، اور متی ما ، تو وقت کے لئے ہے اور تمام اوقات میں عام ہے، گویا کہ توہر نے کہا کہ جب چا ہوطلاق دو، اس لئے بالا جماع مجلس پر مخصر نہیں رہے گا اور اگر عورت نے اختیار کورد کر دیا تب بھی ردنہیں ہوگا۔ اس لئے کہ شوہر نے اس کوطلاق کا مالک بنایا جس وفت چا ہے اس لئے کہ شوہر نے اس کوطلاق کا مالک بنایا جس وفت چا ہوتو طلاق دواس لئے سب کے مشروع علی اس لئے رد کر نے سے رہ نہیں ہوگا۔

تشریع : کلمہ متی ، اور متی ما، تمام اوقات کے لئے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وفت تم چا ہوتو طلاق دواس لئے سب کے نزد یک بیا ختیار مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا ، اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ عورت اس اختیار کورد کرنا چا ہے تو رد بھی نہیں کر سکتی ، کونکہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جس وفت میں چا ہوتو اس وفت طلاق دو، تو عورت کو چا ہتے وقت طلاق کا مالک بنایا ، اس لئے کہ کے دیالفاظ زمانے کے اعتبار سے عام ہیں ، فعل کے اعتبار عام خبیں ہوگا۔

ترجمه : ع اور اپنے آپ کوا یک بی طلاق دے سکے گی ، اس لئے کہ بیالفاظ ذمانے کے اعتبار سے عام ہیں ، فعل کے اعتبار عام خبیں ہوگا۔

ترجمه : ع اور اپنے آپ کوا یک بی طلاق کے دیو الفاظ نور مانے کے اعتبار سے عام ہیں ، فعل کے اعتبار عام خبیں ہوگا۔

قشریج: یان الفاظ کا دوسراتکم ہے کہ ان چاروں الفاظ کے اختیار سے ایک طلاق دے سکے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ سے یہ تو پہتہ چاتا ہے کہ ہرزمانے میں طلاق دینے کے بعد دوسری مرتبہ طلاق دینے کا اختیار نہیں ماتا۔ اس لئے ایک ہی طلاق دے سکے گی۔

ترجمه : ٣ بهرحال کلمہ,اذا،اوراذاما،تووہ اورمتی کے معنی برابر ہیں صاحبینؓ کے نزدیک،اورامامابوطنیفہؓ کے نزدیک اگرچہ شرط کیلئے استعال ہوتا ہے،لیکن اختیار عورت کے ہاتھ میں جاچکا ہے اس لئے شک کی وجہ سے نہیں نکلے گاتھیں پہلے گزر چکی ہے۔

فلا يخرج بالشك و قد مرّمن قبلُ (١٢١) و لو قال لها انتِ طالق كلما شئت فلها ان تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلثان الله الله كلمة كلما توجب تكرار الافعال (١٨٢٢) الاان التعليق ينصرف الى الملك القائم حتى لو عادت اليه بعد زوج اخر وطلقت نفسها لم يقع شيء التعليق ينصرف الى الملك القائم حتى لو عادت اليه بعد زوج اخر وطلقت نفسها لم يقع شيء

تشریح: صاحبین کنزدیک, اذا، اور اذاما ، متی کے معنی میں ہیں [جب، جبکہ] اور امام ابو صنیفہ کنزدیک ایک دومعنی ہیں، [۱]
ایک معنی ہے شرط کے [یعنی اگر] پس اگر شرط کا معنی لیاجائے تو عورت کا اختیار مجلس تک ہی رہے گا۔ [۲] اور دوسرا معنی وقت کے ہیں، پس اگر وقت کا معنی لیاجائے تو عورت کا اختیار مجلس کے بعد بھی رہے گا، یہاں شوہر نے عورت کے ہاتھ میں اختیار دے دیا ہے اس لئے شک کی بنا پر اس کے ہاتھ میں اختیار ہیں نکے گا اور متی کے معنی میں ہو کر مجلس کے بعد بھی عورت کا اختیار ہاتی رہے گا۔ ہے اس لئے شک کی بنا پر اس کے ہاتھ سے اختیار ہیں نکے گا اور متی کے معنی میں ہو کر مجلس کے بعد بھی عورت کا اختیار ہاتی رہے گا۔ اس ان انشرط کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ اذا طلقت میں النساء فطلقو ہن لعد تھن. (آ بت ا، سورة الطلاق ۱۵۵) اس آیت میں اذا شرط کے معنی میں استعال ہوا ہے۔

ترجمه: (۱۸۲۱) اگرعورت سے کہا، انت طالق کلماشئت[تم کوطلاق ہے جب جب جا ہو] تو عورت کواختیار ہے کہا پنے آپ کو سیک ہا ہے اس کے اس کا میں دے دے۔

قرجمه: إن لئے كەكلمەكلمافعل كے تكراركوداجب كرتا ہے۔

تشریح: لفظ کلما کا ترجمہ ہے, جب جب،اس لئے بیا فعال کے عموم کے لئے آتا ہے اور انت طالق کلما شکت ،کا ترجمہ ہوا جب جب جب جا ہوا ہے تا ہے اور انت طالق کلما شکت ،کا ترجمہ ہوا جب جب جا ہوا ہے آپ کو طلاق دے دو ،اس لئے عورت بیک وقت تین طلاق میں نہیں دے سکتی ،لیکن ایک ایک طلاق کر کے تین طلاق دے سکتی ہے۔لیکن بیا ختیاراتی نکاح کے ساتھ خاص رہے گا، جب حلالہ کر کے اس شوہر کے پاس واپس آئے گی تو اب طلاق نہیں دے سکتی ، کیونکہ دوسرے نکاح میں شوہر نے اختیار نہیں دیا ہے، پہلے ہی نکاح کے ساتھ اختیار ختم ہوگیا۔

وجہ: (۱) کلما میں تکرار کے معنی ہے اس کے لئے ہے آیت ہے۔ کہ لما نضحت جلودھم بدلنا ھم جلودا غیرھا (آیت ۵۲ مورۃ النساء ۴) اس آیت میں کلما بار بار کے لئے آیا ہے کہ جب جب جہنمیوں کی کھال کی گی اللہ ہر باراس کی کھال کو بدل دیں گے۔ (۲) اثر میں ہے۔ سألت الحکم وحمادا عن رجل قال لامو أته انت طالق کلما شئت قال الحکم کہما شائت فھی طالق. (مصنف ابن الی شیخ ۲۱۲ فی رجل قال لامراً تانت طالق کلما شئت، جرابع مس ۱۸۳ نم بر ۱۸۴ میں اس اثر میں ہے کہ تین طلاق تک جب چاہے گی عورت طلاق دے کئی ہے۔ کیونکہ کلماکر ارکا تقاضہ کرتا ہے۔

ترجمه : (۱۸۲۲) گرید کتعلیق کا اختیاراس ملک کے ساتھ پھیرا جائے گا جو قائم ہے، یہاں تک کہ عورت اس شوہر کے پاس دوسرے شوہر کے بعد آئی اوراپنے آپ کو طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی۔ لانه ملكٌ مستحد وليس ٢ لها ان تطلق نفسها ثلثًا في كلمة واحدة لانها توجب عموم الافراد لاعموم الاجتماع فلا تملك الايقاع جملة و جمعاً (١٨٦٣) و لو قال لها انتِ طالق حيث شئتِ او اين من المئت لم تطلق حتى تشاء وان قامت من مجلسها فلا مشية لها ﴿ لان كلمة حيث و اين من السمائالمكان والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو ويبقى ذكر مطلق المشية فتقصر على المجلس

#### ترجمه: إس لئ كديني ملك بـ

تشریح: شوہر نے جس نکاح میں عورت کو کلما کے ذریعہ طلاق کا اختیار دیا ہے اس نکاح میں اپنے کو تین طلاق دیسکتی ہے، پس اگر حلالہ کرانے کے بعد دوبارہ اس شوہر کے نکاح میں آئی تو اب طلاق نہیں دیسکتی ہے کیونکہ اختیار کا وقت پہلا نکاح تھا، اوریپنی ملک ہے اس لئے اس میں طلاق نہیں دے سکتی۔

ترجمہ: ۲ عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کوایک ہی مرتبہ تین طلاقیں دے،اس لئے کہ کلماعموم افراد کو واجب کرتا ہے عموم اجتماع کو واجب نہیں کرتا،اس لئے تمام کوایک ساتھ واقع کرنے کا مالک نہیں ہوگی۔

تشریح: کلما کاییر جمنہیں ہے کہ ایک ہی بارتینوں طلاقوں کودے دے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے ایک ایک کرکے کئی بار دو، اس کئے عورت ایک کلمے سے تینوں طلاقین نہیں دے تین بلکہ ایک ایک کرکے تین مرتبہ میں تین طلاقیں دے سکے گی۔

ا خت : عموم الافراد: ایک ایک کرکے گئی مرتبہ طلاق واقع کرنا عموم الاجتماع: نتیوں طلاقوں کو جمع کرکے واقع کرنے کوعموم الاجتماع ، کہتے ہیں۔ جملة : ایک بار۔ جمعا: سب کوجمع کرکے۔

ترجمه : (۱۸۲۳) اورا گرکہاانت طالق حیث شدت ، یا این شدت ، آتم کوطلاق ہے جہاں چاہو ] تو طلاق نہیں ہوگی مگریہ کہ چاہے،اورا گرمجلس سے کھڑی ہوگئی تو اس کو چاہنے کاحق نہیں رہے گا۔

ترجمه : اِ اس لئے کو کلمہ جیث ،اور کلمہ این ،مکان کے اسم میں سے ہیں اور طلاق مکان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی اس لئے لغوہو جائے گا اور مطلقا جا ہے کا ذکر باقی رہے گا ،اس لئے جا ہنا مجلس پر منحصر رہے گا۔

تشریح: اس عبارت میں بتانا چاہتے ہیں کہ طلاق کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ، اگر کسی مکان کے ساتھ متعلق کر کے طلاق دی تو فورا واقع ہو چائے ، مکہ مکر مہ کی خصوصیت نہیں طلاق دی تو فورا واقع ہو چائے گی ، مکہ مکر مہ کی خصوصیت نہیں ہوگی ۔ اور حیث اور این عموم مکان کے لئے آتے ہیں اگر شوہر نے کہا کہ انت طلاق حیث شئت [تم کو طلاق ہے جہاں چاہو] ، یا انت طالق این شئت [تم کو طلاق ہے جہاں چاہو] تو حیث اور این میں مکان کا معنی لغوہ و جائے گا اور و ہان شرطیہ ، کے معنی میں ہو جائیں گے ، اس لئے عورت چاہے گی تب ہی طلاق واقع ہوگی ، اور اختیار مجلس کے ساتھ خاص ہوگی ، چناچہ مجلس سے کھڑی ہوگئی تو اختیار بھی

٢ بخلاف الزمان لان له تعلقا به حتى يقع فى زمان دون زمان فوجب اعتباره خصوصاً و عموماً (١٨٢٣) وان قال لها انتِ طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة ﴿ لِ معناه قبل المشية

ختم ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ بخلاف زمانه كاس كئے كهاس كے ساتھ طلاق كاتعلق ہے يہى وجہہے كەسى زمانے ميں طلاق واقع ہوتى ہے اور كسى مين نہيں اس كئے زمانے كے عموم اور خصوص كا عتبار كرنا واجب ہے۔

تشریح: زمانے کامعاملہ مکان کی طرح نہیں ہے اس لئے کہ زمانے کے ساتھ طلاق کا تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں طلاق واقع کرنا چاہے، مثلا رات کو یا دن کو،اس میں واقع ہوگی اور جس زمانے میں واقع نہ کرنا چاہے اس میں واقع نہیں ہوگی ،اس لئے جس حرف سے زمانے کے عموم کا پیتہ چلتا ہواس میں عموم کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا، مثلا انت طالق فی ای وقت شئت ، میں عموم ہوگا، اور جس میں خصوص کا بیتہ چلتا ہو، مثلا ،انت طالق غدا، میں خصوص کا اعتبار کرنا واجب ہوگا۔

اصول: طلاق مکان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، زمانے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔

ترجمه: (۱۸۲۴) اوراگرشوہرنے کہا،انت طالق کیف شئت [تم کوطلاق ہے ہے جس طرح جاہو] توایک طلاق رجعی واقع ہو گ۔

ترجمه: السكامعنى يدب كه جايئ سي يهلي بهي [ايك طلاق رجعي واقع موجائ كي]

افعت: یہاں تین باتیں یا در کھنے کی ہیں۔(۱) اصل طلاق: ایک طلاق رجعی کواصل طلاق کہتے ہیں۔(۲) کیفیت طلاق تین ہیں ۔ [1] طلاق رجعی [7] ایک طلاق بائن [۳] تین طلاق مغلظہ۔ بیتیوں حالتیں طلاق کی کیفیت اور وصف ہیں۔ اوپر کی عبارت میں سے بتانا چاہتے ہیں کہ کیف کے ذریعہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا تو صاحبین ؓ کے نزدیک اصل طلاق اور کیفیت طلاق دونوں کا اختیار عورت کو ہوگا، اس لئے عورت کے چاہے بغیر اصل طلاق [ایک طلاق رجعی اسمی کی واقع نہیں ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ ٌفر ماتے ہیں کہ عورت صرف کیفیت طلاق کا مالک ہوگا، کہ چاہے بغیر اصل طلاق رجعی اسمال کے جائے ہیں کہ عورت صرف کیفیت طلاق کہ ہوگا، کہ چاہے تو بائن دے یا مغلظہ دے ، لیکن اصل ایک طلاق رجعی اس کے چاہے بغیر بھی واقع ہو جائے گا۔ (۳) کیف حالت یو چھنے کے لئے آتا ہے ، لیکن حالت دو ہیں [ا] رجعی اور بائن کے اعتبار سے حالت [۲] اور کمیت کے اعتبار سے حالت ، لیخی کانتی طلاق ہے ، ایک یا دو ، یا تین ، کیف اس حالت کو بھی یو چھنے کے لئے بھی آتا ہے۔

تشریح: شوہرنے عورت سے کہا,انت طلاق کیف شئت، آتم کوطلاق ہے جس طرح چاہو یا توعورت نہ بھی چاہے تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔ طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

**وجه**: کیف کے ذریعہ مورت کوطلاق کی کیفیت کا مالک بنایا ہے کہ بائنہ یا مغلظہ جس کیفیت کی طلاق دینا چاہود ہے تھی ہو، کین یہ کیفیت اس وقت اختیار کر سکتی ہے جبکہ شوہراصل طلاق دے چکا ہواس لئے اصل طلاق شوہر ہی کی عبارت سے واقع ہوجائے گی عورت صرف کیفیت عیاد سکتی ہے۔

ترجمه: (۱۸۲۵) پس اگرعورت نے کہا کہ، میں نے ایک بائنہ چاہا، یا تین چاہا ور شوہر نے کہا کہ میں نے بھی اس کی نیت کی، توجیسی شوہر کی نیت ہوئی و کیسی طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: اس لئے که اس وقت عورت کے جا ہے اور شوہر کے ارادے کے درمیان مطابقت ثابت ہوگئ ۔

تشریح: اس عبارت میں ہے کہ کیفیت طلاق میں شوہری کوئی نیت نہیں ہے تب تو عورت رجعی ، یابائند ، یا مغلظ جیسی چاہے گ ولیی طلاق واقع ہوجائے گی ، لیکن اختیار دیتے وقت اگر شوہر نے کیفیت کی بھی نیت کی توجیسی نیت شوہر کرے گاوہی نیت عورت نے کی تو نیت میں موافقت کی وجہ سے وہ طلاق واقع ہوجائے گی ، لیکن اگر نیت میں اختلاف ہو گیا تو عورت کی مشدت لغوہوجائے گی ، اور اصل طلاق [ایک طلاق رجعی ] واقع رہے گی ۔ تشریح مسکدیہ ہے ۔ شوہر نے کہا تھا ، انت طالق کیف شدت ، عورت نے جواب میں کہا کہ میں نے ایک بائد چاہا ، یا تین چاہا اور شوہر نے کہا کہ میں نے بھی عورت کے چاہئے کے مطابق چاہا ہے ، توجیسا عورت نے چاہا ہے وہ طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ عورت اور مرد کے چاہئے میں بھی موافقت ہوگئی ۔

ترجمه : ٢ بهرحال عورت نے تین کا ارادہ کیا اور شوہر نے ایک بائنہ کا ارادہ کیا، یاس کا الٹا [یعنی عورت نے ایک بائنہ کا ارادہ کیا اور شوہر نے تین کا ارادہ کیا ] توایک رجعی واقع ہو کررہ جائے گی۔

تشریح: شوہر نے کچھ بھی نیت نہیں کی تب تو عورت کے چاہئے کے مطابق واقع ہوگی ایکن اگر شوہر نے بھی کیفیت کے بارے میں نیت کی الیکن عورت اور شوہر کے ایک بائند کی نیت کی ، مثلاعورت نے تین کی نیت کی اور شوہر نے ایک بائند کی نیت کی ، مثلاعورت نے تین کی نیت کی اور شوہر نے ایک بائند کی نیت کی تو دونوں کی نیت کے درمیان موافقت نہ ہونے کی وجہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ یہاں واقع ہونے کے لئے شوہر کی نیت کی موافقت ضروری ہے ، البتہ شوہر کے پہلے کلام سے اصل طلاق [ایک طلاق رجعی ] واقع ہونچکی ہے وہ ایک طلاق باقی رہے گی۔

ترجمه : ٣ اورا گرشو ہر کی نیت حاضر نہیں ہے تو عورت کی جا ہت کا اعتبار کیا جائے گا، جبیبا کہ فقہاء نے کہاتخیر کے موجب پڑمل

يُعتبر مشيتها فيها قالوا جريا على موجب التخيير ﴿ قال رضى الله عنه قال فى الاصل هذا قول ابى حنيفة و عندهما لا يقع مالم توقع المرأة فتشاء رجعية او بائنة او ثلثًا و على هذا لخلاف العتاق ﴿ له ما انه فوّض التطليق اليها على اى صفةٍ شاء ت فلا بد من تعليق اصل الطلاق بمشيتها ليكون لها المشية فى جميع الاحوال اعنى قبل الدخول و بعده

کرتے ہوئے۔

تشریح: اگر کیفیت کے بارے میں شوہر کی کوئی نیت نہیں ہے تو متاخرین فقہاء کے نزدیک اختیار دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ شوہر کی کوئی نیت نہ ہوتو عورت جو جا ہے اسی کے مطابق طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: سے مصنف نے فرمایا کہ مبسوط میں یہ قول امام ابوصنیفہ گاہے، اورصاحبین نے فرمایا کہ جب تک کہ عورت واقع نہ کرے واقع نہیں ہوگی، پس رجعی واقع کرے، یابائنہ، یا تین واقع کرے، اوراسی خلاف پرہے آزاد کرنا۔

تشریح: صاحب ہدایے فرمایے ہیں کہ عورت کے واقع نہ کرنے کے باو جودایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی یہ قول مبسوط میں امام ابو صنیفہ گا ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ جس طرح کیفیت میں عورت کا اختیار ہے اسی طرح اصل طلاق میں بھی عورت ہی کا اختیار ہے اس لئے عورت نہیں چا ہے گی تو اصل طلاق بھی واقع نہیں ہوگی ، عورت چا ہے گی تب اصل طلاق ہوگی ، اور کیفیت کے اعتبار سے رجعی چا ہے گی تو تین طلاق واقع ہوگی ۔ اسی اختلاف پر آزاد گی بھی اعتبار سے رجعی چا ہے گی تو تین طلاق واقع ہوگی ۔ اسی اختلاف پر آزاد گی بھی ہے ۔ آتا نے بیوی سے کہا اعتقہ کیف شکت ، [غلام کوآزاد کر دوجیسے چا ہو] تو امام ابو صنیفہ کے نزد کی عورت کے چا ہے بغیر بھی کوئی چیز موقوف نہیں رہے گی ، اور صاحبین گا نواز ہو جا ہے گی تو غلام آزاد ہو جا ہے گی تو غلام آزاد ہوں موقوف نہیں رہے گی ، اور صاحبین گا کے یہاں عورت کے چا ہے گی تو غلام آزاد نہیں ہوگا۔

ترجمه : هے صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ طلاق کوعورت کی طرف سپر دکیا جس صفت کے ساتھ جا ہے، تو ضروری ہے کہ اصل طلاق بھی اس کے جاہنے سے ہوتا کہ عورت کا جا ہنا تمام حالات میں ہوجائے یعنی دخول سے پہلے بھی اور دخول کے بعد بھی۔

العنت: قبل الدخول وبعدہ: عورت غیر مدخول بھا تواس کوا یک طلاق رجعی بھی دی جائے تواس پر عدت نہیں ہے اس لئے وہ طلاق بائنہ ہوجاتی ہے اور اب بیوی باقی نہیں رہتی ،اس لئے مزید کوئی طلاق نہیں کر سکتی ۔ شوہر نے انت طلاق کیف شئت کہااور عورت کے چاہے بغیر اصل طلاق واقع ہوجائے تواب وہ بیوی باقی نہیں رہی اس لئے اب وہ کچھنہیں چاہ سکتی ہے ،اس لئے انت طلاق کیف شئت ، میں غیر مدخول بھا کوکوئی مشیت نہیں ہے ،صرف مدخول بھا کوہی بعد میں کیفیت چاہنے کا اختیار ماتا ہے۔

تشریح: صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو کیفیت سپر دکی تواصل طلاق بھی اس کے ساتھ سپر دہونی جا ہے اوراس کے

آل و لابى حنيفة أن كلمة كيف للاستيصاف يقال كيف اصبحت و التفويضُ في وصفه يستدعى و جود اصله و وجود الطلاق بوقوعه (١٨٢١) وان قال لها انتِ طالق كم شئت او ما شئت طلقت الفسها ما شاء ت للانهما يستعملان للعدد فقد فوّض اليها ايّ عدد شاء ت

چاہنے پراصل طلاق واقع ہو، تا کہ مدخول بھا اور غیر مدخول بھا دونوں کوطلاق اصل طلاق اور کیفیت طلاق دینے کا موقع ملے، اوراگر اصل طلاق پہلے ہی واقع کردیں تو غیر مدخول بھاپر پہلے ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے اس لئے اس کو کیفیت طلاق کا بھی کبھی موقع نہیں ملتا۔

ترجمه : ل امام ابوطنیفی دلیل یہ ہے کہ کلمہ, کیف، وصف معلوم کرنے کے لئے آتا ہے، کہتے ہیں, کیف اصحت؟ [کیسے شیخ کی اور وصف کوسونپنا چاہتا ہے کہ اصل پہلے ہے موجود ہو، اور طلاق کا وجود اس کے واقع ہونے سے ہوگا [اس لئے پہلے طلاق واقع ہوجائے گی ]

تشریح: امام ابوطنیفہ گی دلیل میہ کہ کیف آتا ہے حالت اور وصف معلوم کرنے کے لئے، کہتے ہیں کیف اصحت؟ تم نے کیسے صبح کی؟ اور حالت میرچا ہتی ہے کہ وہ چیز پہلے سے موجود ہواس لئے عورت اس کی کیفیت واقع کر سکے گی، اس لئے عورت کے چاہئے سے پہلے اصل طلاق ہوجائے گی۔

ا صول : امام ابو صنیفی یہاں کیف سے اصل طلاق پہلے واقع ہوگی اور صرف کیفیت طلاق کا اختیار عورت کو ہوگا۔ اور صاحبین کے یہاں اصل طلاق اور کیفیت طلاق دونوں عورت کے اختیار میں ہوگا۔

ترجمه : (۱۸۲۷) اگر عورت سے کہاانت طلاق کم شئت [تم کوطلاق ہے جتنی چاہے ] یاانت طالق ماشئت [تم کوطلاق ہے جتنی چاہے ] یا انت طالق ماشئت [تم کوطلاق ہے جتنی چاہے ] تا جتنی طلاق دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔

**ترجمہ**: اِ اس کئے کہ یہ دونوں حروف عدد کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور شوہر نے اس کی طرف سونیا کہ جتنی عدد جا ہو طلاق دو [اس کئے جتنی جا ہے طلاق دے سکتی ہے]

تشریح: کم: عموم عدد کے لئے آتا ہے، اس کامعنی ہے جتنا، اور بما، عدد کے لئے بھی آتا ہے اور اوقات کے لئے بھی آتا ہے اسکان تیاں اختیار مجلس کے ساتھ خاص ہے جس سے معلوم ہوا کہ بما عموم اوقات کے لئے نہیں ہے، بلکہ عموم عدد کے لئے ہے، لینی بہاں اختیار مجلس کے ساتھ خاص ہے جس سے معلوم ہوا کہ بما عموم اوقات کے لئے نہیں ہے، بلکہ عموم عدد کے لئے ہے، لینی جتنی چاہو آیا کہا بانت طلاقم اشکت [تم کوطلاق ہے جتنی جاہو۔ تقی جاہو۔ تو عورت ایک طلاق، دوطلاق، یا تین طلاق اپنی آپ کو دے سکتی ۔ اس لئے یہ دونوں حروف عدد کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس لئے تین طلاق جو آخری ہے وہاں تک دے سکتی ہے اور اگر عورت نے بچھوا قع نہیں کیا تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگی ۔ کیونکہ اس

(۱۸۲۷) فان قامت من مجلس بطل وان ردّت الامر كان ردا ها لان هذا امر واحد وهو خطاب في الحال فيقتض والجواب في الحال (۱۸۲۸) وان قال لها طلق نفسك من ثلث ما شئت فلها ان تطلق نفسها واحدة او ثنتين و لا تطلق ثلثا ها عند ابى حنيفة الله عند الله عند الله عند الله عنه الله عند الله عن

میں عورت اصل طلاق کی بھی ما لک ہوتی ہے۔

ترجمه: (١٨٦٧) پن اگر مجلس سے كھڑى ہو گئى تواختيار باطل ہوجائے گا،اورا گراختيار كوردكرديا تورد ہوجائے گا۔

ترجمه: إن الله كايك امرواحدب،اوروه في الحال خطاب باس لئة اسى وقت جواب عاسة -

تشریح: اس میں دو تکم بیان کئے گئے ہیں[ا] ایک بید کہ یہ افتیار مجلس تک ہی رہے گا، کیونکہ اس میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جوعموم اوقات پر دلالت کرتا ہو، کیونکہ کم ، تو صرف عموم عدد پر دلالت کرتا ہے ، اور شعت ، کے ذریعہ جوخطاب ہے یہ فی الحال ہے اس لئے جواب بھی فی الحال چاہے ، مجلس کے بعد نہیں ، چنا نچا گر مجلس سے کھڑی ہوگئی تو اب طلاق دینے کا اختیار نہیں رہے گا[۲] اور دوسرا تھم بیہ ہے کہ عورت اختیار کور دکر دی تو اختیار دوموجائے گا، کیونکہ اس میں ایک مرتبہ اختیار دیا گیا ہے ، کلما کی طرح بار باراختیار نہیں ہے ، میں کئے رد کرنے سے رد ہوجائے گا۔

الغت: امرواحد: کاتر جمہ ہے ایک مرتبہ اختیار ملاہے، کلما کی طرح باربار، یامتی کی طرح ہروفت اختیار نہیں ہے۔

ترجمه : (۱۸۲۸) اگرعورت سے کہا جاتی نفسک من ثلث ماشدت ، [تم طلاق دے دوتین میں سے جتنی چاہو] تواس کے لئے جائز ہے کہا یک یادوطلاق دے۔

ترجمه: ا امام ابوطنيفة كنزديك

الغت: من: کا[ا] ایک معنی تمیز کا ہے، یعنی کیا چیز ہے اس کو بیان کیا جائے۔ جیسے فاجتنو الرجس من الاو ثان ۔ یہاں من تمیز کے لئے ہے [۲] تبیین ، من کے ذریعہ بیان کیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے۔ [۳] تبعیض ؛ من کے ذریعہ بی بیان کیا جائے کہ اس میں بعض چیز ہے اور بعض چیز ہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک یہاں من جعیض کے لئے ہے، اور صاحبین ؓ کے نزدیک تمیز کے لئے ہے۔ چیز ہے اور بعض چیز ہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ ؓ کی زدیک میں سے جتنی جا ہے طلاق دیدو کہا توام م ابو حنیفہ ؓ کی رائے ہے کہ من شلاث کی وجہ سے تین طلاق نہیں دے سکتی ، بلکہ تین سے کم ایک یا دو طلاقیں دے سکتی ہے۔

**9 جبه** : اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ اس عبارت میں دوحروف ہیں[۱] ایک ما[۲] اور دوسرامن ۔,ما، عام ہے جس سے ساری طلاقیں دے سکتی ہے، لیکن اس عبارت میں بمن ثلاث، ہے جو بعض بیان کرنے کے لئے ہے، اس لئے دونوں کو ملانے سے مطلب میہوگا کہ تین میں سے کم طلاق دے سکتی ہے۔ اس لئے تین طلاق کا ما لکنہیں ہوگی، تین سے کم ایک یا دوطلاقیں دے سکتی ہے۔ على تمييز الجنس كمااذا قال كُل من طعامى ماشئت او طلق مَن شاء ت ع و لا بى حنيفة ان كلمة مِن حقيقة للتبعيض و ماللتعميم فيعمل بهما عوفي مااستشهدا به تُرِكَ التبعيض لدلالة اظهار السماحة

ترجمه: ٢ صاحبين نفر مايا كه اگر چا ہے تو تين طلاقيں دے كتى ہے، اس كئے كوكمه, ما، عموم كے لئے ہے، اور بن بهى تمييز كے لئے آتا ہے اس لئے جنس كے تميز پر حمل كيا جائے گا، جيسے كه كہا , كل من طعامى ماشئت [مير كھانے ميں سے جتنا چا ہو كھاؤ، ياطلق من نسائى من شائت [ميرى عورت ميں سے جو چا ہے اس كوطلاق دو [توسب كھانا كھاسكتا ہے اور سب عورت چا ہے توسب كوطلاق دے سكتا ہے۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ شوہر کے قول بلقی نفسک من ثلاث ماھئت، سے تینوں طلاقیں دے کئی ہے ،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ اس عبارت ہیں بما، کا حرف عام ہے جواس کا محکم معنی ہے، جس سے تمام طلاقیں دے کئی ہے، اوراس ہیں بن ، ہے جو تعیش کے لئے آتا ہے، لیکن اس کا دوسرامعنی تمییز ہے جسکو وضاحت کرنا کہتے ہیں یہاں بہی معنی لے لیاجائے تو ماا پی عموی معنی پر باقی رہے گا، اور عورت تین طلاق کا ما لک رہے گی۔اس کی دومثالیس ہیں آا] کس نے کہا کمل من طعامی ما شکت ، [میرے کھانے میں سے جتنا چاہو کھا وَ ایہاں بما ، عام اور سب کے معنی میں ہے، اور برس جعیش کے لئے نہیں ہے ور نہ معنی ہوتا کہ میرے کھانے میں سے جو کھا وَ ، بلکہ تمییز کے لئے ہے یعنی کھانا کھا وَ، اور عبارت کا معنی ہوگا کہ چاہو تو سب کھانا کھا جا وَ۔[۲] دوسری مثال ہے بطلق من نشائت، [میری ہولوں میں سے جو چاہے سب کو طلاق دے دو ] یہاں برن ،کامعنی ہے جو چاہے اس لئے وہ عام ہو ما اور برس بعیش کے لئے ہوتا تو ترجمہ ہوتا میری بعض عورت کو طلاق دو رہی کئی تمیز کے لئے ہاں لئے ترجمہ ہے کہ جتنی چاہس طلاق دے دو ،ای طرح طلاق کا مالک ہے۔

طلاق دے دو ،ای طرح طلقی نفسک من ثلاث ما شکت میں من تمیز کے لئے قرار دیا جائے تا کہ عورت تین طلاق کا مالک ہے۔

توجمعه : سے امام ابو صنیف کی دلیل ہے ہے کہ کم ہمن ، حقیقت میں تبعیش کے لئے ہے، اور بما تعیم کے لئے ہے اس لئے دونوں میں کے گئے ہے اس لئے دونوں کی کہا کہا جائے گا۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل میہ که من ، کاحقیق معنی تبعیض کا ہے اگر مجازی معنی تمیز کا بھی ہے اس لئے اس کوحقیق معنی پرمحمول کیا جائے گا ، اور , ما ، کامعنی عموم کا ہے اس لئے دونوں پڑمل اس طرح ہوگا کہ عورت تین طلاق کا مالک نہ بنے اس سے کم کا مالک بنے۔

ترجمه: س اورجن مثالوں سے دلیل پکڑی گئی ان میں بن ، کو بعض کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے فراخ دلی کو ظاہر کرنے کے لئے۔

### ٥ اولعموم الصفة وهي المشية حتر لوقال من شئت كان على الخلاف

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، کہ کل من طعامی ماشئت، میں کہنے والا اپنی سخاوت اور فراخ دلی کوظا ہر کرنا چاہتا ہے اس لئے من کو تبعیض کے لئے لیکر یوں کہیں کہ بعض کھانا کھاؤ تو یہ بخیلی ہوجائے گی اس لئے فراخ دلی کے قریبے کی وجہ سے وہاں من کو تمیز کے لئے لیا گیا ہے، ساخة: فراخ دلی۔

ترجمه: ه ياصفت كيموم ك لئے ہاوروہ مشيت ہے، يہاں تك كما گرطلق من نسائي من شئت، كہتواسى اختلاف پر موگا۔

العنت: من ، نکرہ ہے اور شائت اس کی صفت ہے جو عام ہے ، تو یہاں دو عام ل گئے ، نکرہ بھی عام اور شائت بھی صفت عام اس لئے مکمل عام ہوگا اس لئے پہاں من تبعیض کے لئے نہیں ہوسکتا تمیز کے لئے ہی ہوگا۔

تشریح: یکھی صاحبین گوجواب ہے کہ طلق من نسائی من شائت، میں شائت صفت عام ہے اور من نکرہ کی صفت ہے اس لئے دوعموم جمع ہو گئے اس لئے مکمل عموم ہوگا، یہ قرینہ ہے کہ من بعیض کے لئے یہاں استعال نہیں ہوسکتا، چنا نچہ اگر عبارت یوں ہوتی بطلق من نسائی من شکت صفت عام نہیں ہے بلکہ بلکہ من شکت صفت عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے اور من نکرہ کی صفت ہے اس لئے اس صورت میں بمارے یہاں تبعیض کے لئے ہوجائے گا، اور صاحبین کے خاص ہے اور من نکرہ کی صفت ہے اس لئے اس صورت میں بمارے یہاں تبعیض کے لئے ہوجائے گا، اور صاحبین کے نزدیک تمیز کے لئے ہوگا۔

## ﴿باب الايمان في الطلاق

(١٨٢٩) واذا اضاف الطلاق الى النكاح وقع عقيب النكاح مثل ان يقول لامرأةان تزوجتك فانتِ طالق او كلُّ امرأة اتزوجهافهي طالق ﴾

# ﴿باب الايمان في الطلاق

ضروری نوت : کیمین: کاتر جمہ ہے دائیں ہاتھ، قوت ، شم ، یہاں شم مراد ہے۔ اس باب میں ایک تو یہ بیان کریں گے کہ طلاق کو نکاح کی شرط پر معلق کرد ہے ، مثلا یہ کہ کہ اگر میں نے زبیدہ سے نکاح کیا تو اس کو طلاق ، تو جب نکاح کرے گا تو طلاق واقع ہوگی ، اور دوسری بات یہ ذکر کریں گے کہ کسی شرط پر طلاق کو معلق کرد ہے ، مثلا اگر کوئی کے کہ میری بیوی گھر سے نگلی تو اس کو طلاق ، تو اگر وہ گھر سے نگلی تو اس کو طلاق واقع ہوگی ، ور نہیں۔ اس کے لئے دلیل بیا ثر ہے۔ ان ر جلا اتبی عہو بن المخطاب فقال کے لئے دلیل بیا ثر ہے۔ ان ر جلا اتبی عہو بن المخطاب فقال کی میر میں میں المحلاق الله عمر فھو کما قلت (مصنف عبد الرزاق ، باب الطلاق قبل النکاح ، حکل امر آ۔ قات نو و جھا فھی طالق ثلاثا فقال له عمر فھو کما قلت (مصنف عبد الرزاق ، باب الطلاق قبل النکاح ، حکل امر کاری ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کار کی میں میں میں ہوا کہ نکاح پر طلاق کو معلق کی جو اللاث کو معلق کر ہو تو شرط یانے پر طلاق واقع ہوگ۔

کر ہو شرط یانے پر طلاق واقع ہوگ۔

ترجمه: (۱۸۲۹) اگرطلاق کومنسوب کیا نکاح کی طرف تو طلاق واقع ہوگی نکاح کے بعد۔ مثلا کسی عورت سے یوں کہا گر میں نے شادی کی تو تجھ کو طلاق ہے۔ یا ہروہ عورت جس سے شادی کروں اس کو طلاق ہے۔

تشروی مثلا اجنبیہ سے کہے کہ تھو کو سے پہلے ہی طلاق دے تواس سے طلاق نہیں ہوگی۔ مثلا اجنبیہ سے کہے کہ تھو کو طلاق ۔ پھر دودن بعد اس سے شادی کرے تو اجنبیہ کو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ کیونکہ حدیث میں اس طلاق کو کا لعدم قرار دیا ہے ۔ لیکن نکاح کی شرط پر طلاق معلق کرے تو حفیہ کے بزد کیک طلاق واقع ہوگی ۔ مثلا اجنبیہ سے کہے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تم کو طلاق سے بتو یہاں نکاح کی شرط پر طلاق کو معلق کیا اس لئے نکاح کرے گا تو طلاق واقع ہوگی ، یا یوں کہے کہ , ہر وہ مورت جس سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہوگی ۔

**وجسه**:(۱) ابھی اجنبی ہونے کی حالت میں طلاق نہیں دینا ہے بلکہ بیوی ہونے کی شرط پرطلاق دیا ہے۔ اور جزایانے پرطلاق کا انعقاد جائز ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ان رجلا اتبی عمر بن الخطاب فقال کل امر أة اتز وجها فهی طالق ثلاثا فقال کل امر أة اتز وجها فهی طالق ثلاثا فقال کہ عمر فهو کما قلت. (مصنف عبر الرزاق، باب الطلاق قبل الزکاح، جسادس، ۳۲۵ نہر ۱۱۵۱۸) (۳) سالت ابر اهیم و الشعبی عن الطلاق قبل النکاح ... فسأل عن ذالک ابن مسعود فقال بانت منک فا خطبها الی

## ل وقال الشافي لا يقع لقوله عليه السلام لا طلاق قبل النكاح

نفسها (مصنف عبرالرزاق، باب الطلاق قبل الذكاح جسادس، ۳۲۵ نبر ۱۱۵۱۳) اس اثر میں بھی ہے کہ ذکاح سے پہلے شرط کر کے طلاق دی تو شرط پانے کے بعد طلاق ہوگی۔ (۴) عن ابر اهیم قال اذا وقت امرأة او قبیلة جاز، واذا عم کل امرأة فلیسس بشدی و مصنف عبرالرزاق، باب الطلاق قبل الذکاح جسادس، ۳۲۵ نبر ۱۲۵ الرمصنف ابن ابی شیبة ، ۱۲ من کان یوقعہ علیہ ویلز مدالطلاق اذا وقت ، جرابع، ۳۲۸ نبر ۲۸۳۲ کے ارکتاب الا ثار الا مام محمد، باب من قال ان تزوجت فلائے تھی طالق، ص ۱۱۱، نبر ۵۰۸ کا اس اثر میں ہے کہ عام کر کے شرط لگائی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، لیکن اگر خاص عورت کے ساتھ شرط لگائی تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

ترجمه: إمام شافعی فرمایا كه طلاق واقع نهیں ہوگى ، حضور علیه السلام كے قول كی وجہ سے كه ، نكاح سے پہلے طلاق نهیں ہے۔

تشریح: امام ثافعیؓ نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی اس لئے نکاح کی شرط پر طلاق دے تب بھی شرط پائے جانے برطلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) صاحب بدایه کی حدیث یہ ہے۔ عن علی ابن ابی طالب عن النبی علیہ النبی علیہ النکاح۔ (ابن ماجب بدایه کی حدیث یہ ہے۔ (۱) اس آیت ملجہ شریف، باب لاطلاق قبل النکاح، ۲۹۳۰، نبر ۲۹۳۹، ۱س حدیث یہ ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ (۲) اس آیت میں بھی بھی اس کا اشارہ ہے۔ یابھا الذین آمنو اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من علمہ تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا۔ (آیت ۲۹۳، سرة الاحزاب ۲۳۳) اس آیت یم ہے کہ نکاح کرو پھرطلاق دو جسمیات ہے۔ کہ نکاح سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، چناچاس آیت کی تفیر میں حضرت عبداللہ این عباس جعل اللہ المطلاق بعد النکاح و یروی فی ذالک عن علی و سعید بن المسیب ... انها لا تطلق۔ (بخاری شریف، باب لا علی النکاح، ص ۱۹۳۱، تقریبی نبر ۲۹۸۸) اس اثر میں ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی، چا ہے نکاح کی شرط پرطلاق دی ہو۔ (۳) عن عصر بین شعیب عن اہیہ عن جدہ ان النبی علیہ قال لا طلاق الا فیما تملک و لا عتق الا فیما تملک ۔ (ابوداو و شریف، باب فی الطلاق قبل النکاح، ص ۱۲۹۲، نبر ۱۸۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا الطلاق قبل النکاح، ص ۱۲۹۲، نبر ۱۸۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کہ کاح سے پہلے طلاق نبیں ہے کہ سرط پر تھی کا اس اثر میں اس کی صراحت ہے۔ عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسیب له المزاق، باب الطلاق قبل النکاح، سے المظلاق قبل النکاح، سے المظلاق تبیل النکاح، سے المشطل قبل النکاح، سے المشطل قبل النکاح، سے المطلاق تبیل النکاح، سے المظلاق تبیل النکاح، سے المطلاق تبیل النکاح، سے المشطلاق تبیل النکاح، سے النکاح، سے المشطلاق تبیل النکاح، سے النکہ علیہ النکاح النک عباس النکاح، سے المشطلاق تبیل النکام، سے المشطلاق تبیل المشطلاق تبیل المسالات المشطلاق تبیل المسالات المشطلات المشطلات المسلام المسلام المسلام المسل

رك ولنا ان هـذاتصرف يمين لوجو دالشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لان الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده  $\frac{\pi}{2}$  وقبل ذالك اثره المنع وهو قائم بالمتصرف والحديث محمول علے نفى التنجيز والحملُ ماثور عن السلف كالشعبے والزهرى وغيرهما

ترجمه : ع ہماری دلیل یہ ہے کہ بیتم کا تصرف ہے شرط، اور جزایائے جانے کے بعداس لئے اس کے جج ہونے کے لئے فی الحال ملک کے قائم ہونے کی شرط نہیں لگائی جاسکتی ، اس لئے کہ طلاق واقع ہونا شرط کے وقت ہے، اور ملک اس وقت نقیٰ ہے۔

تشریح: یہ دلیل عقلی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بیتم کا تصرف کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ شرط کے بولتے وقت نکاح کا ہو نا ضروری نہیں ہے البتہ جس وقت طلاق ہور ہی ہے اس وقت نکاح ہونا ضروری ہے، اور چونکہ نکاح کی شرط پر طلاق دیا ہے اس لئے اس وقت طلاق ہونے میں حدیث کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ نکاح نہ ہوتے طلاق نہیں دے سکتے ، یہاں تو نکاح کے وقت طلاق واقع ہور ہی ہے۔

قرجمه: ٣ اورشرط پائے جانے سے پہلے تسم کا اثریہ ہے کہ مشروط سے بچے اور مشروط سے بچنا متصرف کے ساتھ قائم ہے۔ قشریح: شرط کے پائے جانے سے پہلے تسم کا اثریہ ہے کہ تسم کھانے والے نے جس چیزی قسم کھائی ہے اس سے بچتار ہے، اوریہ بچناقسم کھانے والے کا کام ہے، طلاق واقع ہونے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

ترجمه: سم حدیث جلدی کے فی رمجمول ہے چنانچہ یہ حمل سلف سے منقول ہے جیسے حضرت شعمی ، حضرت زہری ۔

تشریح : امام شافعی نے جوحدیث پش کی اس کا جواب ہے کہ صدیث کا مطلب ہے ہے کہ زکاح سے پہلے ابھی کوئی طلاق دینا چاہے والے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرط پائے جانے کے بعد اور زکاح ہوجانے کے بعد بھی طلاق نہیں ہوگی، چناچہ حضرت شعبی انہ سئل عن رجل حضرت شعبی انہ سئل عن رجل حضرت شعبی انہ سئل عن رجل قال لامراته کل امراته تزوجتها علیک فهی طالق قال فکل امراته یتزوجها علیها فهی طالق ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ، ۱۲ من کان یوقعہ علیہ ویلز ممالطلاق از اوقت ، حرائع ، س ۲۲ ، نبر ۱۲۸ میں حضرت شعبی سے منقول ہے کہ شرط پائے جانے کے بعد طلاق واقع ہوگی ۔ حضرت نہری گااثر ہے۔ عن الزهری فی رجل قال: کل امر أة اتزوجها فهی طالق جائے کے بعد طلاق واقع ہوگی ۔ حضرت نہری گااثر ہے۔ عن الزهری فی رجل قال: کل امر أة اتزوجها فهی طالق ، و کیل املاق النہ قال : لا طلاق و عبد فلان ، و کیل امد اشتریها فهی حرق قال کما قال، قال معمر فقلت او لیس قد جاء عن بعضهم انہ قال: لا طلاق قبل النکاح ، و لا عتاقة الا بعد الملک ؟ قال انما ذالک ان یقول الرجل: امر أة فلان طالق و عبد فلان کی یعوی کواس سے نکاح کرنے سے پہلے طلاق جائز نہیں ہے۔

(٠٤٠) واذا اضافه الى شرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول لامرأته ان دخلتِ الدار فانت طالق ﴾ لوهذا بالاتفاق لان الملك قائم في الحال و الظاهر بقائه الى وقت وجود الشرط فيصح يميناً او ايقاعاً

ترجمہ: (۱۸۷۰) اگرطلاق کوشرط کی طرف منسوب کیا تو واقع ہوگی شرط کے بعد مثلا ہوی سے یوں کہا گرتو گھر میں داخل ہوئی توتم کوطلاق ہے۔

تشریح: طلاق کوشرط پر معلق کرتے وقت بیوی ہوا وراس کو کہے کہ اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو تم کوطلاق ہے۔ یا فلال شرط پائی جائے تو میں علاق ہوگا۔ جائے تو تم کوطلاق ہائی جائے گی تو طلاق واقع ہوگا۔

ترجمه : ل بيمسله بالاتفاق ہے اس لئے كدفى الحال ملك قائم ہے اور ظاہر ہے كہ شرط پائے جاتے وقت تك ملك موجودر ہے گی اس لئے اس لئے شرط لگانے كے اعتبار سے اور واقع كرنے كے اعتبار سے سے ہے۔

تشریح: بیمسکد بالاتفاق ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت شرط لگار ہاہے اس وقت حالف کی ملکیت قائم ہے یعنی نکاح موجود ہے،اور ظاہر یہ ہے کہ شرط پائے جاتے وقت تک بیملکیت رہے گی اس لئے طلاق بھی ملکیت کے وقت ہوگی اس لئے بالاتفاق جائز

-4

(١٨٧١) ولا تصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا او يضيف الى ملك الن الجزاء لا بد ان يكون ظاهر اليكون مخيفافيتحقق معنى اليمين وهو القوة والظهور باحد هذين ٢ والاضافة الى سبب الملك بمنزلة الاضافة اليه لانه ظاهر عندسببه

لغت : يمينا:شرط لگاتے وقت ۔ ایقاعا: طلاق واقع ہوتے وقت، نکاح موجود ہے۔

ترجمہ: (۱۸۷۱) اور نہیں سیجے ہے طلاق کو منسوب کرنا مگریہ کہتم کھانے والا ما لک ہویا اس کواپنی ملک کی طرف منسوب کرے۔

تشدیج: اس عبارت میں شرط معلق کرنے کے لئے دوقاعدہ بیان فر مار ہے ہیں [ا] ایک بیہ کہ جس وقت شرط لگار ہا ہواس وقت عالف کی ملکیت ہو، تب شرط لگانا سیجے ہوگا۔[۲] اور دوسری صورت بیہ ہے کہ اپنی ملکیت کی طرف منسوب کر کے شرط لگائے ، مثلا کہے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تم کو طلاق ، تب شرط لگانا صیحے ہوگا۔ اور اگران دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہوتو شرط لگانا درست نہیں ہوگا اور نہ طلاق واقع ہوگا۔

وجه: (۱) عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده ان النبی عَلَیْتُ قال لا طلاق الا فیما تملک و لا عتق الا فیما تملک در ابوداو دشریف، باب فیما تملک، و لا بیع الا فیما تملک زاد ابن الصباح و لا و فاء نذر الا فیما تملک در ابوداو دشریف، باب فی الطلاق قبل النکاح، ص۲۲۳، نمبر ۱۱۸۱۱) اس مدیث میں ہے کہ فی الطلاق قبل النکاح، ص۲۲۳، نمبر ۱۱۸۱۱) اس مدیث میں ہے کہ ملکیت ہوتب ہی طلاق واقع ہوگی در ۲) دلیل عقلی ہے کہ یمین کے معنی دائیں ہاتھ کے بیں، اور قوت کے بیں، اور قوت کے بیں، اور قتم کی طرف منسوب کرے تب کہ خاطب کو خوف دلایا جائے، اور بیاسی وقت ہوگا جبکہ وہ آدمی اس کی ملکیت میں ہوگی، یا ملکیت میں ہوگی، یا ملکیت کی طرف منسوب کرے، اس لئے شرط کی طرف طلاق کی نبیت یا ملکیت میں ہوگی، یا ملکیت کی طرف منسوب کرے، اس لئے شرط کی طرف منسوب کرنے میں ہوگی، یا ملکیت کی طرف منسوب کرنے میں ہوگی، یا ملکیت کی طرف منسوب کرنے میں ہوگی۔

قرجمه: باس کئے کہ جزاضروری ہے کہ وہ ظاہر ہوتا کہ وہ ڈرانے والا ہواور تم کامعنی تحقق ہواوروہ ہے قوت، اور قوت کا ظاہر ہوناان دومیں سے ایک طریقے پر ہوگا۔

تشریح: بیدلیل عقلی ہے کہ بمین کامعنی قوت کے ہیں،اورتشم کھانے کامقصدیہ ہے کہ نخاطب جزا کے واقع ہونے سے ڈرے، اور قوت دوطریقوں سے ظاہر ہوسکتی ہے[ا] یا تو مخاطب ملکیت میں ہو[ نکاح میں ہو][۲] یا ملکیت کی طرف منسوب کر دیا جائے، تا کہ جب جزاوا قع ہوتو مخاطب ملکیت میں ہواوراس جزاکے واقع ہونے سے ڈر گئے۔

لغت: حالفا: قتم کھانے والا بخیفا: خوف سے مشتق ہے، ڈرانے والا یمین: دائیں ہاتھ، قوت، قتم، یہاں قتم مراد ہے۔ قسر جمعه: ۲ اور طلاق کو ملک کے سبب کی طرف نسبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ملک کی طرف نسبت کرنا اس لئے کہ ملک سبب ملک کے وقت ظاہر ہوگی۔ (١٨٢٢) فيان قبال لاجنبية ان دخيلتِ الدار فانت طالق ثم تزوّجها فدخلت الدارلم تطلق في لان الحالف ليس بمالك وما اضافه الى الملك وسببه ولابدمن واحد منهما

تشریح: حدیث میں ہے کہ ملک ہوتب طلاق واقع ہوگی، تو سب ملک کی طرف منسوب کرنے سے کیسے طلاق واقع ہوگی؟ اس کی وجہ بیان فرمار ہے ہیں۔ کہ سبب ملک [یعنی اگر میں تم سے نکاح کروں تو طلاق ] کی طرف منسوب کرنا ایسا ہے جیسے ملک کی طرف منسوب کرنا، کیونکہ طلاق جوواقع ہوگی وہ نکاح سے پہلے ہیں ہوگی، بلکہ نکاح کے بعد واقع ہوگی۔ اس لئے عورت نکاح میں ہو تب طلاق کی شرط لگائے یا نکاح کرنے پر طلاق کی شرط لگائے، دونوں ایک ہی درجے میں ہے۔

السغت: ملک: ابھی نکاح موجود ہواس کوملک کہتے ہیں۔ سبب ملک: ابھی تو نکاح نہ ہولیکن یوں کیے کہ اگر میں نکاح کروں تو طلاق ہے، تو یہاں ابھی ملک نہیں ہے، لیکن نکاح کرنا ملک کا سبب ہے اس کی طرف طلاق کومنسوب کیا، اس کوسب ملک کی طرف طلاق کومنسوب کیا، اس کوسب ملک کی طرف طلاق کومنسوب کیا، اس کوسب ملک کی طرف طلاق کومنسوب کرنا، کہتے ہیں۔ لانہ فضا ہو عند سببہ: اس عبارت کی ضمیراس طرح لوٹے گی، لان السمک فظاہر موگی یعنی واقع ہوگی، طلاق کے سبب پائے جاتے وقت، یعنی نکاح کے پائے جاتے وقت، یعنی نکاح کے پائے جاتے وقت، یعنی نکاح کے بعد واقع ہوگی اس لئے ملک اور سبب ملک ایک ہی درجے میں ہوئے۔

ترجمه: (۱۸۷۲) پس اگراجنبیه سے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تم کوطلاق ہے۔ پھر اس سے شادی کی پھر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق نہیں ہوگی۔

ترجمه: ل اس لئے کوشم کھانے والانہ عورت کا مالک ہے اور نہ ملک کی طرف نسبت کی ہے، اور نہ ملک کے سبب کی طرف نسبت کی ہے، حالانکہ دونوں میں سے ایک ضروری ہے۔

تشریح : بیمسکداوپر کے قاعد بر پر متفرع ہے، کہ اگر بیوی بھی نہ ہواور نہ شادی کی طرف منسوب کر بے قاطلاق واقع نہیں ہوگی۔ چنا نچیا جنبیہ عورت سے کہا کہ اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو تم کوطلاق ہے۔ اس کے بعداس سے شادی کی۔ اور شادی کے بعدوہ اس گھر میں داخل ہوئی پھر بھی پچھلے قول کی وجہ سے اس کوطلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) کیونکه شرط پرمعلق کرتے وقت نہ بیوی تھی اور نہ بیوی ہونے پرمعلق کیا تھا (۲) حدیث گزرگئ ۔ عن علی ابن ابی طالب عن النبی عَلَیْتُ قال لا طلاق قبل النکاح ۔ (ابن ماجہ شریف، باب لاطلاق قبل النکاح، ۲۰۲۹، نمبر ۲۰۲۹) اس حدیث میں ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، اور یہاں نہ نکاح ہے اور نہ سبب نکاح کی طرف منسوب کیا ہے اس کے طلاق واقع نہیں ہوگ ۔

(۱۸۷۳) والفاظ الشرط آن و اذا ما و كلم و كلما و متى ما كل لان الشرط مشتق من العلامة وهذه مما يليها افعال فتكون علاماتٍ على الحنث على على المن على المن على المن على المن على المن على الوقت وماوراء ملحق بها

قرجمه: (۱۸۷۳) عربی میں بیالفاظ شرط کے ہیں۔ان اور اذا اور اذا ما اور کل اور کلما اور متی ما. قشر جمه : (۱۸۷۳) عربی میں بیالفاظ شرط کے ہیں۔ان سے شرط کا انعقاد ہوتا ہے۔ان میں سے اذا،اوراذاما، متی،اور متی ما، وقت کے لئے بھی آتے ہیں، جس کا تذکرہ پہلے گزر گیا۔

**9.44** (۱) آیت میں ہے۔وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها (آیت ۳۲ سورة ابراہیم ۱۳) اس آیت میں ان شرط کے معنی میں ہے۔(۲) اذاکے بارے میں ہے آیت ہے۔اذا طلقت مالنساء فطلقو هن لعدتهن (آیت ۱، سورة الطلاق ۲۵)۔(۳) کلما نضجت جلو دهم بدلنا هم جلو دا غیرها (آیت ۵۲ سورة النساء ۲) اس آیت میں کلما شرط کے معنی میں ہے اور تکرار کے لئے آیا ہے۔ اس پر باقی حروف کوقیاس کرلیں۔

ترجمه : اس لئے كمشرط علامت سے شتق ہے، اور بيالفاظ ان ميں سے ہيں جنگے ساتھ افعال متصل ہوتے ہيں اس لئے وہ حانث ہونے پيعلامت ہيں۔

تشریح : صاحب ہدایہ نفظی تحقیق فرمارہے ہیں۔ کہ شرط علامت سے مشتق ہے اور بیر روف جس نعل سے پہلے آتے ہیں، یا جس نعل سے متصل ہوتے ہیں اس نعل کے لئے علامت ہوتی ہے کہ شرط لگنے کے بعد ہوسکتا ہو کہ حانث ہوجائے ، تو شرط چونکہ بھی حانث ہونے کی علامت ہے اس لئے ان حروف کا نام حروف شرط رکھ دیا۔

العنت: شرط علامت سے مشتق نہیں ہے بلکہ شرط کے دومعانی ہیں[ا] ایک ہے شرط لگانا[۲] دوسرامعنی ہے علامت، چناچ قرآن میں اشراط علامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فہل ینظرون الا الساعة أن تأتیهم بغتة فقد جآء اشراطها۔ (آیت ۱۸، سورة محمد ۲۷) اس آیت میں اشراط علامات قیامت کے معنی میں ہے۔

ترجمه : ٢ کلمهان صرف شرط کے لئے ہاس لئے که اس میں وقت کا معنی نہیں ہاور حروف ان کے علاوہ ہیں وہ ان کے ساتھ کتی ہیں۔ ساتھ کتی ہیں۔

تشرط ہے ان حروف شرط میں ہے ان ، صرف شرط کے لئے آتا ہے ، اور شرط کے لئے اصل ہے ، باقی جینے حروف شرط ہیں وہ شرط کے لئے بھی آتے ہیں اور وقت کے لئے بھی آتے ہیں ۔ لیکن چونکہ شرط کے لئے بھی آتے ہیں اس لئے ان کو ران ، کے ساتھ ملا لیا گیا۔

ع وكلمة كلّ ليس شرطا حقيقة لان ما يليها اسم والشرط ما يتعلق به الجزاء والاجزية تتلعق بالافعال الا انه الحقت بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها مثل قولك كل عبد اشتريته فهو حر (١٨٥٨) قال ففي هذه الالفاظ اذا وجد الشرط انحلّت وانتهت اليمين في للانهاغير مقتضيته للعموم والتكرار لغةً فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولابقاء اليمين بدونه (١٨٥٥) الا في كلما الله العموم والتكرار لغةً فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولابقاء اليمين بدونه (١٨٥٥)

ترجمه: على اوركلمه كل، حقيقت ميں شرط كے لئے نہيں ہاس لئے كه جواس كے ساتھ متصل ہوتا ہے وہ اسم ہے، اور شرط كے ساتھ جز امتعلق ہوتا ہے اس لئے كہ جواس كے ساتھ اس لئے كہ فعل متعلق ہوتا ہے اس كے ساتھ جز امتعلق ہوتا ہے اس كے ساتھ جن ہوتا ہے اس اسلام كے ساتھ جس كے ساتھ كل متصل ہوتا ہے، [اس لئے كل كوشرط كے معنى ميں ركھ ليا گيا] مثلا آپ كا قول: كىل عبد اشته ريشه فهو حر [جينے غلام كوآ بيريں گے وہ آزاد ہيں۔

تشریح: کلمہ کل، حقیقت میں شرط کے لئے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط کے لئے جزا ہونا ضروری ہے، اور جزافعل ہوتا ہے اسم نہیں ہوسکتا، اور کل، اسم پرداخل ہوتا ہے، فعل پرداخل نہیں ہوتا اس لئے کل، شرط کے لئے نہیں ہونا چا ہئے ، لیکن پھر بھی اس کو شرط میں اس لئے داخل کرلیا گیا کہ کل، جس اسم پرداخل ہوتا ہے وہ اسم فعل پرداخل ہوتا ہے، تو گویا کہ کل، بھی بالواسطة علی پرداخل ہوتا ہے وہ اسم فعل پرداخل ہوتا ہے، تو گویا کہ کل، بھی بالواسطة علی پرداخل ہوتا ہے وہ اسم فعل پرداخل ہوتا ہے۔ کل عبد اشتریتہ فہو حو، آ ہوا اس لئے جہاں شرط کا قرینہ پایا گیا وہاں اس کو شرط کے معنی میں داخل ہے، اور عبد اسم شریت ، فعل پرداخل ہے۔ تو چونکہ کل عبد کروہ غلام جس کو آ ہو تا ہو اسلے سے اشتریت ، فعل پرداخل ہے۔ تو چونکہ کل عبد کے واسطے سے اشتریت ، فعل پرداخل ہوا اس لئے کل شرط کے معنی میں ہوگیا۔

ترجمه : (۱۸۷۴) پس ان الفاظ میں اگر شرط پائی گئ توقتم پوری ہوجائے گی شمختم ہوجائے گی۔[اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: ال اس كئ كه بيالفاظ لغت كاعتبار سي عموم كا اور تكرار كا تقاضانهيس كرتے ،اس كئ ايك مرتبعل پائ جانے كا وجد سے شرط پورى ہوگئ اور شرط كے بغير شم باقى نہيں رہتی۔

تشریح : کلما کےعلاوہ شرط کے ان الفاظ میں ایک مرتبہ شرط پائی گئی تو ایک مرتبہ طلاق واقع ہوجائے گی اور بس ،اورتسم بھی ختم ہو جائے گی لیکن اگراس کے بعد دوبارہ شرط پائی گئی تو دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔

**9 جسم**: اس کئے کہ لغت کے اعتبار سے ان الفاظ میں عموم کا تقاضانہیں ہے اور نہ تکرار کا تقاضا ہے اس کئے ایک مرتبہ کام ہو گیا تو شرط پوری ہوگئی ، اور قتم بھی ختم ہوگئی ، کیونکہ شرط ہی باقی نہیں رہی تو قتم بھی باقی نہیں رہے گی۔

ترجمه: (١٨٤٥) مرافظ كلماكاس مين طلاق مرر موكار

ل فانها كل تقتضى تعميم الافعال قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم الآية ومن ضرورة التعميم التكرار (١٨٤٦) قال فان تزوجها بعد ذالك اى بعدزوج اخر وتكرر الشرط لم يقع شئ الله التكرار (١٨٤٦) باستيفاء الطلقات الثلث و المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وقاء اليمين به وبالشرط

قرجمه: ل اس كئر كهوه افعال كي عموم كالقاضا كرتا ب، الله تعالى في مايا، كه لما نضجت جلودهم بدلنا هم جلودا غيرها (آيت ٢٦ سورة النساء ؟) اورتعيم كي ضرورت مين سي تكرار بي [اس كئر بار جزاوا قع بهوكي] -

تشریح : کیلما میں تکرار کے معنی ہیں اس لئے ایک مرتبہ شرط پائی جائے اور ایک طلاق واقع ہوجائے اس پربس نہیں ہوگا بلکہ تین مرتبہ شرط یائی جائے اور تین طلاق واقع ہوتب اس کا تقاضہ ختم ہوگا۔

وجه: (۱) کلما میں تکرار کے معنی ہے اس کے لئے یہ آیت ہے۔ کلما نضبت جلو دھم بدلنا ھم جلو دا غیر ھا (آیت ۲۹سورۃ النساء ۴) اس آیت میں کلما بار بار کے لئے آیا ہے کہ جب جب جہ جہ بہ نمیوں کی کھال کے گی اللہ ہر باراس کی کھال کو بدل دیں گے۔ (۲) اثر میں ہے۔ سألت الحکم و حمادا عن رجل قال لامر أته انت طالق کلما شئت قال الحکم کلما شائت فھی طالق ۔ (مصنف ابن ابی شیبۃ ،۲۱۲ فی رجل قال لامر أنه انت طالق کلما شئت ، جرابع ، مسلم ۱۸۳۸، نمبر ۱۸۴۸ اس اس اثر میں ہے کہ تین طلاق تک جب چاہے گی عورت طلاق و سے متی ہے۔ کیونکہ کلما کرار کا تقاضہ کرتا ہے۔

ترجمه: (۱۸۷۲) پس اگر دوسرے شو ہر کے بعد نکاح کیا اور شرط مکرر ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه : اس لئے کہاس نکاح میں تینوں مملو کہ طلاق کے وصول کرنے کے بعد جزابا قی نہیں رہی اور قتم کا باقی رہنا جزااور شرط کے ساتھ ہے۔

تشریح: شوہر نے کلمااستعال کیا تھا۔اس کے بعد تین مرتبہ شرط پائی گئی اور تین مرتبہ عورت پر طلاق واقع ہوئی۔اس کے بعد عورت نے دوسر سے شادی کی پھراس نے طلاق دی اور حلالہ کے بعد اس عورت نے پہلے شوہر سے شادی کی اور چوتھی مرتبہ شرط پائی گئی تو اب چوتھی مرتبہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ عورت کو اس نکاح میں تین طلاقوں کا مالک بنایا تھا،اوروہ اس نے وصول شرط پائی گئی تو اب چوتھی مرتبہ شرط پانے سے طلاق واقع کر لیا اس لئے اب شرط اور جز اباقی نہیں رہی اس لئے اب قسم بھی باقی نہیں رہی ،اس لئے اب چوتھی مرتبہ شرط پانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ, کلما ، کا تقاضا ملک اول تک ہے۔ اور تین طلاق کے بعد ملک اول بالکل ختم ہوگئ اس لئے زوج ثانی کے بعد جب پہلے شو ہر کے پاس آئی تو کلما کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ اس لئے اب گھر میں داخل ہونے سے طلاق واقع نہیں ہوگ۔ اصول: یہ سئلہ اس اصول پر ہے کہ ملک اول تک کلما کا تقاضہ رہتا ہے اس کے بعد ختم ہوجا تا ہے۔ ع وفيه خلاف زفر وسنقرره من بعد انشاء الله تعالى (١٨٥٥) ولو دخلت على نفس التزوج بان قال كلما تزوجت امرأة فهى طالق يحنث بكل مرة وان كان بعد زوج آخر الله على انعقجدها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج وذالك غير محصور

لغت: وبقاءالیمین به، وبالشرط: اس میں ایک قاعدہ بیان فرمارہے ہیں، که شرط باقی رہے اور ملک ہونے کی وجہ ہے، یا اورکسی وجہ سے جزاواقع ہونے کی امید ہوتو قتم نتم ہوجائے گی جزاواقع ہونا ناممکن ہوتو قتم ختم ہوجائے گی اس کئے کہ قتم باقی رہنے کا مدار شرط اور جزار ہے۔ مثلا کلما کے ذریعہ اس ملک میں تین طلاقیں ہوئیں، اب ملک ختم ہوجائے کے بعد طلاق واقع نہیں ہوسکتی اور جزاواقع نہیں ہوسکتی توقتم بھی ختم ہوجائے گی۔

قرجمه: ٢ اس ميں امام زفر كا ختلاف ہے جسكوان شاء الله بعد ميں ثابت كريں گـ

تشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ کلما کا تقاضا تکرار کا ہے اس لئے حلالہ کے بعد بھی شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۸۷۷) اگر کلما،خود برزوج، پرداخل ہو،اس طرح کے،کلما نزوجت امراً قضے طالق،توہر مرتبہ میں حانث ہو جائے گا جا ہے دوسرے کے بعد ہو۔

تشریح: کلماکونکاح پرداخل کردیااور یوں کہا کلمانز وجت امراۃ فھی طالق، [میں جب جب بھی کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کوطلاق ہے ] تو جتنی مرتبہ نکاح کرے گا ہر بارطلاق واقع ہوجائے گی ۔اب کسی عورت سے تین مرتبہ نکاح کیا اور تین مرتبہ طلاق ہوئی،اس کے بعد بھی طلاق واقع ہوگی۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نکاح پر ہی کلما داخل کیا ہے اس لئے نکاح کرتے ہی شرط پائی جائے گی ،اس لئے جتنی مرتبہ نکاح کرے گا شرط کے مطابق طلاق واقع ہوجائے گی، چاہے اس عورت سے ہویادوسری عورت سے ہو۔

نوٹ : کوئی آ دمی کلما کی قسم کھالے، کہ میں جب جب نکاح کروں تو میری بیوی کوطلاق، تو نکاح کرکے بیوی رکھنے کا حیلہ بیہ ہے کہ خود نکاح کرے اور نہ کسی کو نکاح کا وکیل بنائے ، بلکہ کوئی مخلص دوست بغیراس کی اجازت کے نکاح کرادے اور قسم کھانے والااس کو زبان سے قبول نہ کرے ، بلکہ عورت کو ہدیہ وغیرہ بھیج کردلالت کے طور پراس نکاح سے راضی ہوجائے ، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ بیز نکاح ہوجائے گا ، اور طلاق واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ اس نے خود نکاح نہیں کیا ہے۔

ترجمه: اس لئے کو تم کامنعقد ہونااس وجہ ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے اس پرطلاق دینے کاما لک بن جاتا ہے، اور نکاح غیر محصور ہوگی]

(١٨٧٨) قال وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها ﴾ ل لانه لم يوجد الشرط فبقى والجزاء باق لبقاء محله فبقى اليمين

تشرویح: یددلیل عقلی ہے کہ نکاح کی شرط پرطلاق ہے، اس لئے نکاح کرنے سے سم منعقد ہوجائے گی اوراس سے طلاق کا ما لک ہوجائے گا، اور نکاح انگنت ہے۔ ما لک ہوجائے گا، اور نکاح انگنت ہے۔ توجعہ: (۱۸۷۸) قتم کے بعد ملک کا زائل ہونا قسم کو باطل نہیں کرتا۔

تشریح: قتم کھانے کے بعد شرط پائے جانے کی چارصور تیں ہو کتی ہیں، اور اس کے چارا دکام ہیں، جسکو مصنف بیان فرمار ہے ہیں۔ [ا] شوہر نے کہاان دخلت الدار فانت طالق [اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تمکوطلاتی اب ہیوی رہتے ہی عورت گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع ہوگی ، اس لئے کہ شرط پائے جاتے وقت شوہر کی ملکیت موجود تھی ، یعنی وہ ہیوی تھی۔ [۲] دوسری صورت ہے ہے کہ شوہر نے اس کے بعد طلاق بائند دیکر عورت کو الگ کر دیا ، اس بائند کی حالت میں گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ اس وفت عورت نکاح میں نہیں ہے۔ البعث تم ہوجائے گی ، اب دوبارہ نکاح کرے اور عورت گھر میں داخل ہوئی تو طلاق نوتو اب طلاق نہیں ہوگی ، کیونکہ شرط ایک مرتبہ وجود میں آکر پوری ہو چکی ہے اب شرط نہیں ہے اس لئے اب قتم بھی باقی نہیں رہے گی۔ [۳] تیسری صورت ہیہ ہے کہ جس زمانے میں عورت بائند تھی اس زمانے میں عورت گھر میں داخل نہیں ہوئی ، دوبارہ اس کی ضرورت بڑی تھی اس لئے ملائی ہوئی تو طلاق واقع ہوئی تو طلاق واقع ہوئی تو اس کے شرط باتی تھی ، اور بیشرط ہوئی ہونے کی حالت میں وجود میں آئی اس کے شرط باتی تھی ، اور بیشرط ہوئی ہونے کی حالت میں وجود میں آئی ہو تھی اس کے شرط باتی تھی ، اور بیشرط ہوئی ہونے کی حالت میں وجود میں آئی اس کے شرط باتی تھی ، اور بیشرط ہوئی ہو باقی رہا کہ درمیان میں شوہر کی ہوئی ہیں رہی ہے تو اس سے تسم ختم نہیں ہوجائے گی۔

**9 جسه** :(1) چونکہ حلالہ نہیں ہوا ہے اس لئے کسی نہ کسی درجے میں پہلی ملکیت کا تسسل جاری ہے(۲) شرط نہیں پائی گئی تھی لیعنی گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی اس لئے شرط باقی رہی اور بیوی کی حالت میں جزابھی واقع ہو سکتی ہے، چونکہ شرط اور جزادونوں واقع ہو سکتی ہے اس لئے بمین بھی باقی رہے گی۔

[7] چوقھی صورت یہ ہے کہ شم کھانے کے بعد شوہر نے طلاق دی ،عورت اس در میان گھر میں داخل نہیں ہوئی ۔عورت نے دوسری شادی کی پھراس سے طلاق کیکر حلالہ کرا کر پہلے شوہر سے نکاح کیا ،اوراس نکاح میں گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ،
کیونکہ حلالہ کی وجہ سے پہلی ملکیت بالکل صاف ہوگئی ، بین ملکیت ہے جس میں قسم نہیں کھائی ہے اس لئے اس میں گھر میں داخل ہو نے سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ان چاروں صورتوں کو ذہن میں رکھیں ،مصنف نے ان میں سے پہلی تین صورتوں کو بیان کیا ہے۔
ترجمہ نے اس لئے کہ شرطنہیں پائی گئی اس لئے وہ باقی ہونے کی وجہ سے جزابھی باقی ہے اس لئے کمین بھی

(٩/٨) ان وجد الشرط في ملكه انحلت ووقع الطلاق ﴿ لانه وجدالشرط فبقي والجزاء باق لبقاء محله قابل للجزاء فينزل الجزاء ولا يبقى اليمين لما قلنا (١٨٨٠) وان وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع شي ﴿ لانعدام المحلية (١٨٨١) وان اختلفا في الشرط فالقول قول الزوج الاان تقيم المرأة البينة ﴿

باقی رہےگی۔

تشریح: قتم کھانے کے بعد شرطنہیں پائی گئی، یعنی گھر میں داخل ہونانہیں پایا گیا، اس لئے شرط باتی ہے، اور عورت طلاق کامکل ہے اس لئے جز ابھی باقی ہے، اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ شرط اور جز اباقی ہوتو بمین بھی باقی رہتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ملکیت میں شرط پائی جائے ، مثلا بائنہ ہونے کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگ۔ یوئی جائے ، مثلا بائنہ ہونے کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگ۔ توجهه: (۱۸۷۹) پھراگر ملک میں شرط یائی گئی توقعم پوری ہوگی اور طلاق واقع ہوگی۔

ترجمہ: اِ اس لئے کہ شرط پائی گئی اور کل جزا کے قابل ہے اس لئے جزااترے گی ،اوراس کے بعد شم باقی نہیں رہے گی ،اس وجہ سے جوہم نے کہا۔

تشریح: یہ پہلی شکل، یا تیسری شکل کا بیان ہے، کہ عورت بیوی رہتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع ہوگی، کیونکہ شوہر کا کا حرابتے ہوئے گھر میں داخل ہونا پایا گیا، اور قتم بھی پوری ہوجائے گی، کیونکہ یہاں,ان، استعال ہواہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ شرط پائی جائے توقتم پوری ہوجائے۔

ترجمه: (۱۸۸۰) اوراگرملک کےعلاوہ میں شرط پائی گئی توقتم پوری ہوجائے گی [شرط پائے جانے کی وجہ سے ] اور کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: المحلنه بونے كى وجبسے۔

تشریح: یدوسری شکل کابیان ہے۔ شوہر نے طلاق بائنددے کرا لگ کردیا، اس زمانے میں عورت گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کئے کہ ایک مرتبہ واقع نہیں ہوگی، اس کئے کہ بائندہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہونے کا محل نہیں ہوگی، اور قتم پوری ہوجائے گی اس کئے کہ ایک مرتبہ شرط پائی گئی، چنانچہ شادی ہونے کے بعد دوبارہ گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مرتبہ شرط پوری ہوکر قتم ختم ہو چکی ہے۔ اس کو انحلت الیمین، کہتے ہیں۔

ترجمه: (۱۸۸۱) اگر شرط کے پانے میں دونوں اختلاف کردے تو شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا مگریہ کہ عورت بینہ قائم کردے۔ ل لانه متمسك بالاصل وهو عدم الشرط ولانه منكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه (١٨٨٢) فان كان الشرط لا يعلم الامن جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل ان يقول ان حضت فانت طالق وفلانة فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة

تشریح: شرط کے پانے میں اختلاف ہوگیا۔ عورت کہتی ہے کہ شرط پائی گئی اس لئے مجھے طلاق واقع ہوگئی۔ اور مرد کہتا ہے کہ شرط نہیں پائی گئی اس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی تو الیمی صورت میں اگر کوئی بینہ نہ ہوتو شو ہرکی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی۔ ہاں اگر عورت نے بینہ اور گواہی پیش کر دی تو عورت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

**9 جسه**: (۱) اس صورت میں عورت شرط پائے جانے اور طلاق واقع ہونے کی مدعیہ ہے۔ اس لئے اس پر بینہ لازم ہے۔ اور شوہر مدعی علیہ ہے اور منکر ہے۔ اس لئے اگر بینہ نہ ہوتو قسم کے ساتھ اس کی بات مان کی جائے گی (۲) البینة علی من ادعی والیمین علی من انکو کئی مرتبگزر چکا ہے (دار قطنی ، نمبر ۳۱۲۲)

ترجمه : ا اس کئے کہ شوہراصل کے ساتھ دلیل پکڑر ہاہے اور وہ شرط کا نہ پایا جانا ہے، اور اس کئے کہ شوہر طلاق واقع ہونے کا، اور ملک کے زائل ہونے کامنکرہے، اور عورت اس کا مدعیہہے۔[اس کئے شوہر کی بات سم کے ساتھ مانی جائے گی۔

تشریح: شرط کے وجود ثابت کرنے کے لئے عورت پر گواہ کیوں ہے، اوراس کے پاس گواہ نہ ہوتو شوہر کی بات قتم کے ساتھ کیوں مانی جائے گی؟ اس کی دووجہ بتارہے ہیں [ا] شرط کا نہ پایا جانا اصل ہے، کیونکہ ابھی تک شرط نہیں پائی گئی ہے، اور شوہر یہی کہہ رہا ہے اور جواصل کے مطابق کہتا ہے تتم کے ساتھ اس کی بات مانی جاتی ہے اس لئے عورت کے پاس گواہ نہ ہوتو شوہر کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی۔[۲] شوہر طلاق واقع ہونے کا اور ملک زائل ہونے کا منکر ہے، اور گواہ نہ ہوتو قتم کے ساتھ منکر کی بات مانی جاتی ہے اس لئے بھی شوہر کی بات مانی جائے گی۔ اور عورت طلاق واقع ہونے کی مدعیہ ہے، اور اس بات کا بھی مدعیہ ہے کہ شوہر کی ملک میں ہے۔ اور اس بات کا بھی مدعیہ ہے کہ شوہر کی ملک میں ہے۔ اور اس بات کا بھی مدعیہ ہے کہ شوہر کی ملک میں ہے۔ اور اس بات کا بھی مدعیہ ہے کہ شوہر کی ملک میں ہونے کی مدعیہ ہے۔ اور اس بات کا بھی مدعیہ ہے کہ شوہر کی ملک میں ہونے کی ہدیہ ہونے کی مدعیہ ہے۔ اور اس بات کا بھی مدعیہ ہے کہ شوہر کی ملک میں ہونے کی ہونے دور ت پر گواہ لازم ہوتا ہے اس لئے عورت پر گواہ لازم ہوتا ہے اس لئے میں میں کی سے مان میں کی سے دور کورت بر گواہ لازم ہوتا ہے اس لئے میں کی سے دور کورت پر گواہ لازم ہوتا ہے اس لئے کورت پر گواہ لانے کی سے دور کی پر گواہ لانے کی سے دور کورت پر گواہ لانے کی سے دور کے دور کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کے دور کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کور

قرجمه: (۱۸۸۲) اگرشرط کاعلم نہیں ہوسکتا ہومگر عورت کی جانب سے توعورت کے قول کا اعتبار ہے اس کی ذات کے قل میں۔ مثلا یہ کہے کہ اگر تجھکو حیض آئے تو تمکو بھی طلاق اور فلاں کو بھی طلاق ، پس عورت نے کہا میں جائیف ہوئی تو عورت کو طلاق ہوگی ، فلانہ کو طلاق نہیں ہوگی۔

تشریح: شوہر نے الیی شرط پرطلاق معلق کی جوعورت ہی کومعلوم ہو عتی ہومثلاحیض آنے پرطلاق معلق کی ہوتو خودعورت کے حق میں اس کی بات مان لی جائے گی دوسرے کے حق میں نہیں۔ مثلا شوہر نے کہا کہا گرتمکوحیض آئے تو تمکوطلاق اور فلانہ کوطلاق، ابعورت نے کہا کہ اگر تمکوحیض آئے تو تمکوطلاق اور فلانہ کوطلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ اس کی ذات کے حق میں اس کی بات

ا ووقوع الطلاق استحسان والقياس ان لايقع لانه شرط فلا تصدق كما في الدخول وجه الاستحسان انها امينة في حق نفسها اذ لا يعلم ذالك الا من جهتها فيقبل قولها كما قيل في حق ما نني جائز ہے كيونكه ذات كوت ميں اس كوامين مجھا گيا ہے، كين فلا نه كوطلاق واقع نہيں ہوگى ، كيونكه غير كوت ميں يه گواہ ہے، اور متهم ہاس لئے اس كي بات نہيں مانى جائے گي۔

وجه: (١) اثريس بـعن الشعبي قالوا تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. (مصنف ابن الى شية ٨٢٠ ما تجوز فيهالشهادة النساء، ج رابع ،ص ٣٣٥ بنمبر ٥٠ ٢٠٠ رمصنف عبدالرزاق، باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس ، ج ثامن ،ص٣٣٣ ، نمبر۱۵۴۲۳)اس اثر سےمعلوم ہوا کہ جہاں مردمطلع نہیں ہو سکتے ہوں وہاں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ (۲) آبیت میں اس کا اشارہ ے۔و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. (آيت ٢٢٨،سورة البقرة ٢) اس آيت كاشارے سے بھى معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے بارے میں اس کی بات مانی جائے گی۔ کیونکہ قرآن نے یوں کہا کہ عورتوں کوان کے رحموں کے بارے رابع ،ص ۱۴۹،نمبر۵۱۱ سنن للبهبقی ، باب ماجاء فی عددهن (ای عددالنساء) ،ج عاشر،ص ،۲۵۴،نمبر۲۰۵۴)اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ دائی کی گواہی مقبول ہے (مم) حدیث میں ہے کہ باندی نے دورھ پلانے کی گواہی دی تواس کی وجہ سے نکاح توڑ دیا۔ حد ثنبی عقبة بن الحارث او سمعته منه انه تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب قال فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي عُلَيْهُ فاعرض عنى قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما؟ فنهاه عــنهـــا . ( بخاری شریف، باب شھادۃ الا ماءوالعبید ،ص۲۳ منمبر۲۲۵ رابودا ؤدشریف، بابالشھادۃ علی الرضاع، ج۲،ص۱۵۱،نمبر ٣٦٠٣)اس حدیث میں صرف ایک باندی کی گواہی سے نکاح توڑنے کا حکم دیا کیونکہ دودھ پلانے پر جہاں مردمطلع نہیں ہوسکتا ہوا یک عورت کی گواہی قابل قبول ہے(۵) گواہ تھم ہوتواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اسکے لئے بیحدیث ہے۔ عن عمر ابن شعیب عن ابیه عن جده ان رسول الله عَلَيْهُ رد شهادة الخائن و الخائنة و ذي الغمر على اخيه و رد شهادة القانع لاهل البیت و اجازها لغیرهم ر (ابوداودشریف،باب من تردشهادته، ص۵۱۷، نمبر۳۹۰ سار ۱۳۲۰ اس حدیث میں ہے کہ جسکوفطری دشمی ہو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

ا صول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ دوسروں پرطلاق واقع کرنے کے لئے ممل رکن شہادت جاہئے۔

ترجمه: الطلاق كاواقع ہونا استحسان كا تقاضا ہے، اور قیاس كا تقاضا يہ ہے كہ طلاق واقع نہ ہواس كئے كہ شرط ہے اس كئے تصدیق نہيں كی جاتى ہے، كيكن استحسان كی وجہ يہ ہے كہ وہ اپنے حق ميں امينہ تصدیق نہيں كی جاتى ہے، كيكن استحسان كی وجہ يہ ہے كہ وہ اپنے حق ميں اور جماع ہو سكتى ہے، اس كئے كہ يہ بات اس كی جانب سے معلوم ہو سكتى ہے اس كئے اس كی بات مانی جائے گی، جیسے كہ عدت كے حق ميں اور جماع

العدة والغشيان ٢ ولكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها

(۱۸۸۳) و كذلك لو قال ان كنت تحبين ان يعذبك الله في نار جهنم فانت طالق وعبدى حر فقالت احبك طلقت هي ولم يعتق فقالت احبك طلقت هي ولم يعتق العيد و لا تطلق صاحبته ا

کے ق میں، جبیا کہ کہا گیاہے۔

ترجمه: ع ليكن سوكن كوت ميل أواى ب بلكمتهمه باسلة اسكاتول شوكن كوت ميل قبول نهيل كياجائ الد

**تشریح**: عورت اپنے حق میں امینہ ہے کیکن دوسرے کے حق میں خاص طور پر سوتن کے حق میں وہ متہمہ ہے کہ وہ اپنے حیض کا اقر ارکر کے طلاق دینا جا ہتی ہے اس لئے حیض پر گواہ کے بغیراس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

وجه: عن عمر ابن شعیب عن ابیه عن جده ان رسول الله عَلَیْ د شهادة الخائن و الخائنة و ذی الغمر علی اخیه و رد شهادة القانع لاهل البیت و اجازها لغیرهم را ابوداودشریف، باب من رد شهادته، ص ۵۱۵، نمبر ۳۲۰۰) اس حدیث میں ہے کہ جسکوفطری دشمنی ہواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

قرجمه : (۱۸۸۳) ایسے ہی اگر کہاان کنت تحبین ان یعذ بک اللہ فی نارجہنم فانت طالق وعبدی حر، [اگرتم کو محبت ہے کہ اللہ تم نارجہنم کی آگ میں محبت کرتی ہوں ۔ یا شوہر نے کہا کہ اللہ کو محبت ہے کہا کہ میں محبت کرتی ہوں ۔ یا شوہر نے کہا کہ اگرتم کو محبت محبت ہے تو تمکو طلاق اور اس کو بھی [سوت] کو بھی تمہارے ساتھ، پس عورت نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، تو عورت کو طلاق واقع ہوجائے گی، اور غلام آزاد نہیں ہوگا اور نہ اس کی سوتن کو طلاق ہوگی ۔

ل لما بينا ٢ ولا يتيقن بكذبها لانها لشدة بغضها اياه قد تحب التخليص منه بالعذاب ٣ وفي حقها ان تعلق الحكم على الاصل وهي المحبة

ترجمه: إسوليل كى بنايرجوم ني بيان كيا-

تشریح: یہاں دومثالیں ہیں[ا] ایک مثال ہے کہ غالب گمان ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے[۲] اور دوسری مثال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تج بول رہی ہور پہلی مثال ہے کہ شوہر نے کہا کہ اگرتم اللہ تعالی کے عذاب جہنم کو پیند کرتی ہوتو تم کو طلاق اور میرا غلام آزاد، اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب کو پیند کرتی ہوں، تو عورت کو طلاق واقع ہوجائے گی، کیونکہ اللہ کے عذاب کو پیند کرنا اگر چہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، لیکن اپنے حق میں اس کو امینہ بھی گئی ہے اس لئے اس قاعدے کی وجہ سے اس کو تجہ اس کو تجہ اس کو جہ سے اس کو بیند کرنا اگر چہ ایک موجائے گی۔ اور غلام کے حق میں بیشا ہدہ ہے اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دوسری مثال میں ہے، کہا گرتم بھے سے محبت کرتی ہوتو تم کو طلاق اور تہاری اس سوتن کو طلاق ، اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں آ جوزیا دہ حد تک تی بھی ہے یا س پر عورت کو طلاق ہوجائے گی ، لیکن سوتن کو طلاق نہیں ہوگی ، کیونکہ اپنے حق میں امینہ ہے اس کے اس کی بات نہیں مانی گئی۔ لئے اس کی بات نہیں مانی گئی۔ اور سوتن کے تی میں شادہ ہے ، بلکہ متہمہ ہے اس لئے اس کی بات نہیں مانی گئی۔ ایک اس کی بات نہیں مانی گئی۔

ا صول : جواب جاہے ایک ہولیکن اصول الگ الگ ہونے کی وجہ سے احکام الگ الگ ہوجا کیں گے۔

ترجمه : ۲ اورعورت کے جھوٹ ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ شوہر سے شدت بغض کی وجہ سے بھی عذا ب کے بدلے بھی اش میں ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا ہے اس کئے کہ شوہر سے چھٹکارا ہونا جا ہتی ہے۔

تشریح: یہاں اشکال بیہ ہے کہ ایک مسلمان عورت اللہ کے عذاب کو کیسے پیند کر لے گی ،اس لئے ہوسکتا ہو کہ بیجھوٹ بول رہی ہو، تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بھی شوہر کے طلم سے اتنا تنگ آ چکی ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب کے با وجود شوہر سے چھٹکارا کارا حاصل کرنا چا ہتی ہے،اس لئے عورت کا جھوٹا ہونا لیتین نہیں ہے۔

ترجمه: س اورعورت کے ق میں بیہ کہ تھم اس کے خبر پر تعلق رکھتا ہے جاہے وہ جھوٹی ہو،اوراس کے علاوہ کے ق میں تھم اصل پر باقی رہے گا،اوروہ ہے حقیقت میں محبت۔

تشریح: خودعورت کے ق میں بیہ کہاس نے جوخبر دی اسی پر علم کا دار مدار ہوگا، چاہے وہ جھوٹی خبر دے پھر بھی اس پر علم لگ جائے گا، کین دوسرے کے ق میں اصل پر علم باقی رہے گا، لینی گواہی کے ذریعہ ثابت ہو کہ وہ صحیح معنی میں محبت کرتی ہے تب طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں۔ (۱۸۸۴) واذا قال لها اذا حضت فانت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلثة ايام ولا الم الم يقع الطلاق من حين حاضت في لانه ما ينقطع دونه لايكون حيضاً في فاذا تسمت ثلثة ايام حكسمنا بالطلاق من حين حاضت في لانه بالامتداد عرف انه من الرحم فكان حيضا من الابتداء (۱۸۸۵) ولوقال لها اذا حضت حيضة فانت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها في لان الحيضة بالهاء هي الكاملة منها ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر

ترجمه : (۱۸۸۴) اگر عورت ہے کہا کہ اگر تھے چیض آئے تو تھے طلاق ۔ پس خون دیکھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ خون تین دن تک جاری رہے [اس لئے کہ اس سے پہلے خون منقطع ہوجائے تو یہ چیض نہیں ہے ]۔ پس جب تین دن پورے ہو جائیں تو ہم حکم لگائیں گے وقوع طلاق کا جس وقت سے حائضہ ہوئی ہے۔

قرجمه: ١ اس كئين دن لبابون سيمعلوم بواكنون رحم سے ب،اس كئيش كاشارابتداء سے بوال

تشریح: شوہر نے حیض آنے پرطلاق معلق کیا۔ پس تھوڑا ساخون آیا تو معلوم نہیں ہوگا کہ حیض کاخون ہے یا استحاضہ کا اس کئے تین دن تک آنا تو پتہ چلا کہ یہ حیض کاخون ہے۔ اب طلاق کا حکم لگا ئیں گے۔ لیکن چونکہ حیض کے پہلے ہی خون پرطلاق کا مدار تھا اس کئے پہلے خون کے وقت ہی سے مطلقہ شار ہوگی۔

ا الم التحقیق بر معلق کیا ہے اور حیض کا پیتہ تین دن کے بعد چلے گا اس لئے تین دن تک انتظار کیا جائے گا (۲) اثر میں ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت تین دن ہے۔ سسمعت خالد بن سعدان قال اقل ما تکون حیضة الموأة ثلاثة ایام و آخر ها عشرة . (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۸۱ ما قالوا فی الحیض جرابع ، س ۲۰۱ ، نمبر ۱۹۲۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کم سے کم حیض کی مدت تین دن ہے۔

ترجمه: (۱۸۸۵) اگر عورت سے کہا اذا صحت حضة فانت طالق، کہ اگر تجھ کوا کے حض آئے تو تجھے طلاق تو نہیں طلاق ہوگی یہاں تک کہ حض سے یاک ہوجائے۔

ترجمه: ل اس لئے کہ, ق، کے ساتھ حیض وہ کامل حیض ہے، اسی لئے استبراء کی حدیث میں ایک حیض پرحمل کیا گیا ہے اور حیض کا کمال حیض کے پورے ہونے پر ہے اور پورا ہونایا ک ہونے سے ہوگا۔

تشریح: اس عبارت میں شوہر نے صرف صفت نہیں کہا ہے، بلکہ اذا صفتِ حیضة ، ، ق ، کے ساتھ کہا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ پوراایک حیض آ جائے تب طلاق ہے اور پوراایک حیض اس وقت ہوگا جبکہ طہر ہوجائے اس لئے جب حیض سے پاک ہوجائے گی اس وقت طلاق واقع ہوگی۔

(۱۸۸۲) واذا قال انت طالق اذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي تصوم ﴾ لي اليوم الذي تصوم النهار على اليوم اذا قال لها اذا صمت لانه لم يقدره بمعيار وقد وجد الصوم بركنه وشرطه

**توجیمه**: (۱۸۸۷) اگرشو ہرنے کہا,انت طالق ا ذاصمت یو ما<sub>[</sub>تم کوطلاق ہے جب ایک دن روز ہ رکھا تو جس دن روز ہ رکھا اس دن سورج غروب ہوتے وقت طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: إس لئك كه يوم كوجب فعل ممتد كساته ملاياجائة واس سدن كي سفيدي مراد موتى بـ

تشریح : شوہرنے کہا کہ جب ایک دن روزہ رکھوتو تم کوطلاق ،توروزہ رکھنے کے دن سورج غروب ہوتے وقت طلاق واقع ہو گی۔

**و جه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ یوم کے ساتھ فعل ممتد یعنی روز ہے کو ملا یا جائے تو اس سے دن کی سفیدی مراد ہوتی ہے، یعنی پورادن مراد لیا جاتا ہے اس لئے سورج کے غروب ہوتے وقت ایک دن پورا ہوااس لئے غروب ہوتے وقت طلاق واقع ہوگی۔

قرجمه: ٢ بخلاف جبه عورت سے کہا، اذاصمت ، اسلے کہ کوئی معیار تعین نہیں کیااور روز ہ رکن اور شرط کے ساتھ پایا گیا۔

تشریع : اگراذاصت یو مانہیں کہا، بلکہ صرف, اذاصت ، کہا تو اس صورت میں ایک دن روز ہ رکھ تب طلاق ہوا بیا نہیں ہے

بلکہ چند منٹ کے لئے روز ہے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دیا تو طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ اس میں یو مانہیں ہے اس لئے ایک دن

پورا ہونا ضروری نہیں ہے ، چند منٹ روز ہ ہوا تو فرائض اور شرط کے ساتھ روز ہ پایا گیا اس لئے طلاق واقع ہوجائے گی۔

لغت : لم یقد رہ بمعیار: معیار یعنی ایک دن کے ساتھ مقد رنہیں کیا۔ رکن: فرائض۔

(١٨٨٧) ومن قال لامرأته اذا ولدت غلاماً فانت طالق واحدة واذا ولدت جارية فانت طالق ثنتين فولدت غلاماً وجارية ولا يدرى ايهما اول لزمه في القضاء تطليقة وفي التنزه تطليقتان وانقضت العده لا لنه لولدت الغلام اولا وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الجارية ثم لا تقع اخرى به لانه حال انقضاء العدة ولو ولدت الجارية اولا وقعت تطليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام ثم لا يقع شئ آخر به لما ذكرنا انه حال الانقضاء فاذاً في حالٍ يقع واحدة وفي حال يقع ثنتان فلا يقع الثانية بالشك والاحتمال والاولى ان ناخذ بالثنتين تنزها واحتياطاً والعدة منقضية بيقين لما بينا

قسر جسمه: (۱۸۸۷) کسی نے بیوی سے کہاا گرتم کولڑ کا پیدا ہوتو ایک طلاق ،اورا گرلڑ کی پیدا ہوتو دوطلاق ، پس لڑ کا اورلڑ کی دونوں پیدا ہوتو دوطلاق ،اورعدت ختم ہو دونوں پیدا ہوئے اور معلوم نہیں کہ پہلے کون پیدا ہوا تو اس کو قضا کے طور پرایک طلاق واقع ہوگی ،اوراحتیا طا دوطلاق ،اورعدت ختم ہو جائے گی۔

ترجمه: شوہر نے ہوی ہے کہا کہ اگر تمکولڑکا پیدا ہوا تو ایک طلاق اورلڑکی پیدا ہوا تو دوطلاق، پس لڑکا اورلڑکی دونوں پیدا ہو گئے، پس اگر معلوم ہو کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو بقینی طور پر ایک طلاق واقع ہوگی، اور چونکہ اس وقت عورت کے پیٹ میں لڑکی کا حمل ہے اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے اس لئے جب لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی عدت بھی گزرگئی، اس لئے مزید کوئی طلاق واقع ہو نے کی گنجائش نہیں رہی ۔۔ اور اگر یقنی طور پر معلوم ہو کہ لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو دوطلاق واقع ہوگی، اورلڑکا پیدا ہونے سے عدت بھی گزرجائے گی ۔۔ اور اگر معلوم نہیں ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے یا لڑکی تو ایک طلاق اورلڑکی پہلے ہوتا تو ایک طلاق اورلڑکی پہلے ہوتا تو ایک طلاق اورلڑکی پہلے ہوتا تو ہوگی، کیونکہ لڑکی پہلے پیدا ہوا ہے کہ طلاق اورلڑکی پہلے ہوتا تو ہوگی اورلڑکی پہلے ہوتا تو ایک طلاق اورلڑکی پہلے ہوتا ہوگی ۔۔ اورا گر وطلاق واقع ہوتی اس لئے لڑکا پہلے مان کرا یک طلاق تو یقینی ہے، لیکن ہوسکتا ہے کہ لڑکی پہلے پیدا ہواس لئے احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ دوطلاق واقع کرا دیا جائے۔عبارت میں اس کو فی المتنز ہ تطلیقتان، کہا ہے۔

ترجمه: یا اس کئے کہا گر پہلے لڑکا پیدا ہوا تو ایک طلاق واقع ہوگی ،اوراس کے بعدلڑکی کے پیدا ہونے سے عدت گزر گئی ہراور طلاق واقع نہیں ہوگی اس کئے کہ عدت گزر جانے کا وقت ہے۔اورا گر پہلے لڑکی پیدا ہوئی تو دو طلاقیں واقع ہوں گی ،اورلڑکا جننے سے اس کی عدت گزر جائے گی ، پھراور طلاق واقع نہیں ہوگی ،جسیا کہ ہم نے ذکر کیا کہ عدت کے گزر نے کا وقت ہے۔ پس اس وقت ایک حالت میں [لڑکی پیدا ہونے کی حالت میں ] ایک طلاق واقع ہوتی ہے ،اور ایک حالت میں [لڑکی پیدا ہونے کی حالت میں ] دو طلاقیں واقع ہوتی ہے ،اور ایک حالت میں اور غربی ہوگی ،اور زیادہ بہتر ہے کہ احتیا طاد و طلاق واقع کروائیں ،اور عدت بالیقین ختم ہو چکی ہے ،اس دلیل کی بنا پر جو ہم نے بیان کی۔

تشریح: [ا] اگر پہلے لڑکا پیدا ہوتو ایک طلاق واقع ہوگی ، اور لڑکی کے پیدا ہونے سے عدت گزرجائے گی ، کیونکہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد عورت حاملہ ہے اور حاملہ عورت کی عدت بچے جننا ہے اس لئے لڑکی پیدا ہوتے ہی عدت گزرگی ، اور اب چونکہ وہ بیوی نہیں رہی اس لئے مزید کوئی اور طلاق واقع نہیں ہوسکتی ہے۔[۲] اور اگر لڑکی پہلے پیدا ہوتو دو طلاق واقع ہوگی ، اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہونے سے اس کی عدت بھی گزرجائے گی ، اور مزید کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی ۔ اس میں ہر حال میں ایک طلاق کا واقع ہونا یقینی ہے اس لئے قضا کے طور پر دو طلاق واقع ہوگی ، اور دو طلاق واقع ہوئی عامل میں شک ہے اس لئے احتیاط کے طور پر دو طلاق واقع کی جائے گی۔ گی۔

**اصول**: یقنی بات برقضاء فیصله کیا جائے گاشک پزہیں ،اورشک ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہوگی تواحتیاط کے طور پراس پڑمل کیا جائے۔

ترجمہ: (۱۸۸۸) شوہر نے ہوی ہے کہا،ان کلمتِ اباعم، وابایوسف فانت طالق ثلاثا، [اگرتم نے ابوعم، اور ابویوسف سے بات کی تو تم کو تین طلاقیں ہیں ] پھرا کی طلاق دیرعورت کو بائنہ کر دیا اور اس کی عدت بھی ختم ہوگئی، اس کے بعد ابوعمر سے بات کی تو اس کو پہلی طلاق کے ساتھ تین طلاقیں ہوں گی، اور امام زفرؓ نے فر مایا کہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگی۔

ل وهذه على وجوه اما ان وجد الشرطان في المك فيقع الطلاق وهذا ظاهر ووجدا في غير

الملک فلا یقع او وجد وجد الاول فی الملک والثانی فی غیر الملک فلا یقع ایضا لان الجزاء لا ینزل فی غیر الملک وهی مسئلة الکتاب الخلافیة له ع اعتبار الاول بالثانی اذهما فی حکم الطلاق کشئ واحد ع ولنا ان صحة الکلام باهلیة المتکلم الا ان المک یشتر طحالة التعلیق لیصیر الجزاء غالب الوجود لا ستصحاب الحال فیصح الیمین و عند تمام الشرط لینزل الجزاء لانه لا ینزل الا فی الملک فیما بین ذلک الحال اس لئجس طرح دوسرے سے بات کرتے وقت نکاح ہونا ضروری ہے اس طرح پہلے سے بات کرے وقت بھی نکاح ہونا ضروری ہے اس طرح دوسرے سے بات کرتے وقت نکاح ہونا ضروری ہے اس طرح پہلے سے بات کرے وقت بھی نکاح ہونا ضروری ہے اس طرح پہلے سے بات کرتے وقت نکاح ہونا ضروری ہے اس طرح پہلے سے بات کرے وقت بھی نکاح ہونا ضروری ہے اس طرح پہلے سے بات کرتے وقت نکاح ہونا ضروری ہے اس طرح پہلے سے بات کرتے وقت نکاح ہیں ہوگا۔

ا صول : امام ابوحنیفہ کے یہاں دوشرطوں پر معلق کیا ہوتو دوسری شرط پائے جاتے وقت ملک ہونا ضروری ہے، پہلی کے وقت نہیں۔ امام زفر ؒ کے یہاں دونوں شرطوں کے پائے جاتے وقت ملک ہونا ضروری ہے۔

قرجمه : اید مسئلہ کی طریقوں پرہے[ا] یا یہ کہ دونوں شرطیں ملک میں ہوں تو طلاق واقع ہوگی ،اور یہ ظاہر ہے۔[۲] یا دونوں شرطیں غیر ملک میں پائی جائے اور دوسری غیر ملک میں تو بھی طلاق شرطیں غیر ملک میں پائی جائے اور دوسری غیر ملک میں تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی ۔[۳] یا پہلی ملک میں پائی جائے اور واقع نہیں ہوگی ۔[۴] یا پہلی شرط غیر ملک میں پائی جائے اور دوسری ملک میں ،یمتن کا مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے ۔

تشريح: يهال مسكے كى جار صورتيں ہيں جسكى تفصيل پہلے كزر چكى ہے۔

**تسر جمعه**: ۲ امام زفرگی دلیل میہے کہ وہ پہلی شرط کود وسرے پر قیاس کرتے ہیں اس لئے کہ دونوں طلاق کے حکم میں ایک ہی چیز کی طرح ہے۔

تشریح: امام زفر پہلی شرط کودوسری شرط پر قیاس کرتے ہیں، لیمنی دوسری شرط کے پائے جاتے وقت نکاح نہ ہوتو طلاق واقع نہیں ہوتی ،اسی طرح پہلی شرط کے پائے جاتے وقت نکاح نہ ہوتو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ کیونکہ دونوں شرطین مل کر گویا کہ ایک ہی شرط بن گئی ہے۔

ترجمه : جماری دلیل میہ کہ کلام کا صحیح ہونا متکلم کی اہلیت کی وجہ سے ہے، کین تعلق کی حالت میں ملک شرط ہے تا کہ جزا غالب الوجود ہوجائے استصحاب حال کی وجہ سے، توقتم صحیح ہوجائے گی اور شرط کے پورے ہوتے وقت جز ااترے گی ، اس لئے کہ جزاملک ہی میں اترتی ہے، اور اس درمیان جوحالت ہے وہ میین کے بقاکی حالت ہے اس لئے اس درمیان ملک کے قیام سے بے حال بقاء اليمين فيستغنى عن قيام الملك اذ بقاء ه بمحله وهو الذمة

(۱۸۸۹) ان قال لها ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجاً آخر و دخل بها ثم عادت الى الاول فدخلت الدار طلقت ثلثا عند ابى حنفيةً وابى يوسفٌ وقال محمدٌ هى طالق ما

نیاز ہے،اس لئے کہ ملک کی بقااس کے کل سے ہےاوروہ شم کھانے والے کا ذمہ ہے۔

تشریح: یہاں چاربا تیں بیان کررہے ہیں [ا] شرط لگاتے وقت متعلم عاقل بالغ آدمی ہے اس لئے شرط لگا سکتا ہے اوراس کی شرط لگانا سے جے ہے [۲] شرط لگانا ہی ہے کہ جزا اثر سکے گی اور یمین سے جو ہوگی [اسی کو استصحاب حال کہتے ہیں ][۳] شرط جس وقت وجود میں آرہی ہوا ور شرط لپوری ہورہی ہواس وقت ملکیت [ نکاح] رہنا اس لئے ضروری ہے تا کہ جزا اثر سکے ، کیونکہ غیر کی ملک میں جز انہیں اثرتی ۔[۴] شرط لگانے کے بعد ہے جزا اثر نے تک درمیان کا جو وقت ہے وہ یمین کے بقا کا وقت ہے ، اور یہ شم کھانے والے کے ذمے میں باقی رہتی ہے اس لئے اس درمیان ملک برقر ارر ہنا ضروری نہیں ہے ۔ اس لئے اس درمیان عورت بائنہ ہو کر ابو عمر سے بات کی اور پہلی شرط پائی گئ تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دوسری شرط [ابو یوسف سے بات کرتے وقت نکاح موجود ہے اس لئے طلاق ہونے کے لئے اتنا ہی ملک کافی ہے۔

ابھی نکاح ہے تو امید کی جاسکتی ہے کہ شرط کے پائے جاتے وقت بھی نکاح برقر اررہے گا اور طلاق واقع ہوسکے گی۔ استصحاب الحال:
ابھی نکاح ہے تو امید کی جاسکتی ہے کہ شرط کے پائے جاتے وقت بھی نکاح برقر اررہے گا اور طلاق واقع ہوسکے گی۔ استصحاب الحال:
جوحال پہلے ہوکوئی اور وجہ پیش نہ آنے کی وجہ سے وہ ہی حال بحال رہے اس کو استصحاب حال، کہتے ہیں، مثلا ابھی نکاح ہے تو امید ہے
کہ شرط پائے جاتے وقت بھی نکاح رہے گا اور طلاق واقع ہوسکے گی اسی کو استصحاب حال کہتے ہیں۔ الذمة: قتم کھانے والا جب قسم
کہ شرط پائے جاتے وقت بھی نکاح رہے گا اور طلاق واقع ہوسکے گی اسی کو استصحاب حال کہتے ہیں۔ الذمة فتم کھانے والا جب قسم
کھاچکا ہوتا ہے ، یا شرط لگانے والا جب شرط لگاچکا ہوتا ہے تو اس کے بعد سے لیکر جز ااتر نے تک قتم کھانے والے کے ذمے میں قسم
رہتی ہے ، یہی قسم کا محل ہے ، اور حفقہ کے نزد یک اس وقت نکاح موجود رہنا ضروری نہیں ہے ، صرف شرط لگانے کے وقت نکاح
موجود ہوا ور جس وقت جز ااتر رہی ہوا س وقت نکاح موجود رہنا ضروری ہے ، اتنا ہی کا فی ہے۔ یستعنی : بے نیاز ہے ، ضرورت نہیں

ا صول : شرط لگاتے وقت ، اور آخری شرط کے وجود میں آتے وقت ملک رہنا ضروری ہے ، درمیان میں نہ بھی رہتو چل جائے گا۔

ترجمه: (۱۸۸۹) اورا گرعورت سے کہا, کہ اگرتو گھر میں داخل ہوئی تو تم کو تین طلاق، پھراس کو دوطلا قیں دے دی، اس عورت نے دوسر سے شوہر سے شادی کی ، اس سے دخول بھی کیا ، پھروہ پہلے شوہر کی طرف واپس آئی اور گھر میں داخل ہوئی تو امام ابو

#### بقى من الطلقات ﴾ ل وهو قول زفر ً

حنیفة اورامام ابویوسف یخزد یک تین طلاق واقع ہوگی ،اورامام محمد نے فرمایا کہ مابقی واقع ہوگی۔

ترجمه: إ اوريبي قول امام زفر كابـ

تشریح: شوہر نے عورت سے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوتو تمکو تین طلاق ہی، اس کے بعد شوہر نے دوطلاقیں دے ہی، عورت نے دوسر سے شوہر سے زکاح کیا اور اس نے دخول بھی کیا، اب اس نے طلاق دی، اب عورت نے عدت گزار کر پہلے شوہر سے شادی کی اور گھر میں داخل ہوئی، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف آئے نزد یک تین طلاق واقع ہوگی، کیونکہ زوج ثانی کی وجہ سے پہلا شوہر تین طلاق کا مالک بن چکا تھا، اس لئے گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے تین طلاقیں واقع ہوں گی، اور چونکہ پہلے دوہی طلاقیں دیا ہے اس لئے پہلی ملک مکمل ختم نہیں ہوئی اس لئے درمیان میں بیوی نہر ہے کے باوجود بھی یمین باقی ہے ختم نہیں ہوئی ہے اس لئے بہلے چونکہ شوہر دو اس لئے اب گھر میں داخل ہوئی تو طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس وقت اس کی بیوی ہے۔ اور امام محد آئے نز دیک پہلے چونکہ شوہر دو طلاقیں دیا جاس لئے اب صرف ایک طلاق واقع ہوگی، اور پہلے نکاح کی دوطلاقیں اور اس نکاح کی ایک طلاق مل کر مغلظہ ہو گی۔

یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ دوسر سے نواح کرنے سے پہلی ساری طلاقیں صاف ہوجا تیں ہیں یانہیں، چاہے پہلے تین طلاق دی ہو، یا دو دی ہو، یا ایک دی ہو۔ امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کے یہاں دوسر سے نواح کرنا پہلے تمام طلاقوں کوصاف کر دیا ہے، چاہے ایک دی ہو، یا دو، یا تین، اور امام محمد اور امام خرا کے نزد کی پہلے تین طلاق ہوئی ہوتو صاف کرتا ہے اور ایک یا دو ہوئی ہوتو صاف کرتا ہے اور ایک یا دو ہوئی ہوتو صاف کرتا ہے اور ایک یا دو ہوئی ہوتو صاف کرتا ہے اور ایک یا دو ہوئی ہوتو صاف کرتا ہے اور ایک یا دو ہوئی ہوتو صاف نہیں کرتا۔ یہاں تین صورتیں ہیں [۱] شوہر نے ایک طلاق دی، اور عورت نے عدت گز ارکر دوسر سے نواح کرایا اور دخول بھی کروالیا، اب دوسر سے شوہر نے طلاق دی، اور عدت گز ارکر پہلے شوہر سے نکاح کیا، تو شیخین کے نزد یک پہلا شوہر پھر سے تین طلاقیں دی خلطہ ہوگی، اور امام محمد کے نزد یک پہلا شوہر ابھی دوطلاقوں کا ایک سے گا۔

[7] دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے دوطلاقیں دیں ، عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور دخول کیا پھراس سے طلاق کیکر پہلے شوہر سے نکاح کیا تو شیخین کے نزدیک پہلا شوہرا بھی ایک شوہر سے نکاح کیا تو شیخین کے نزدیک پہلا شوہرا بھی ایک طلاق کا مالک بنے گا ، اور امام محمد ہم کے نزدیک پہلا شوہرا بھی ایک طلاق کا بنے گا یعنی عورت ایک ہی طلاق سے مغلظہ ہوجائے گی ، کیونکہ پہلے کی دوطلاقیں بھی شار کی جا کیں گی۔
[7] پہلے شوہر نے تین طلاقیں دی ، عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور دخول کیا ، پھراس سے طلاق کیکر پہلے شوہر سے نکاح کیا تو سب کے نزدیک پہلے شوہر نے تین طلاق دی تو دوسرے شوہر سے نکاح نے پہلی توسب کے نزدیک پہلا شوہر نے تین طلاق وی کو مال کے ہوگا ، اس لئے کہ پہلے شوہر نے تین طلاق دی تو دوسرے شوہر سے نکاح نے پہلی تمام طلاقوں کو صاف کر دیا۔

ع واصله ان الزوج الثاني يهدم دون الثلث عندهما فتعوداليه بالثلث وعند محمد وزفر لايهدم ما دون الثلث فتعود اليه بما بقى وسنبين من بعد ان شاء الله تعالى الله

وجه: (۱) شیخین کی دلیل بیا شرے عن سعید بن جبیر عن ابن عباس و ابن عمر قالا: هی عنده علی طلاق جدید \_ (مصنف ابن ابی شبیة ، باب من قال هی عنده علی طلاق جدید حرائع ، ص ۱۱ ، نمبر ۱۸۳۸ رسنن بیه قی ، باب ما یحد م الزوج من الطلاق و ما یحد م ، جسابع ، ص ۱۹۵۸ من الله عنده علی طلاق و ما یحد م ، جسابع ، ص ۱۹۵۸ من الله ۱۵ من الطلاق و ما یحد م ، جسابع ، ص ۱۹۵۸ من المن شوم شروع سے تین طلاقوں کا مالک بنے گا۔ (۲) عن ابر اهیم ان اصحاب عبد الله کانو ایقولون: یهدم الواحدة و الثنتین کما یهدم الشلاشة رمصنف ابن ابی شیبة ، باب من قال هی عنده علی طلاق جدید جرائع ، ص ۱۱ نمبر ۱۸۳۸ من اس شر میس می که و ح ثانی جس طرح تین طلاقوں کومنه م کرتا ہے اس طرح ایک طلاق اور دو طلاقوں کو بھی منهدم کرتا ہے۔

امام مُرگی دلیل بیا تر ہے کہ ماقمی طلاق کاما لک بنے گا۔ سمعنا ابا هریرة یقول سألت عمر عن رجل من اهل البحرین طلق امر اته تطلیقة او تطلیقة بین فتزوجت ثم ان زوجها طلقها ثم ان الاول تزوجها علی کم هی عنده ؟ قال علی ما بقی من الطلاق۔ (مصنف ابن الب شیبة ، باب ما قالوا فی الرجل یطلق امرات طلیقت فتزوج ثم ترجع الیا علی کم علی ما بقی من الطلاق۔ (مصنف ابن الب شیبة ، باب ما بحدم الزوج من الطلاق و ما بحدم ، جسابع ، ص ۱۹ من مرا معرف ابن الم محدم الزوج من الطلاق و ما بحدم ، جسابع ، ص ۱۹۵ ، نم را ۱۵ من مرا معرف الله یقولون : اس التر میں ہے کہ جتنی طلاق باقی ہے عورت اس کی ما لک ہوگی۔ (۲) عن ابر اهیم قال کان اصحاب عبد الله یقولون : یہدم الشلاث و لا یہدم الواحدة و الشتین یعنی طلاقا و احد۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب من قال می عنده علی طلاق و احد ہدر حصنف ابن ابی شیبة ، باب من قال می عنده علی طلاق جدید ، جرائع ، ص ۱۱ منا کا ماصل قاعدہ یہ کہ دوسرا شوہرتین سے کم کوشنی ن کے کن دیک منہدم کردیتا ہے اس لئے پہلے شوہر کی طرف تین طلاق کے ساتھ لوٹے گی ، اور امام محد اور امام عمد الله عمد میں بیان کریں گ

تشریح: اوپر کے مسکے کا اصول بتارہے ہیں کہ تین طلاق ہویا اس سے کم ہوزوج ٹانی ان تمام کو منہدم کردیتا ہے اور عورت پہلے شوہر کے پاس تین طلاق کے کرآتی ہے۔ اور امام محمد اور امام خرا ور امام خرا اور امام خرا امام خ

لغت: يهدم: ختم كرنا منهدم كرنا - يعود: واپس لوٹے گا - مادون: اس سے كم -

(١٨٩٠) وان قال لها ان دخلتِ الدار فانتِ طالق ثلثا ثم قال انتِ طالق ثلاثا فتزوجت غيره و دخل بها ثم رجعت الى الاول فدخلتِ الدار لم يقع شئ ﴿ لَ وَقَالَ زَفْرُ يقع الثلث لان الجزاء ثلث مطلق لا طلاق اللفظ وقد بقى احتمال وقوعها فيبقى اليمين

ترجمه : (۱۸۹۰) اگرعورت ہے کہا، گرتم گھر میں داخل ہوئی تو تم کو تین طلاق ہیں، پھر کہاتم کو تین طلاق ، پس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور اس نے دخول کیا ، پھر پہلے شوہر کے پاس واپس آئی پھر گھر میں داخل ہوئی تو پچھوا قع نہیں ہوگ ۔ فقسر دیج : بیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ ، تین طلاقیں دے دی جا ئیں تو پہلی ملک بالکل ختم ہوجاتی ہے اب زوج ثانی کے بعد پہلا شوہر نکاح کر نے تو یہ ملک الگ سے ہاس کئے پہلی قتم سے اس میں طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ شوہر نے عورت سے کہا اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو تمکو تین طلاق ہے ، اس کے بعد تین طلاق دے کر علیحہ وہ کر دیا ، عورت نے دوسر سے سے نکاح کیا ، اس سے دخول کیا ، پھر اس نے طلاق دی اور عدت گزار کر زوج اول سے نکاح کیا اور اب اس نکاح میں عورت گھر میں داخل ہوئی تو عورت پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه : (۱) ایک یادوطلاق دیتا توزوج ثانی کے بعد بھی پہلی ملکت باقی رہتی اوراس نکاح میں گھر میں داخل ہونے سے طلاق واقع ہوتی الیکن یہاں تین طلاق دے چکا ہے اس لئے یہ ملک مکمل ختم ہوگئ ہے اس لئے دوسری مرتبہ نکاح میں پہلی قتم کا اثر باقی نہیں رہااس لئے اب گھر میں داخل ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۲) اس اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن المشعبی ان زیادا سأل عصر ان ابن حصین و شریحا ... و قال شریح : نکاح جدید و طلاق جدید (مصنف ابن الی شیبة ، باب ما قالوا فی الرجل یطلق امرات الله تعتین او تطلیقة فتر وج تم ترجع الیا تی کم تکون عندہ ؟ ، جر رابع ، ص ۱۱۱ ، نمبر ۱۸۳۷ ) اس اثر میں ہے کہ نکاح جدید وطلاق جدید ہے ، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ پہلی ملکیت کا اثر باقی نہیں رہا۔

**اصول**: تین طلاقوں کے بعد پہلی ملکیت بالکل ختم ہوجاتی ہے، ایک یا دوطلاق کے بعد کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے۔

ترجمه: ل امام زفر نفر مایا که تین واقع ہوگی اس لئے که ثلاث جز المطلق ہے لفظ کے مطلق ہونے کی وجہ سے اور واقع ہو نے کا حمّال باقی ہے اس لئے تسم بھی باقی رہے گی۔

تشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ بیوی دوسری مرتبہ پہلے شوہر کے نکاح میں آئی اور گھر میں داخل ہوئی تو تین طلاق واقع ہوگ۔ وجه : اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ لفظ کے مطلق ہونے کی وجہ سے شیم مطلق ہے اور جزابھی مطلق ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جس ملک میں شیم کھائی اس میں بھی جزااتر ہے، اور دوسری ملک ہولیعن نیا نکاح ہوتو اس میں بھی گھر میں داخل ہونے سے طلاق ہوجائے، اور بیمکن ہے کہ حلالہ کرواکر عورت نکاح میں آئے اس لئے شیم بھی باقی رہے گی۔ ع ولنا ان الجزاء طلقات هذا الملك لانها هي المانعة لان الظاهر عدمُ ما يحدث ع واليمين تعقد للمنع والحمل واذا كان الجزاء ما ذكرناه وقد فات بتنجيز الثلث المبطل للمحلية وفلا تبقى اليمين ع بخلاف ما اذا ابانها لان الجزاء باق لبقاء محله

ترجمه: ۲ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ جزااس ملک کی تین طلاقیں ہیں،اس لئے کہ یہی دخول دار سےرو کنے والی ہے،اس لئے کہ فلا ہر میہ ہے کہ دوسرا نکاح نہیں ہوگا۔

تشریح: ہماری دلیل ہے ہے کہ شم کے دومقاصد ہیں[۱] کسی کام سے روکنا، [۲] یا کوئی کام کرنے کے لئے ابھارنا، اور بیاسی ملک میں ہوسکتا ہے، کیونکہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ حلالہ کر کے دوبارہ نکاح ہوا ورعورت گھر میں داخل ہوا ورطلاق ہو، اس لئے شم کی جزات ملک کے ساتھ خاص ہے، اور شوہر نے جزا سے پہلے تین طلاقیں دیکر ملک کو بھی ختم کر دیا اور ڈر کا بھی دروازہ بند کر دیا، اس لئے جب جزا کامکل ہی باقی نہیں رہاتو قتم بھی باقی نہیں رہے گی، اس لئے دوبارہ ملک میں آئے گی تو گھر میں داخل ہونے سے طلاق واقع نہیں ہوگی

الغت: لان الظاہر عدم ما بحدث: ظاہر ہیہ ہے کہ حلالہ کر کے دوبارہ زکاح نہیں ہوگا۔

ترجمه: س يمين روكنے كے لئے يا ابھارنے كے لئے منعقد ہوتی ہے جبکہ بدلہ وہ ہو جو ہم نے ذكر كيا اور فورى تين طلاق دينے كى وجہ سے جوكل كو باطل كرنے والى ہے وہ فوت ہوگئى ،اس لئے يميين باقى نہيں رہے گی۔

تشروج : بیمین کا مقصدا بھارنایا کام سے رو کنا ہے اور تین فوری طلاق دینے کی وجہ سے ملکیت ختم ہوگئی اس لئے ابھارنایا رو کنا بھی نہیں ہوگا، اس لئے بمین باقی نہیں رہے گی، اس لئے اس ملک میں طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

العنت: اليمين تعقد للمنع اوالحمل: حمل کامعنی ہے ابھارنا، کسی کام سے رو کئے کے لئے ، یا کسی کام کے لئے ابھار نے کے لئے تشم منعقد کی جاتی ہے۔ اذا کان الجزاء ماذکرناہ: جزااس لئے ہوتی ہے جوہم نے ذکر کیا، یعنی کسی کام سے رو کئے کے لئے یا کسی کام کے لئے ابھار نے کے لئے۔ المحلیة: سے مراد ہے ملک، تنجیز یعنی فوری تین طلاق دیکر محل ختم کردیا یعنی ملک ختم کردی۔

ترجمه: ٢ بخلاف جبكة عورت كوبائة كرديا مواس كئة كمل كي باقى رہنے كى وجد بي جزابا قى ہے۔

تشریح: بائنہ سے مراد ہے تین طلاق نہ دیا ہو ایک طلاق یا دوطلاق بائند دیا ہوتواس سے ابھی طلاق کا کل باقی ہے اس کئے کچھ نہ کچھ نہ کچھ ملک باقی ہے ، اس لئے ایک طلاق کے بعد دوسر سے شوہر کے پاس گئی اور وہاں سے طلاق کیکر دوبارہ نکاح میں آئی اور گھر میں داخل ہوئی تو تین طلاق واقع ہوں گی ، کیونکہ پہلی ملک کا اثر باقی ہے ، اسی وجہ سے پہلی فتم باقی ہے اور اس کی وجہ سے پہلی فتم باقی ہے اور اس کی وجہ سے پہلی متا کے طلاق واقع ہوگی۔

(١٨٩١) ولو قال لامرأته اذا جامعتك فانت طالق ثلثا فجامعها فلما التقي الختانان طلقت ثلثا وان

لبث ساعة يجب عليه المهر وان اخرجه ثم ادخله وجب عليه المهروكذا اذا قال لامته اذا جامعتك فانتِ حرة ﴾ ل وعن ابى يوسف انه اوجب المهرفي الفصل الاول ايضاً لوجود الجماع بالدوام عليه الا انه لا يجب عليه الحد للاتحاد

قرجمه : (۱۸۹۱) اگراپی بیوی ہے کہا، اگر میں تم ہے جماع کروں تو تم کو تین طلاق، پس اس ہے جماع کیا، پس جیسے ہی ختنہ کی جگہ ختنے کی جگہ سے ملی تو تین طلاقیں واقع ہو گئیں، اور اگر تھوڑی دیر تھر را رہا تو اس پر مہر لازم نہیں ہوگا، اور اگر عضو کو زکالا پھر داخل کیا تو اس پر مہر لازم ہوگا، اور ایسے ہی اگر اپنی باندی ہے کہا، اگر میں تم سے جماع کروں تو تم آزاد ہو۔

تشور ہے: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ مجبوری کے درج میں پچھ دریہ وجائے تو وہ معاف ہے۔ شوہر نے کہا کہ اگر میں تم سے جماع کروں تو تم کوتین طلاق ہے، اس کے بعد اس نے جماع کیا تو جسے ہی مرد کا عضو تناسل عورت کے عضو تناسل میں داخل ہوا اور ختنے کی جگہ سے اللہ گیا تو جماع کا معنی پایا گیا اس لئے قورا تین طلاق واقع ہوگئی ، اس لئے اب مزیدا ندر رکھ نا چا گر تہیں ہے ، لیکن لذت جماع کی وجہ سے آدمی پچھ دریا ندر رکھ ہی لیگا اس لئے اس کو معاف قرار دیا گیا ہے اور فر مایا کہ اگر تھوڑی دریر کھ لیا تو اس پر الگ سے مہر لازم نہیں ہوگا ، اور نہ اس پر حد لازم ہوگا ، کیونکہ الگ سے مہر لازم نہیں ہوگا ، اور نہ اس پر حد لازم ہوگا ، کی وجہ سے پہلے ہی جماع کا شبہ ہے اس لئے حد لازم نہیں ہوگا ۔ اس میں دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اپنی جماع پایا گیا اس لئے باندی آزاد ہو ، اب جیسے ہی ختنے سے ختنہ ملا تو جماع پایا گیا اس لئے باندی آزاد ہو گی ، اب باندی سے ہا اگر میں تم سے جماع کروں تو تم آزاد ہو ، اب جیسے ہی ختنے سے ختنہ ملا تو جماع پایا گیا اس لئے باندی آزاد ہو گی ، اب مزید اندر رکھنا اجنہ یہ عورت کے اندر رکھنا ہے ، لیکن پھر بھی اس پر مہر لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ اتنی دریاندر رکھنے میں آدمی مجبور ہے جو معاف ہے ، اور صد بھی لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ اتنی دریاندر رکھنا ہوگی ۔

وجمہ : عضوتا سل کو باہر سے اندر داخل کرنے کانام جماع ہے، اور اس کے بعد طہر ارہنا یہ جماع کا تسلسل ہے، چونکہ تین طلاق واقع ہونے کے بعد باہر سے داخل کرنانہیں پایا گیا اس لئے جماع نہیں پایا گیا اس لئے اس پر عقر لازم نہیں ہوگا، ہاں باہر سے دوبارہ داخل کیا تو جماع پایا گیا اس لئے اب عقر 1 مہر 1 لازم ہوگا۔

العن : ختانان: ختنه کرنے کی جوجگہ ہوتی ہے، جسکو حشفہ کہتے ہیں، وہ داخل ہو گیا توالتاء ختانان [ دونوں کے ختنے کا ملنا ہو گیا ]۔ ابث : تھہر گیا۔ ساعة : ایک گھنٹہ، ایک گھڑی، یہاں ایک گھڑی مراد ہے۔ المہر : جہاں وطی جائز نہ ہو پھر بھی شبہ کی وجہ سے کرلی گئ تو اس پر جومہر مثل لازم ہوتا ہے اس کوعقر کہتے ہیں، مہر سے یہاں یہی مراد ہے۔

ترجمه : امام ابویوسف سے روایت ہے کہ پہلی صورت میں بھی مہر واجب ہوگا عورت پر دیر تک رہنے سے جماع پائے جانے کی وجہ سے ایکن اتحام بلی وجہ سے اس پر حدواجب نہیں ہوگی۔

ع وجه الطاهر ان الجماع ادخال الفرج في الفرج ولادوام للادخال ع بخلاف ما اذا اخرج ثم اولج لانه وجد الادخال بعد الطلاق الا ان الحد لا يجب لشبهة الاتحاد بالنظر الى المجلس والمقصود واذا لم يجب الحدّ وجب العقر اذا الوطى لا يخلو عن احدهما ع ولوكان الطلاق رجعياً يصير مراجعاً باللباث عند ابى يوسف خلافا لمحمد لوجود المساس ولو نزع ثم اولج صار مراجعا بالاجماع لوجود الجماع

تشریح: امام ابو یوسف ؓ سے روایت ہے کہ التقاء ختا نین کر کے شہرار ہاتب بھی مہرلازم ہوگا،اس کی وجہ یہ ہے کہ انکے یہاں کھرے رہنے سے بھی جماع کا صدور ہوتا ہے،اور جب تین طلاق ہونے کے بعد عورت اجنبیہ ہوگئی اور اس سے وطی کی تواس کا عقر واجب ہوگا۔البتہ چونکہ مجلس ایک ہے اور باضا بطہ جماع ہونے میں شک بھی ہے اس لئے حدلاز منہیں ہوگی۔

ترجمه: ع ظاہرروایت کی وجہ یہ ہے کفرج کوفرج میں داخل کرنے کا نام جماع ہے، اور داخل کرنے کے لئے دوام نہیں ہے[ اس لئے مہرلازم نہیں ہوگا]

تشریح : متن میں ظاہرروایت یہی ہے کہ مہر لازم نہیں ہوگا،اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ باہر سے عضو تناسل کو تورت کے عضو تناسل میں داخل کرنے کا نام جماع ہے،اوروہ ایک سکنڈ میں ہوجا تا ہے اس داخل کرنے میں کوئی دوام اور دیری نہیں ہوتی،اوریہ جو دیر تک تھہرار ہا یہ جماع نہیں ہے جماع کا تسلسل ہے، چونکہ جماع نہیں پایا گیااس لئے مہر لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه: على بخلاف جبكة نكالا پرعضوكوداخل كيا [تومهر لازم ہوگا]اس كئے كه طلاق كے بعدداخل كرنا پايا گيا، مگريه كه حدلازم نہيں ہوگی مجلس پرنظر كرتے ہوئے اتحاد كے شبه كی وجہ سے،اس كئے كہ جب حدوا جب نہيں ہوئی تو عقر واجب ہوگا،اس كئے كه ولى دوميں سے ایک سے خالی نہيں ہوتی۔

تشریح: عضوکو باہر نکالنے کے بعد اندر داخل کیا تواب جماع پایا گیااس لئے عقر واجب ہوگا، اور حداس لئے واجب نہیں ہوگی کہ شروع میں جب جماع کرر ہاتھا تواس وقت عورت حلال تھی اور اسی مجلس میں حرمت واقع ہوگئی اس لئے حلت اور حرمت میں خلط معلط ہونے کی وجہ سے شبہ پیدا ہوگیا اس لئے حدواجب نہیں ہوئی ہے ملط ہونے کی وجہ سے شبہ پیدا ہوگیا اس لئے حدواجب نہیں ہوئی ہے اس لئے اس میں بھی شبہ پیدا ہوگیا اس لئے بھی حدواجب نہیں ہوگی۔

ترجمه: ٣ اورا گرطلاق رجعی ہوتو گھرنے کی وجہ سے رجعت کرنے والا ہوگا امام ابو یوسف کے نزد کی، خلاف امام مُراُ کے چھونے کے یائے جانے کی وجہ سے۔

تشریح: شوہرنے کہا کہ اگرتم سے جماع کروں توتم کوطلاق رجعی ہے، اب جماع کیا تو طلاق رجعی واقع ہوگئی، اور اس کے

## ﴿ فصل في الاستثناء ﴾

### (١ ٩ ٩ ١) وذاقال لامرأته انتِ طالق ان شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق

بعد تھوڑی دری شہرار ہاتواس سے شہرنے سے رجعت ہو جائے گی ،امام ابو یوسف ؓ کے یہاں تواسلئے کہ شہر نا دوبارہ جماع ہوا ،اور جماع سے رجعت ہوجاتی ہے اس لئے رجعت ہوجائے گی ،اورامام محمدؓ کے یہاں تشہر نے سے دوبارہ جماع تو نہیں ہوا،کیکن عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا پایا گیااس لئے اس چھونے کی وجہ سے رجعت ہوجائے گی ۔خلافا کمحمد گا یہی مطلب ہے۔

قرجمه: ۵ اگرعضوبا برنكالا پجرداخل كيا توبالا جماع رجعت كرنے والا بوا جماع كي بائے جانے كى وجہ سے۔

قشريج: اگرعضوتناسل كوبا برنكالا ، اوراس كے بعد پھر داخل كيا توسب كنز ديك جماع پايا گيااسلئے سب كنز ديك رجعت موجائے گي۔

CLIPART\flower9.jpg not found.

# ﴿ طلاق میں استناء کا بیان ﴾

فسروری نوٹ : ایک بات کی ہوپھراس کواللہ کے چاہنے پرموقوف کردے، یا کچھ عدد بیان کیا ہواس میں سے الاک فرریہ کچھ کم کردے اس کواستناء کہتے ہیں، استناء کے بعد جو باقی رہتا ہے تکم اسی پرلگتا ہے، (۱) اشارے کے لئے یہ آیت ہے و لا تقولن لشأی انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء الله (آیت ۲۳،۲۳ سورة الکھف ۱۸) اس آیت میں ہے کہ اپنی بات کو اللہ کے چاہئے پر معلق کردیا جائے۔ (۲) اس حدیث میں بھی اس کافر کرہے۔ عن ابی ہریہ قان رسول الله قال ان لله اللہ کے چاہئے پر معلق کردیا جائے۔ (۲) اس حدیث میں بھی اس کافر کرہے۔ عن ابی ہریہ باب ان للہ مائة الا واحدا من احصاها دخل الجنة ۔ (بخاری شریف، باب ان للہ مائة الا واحدة ، ص ۱۰۹۹ من احصاها دخل الجنة ۔ (بخاری شریف، باب ان للہ مائة الا واحدة ، ص ۱۰۹۹ من احصاها میں ۱۳۲۲ کے واشناء کیا جس کی بنا پر ناوے نام باقی رہے۔ سومیں سے ایک کواستناء کیا جس کی بنا پر ناوے نام باقی رہے۔

ترجمه: (۱۸۹۲) اگراییعورت سے کہا تھے طلاق ہان شاءاللہ متصلاتواس پرطلاق واقع نہیں ہوگا۔

إلى القوله عليه السلام من حلف بطلاق اوعتاق وقال ان شاء الله تعالى متصلا به لا حنث عليه علم ولانه اتبى بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه وانه اعدام قبل الشرط والشرط لا يعلم ههنا فيكون اعداما من الاصل ولهذا يشترط ان يكون متصلاً به بمنزلة سائر الشروط (١٨٩٣) ولو سكت يثبت حكم الكلام الاول فيكون الاستثناء اوذكر الشرط بعده رجوعاً عن الاول

ترجمه: المحضورعليه السلام كقول كى وجه سے سى نے طلاق يا آزادگى كى قتم كھائى اور متصلا انشاء الله كہا تواس پر حانث ہونا نہيں ہے۔

تشريح : کسی نے طلاق دینے کے ساتھ ہی متصلا ان شاءاللہ کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگ ۔

وجه (۱)ان شاء الله کے عنی ہیں اگر اللہ چا ہے۔ اور الله کے چاہئے کا پیٹنیس اس کے طلاق واقع نہیں ہوگی (۲) صدیث میں ہے جسکوصا حب ہدا ہے نے پیش کی ہے ۔عن ابن عمر یبلغ به النبی قال من حلف علی یمین فقال ان شاء الله فقد استشنبی ۔ (ابوداوَوشریف، باب الاستثناء فی الیمین ،ص ۱۰۸، نمبر ۱۳۲۱ رتر مذی شریف، باب ماجاء فی الاستثناء فی الیمین ،ص ۱۲۵ منبر ۱۳۳۱ رتر مذی شریف، باب ماجاء فی الاستثناء فی الیمین ،ص ۱۵۹ منبر ۱۳۳۱ رائن ملی بخیر ریف ، نمبر ۱۳۰۷ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ان شاء الله او علامه انت حو کیمی حال طلاق کا ہے۔عن ابن عباس ان رسول الله قال من قال الامو أته انت طالق ان شاء الله او غلامه انت حو ان شاء الله او علیه المشی الی بیت الله ان شاء الله فلا شیء علیه. (سنن للیم شیء کید و الایمان لایخالفی ا، جسابع ،ص ۵۹۳ منبر ۱۵۱۳ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان شاء اللہ کہتو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ والند رکھو فی الایمان لایخالفی ا، جسابع ،ص ۵۹۳ منبر ۱۵۱۳ اس کے طریق کی تعلق ہوگی ، اور شرط سے پہلے تعلق کو منعدم کرنا ہے اور شرط کے ماتھ مصل ہوتمام شرطوں کی طرح۔ یہال نہیں جانے میں الایا اس کے طریق کی تعلق ہوگی ، اور اس کئے کہشر طکی تعمدوم ہوجائے گی اور اس کے شرط لگائی جاتی ہے کہ کلام کے ساتھ متصل ہوتمام شرطوں کی طرح۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے، کہ اس عبارت میں ان شاءاللہ کے ذریعة علیق کی صورت میں کلام لایا ہے، اور تعلیق کا قاعدہ یہ ہے کہ شرط پائے جانے سے پہلے گویا کہ کلام ہی نہیں ہے، اور یہاں اللہ کی مرضی کا پیتنہیں ہے کہ کیا ہے اس لئے اصل ہی سے کلام معدوم ہوجائے گا، یہی وجہ ہے کہ اور کلام شرطیہ کی طرح ان شاءاللہ کو کلام کے ساتھ متصل کر کے بولنا ضروری ہے۔

قرجمه: (۱۸۹۳) اوراگرانت طالق کے بعد چپر ہاتو پہلے کلام کا حکم ثابت ہوجائے گا۔

ترجمه: السلح كاس كعدات الشاءاورشرطكا ذكركرنا يبل كلام سرجوع كرنا موالد

تشریح: انت طالق کہااس کے بعد تھوڑی در چپر ہااوراس کے بعدان شاءاللہ کہا، توان شاءاللہ بیار جائے گااور پہلے جو کلام

(۱۸۹۳) قال و كذا اذا ماتت قبل قوله ان شاء الله تعالى الان بالاستثناء خرج الكلام من ان يكون ايجاباً والموت ينافى الموجب دون المبطل ل بخلاف ما اذا مات الزوج لانه لم يتصل به الاستثناء

كيا ہے وہ واقع ہو جائے گالعنی بيوى پر طلاق واقع ہو جائے گا۔

وجه: (۱) چپر ہے کے بعدان شاء اللہ کہنے کا مطلب ہے ہے کہ وہ ہے کہ کرا پنے پہلے کلام سے رجوع کرنا چاہتا ہے اس لئے اسکی بات نہیں مانی جائے گی اور پہلا کلام واقع ہوجائے گا۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن الشوری فی رجل حلف بطلاق امر أتبه ان لا لیکلم فلانا شهرا ثم قال بعد ذلک الا ان یبدو لی قال ان اتصل الکلام فله الاستثناء وان قطعه و سکت ثم استثنی بعد ذلک فلا استثناء له. (مصنف عبر الرزاق، باب الاستثناء فی الطلاق، جسادس، ص۰۳۰، نمبر ۱۱۳۲۹) (۳) عن ابن عمر قال کل استثناء غیر موصول فصاحبه حانث (دارقطنی، کتاب الوکالة، جرائع، ص۹۳، نمبر ۲۸۸۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ان شاء اللہ منفصلا کہتواس کا اعتبار نہیں ہے۔ بیتو بعد میں بات کو پھیرنا ہے۔

ترجمه: (۱۸۹۴) ایسے ہی اگر عورت ان شاء اللہ کہنے سے پہلے مرگئ [تو طلاق واقع نہیں ہوگی ]

تشریع: شوہرنے انت طالق کہا،اوران شاءاللہ، کہنے سے پہلے عورت مرگئ،تو عورت کومتصلا ان شاءاللہ، کہنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

**وجه**: انت طبالق ان شباء الله ، پورا کلام ایک ہے،اس لئے جاہے ورت کی زندگی میں ان شاءاللہ نہیں بولا گیا پھر بھی انت طالق کے ساتھ مل کر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ انت طالق کے ساتھ ان شاءاللہ کھے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

قرجمه: اس کئے کہ استفاء سے کلام موجب ہونے سے نکل گیا، اور موت موجب کے منافی ہے مطل کے منافی نہیں ہے۔

قشریع : انت طالق کے ساتھ استفاء کیا [یعنی ان شاء الله لگا دیا ] تو کلام علم کو واجب کرنے والانہیں رہا بلکہ اس کو باطل کرنے والانہیں رہا بلکہ اس کو باطل کرنا ہوتو اس کی موت کے والا ہوگیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی علم واجب کرنا ہوت واس کی موت کے بعد بھی ہوسکتا ہے، یہاں طلاق کو ان شاء اللہ کے ذریعہ باطل کرنا ہے اس لئے ان شاء اللہ موت کے بعد بھی کہا تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه : ٢ بخلاف اگران شاءاللہ کہنے سے پہلے شوہر مرگیا [توطلاق واقع ہوگی]اس لئے استثناءاس کے ساتھ متصل نہیں ہوا۔

تشریح : شوہر نے انت طالق، کہااوران شاءاللہ، کہنے سے پہلے اس کا انقال ہو گیا تو طلاق واقع ہوجائے گی ،اس کی وجہ بیہ

(١٨٩٥) وان قال انت طالق ثلثا الاواحدة طلقت ثنتين وان قال انتِ طالق ثلثاً الاثنتين طلقت واحدة الله واحدة الثنيا هو الصحيح و معناه انه تكلم بالمستثنى منه اذ لا فرق بين قول القائل لفلان على درهم وبين قوله عشرة الاتسعة

ترجمه: (۱۸۹۵) اگر بیوی سے کہاتم کوطلاق ہے تین مگرایک تو طلاق واقع ہوگی دو۔ اورا گرکہاتم کوطلاق ہے تین مگر دوتو ایک طلاق واقع ہوگی۔

تشریب : جب بیوی سے کہا کہ ہم کوتین طلاقیں ہیں مگرایک، تواب دوطلاقیں باقی رہیں اس لئے اب دوطلاقیں واقع ہوں گ۔اورا گرکہا ہم کوتین طلاقیں ہیں مگر دو، تواب ایک ہی باقی رہ گئی اس لئے اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔

وجه : (۱) تین طلاق میں سے ایک کواستناء کر کے ساقط کر دیا تو دو طلاقیں رہیں اس لئے دو طلاقیں ہی واقع ہوں گی ، اس طرح تین میں سے دو کی نفی کر دی توایک باقی رہی اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی (۲) حدیث میں ایسااستناء ہے۔ عن ابسی هریرة ان رسول الله قال ان لله تسعة و تسعین اسما مائة الا و احدا من احصاها دخل الجنة ۔ (بخاری شریف، باب ان لله مائة اسم الا واحدة ، ص ۱۹۹۹ ، نمبر ۲۳۵۲ کی باب التو حیدر مسلم شریف ، باب فی اساء اللہ تعالی وضل من احصاها، ص ۳۲۲ بنبر ۲۸۰۹ کی بنایر نناوے نام باقی رہے۔

اصول: استناء کرنے کے بعد جوباقی رہتا ہے اعتباراس کا ہوتا ہے۔

ترجمه : اِ ضابطہ یہ ہے کہ استفاءاس مقدار کا تکلم کرنا ہے جواستفاء کے بعد حاصل ہوئی ہو، یہی تیج ہے اس کے معنی بیہ ہے کہ باقی مستفیٰ منہ کے ساتھ کلام کیا ،اس لئے کہ کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں قولوں کے درمیان کہ فلاں کے لئے مجھ پرایک درہم ہے، اور دس درہم ہیں سوائے نو کے۔

تشریح: استناء کاضابطہ یہ ہے کہ استناء کرنے کے بعد جوباتی رہاوہ اصل ہے۔ مثلا کہاتمہارا مجھ پردس درہم ہے مگرنو درہم، تو اب ایک درہم باقی رہاتو یوں سمجھا جائے گا کہ اس پرایک درہم ہے، چنانچہ یوں کیے کہ تمہارا مجھ پرایک درہم ہے، یایوں کیے کہ تمہارا مجھ پردس ہے مگرنو درہم، تو دونوں کا حکم برابر ہے۔

ترجمه: ٢ توكل يبعض كالشناءكرناضيح ب،اس كئي كهاس كے بعد بعض كاتكم باقى رہتا ہے،اوركل كالشناءكل سے سيح

الكل لانه لا يبقى بعده شئ ليصير متكلماً به وصارفاً للفظ اليه على وانما يصح الاستثناء اذا كان موصولاً به كما ذكرنا من قبل ع واذا ثبت هذا ففى الفصل الاول المستثنى منه ثنتان فيقعان وفى الثانى واحدة فيقع واحدة في ولو قال الا ثلثا يقع الثلث لانه استثناء الكل فلم يصح الاستثناء الكل من الكل فلم يصح الاستثناء والله اعلم -

نہیں ہے اس لئے کہاس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا ہے تا کہاس کے ساتھ تکلم کرنے والا باقی رہے ،اورلفظ کواس کی طرف پھیرنے والا ہوجائے۔

تشریح: استناء کابیدوسراتکم ہے، کہ کل میں سے بعض کا ستناء سے ہے، اس لئے کہ استناء کے بعد کچھ باقی رہ جاتا کہ بولنے والا باقی کی طرف پی بات کو پھیرے، کیکن کل سے کل کا استناء سے کہ مثلا یوں کہے کہ مجھ پردس درہم ہو الا باقی کی طرف پی بات کو پھیرے، کیکن کل سے کل کا استناء سے کہ کا مجھوٹ ہوجائے گا، اس لئے کل سے کل کا استناء سے کہ بیس ہے۔

ترجمه: ٣ صرف استناء درست بجبكه متصل موه جيها كهم في بهلي ذكركيا

تشریح: استناء کایہ تیسراتھم ہے۔ پہلے ذکر کیا جاچا ہے کہ استناء متصل ہوتب اس کا اعتبار ہوگا ، اور اگرانت طالق کہنے کے بعد تھوڑی دیر تک جیب رہا اس کے بعد ان شاء اللہ کہا تو استناء صحیح نہیں ہوگا۔

ترجمه بی جب بیثابت ہوگیا تو مسلے میں مستثنی مند و ہیں اس لئے دوطلاق واقع ہوگی ،اور دوسر مسلے میں ایک ہاں گئے ایک واقع ہوگی۔

تشریح : متن میں دومسئے ذکر کئے گئے ہیں[۱] پہلامسئلہ انت طالق ثلاثاالا واحدۃ ، میں تین سے ایک کواسٹنا کیا گیا ہے اس لئے مستثنی منہ دوباقی رہ گیا ہے اس لئے دوطلاقیں واقع ہول گی ،[۲] اور دوسرا مسئلہ انت طالق ثلاثاالا اثنین ، میں تین میں سے دو مستثنی کیا گیا ہے اس لئے ایک باقی رہ گیا ہے اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی۔

ترجمه : ۵ اورا گرکہا,انت طالق ثلاثا الاثلاثا،تو تین طلاق واقع ہوگی،اس لئے کہ کل کا استثناء کل سے ہے،اس لئے استثناء بھے نہیں ہے[اس لئے تین واقع ہوگی]

قشريح : انت طالق ثلاثا الاثلاثا، كهااورتين سے تين كااشٹناء كيا تو كل كااشٹناءكل سے ہو گيااور پچھ باقی نہيں رہااس لئے اسٹناء بيكار ہوجائے گا،اور پہلا كلام تين طلاق واقع ہوجائے گی۔

والتداعلم بالصواب

CLIPART\page-borders-3.jpg not found.

## ﴿باب طلاق المريض﴾

(١٨٩٢) اذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثته وان مات بعد انقضاء

العدة فلا ميراث لها

# ﴿بابطلاق المريض

ترجمه : (۱۸۹۷) اگر شوہرنے اپنی ہیوی کو اپنے مرض الموت میں طلاق بائن دی پھر مرگیا اس حال میں کہ وہ عدت میں تھی تو شوہر کا وارث بنیگی ۔اورا گرعدت گزرنے کے بعد شوہر مراتوعورت کے لئے میراث نہیں ہے۔

تشریح : شوہرم ضالموت میں مبتلا تھااس حال میں بیوی کوطلاق بائنددی۔ ابھی وہ عدت ہی میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت شوہر کے مال کی وارث ہوگی ۔طلاق کی وجہ سے پچھفرق نہیں پڑے گا۔ اورا گرعدت گزرنے کے بعد شوہر کا انتقال ہوا تواب عورت شوہر کی میراث کا حقد ارنہیں ہوگی۔

وجه: (۱) عدت گررنے تک عورت کی نہ کی طرح شوہر کی ہوی ہے اورائی حال میں شوہر مراہا سے ہوگی اس کی میراث طبع گی ، اورا گرعدت ختم ہوگئ تو بیعورت اجنبیہ ہوگئ اس لئے اب شوہر مرا تو اس کو میراث نہیں ملے گی ، کیونکہ اجنبیہ کو ورا شت نہیں ملتی۔ (۲) بیوجہ بھی ہے کہ شوہر مرض الموت میں ہے اس لئے بیگان کیاجا تا ہے کہ طلاق بائند دیمرعورت کو ورا شت ہے کروم کرنا چا ہتا ہے اورظم کرنا چا ہتا ہے اس لئے شریعت نے اس کے ظاف اس کو ورا شت دلوائی تاکہ عورت پرظم نہ ہو۔ (۳) اس اثر میں اس کا شوت ہے۔ فقال عبد الله بن زبیر طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الاصبغ الکلبیة فبتھا ٹیم مات و ھی عبدتھا فور ثھا عشمان قال ابن الزبیر و اما انا فلا ادی ان توث مبتوتة. (سنن کلیم فی ، باب، اجاء فی توریث المہتوتة فی مرض الموت ، جسالع ، سام ۵۹۳ میں میں ۱۹۵۳ میں ان بھر ہیں المحق کی مرض الموت ، جسالع ، سام ۱۹۵۳ میں میں ۱۹۵۳ میں اور عرب سام ۱۹۵۳ میں میں میں میں میں اس کے انہ میں مواکد ورت عدت میں ہوتو وارث بنے گی (۲) اور عدت گرز نے کے بعد عورت وارث نہیں ہوگی اس کے لئے بیاثر ہے۔ اتسانی عووة الباد قبی میں بوتو وارث بنے گی (۲) اور عدت گرز نے کے بعد عورت وارث نہیں ہوگی مادامت فی العدة و لا بیو ٹھا . (مصنف این ابی شیبہ ۲۰۲۰ من قال ترشادامت فی العدة و لا بیو ٹھا . (مصنف این ابی شیبہ ۲۰۲۰ من قال ترشادامت فی العدة منداذاطلق و هوم یض ، باب ماجاء فی توریث المہتوتة فی مرض الموت جسائع ، ص ۵۹۵ ، نمبر ۱۹۱۳ اس اثر سے معلوم ہوا کہ عدت کے بعدشوہر مراتو عورت وارث نہیں ہوگی۔

نسوت : پی یا نچ شرطیں یا ئی جائیں تو مریض کی مطلقہ وارث ہوگی [۱] طلاق بائنہ ہو، کیونکہ طلاق رجعی دی ہوتو عدت کے اندر

ل وقال الشافعي لا ترث في الوجهين لان الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي السبب ولهذا لا يرثها اذا ماتت

عورت مکمل بیوی رہتی ہے اس لئے بہر حال وارث ہوگی۔[۲] جس مرض میں طلاق دی ہواتی میں مراہو، کیونکہ اگراس سے صحتمندہو
گیا اور پھر مراتو وارث نہیں ہوگی [۳] عورت کی رضامندی کے بغیر طلاق دی ہو، کیونکہ طلاق عورت کی رضامندی سے دی ہوتو
وارث نہیں ہوگی ، کیونکہ خوداس سے اپنا حق ساقط کیا ہے [۴] عورت وراث کی مستحق ہوتب وارث ہوگی ، کیونکہ بیوی کسی کی عورت
باندی ہو، یا بیوی کتا ہیہ ہوتو وارث نہیں ہوگی۔[۵] عدت کے اندرموت ہوئی ہو، کیونکہ عدت گزرنے کے بعد شو ہر کی موت ہوئی ہوتو وارث نہیں ہوگی۔

تسرجمه : اِ امام شافعیؒ نے فرمایا که دونوں صورتوں میں [عدت سے پہلے اور عدت کے بعد ] وارث نہیں ہوگی اس لئے اس طلاق کی عارض کی وجہ سے زوجیت ختم ہو چکی ہے، اور یہی میراث کا سبب تھا، یہی وجہ ہے کہ عورت مرجائے تو شوہراس کا وارث نہیں ہوتا۔

تشریح: اما م شافعی نے فرمایا کہ جب عورت کوطلاق با کندوا قع ہوگئ تو وہ اب بیوی نہیں رہی اس لئے چاہے وہ عدت میں ہویا عدت ختم ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہوا ہوا دونوں صور توں میں وہ وارث نہیں ہوگا ، کیونکہ بیوی رہنا ہی وراثت کا سبب ہے ، اور جب بیوی نہیں رہی تو وارث بھی نہیں سن گل ، یہی وجہ ہے کہ عدت گزارت ہوئے عورت مرجائے تو شوہر اس کا وارث نہیں بنتا ہے ۔ موسوعہ میں ہے کہ بعض شوافع وارث مانتے ہیں اور بعض حضرات وارث نہیں مانتے ہیں ، موسوعہ کی عبارت ہے ۔ ف ان لم مصحابات مات فقد اختلف فی ذالک اصحابات ، فمنهم من قال لا تر ثه و ذهب الی ان حکم الطلاق اذا کان فی الصحة و المرض سواء (موسوعہ نبر ۱۹۸۹) .... قال الشافعی قذهب بعض اصحابات الی ان یورث المرأة و ان لم یکن للزوج علیها رجعة اذا طلقها الزوج و هو مریض و اذا انقضت عدتها قبل مو ته ۔ (موسوعة نبیں وارث ہوگی ، اور بعض نے فرمایا کہ وارث ہوگی۔

وجه: (۱) ان کی دلیل بیا شربے۔ سألت عبد الله ابن الزبیر عن رجل طلق امراته فی مرضه فبتها ، قال اما عشمان فور ثها و اما انا فلا اری ان اور ثها ببینونته ایاها۔ (سنن بہتی، باب ماجاء فی توریث المبتوبة فی مرض الموت، حسابع ، س۳۵ منبر ۱۵۱۵ مصنف ابن البی شیبة ، ۱۰۲ ما قالوا فی الرجل یطلق امراً نه ثلاثا وهوم یض هل تر نه؟ ح رابع ، س۲۷ کا، نمبر ۱۹۰۸ اس اثر میں ہے کہ حضرت عبد الله ابن زبیر شم مبتوبة کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ (۲) شو ہرعورت کا وارث نہیں اس کی

٢ ولنا ان الزوجية سبب ارثها في مرض موته و الزوج قصد ابطاله فير د عليه قصده بتاخير عمله الي زمان انقضاء العدة دفعاً للضرر عنها ٣ وقد امكن لان النكاح في العدة يبقى في حق بعض الأثار فجاز ان يبقى في حق ارثها عنه بخلاف ما بعد الانقضاء لانه لا امكان ٢ والزوجية في هذا الحالة ليست بسبب لارثه عنها فيبطل في حقه خصوصاً اذا رضى به

دليل بياثر ب- اتانى عروة البارقى من عند عمر فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا فى موضه، انها ترثه ما دامت فى السعدة و لا يسر ثها . (مصنف ابن البيهة منه المرائح من قال ترثه ما دامت فى العدة منه اذاطلق وهومريض، جرابع من المرائم براسان البيه قى مرض الموت جسابع ، منه منه منه منه المرائل الشهرة منه المرائل المرائ

قرجمه: ٢ ہماری دلیل یہ ہے کہ بیوی ہونا مرض الموت میں وراثت کا سبب ہے، اور شوہر نے اس کوباطل کرنے کا ارادہ کیا اس کے اس کے ارادے کوات سے ضرر کو دفع کرنے کے لئے اس کے ارادے کوات پر دکر دیا جائے گا اس کے مل کوعدت کے تم ہونے تک مؤخر کر کے عورت سے ضرر کو دفع کرنے کے لئے۔

تشریح: ہماری دلیل میہ کہ کہ شوہر جب مرض الموت میں ہے تو یہ بیوی رہتی تواس کی وارا ثت ملنے کی امید ہو چلی تھی ،کین شوہر نے پہلے ہی طلاق بائند دیکر اس کے حق کو باطل کرنا چاہا تو شریعت نے اس کے اراد ہے کور دکر دیا ،کیکن عدت کے اندراندر حق دیا گیا ہے ، کیونکہ عدت کے اندراندر کسی نہ کسی درج میں وہ بیوی ہے ، اور عدت گزرجانے کے بعد چونکہ کمل طور پروہ بیوی نہیں رہی اس لئے اب وراثت نہیں ملے گی۔

ترجمه: سے اوروراثت دیناممکن ہے اس لئے کہ نکاح عدت کے اندر بعض آثار کے قل میں باقی رہتا ہے تو جائز ہے کہ شوہر کی وراثت کے قل میں بھی باقی رہے، بخلاف عدت گزرجانے کے بعداس لئے کہ اب وراثت کا امکان نہیں ہے۔

تشریح: [ا]عدت شوہر کے لئے گزارتی ہے۔[۲]شوہر کی اجازت کے بغیر گھر ہے نہیں نکل سکتی ، یہ بھی بیوی ہونے کی دلیل ہے۔ [۳] اس درمیان بچہ پیدا ہوتو شوہر کا شار کیا جائے گا۔ [۴] عدت کا نان نفقہ سکنہ شوہر کے ذمہ ہیں ، یہ سب بیوی ہونے کی دلیل ہے اس لئے یہاں تک وراثت مل سکتی ہے ، اور عدت ختم ہوجانے کے بعد کسی طرح بھی بیوی نہیں رہی اس لئے اب وراثت دینے کا امکان نہیں ہے۔

ترجمه : ہے مرض الموت کی حالت میں شو ہر ہوی کا وارث بنے زوجیت اس کا سبب نہیں ہے۔ اس لئے شوہر کاحق باطل ہو جائے گاخصوصا جبکہا بنے حق باطل کرنے پر راضی ہو۔ (۱۸۹۷) وان طلقها ثلثاً بامرها او قال لها اختاری فاختارت نفسها او اختلعت منه ثم مات وهی فی العدة لم ترثه الله النها رضیت بابطال حقها والتاخیر لحقها ۲ وان قالت طلقنی للرجعة فطلقها ثلثا ورثته لان الطلاق الرجعی لا یزیل النکاح فلم تکن بسوالها راضیة ببطلان حقها (۱۸۹۸) وان قال لها فی مرض موته کنت طلقتک ثلثا فی صحتی و انقضت عدتک فصدقته ثم اقرلها بدین

تشریح: یامام ثافعی کوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ بینونت کے بعد شوہرعورت کا وارث نہیں ہوتا تو عورت بھی وارث نہیں ہوگا۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ عورت پر تو عدت ہے کین شوہر پر تو عدت ہی نہیں ہے اس کئے طلاق دیے ہی اس کی جانب سے انقطاع ہوگیا اس کئے وہ عورت کا وارث نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل میہ ہے کہ شوہر نے طلاق دیکر خودا پنی وراثت کوسا قط کیا ہے تو اس کو وراثت کیسے ملے گی !۔

ترجمه: (۱۸۹۷) اگرعورت کواس کے حکم سے تین طلاقیں دیں ، تو عورت سے کہاا ختاری [تم اپنے آپ کواختیار کرلو] اور اس نے اپنے آپ کواختیار کرلیا ، یا خلع کرایا پھر شوہر کا انتقال ہوا اس حال میں کہ عورت عدت میں تھی تو وہ وارث نہیں ہوگ ۔ ترجمه: ایاس لئے کہ وہ اینے حق کے ساقط کرنے برراضی ہے اور عدت تک تا خیراس کے حق کی وجہ سے تھی۔

تشریح: بیمسکداس اصول پر ہے کہ عورت طلاق لینے پر راضی ہوتواس کو دراشت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ خودا پناخق ساقط کرنے پر راضی ہوتواس کو دراشت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ خودا پناخق ساقط کرنے پر راضی ہے۔ یہاں اس کی تین مثالیں دے رہے ہیں[ا] بیوی کے تکم سے اس کو تین طلاقیں دیں۔[۲] عورت سے کہا کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے دیا [۳] یا عورت نے خلع کرایا تو ان صورتوں میں عورت طلاق بائد پر راضی ہے اس کو طلاق دے دیا تھے وہ عورت کے تی کی وجہ سے تھا، اور یہاں اس نے اپنا گئے اس کو شوہر کی وجہ سے تھا، اور یہاں اس نے اپنا حق خود ساقط کر دیا۔

ترجمه: ٢ اورا گرغورت نے کہا, مجھے طلاق رجعی دو،اور شوہر نے اس کوتین طلاقیں دے دیں تو شوہر کا وارث ہوگی ،اس لئے
کہ طلاق رجعی نکاح کوزائل نہیں کرتی اس لئے طلاق رجعی کے سوال کرنے سے اپنے حق کے باطل کرنے پر باطل نہیں ہوگ ۔

تشسریح: عورت نے کہا کہ طلاق رجعی دیں اور شوہر نے طلاق مغلظہ دے دیا تو وارث ہوگی ، کیونکہ طلاق رجعی سے نکاح باقی
رہتا ہے اور وراثت ملتی ہے،اس لئے رجعی کے مطالبے سے طلاق ثلاثہ کا مطالبہ نہیں ہوااس لئے وارث ہوگی ۔

اصولی:عورت طلاق پر راضی ہو، یا شوہر طلاق دیکر ہیوی کوزیادہ دینا جا ہتا ہوتو وارث نہیں ہوگی ۔

ترجمہ: (۱۸۹۸) اگر بیوی سے اپنے مرض الموت میں کہا، میں نے تم کو اپنی صحت میں تین طلاقیں دی تھیں اس لئے تمہاری عدت گزر چکی اور عورت نے اس کی تصدیق کی ، پھر شوہر نے عورت کے لئے قرض کا اقرار کیا ، یا اس کے لئے کوئی وصیت کی تو

(٩٩٩) وان طلقها ثلثا في مرضه بامرها ثم اقرّ لها بدين او اوصىٰ لها بوصية فلها الاقل من ذلك ومن الميراث في قولهم جميعاً

میراث اور وصیت میں سے جو کم ہے وہ ملے گا امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک ،اورصاحبینؓ نے فرمایا کہاس کا اقرار اوروصیت کرنا درست ہے۔

تشریح: شوہرمرض الموت میں تھا اور عورت سے کہا کہ میں تم کو صحت کے زمانے میں طلاق دی تھی اور اب تک اس کی عدت بھی گزر چکی ہے، عورت نے اس کی تقدیق کی بعد میں شوہر نے عورت کے لئے وصیت کی ، یا قرض کا اقرار کیا تو دیکھا جائے گا کہ وصیت کی رقم کم ہے یا وراثت جو ملے گی وہ کم ہے، ان دونوں میں سے جو کم ہووہ ملے گا، مثلا وصیت کی رقم پانچ ہزار درہم ہے اور میراث کی رقم چھ ہزار ہے تو وصیت کی رقم ملے گا۔

**9 جه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت نے بھی تصدیق کی توبیہ ہوسکتا ہے کہ دونوں نے مشورہ کر کے بیطلاق کا اور عدت گزرنے کا ڈھونگ رچایا ہوتا کہ میراث سے زیادہ وصیت کر سکے بادین کا قرار کر سکے، اور دوسرے وارثین کا نقصان ہوجائے، اس لئے میاں بوی دونوں متہم ہیں اس لئے میراث اور وصیت میں سے ، یا میراث اور دین میں سے جو کم ہووہ دلوایا جائے تا کہ ان کا مقصد پورانہ ہواور وارثین کونقصان نہ ہو۔

اورصاحبین ٔ فرماتے ہیں کہ جب طلاق واقع ہونے اورعدت گزرنے کی تصدیق ہوگئی توعورت بالکل اجنبیہ ہوگئی، یہی وجہ ہے کہ [۱] اب اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، [۲] شوہراس عورت کے حق میں گواہی دینا چاہے تو قبول کی جائے گی، [۳] اس عورت کو زکوۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ بیاب اجنبیہ ہوگئی، اور جب اجنبیہ ہوگئی تو اس کے لئے میراث سے بھی زیادہ وصیت کا اقرار کر سکتا ہے، یادین کا اقرار کرسکتا ہے اس لئے شوہر نے جو اقرار کہا وہی دلوایا جائے گا۔

ترجمه: (۱۸۹۹) اورا گرعورت کے تکم سے مرض الموت تین طلاقیں دیں [اورعدت باقی تھی ] کہ عورت کے لئے دین کا اقرار کیایا اس کے لئے وصیت کی تو میراث اور وصیت میں سے جو کم ہووہ اس کے لئے ہوگاسب کے قول میں۔

تشریح: جب مورت کے علم سے تین طلاقیں دیں اور ابھی وہ عدت میں ہے کہ اس کے لئے وصیت کی یا اس کے لئے قرض کا اقرار کیا تو غالب گمان ہے کہ وصیت یا قرض زیادہ دلوانے کے لئے اس کے علم سے طلاق دی گئی ہے اس لئے سب کے نزدیک میہ ہو۔ ہو۔ کہ دونوں میں سے جو کم رقم ہووہ عورت کو دلوائی جائے گی اور ان کے اراد کے ورد کر دیا جائے گا، تا کہ باقی ورثہ کا نقصان نہ ہو۔

ل الاعلى قول زفر فان لها جميع ما اوصى وما اقربه لان الميراث لما بطل بسوالها زال المانع من صحة الاقرار والوصية على الطلاق وانقضاء وجه قولهما في المسألة الاولى انهما لما تصادقا على الطلاق وانقضاء العدة صارت اجنبية عنه حتى جازله ان يتزوج اختها فانعدمت التهمة الا ترى انه تقبل شهادتُه لما ويجوز وضع الزكوة فيها على بخلاف المسألة الثانية لان العدة باقية وهي سبب التهمة والحكم يدار على دليل التهمة ولهذا ايدار على النكاح والقرابة ولا عدة في المسألة الاولى

ترجمه: ل مگرامام زفرٌ کے قول پراس لئے کہ عورت کے لئے وہ تمام ہے جو وصیت کی گئی، یا جس کا قرار کیا،اس لئے کہ میراث جب اس کے سوال سے باطل ہو گئی تو اقرار اور وصیت کے جو مانع تھاوہ زائل ہو گیا۔

تشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ چاہے عورت کے کہنے سے تین طلاقیں دی ہوں پھر بھی اس کو پوری وصیت، یا پوراا قرار ملے گا ، کیونکہ بیوی کے لئے اقرار یا وصیت نہیں کر سکتے ، لیکن جب بیا جنبیہ ہوگئی تو اقرار اور وصیت کا مانع ختم ہوگیا،اس لئے جتنی وصیت کی ہے یا اقرار کیا ہے سب ملے گا چاہے وہ میراث سے کم ہویا زیادہ ہو۔

ترجمہ: ۲ پہلے مسئے میں صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ جب دونوں نے طلاق ہونے پراورعدت گزرنے پر تصدیق کرلی تواب شوہر سے اجتبیہ ہوگئ، یہی وجہ ہے کہ شوہر کے لئے عورت کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔اس لئے تہمت ختم ہوگئ، کیا آپ نہیں درکی شہادت اس عورت کے لئے قبول کی جائے گی،اورز کو قاکواس عورت کودینا جائز ہوگا۔

تشریح: پہلے مسئلے یعیٰ دونوں نے عدت گزر نے پر تصدیق کی ہوتو صاحبین گی رائے تھی کی شوہر کا قرار اور اسکی وصیت جائز ہے، اس کی دلیل بیہ ہے کہ جب عورت نے تصدیق کی کہ عدت گزرگی تو وہ اجنبیہ بن گئی اس لئے اس کے لئے اقرار کرنا یا وصیت کرنا جائز جائز ہے، آگے اجنبیہ بنے کی تین دلیل پیش کررہے ہیں۔[ا] عورت اجنبیہ بن گئی ہے اسی لئے اب اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوگیا ہے۔[۲] ہیوی رہتی تو شوہر اس کے لئے گواہی نہیں دے سکتا تھا، کین اب گواہی دے سکتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ وہ اجنبیہ بن چکی ہوگی ہے۔[۳] ہیوی ہوتی تو اس کواپنی زکوۃ نہیں دے سکتا تھا، کین اب زکوۃ دے سکتا ہے جس کا مطلب بیہوا کہ وہ اجنبیہ بن چکی ہور جب اجنبیہ بن چکی تواب اس کے لئے دین کا اقرار کرنا بھی جائز ہے، اور وصیت کرنا بھی جائز ہے۔

ترجمه: سى بخلاف دوسرے مسلے كاس كئے كەعدت باقى ساورية بهت كاسبب سے اور حكم كامدار تهمت كى دليل برہ، اسى وجہ سے نكاح اور قرابت برحكم كامدار سے، اور پہلے مسلے ميں عدت نہيں ہے۔

تشریح: صاحبین گی دلیل دوسرے مسلے میں عورت کے تھم سے طلاق ہوئی ہے اور ابھی عدت بھی باقی ہے اس لئے کسی نہ کسی درج میں بیوی موجود ہے اس لئے اس کے لئے

1++

ث ولابى حنيفة فى المسألتين ان التهمة قائمة لان المرأة قد تختار الطلاق لينفتح بابُ الاقرار والموصية عليها فيزيد حقّها والزوجان قد يتواضعان على الاقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبّرها الزوجُ بمالِه زيادة على ميراثها وهذه التهمة فى الزيادة فرددناها ولا تهمة فى قدر الميراث فصححناه في ولا مواضعة عادةً فى حق الزكواة والتزوُّج والشهادةِ فلا تهمة فى حق هذه الاحكام

وصیت کرنااورا قرار کرنا جائز نہیں ہے۔

الحت: لهذا یدار علی النکاح و القرابة: اگرنکاح موجود ہوتو ہوی شوہر کے لئے اور شوہر ہوی کے لئے گواہی نہیں دے سکتے ، کیونکہ نکاح ہونادلیل ہے کہ ہوی شوہر کے لئے اور شوہر ہوی کے لئے فائدے گواہی دیں گے، اس کے نقصان کی گواہی نہیں دیں گے، اس کے نقصان کی گواہی نہیں دیں گے، اس لئے نکاح تہمت کی دلیل ہے اور حکم کا مدار ظاہری دلیل پر ہوتا ہے۔ اسی طرح دو بھائیوں کے درمیان اخوت کی قرابت ہے توایک دوسرے کے لئے گواہی نہیں دے سکتے ، کیونکہ قرابت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لئے فائدے ہی کی گواہی دیں گے، اسی طرح عدت ہونادلیل ہے کہ وہ دوسرے وارثین کا نقصان کر کے اس کوزیادہ وصیت کریں گے۔

قرجمہ: سی امام ابوحنیفہ گی دلیل دونوں مسکوں میں یہ ہے۔ تہمت قائم ہے اس لئے کہ عورت بھی طلاق پسند کرتی ہے تا کہ اس کے لئے اقرار اور وصیت کا دروزازہ کھل جائے اور اس کاحق زیادہ کرے، اور بھی میاں بیوی فرقت کے اقرار پراورعدت کے گزر جانے پراتفاق کر لیتے ہیں تا کہ شوہر میراث سے بھی زیادہ احسان کر سکے، اور بہتہت میراث سے زیادتی میں ہے اس لئے ہم نے اس کورد کردیا، اور میراث کی مقدار میں تہمت نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کوچھ قرار دیا۔

تشریح: امام ابوحنیفه کی دونوں مسکوں میں دلیل ہے ہے کہ عورت نے عدت گزرنے کی تصدیق کی ہوتب بھی تہمت ہے کہ دونوں نے مل کریدڈھونگ رچایا ہوتا کہ بیوی کومیراث سے زیادہ وصیت کر سکے اور دین کا اقر ارکر سکے، اور بیتہمت میراث سے زیادہ میں ہے اس لئے اس کو جائز قر اردیا۔
میں ہے اس لئے اس کوردکر دیا گیا، اور میراث سے کم میں نہیں ہے اس لئے اس کو جائز قر اردیا۔

ترجمه : ه عادةً زكوة ديخ مين، نكاح كرنے مين اورگوائى ديخ مين يه موافقت نہيں ہوتى اس كئان احكام مين تهت نہيں ہو ۔ نہيں ہے۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے کہ زیادہ وصیت کرنے کے میاں ہیوی دونوں عدت گزرنے پر اتفاق کرلیں ہے بہت ممکن ہے، کیکن عورت کو زکوۃ دینے کیلئے یا اسکی بہن سے زکاح کرنے کے لئے، یا اس کے حق میں گواہی دینے کے لئے طلاق لے اور عدت گزرنے کا اتفاق کرلے عادۃ الیانہیں کرتے اس لئے یہاں تہمت نہیں ہے اس لئے اس بارے میں اس کی بات مان لی جائے گ۔

المعت: یتواضعان: وضع سے مشتق ہے، اتفاق کرنا، اسی سے ہے مواضعۃ: اتفاق کرنا۔ یبر ھا:عورت پراحسان کرے۔

( • • • 1) قال ومن كان محصوراً او في صفّ القتال فطلق امرأته ثلثا لم ترثه وان كان قد بارزرجلاً او قدّم ليقتل في قصاص او رجم و رثت ان مات في ذلك الوجه او قتل في إواصله ما بيناان امرأة الفارِّترث استحسانا وانما يثبت حكم الفرار بتعلق حقّها بماله وانما يتعلق بمرض يخاف منه الهلاك غالباً كما اذا كان صاحب الفراش وهو ان يكون بحال لا يقوم بحوائجه كما يعتاده

قرجمه: (۱۹۰۰) جوقلعه میں محصور ہو، یا قبال کی صف میں ہواور اپنی ہوی کو تین طلاقیں دیں تو وارث نہیں ہوگی ، اوراگروہ کسی مرد سے مقابلہ کے لئے نکلا ، یا قصاص ، یارجم کے لئے پیش کیا گیا تا کہ تل کیا جائے تو وارث ہوگی اگراس بارے میں قبل کیا گیا۔

المغت : فار: بھا گنے والا ، آدمی کو مرض کی وجہ سے یارجم اور قصاص کی وجہ سے موت کا لیقین ہوا لیسے موقع پر بیوی کو طلاق دیکر وراثت سے محروم کرنا چا ہتا ہوتو اس کو فار کہتے ہیں ، اور اس کی طلاق کو طلاق الفار کہتے ہیں ۔ شریعت اس کے با وجود عدت کے اندر وراثت دلواتی ہے۔

تشریح : اصول: جن طریقوں میں ہلاکت غالب ہواگراس وقت طلاق دیا تو فار سمجھا جائے گا اور اس میں عدت گزرنے سے پہلے مرگیا تو عورت وارث ہوگی ۔ اور جن طریقوں میں ہلاکت غالب نہیں ہے اور طلاق دے دی تو وارث نہیں ہوگی ، اس لئے کہ یہ فار نہیں ہے ۔ متن میں اس کے لئے دو دو مثالیں دی ہیں [ا] آ دمی قلعہ میں محصور ہوتو یقینی نہیں ہے کہ وہ مر ہی جائے کیونکہ قلعہ تو فار نہیں ہے ۔ [۲] قال کی صف میں ہوتو مرنا یقینی نہیں ہے کیونکہ لوگ عمو ما فار نہیں ہے ۔ [۳] مقال کی صف میں ہوتو مرنا یقینی نہیں ہے کیونکہ لوگ عموما فی جائے ہوتا ہے اس لئے اس وقت طلاق دینا فار نہیں ہے ۔ [۳] مقالے کے لئے نکلا ہوتو دوآ دمیوں میں سے ایک کی موت تقریبا سے ایک ہوتا ہے اس وقت طلاق دینا فار ہے اس لئے وارث ہوگی ۔ بارز: مقالے کے لئے دعوت دینا ۔ [۴] قصاص یار جم کے لئے لئے اس وقت و دینا ۔ [۴] قصاص یار جم کے لئے لئے اس وقت و دینا ہوتو موت یقی ہے اس لئے وارث ہوگی ۔ بارز: مقالے کے لئے دارث ہوگی ۔

وجه: عن ابن سيرين قال كانوا يقولون: لا تختلفون ، من فر من كتاب الله رد اليه ، يعنى فى الرجل يطلق المسراته و هو مريض و (مصنف ابن البي شيبه،٢٠٢من قال تر شمادامت فى العدة منداذ اطلق وهوم يض ، ح رابع ، ص ١١٤٥ نمبر ١٩٠٥) اس الرمين مين بي كرفار كى بيوى وارث بوگى \_

ترجمه: إسى اصل وہ ہے جسکوہم نے اول باب میں بیان کیافار کی عورت استحسانا وارث ہوگی۔اور فرار کا حکم ثابت کیا جائے گا جبکہ عورت کا حق شوہر کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہوا یسے مرض سے جس میں ہلاکت کا خوف غالب ہوجسیا کہ صاحب فراش ہووہ یہ کہ آ دمی الیسی حالت میں ہو کہ اپنی ضرورت پوری نہیں کرسکتا ہوجسیا کہ تندرست آ دمی عادة کرتے ہیں،اور بھی فرار کا حکم ثابت کرتے ہیں اس چیز سے غالب ہلاکت میں مرض الموت کے معنی میں ہو۔اور جس سے غالب سلامت ہے اس سے فرار کا حکم ثابت کرتے ہیں اس چیز سے غالب سلامت ہے اس سے فرار کا حکم

الاصحاء وقد يثبت حكم الفرار بما هو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب وما يكون الغالب منه السّلامة لا يثبت به حكم الفرار

ع فالمحصور والذي في صفّ القتال الغالب منه السلامة لان الحصن لدفع بأس العدوّ وكذا المنعةُ فلا يثبت به حكم الفرار ع والذي بارزاوقدم ليقتل الغالب منه الهلاك فتحقق به الفرار ع ولهذا اخوات تخرج على هذا الحرف

ثابت نہیں ہوگا۔

تشریح: اصل قاعدہ یہ ہے کہ فار کی بیوی استحسانا وارث ہوگی۔ فراراس وقت ثابت ہوگا جبکہ ایسے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوجس سے تندرست ہونا مشکل نظر آتا ہو مثلا آدمی بستر پکڑ چکا ہوا ور تندرستوں کی طرح آپی ضرورت پوری نہیں کرسکتا ہو۔ ایسے موقع پر طلاق سے سمجھا جائے گا کہ یہ ورت کو اپنی وراثت سے محروم کرنا چا ہتا ہے اور طلاق دیکر بھا گنا چا ہتا ہے۔ یا جس چیز میں غالب ہلاکت ہے وہ بھی مرض الموت کے معنی میں ہے۔ مثلا رجم کے لئے لیجانا، قصاص کے لئے لیجانا مرض الموت کے معنی میں ہے۔ اور جن چیزوں میں غالب سلامت ہے اس وقت طلاق دینے سے فارنہیں ہوگا۔

ترجمه : ۲ پس قلع میں محصور ، اور جوقال کی صف میں ہے غالب اس سے سلامت ہے اس کئے کہ قلعہ دشمن کی طاقت کو دفع کرنے کے لئے ہے اورایسے ہی اشکراس لئے اس سے فرار کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔

تشریح: [ا] جوقلعہ میں محصور ہے اس کی موت یقینی نہیں ہے کیونکہ قلعہ تفاظت کے لئے ہے۔[۲] جوقبال کی صف میں ہے اس کی موت یقینی نہیں ، کیونکہ باقی لشکر دشمن کو دفع کرنے کے لئے ہے ، اس لئے ایسے موقع پر طلاق دینا فرار نہیں ہے۔ حصن: قلعہ۔ المنعة: روکنے کی چیز ، مراد ہے لشکر۔

ترجمه: س اورجومقا بلے کے لئے لکا ، یقل کرنے کے لئے آگے بڑھایا توغالب اس سے ہلاکت ہے اس لئے اس سے فرار متحقق ہوگا۔

تشریح: جس نے مقابلے کے لئے دشمن کودعوت دی توغالب ہے ہے وہ مرے گا ،اسی طرح جس کوقصاص میں یارجم میں قتل کے لئے آگے لے جایا جار ہا ہوتو غالب ہے ہے کہ وہ مرے گا اس لئے اس وقت طلاق دینا فرار ہے اس لئے وارث بنے گی۔

ترجمه: سي اس كے لئے بہت سارے نظائر ہيں جواسی اصول برنکا لے جاسكتے ہيں۔

تشریح: کہاں موت غالب ہے اور کہاں غالب نہیں ہے اس کے لئے بہت سی مثالیں ہیں جواسی قاعدے پر نکالی جاسکتیں ہیں۔ في وقوله اذا مات في ذلك الوجه او قتل دليل على انه لا فرق بين ما اذا مات بذلك السبب و بسبب اخر كصاحب الفراش بسبب المرضِ اذا قتل ( ا • 9 ا) واذاقال الرجل لامرأته وهو صحيح اذا جاء رأس الشهر او اذا دخلت الدار او اذا صلى فلان الظهر او اذا دخل فلان الدار فانتِ طالق فكانت هذه الاشياء والزوج مريض لم ترث و ان كان القول في المرض ورتث الا في قوله اذا دخلت الدار

ترجمه : ۵ ماتن کا قول ان مات فی ذالک الوجه ،اقتل ،اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس سبب سے مرا یا دوسرے اسباب سے مرا ، جیسے مرض کی وجہ سے صاحب فراش قتل کر دیا جائے [ تب بھی وارث ہوگی ]

تشریح: متن میں ہے کہ اس طریقے میں مرجائے یا قتل کیا جائے ، یا قتل کیا جائے اس بات کی دلیل ہے ہے کہ جوفار بن چکا ہے وہ اسی مرض کے سبب سے مرے تب بھی فار ہے اور دوسرے سبب سے مرجائے تب بھی فار ہی شار کیا جائے گا ، مثلا ایک آ دمی بیاری کی وجہ سے فار بنالیکن وہ قتل کر دیا گیا جسکی وجہ سے موت ہوئی تب بھی فار ہوگا اور اس کی بیوی کووراثت ملے گی۔

ترجمه: (۱۹۰۱) شوہر نے بیوی ہے کہا اس حال میں کہ وہ تندرست تھا کہ جب مہینے کا پہلا دن آئے۔ یاجب تم گھر میں داخل ہو۔ یاجب فلال ظہر کی نماز پڑھے۔ یاجب فلال گھر میں داخل ہو۔ تو تم کوطلاق، پس یہ چیزیں وجود میں آئیں اس حال میں کہ شوہر مریض تھا تو وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر شرط بھی مرض میں لگایا تو وارث ہوگی، سوائے شوہر کا قول کہ جب تم گھر میں داخل ہوگی تو تم کوطلاق۔ تو اس صورت میں وارث نہیں ہوگی ۔

تشریح: اس عبارت میں در قسم کے مسلے بیان کئے ہیں، جسکی تشریح خود شرح میں آرہی ہے۔ اصول میہ ہے کہ جن صورتوں میں شوہر فار بن رہا ہے ان صورتوں میں بیوی وارث ہوگی، اور جن صورتوں میں فارنہیں ہے، یا عورت اپنی مرضی سے طلاق کی ہاں میں وارث نہیں ہے گی۔ [1] اذا جاءراس الشہ: [جب مہینے کا پہلا دن آئے تو تم کو طلاق یاس میں وقت پر طلاق کو معلق کیا اگر معلق کرنا تندر سی میں ہوا تو وارث نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر کو کیا معلوم کہ میں مہینے کے شروع میں بوااس کے بعد شوہر بیار پڑا اور مہینے کا شروع اس کی بیاری میں ہوا تو وارث نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر کو کیا معلوم کہ میں مہینے کے شروع میں بیار ہوجا وک گا۔ اورا گر معلق بھی بیاری میں کیا اور مہینے کا شروع بھی بیاری میں آیا ہوتو وارث ہوگی، کیونکہ جان کر طلاق دیا ہے۔ [۲] اذا دخلت الدار: [جبتم گھر میں داخل ہوتو تم کو طلاق یاس میں بیوی کے فعل پڑ معلق کیا ہے۔ پس اگر معلق کرنا اور شرط کا پایا جانا دونوں بیاری کی حالت میں ہے، اور عورت کو وہ کام کے بغیر چارہ نہیں ہے تو کام کرنے پر مجبور نہیں تھی وارث ہوگی، کیونکہ عورت نے کام مرض کی حالت میں کے نور میں داخل ہو اور اور اگر دوہ کام کرنے پر مجبور نہیں سے گی۔ اورا گر شوہر نے شرط تندر سی میں لگائی، اور عورت نے کام مرض کی حالت میں کیا

، پس اگراس کام کے کرنے پر مجبورتھی تو وارث ہوگی ، اور مجبور نہیں تھی تو وارث نہیں ہوگی۔[س] اذاصلی فلان الظہر : [جب فلال نے ظہر پڑھی تو تم کوطلاق] فلال سے اجنبی بھی ہوسکتا ہے، اور خودشو ہر بھی ہوسکتا ہے، البتہ بیکام ایسا ہے جس کے کئے بغیر کوئی چارہ نہیں اس لئے کہ ظہر کی نماز فرض ہے۔ اس میں معلق کرنا اور شرط پایا جانا دونوں مرض میں پائی گئی تو وارث ہوگی ، کیونکہ مرض میں طلاق دیکر وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر معلق کرنا اور شرط مرض میں پائی گئی تو وارث نہیں ہوگی ، کیونکہ شو ہر کو کیا معلوم کہ میں بیار ہوں گا ، اس لئے وہ فار نہیں ہے۔ [س] واذا وظل فلان الدار فانت طالق : [جب فلال گھر میں داخل ہوتو تم کو طلاق ] اس فلال سے بھی اجبنی ہوسکتا ہے ، البتہ بیکام ایسا ہے کہ اس کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں معلق کرنا اور شرط پایا جانا دونوں مرض میں پائی گئی تو وارث ہوگی ، کیونکہ مرض میں طلاق دیکر وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر معلق کرنا صحت میں پایا جانا دونوں مرض میں پائی گئی تو وارث نہیں ہوگی ، کیونکہ شو ہر کو کیا معلوم کہ میں بیار ہوں گا! ، اس لئے وہ فار نہیں ہے۔ [۵] الا فی تو لہ بیا دونوں مرض میں پائی گئی تو وارث نہیں ہوگی ، کیونکہ شو ہر کو کیا معلوم کہ میں بیار ہوں گا! ، اس لئے وہ فار نہیں ہوگی۔ رافت سے اس میں بیانا چاہتے ہیں کہ عورت کے فعل پر طلاق معلق کیا ہے ، اور گھر میں داخل ہونی تو جان کر طلاق کی اس لئے وارث نہیں ہوگی۔ معلق کیا ہے ، اور گھر میں داخل ہونی تو جان کر طلاق کی اس لئے وارث نہیں ہوگی۔ معلق کیا ہے ، اور گھر میں داخل ہونی تو جان کر طلاق کی اس لئے وارث نہیں ہوگی۔

﴿ بیوی کووراثت ملنے کی صورتیں ایک نظر میں ﴾

| ملےگی       | معلق كرنااورشرط كاپايا جانامرض ميں تھا       | وقت کے آنے پر معلق کیا   | 1        |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|
| نہیں ملے گی | معلق كرناصحت مين شرط پايا جانا مرض مين تقا   |                          | ۲        |
| ملےگی       | معلق كرنااورشرط كايا ياجانامرض مين تقا       | اجنبی نے فعل پر معلق کیا | ٣        |
| نہیں ملے گی | معلق كرناصحت مين شرط كاپايا جانامرض مين تھا  |                          | ۴        |
| ملےگی       | معلق كرنااورشرط كاپاياجانا مرض ميں تھا       | اپنے تعل پر معلق کیا     | ۵        |
| ملےگی       | معلق كرناصحت ميں شرط كاپايا جانا مرض ميں تھا |                          | 7        |
|             | معلق كرنااورشرط كاياجانا مرض ميں تھا         | بیوی کے فعل پر معلق کیا  |          |
| ملےگی       | کام کرناضروری تھا                            |                          | <b>∠</b> |
| نہیں ملے گی | کام کرناضروری نہیں تھا                       |                          | ۸        |
|             | معلق كرناصحت مين شرط پايا جانا مرض مين تھا   |                          |          |
| ملےگی       | کام کرنا ضروری تھا                           |                          | 9        |
| نہیں ملے گی | کام کرنا ضروری نہیں تھا                      |                          | 1+       |

إ وهذا على وجوه اما ان يعلق الطلاق بمجئ الوقت او بفعل الاجنبى او بفعل نفسه او بعدل المرأة وكلّ وجه على وجهين اما ان كان التعليق فى الصحة الشرط فى المرض او كلاهما فى المرض على المرض الله وجهان الاولان وهو ما ان كان التعليق بمجئ الوقت بان قال اذا جاء رأس الشهر فانتِ طالق او بفعل الاجنبى بان قال اذا دخل فلان الدار اوصلى فلان الظهر وكان التعليق والشرط فى المرض فلها الميراث لان القصد الى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق فى حالٍ تعلّق حقّها بماله وان كان التعليق فى الصحة والشرط فى المرض لم ترث

ترجمه : اید مسله چند طریقوں پر ہے۔[ا] یا یہ کہ طلاق کو وقت آنے پر معلق کرے،[۲] یا اجنبی کفعل پر معلق کرے،[۳] یا اپنے فعل پر معلق کرے،[۳] یا اپنے فعل پر معلق کرے، [۳] یا عورت کے فعل پر معلق کرے۔ اور ہرایک کے دودو طریقے ہیں(۱) یا معلق کرناصحت میں ہواور شرط کا یا جانا بیاری میں ہو، (۲) یا دونوں بیاری میں ہوں۔

تشریح : بہال معلق کرنے کی چارصور تیں ہیں، اور چاروں کی دودوصور تیں ہیں اس کئے کل آٹھ صور تیں ہوگئیں، اور دوصور تیں اور دوصور تیں اور دوصور تیں ہوجاتی ہیں، اس سب کی تفصیل دیکھیں۔

ترجمه: ٢ بهرحال پهلی دووجه[۱] وه په به کداگر معلق کیا ہووقت کے آنے پر،اس طرح کے کداگر مہینے کا شروع آیا تو تم کو طلاق ہے[۲] یا اجنبی کے فعل پر اس طرح کہا۔ فلال گھر میں داخل ہوتو تم کوطلاق ہے، یا فلال نے ظہر کی نماز پڑھی تو تم کوطلاق ہے۔ اور معلق کرنا اور شرط لگانا دونوں مرض میں ہوتو عورت کو میراث ملے گی،اس لئے کہ شوہر کی جانب سے بھاگنے کا ارادہ ثابت ہو چکا ہے۔ چکا ہے الیے حال میں معلق کرنے کی وجہ سے جبکہ عورت کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہو چکا ہے۔

تشریح: دس صورتوں میں سے دوصورتیں یہاں بیان کررہے ہیں کہ۔[۱] وقت کآنے پر طلاق معلق کی ہو[۲] یا اجنبی کے فعل پر طلاق معلق کی اور شرط کا پایا جا دونوں مرض کی حالت میں ہوتو عورت وارث ہوگی، کیوں کیمرض کی وجہ سے عورت کاحت شوہر کے مال کے ساتھ معلق ہو چکا تھا کہ شوہر نے طلاق دیکر فرار کا ارادہ کیا۔

ترجمه: س اورا گرمعل كرناصحت مين مواور شرط مرض مين يائي جائي وارث نهيس موگ ـ

تشریح: یہاں بھی دوصورتیں ہیں [۳] معلق کرناوقت آنے پر ہو [۴] یا معلق کرنا جنبی کے فعل پر ہو،اور معلق کرناصحت میں تھا اور شرط مرض کی حالت میں پائی گئی تو وارث نہیں ہوگی ، کیونکہ معلق کرتے وقت شو ہرکو کیا معلوم تھا کہ وہ بیار ہوجائے گا،اس لئے فار ثابت نہیں ہوا۔ ي وقال زفر ترث لان المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجزِ فكان ايقاعاً في المرض ولنا ان التعليق السابق يصير تطليقاً عند الشرط حكماً لا قصداو لا ظلم الا عن قصدٍ فلا يرد تصرفه لل فاما الوجه الثالث وهو ما اذا علقه بفعل نفسه فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض او كانا في المرض والفعل مماله منه بُدّ او لا بُدّله منه فيصير فارّ الوجود قصد الابطال اما بالتعليق او بمباشرة الشرط في المرض

ترجمه: عن امام زفرٌ نفر مایا که وارث ہوگی اس کئے که شرط پر معلق کرنا شرط پائے جاتے وقت الی اتر تی ہے جیسے نجر طلاق اتر تی ہے اس کئے کہ شرط پر معلق کرنا ہوا۔

العنت: منجو: نجز سے شتق ہے، نقد ہونا، جوطلاق بغیر شرط کے دی جائے اور فوراواقع کی جائے اس کوطلاق منجو کہتے ہیں۔ اور جس طلاق کوشرط پر معلق کی جائے اس کوطلاق معلق کہتے ہیں۔ لابد: جو کام کئے بغیر چارہ نہ ہو، بد: جس کام کا کرنا ضروری نہ ہو۔

علاق کوشرط پر معلق کی جائے اس کوطلاق معلق کہتے ہیں۔ لابد: جو کام کئے بغیر چارہ نہ ہوئی ہوتب بھی عورت وارث ہوگی۔ اس کی تشکر دیسے: امام زفر گی رائے ہے کہ صحت میں معلق کیا ہواور مرض میں شرط واقع ہوئی ہوتب بھی عورت وارث ہوگی۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ جس وقت شرط پائی جاتی ہے، گویا کہ اس وقت شرط امر کی، اور اس وقت معلق کیا، اور شرط امر کی ہے مرض کی حالت میں تو گویا کہ معلق بھی مرض کی حالت میں دی اس لئے وہ وارث ہوگی۔ جیسے کہ منجو طلاق مرض میں دے تو عورت وارث ہوتی ہے۔

قرجمه : ۵ اور ہماری دلیل میہ کہ بچیلی تعلیق شرط کے وقت طلاق دینا حکما ہوتا ہے نہ کہ قصدا، اور ظلم کا ثبوت ارادے سے ہوتا ہے اس لئے شوہر کا تصرف رنہیں کیا جائے گا۔

تشرط پائے جاتے وقت حکمااتر تی ہے تھے۔ جس وقت طلاق کو معلق کیا ہے وہ طلاق شرط پائے جاتے وقت حکمااتر تی ہے قصد انہیں اتر تی، جس کا مطلب میہ ہوا کہ شوہر نے قصد اور اراد ہے ہے مرض میں طلاق نہیں دی، قصد اتو صحت میں معلق کی ہے، اور حکما مرض میں وہ طلاق واقع ہوگئ، اور قصد امرض میں طلاق دے تبظم ہوگا، اس لئے بیظلم نہیں ہوااس لئے وارث نہیں ہوگی۔

قرجمه: ٢ بهرحال تيسرى صورت بيه كما پنى ذات كفل پرمعلق كيا ہو، چاہم علق كرناصحت ميں ہوا ورشرط پاياجا نامرض ميں ہو، يا دونوں مرض ميں ہوا و فعل ضرورى نه ہو، يا ضرورى ہواس لئے حق باطل كرنے كے ارادے سے فار ہوجائے گا۔

تشریح : تیسری صورت بیہ کہاپی ذات کے نعل پر معلق کیا ہو،اس کی بھی دوصورتیں ہیں جودس صورتوں میں سے چھٹی اور ساتویں صورت بنتی ہے[۵] معلق کرناصحت میں ہواور شرط پایا جانا مرض میں ہو، [۲] یا معلق کرنا اور شرط کا پایا جانا دونوں مرض میں ك وان لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق الف بد فيرد تصرفه دفعاً للضرر عنها في واما الوجه الرابع وهو ما اذا علقه بفعلها فان كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث لانها راضية بذلك و وان كان الفعل لا بدّ لها منه كاكل الطعام وصلوة النظهر وكلام الابوين ترث لانها مضطرة في المباشرة لما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا او في العقبي ولا رضاء مَع الاضطرار

ہوں، اب کام کرنا ضروری ہویا ضروری نہ ہو ہر حال میں عورت وارث بنے گی، اس لئے کہ اپ نعل پر معلق کر کے یا مرض کی حالت میں کام کر کے فاربن گیا، اس لئے کہ مرض کی حالت میں کام کیا تو پیۃ چلا کہ وہ عورت کوئق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔

ترجمہ: کے اورا گرشرط کا کرناا سکے لئے ضروری ہی تھا تو معلق کرنے کے لئے اس کے لئے ہزار راستے تھے،اس لئے عورت سے ضرر کو دفع کرنے کے لئے شوہر کے تصرف کور دکر دیا جائے گا۔

تشریح: معلق صحت میں کی ہواور شرط مرض میں پائی جائے، یادونوں ہی مرض میں کیا ہو،اورایسے کا م پر معلق کیا ہے جو ضرور ی ہے مثلا کھانا کھانے پر طلاق معلق کی ہے تو ٹھیک ہے کہ کام ضرور کی ہے، لیکن معلق کرنے کے لئے کس نے کہا، معلق نہ کرنے کے تو گئ راستے تھے،اس کے باوجود معلق کیا تو وہ فار ہو گیااس لئے اس کے تصرف کور دکر دیا جائے گا،اور عورت کو وراثت ملے گی۔ الف بد: ہزار راستے ۔

ترجمه : ٨ بهرحال چوتھی صورت بیہ کہ بیوی کے فعل پر معلق کرے، پس اگر معلق کرنا اور شرط مرض میں ہے اور کام ایسا ہے جسکی ضرورت نہیں، جیسے زید سے بات کرنا، یااس کے مانند، تو وارث نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ اس طلاق سے راضی ہے۔

تشریح: چوتھی صورت ہے ہے کہ خود عورت کے فعل پر طلاق معلق کر دے۔اب دس صورتوں میں سے یہاں چارصورتیں ہیں[2] معلق کر نااور شرط پایا جانا دونوں مرض کی حالت میں ہواور کا م ضروری والا نہ ہو، مثلا زید سے بات کرنے پر طلاق معلق کی ہے،اور زید سے بات کرنا ضروری نہیں ہے پھر بھی عورت نے بات کرلی اور مرض میں طلاق واقع ہوگئی، تو وراثت نہیں ملے گی ، کیونکہ جب بات کرنا ضروری نہیں تھا پھر بھی بات کرہی لی تو عورت اس طلاق سے راضی ہے اس لئے اس کو وراثت نہیں ملے گی۔

قرجمه : 9 اورا گرفعل ضروری ہوجیسے کھانا کھانا،اور ظہری نماز پڑھنا،اور والدین سے بات کرنا توعورت وارث ہوگی،اس کئے کہاس کام کے کرنے میں مجبور ہے،اس کئے کہاس سے رکنے میں دنیا میں ہلاکت کا خوف ہے یا آخرت میں،اوراضطرار کے ساتھ رضا مندی نہیں ہوتی۔

تشریح: دس صورتوں میں سے یہ[۸] آگھویں صورت ہے کہ علق اور شرط مرض میں ہے، کیکن کام کرنا ضروری ہے، اس کی تین

ول واماً اذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض ان كان الفعل مما لها منه بد فلا اشكال انه لا ميراث لها الله وان كان مما لا بد لها منه فكذلك الجواب عند محمد وهو قول زفر لانه لم يوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق حقها بماله الله و عند ابى حنيفة وابى يوسف ترث لان الزوج الجأها الى المباشرة فينتقل الفعل اليه كانها الله كما في الاكراه

مثالیں دی ہیں، کھانا کھانا، اس کے بغیر آ دمی دنیا میں ہلاک ہوجائے، دوسری، ظہر کی نماز پڑھنا، اس کے بغیر آ دمی آخرت میں ہلاک ہوگا، اور تیسری، والدین سے بات کرنا، اس کے بغیر آ دمی معاشرے میں ہلاک ہوجائے گا اس لئے بیتنوں کام ضروری ہیں اور عورت اس کے کرنے پر طلاق سے رضا مندی شارنہیں کی جائے گی اس لئے عورت وارث ہو گی۔
گی۔

لغت: مضطرة: مجبور،اسي سےاضطرار ہے۔عقبی: آخرت مباشرة: کسي کام کوکرنا۔

ترجمه : ولى بہرحال اگر معلق کرناصحت میں ہواور شرط مرض میں پائی جائے ،اور کام ضروری والانہ ہوتو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس کے لئے میراث نہیں ہے۔

تشریح: یدس میں سے[۹] نویں صورت ہے۔ معلق کیا تھاصحت میں اور عورت نے وہ کام شوہر کے مرض میں کیا اور کام ایسا ہے کہ ضروری نہیں تو عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ کیونکہ جب کام ضروری نہیں ہے تو اس کے کرنے سے عورت طلاق سے راضی ہے۔ ۔

ترجمه: ال اوراگر کام ضروری والا ہوتو امام محرکا جواب ایسے ہی ہے [کہ میراث نہیں ملے گی] اور یہی قول امام زفر گاہے۔ اس کئے کہ شوہر کے مال کے ساتھ عورت کا حق متعلق ہونے کے بعد شوہر کی جانب سے کوئی ممل نہیں پایا گیا۔

تشریح: یددسویں صورت ہے[1] معلق صحت میں کیا تھا اور عورت اس کام کومرض میں کیا، اور کام ضروری تھا تو ام محراً اور امام ورق تھا تو ام محراً اور امام ورق تھا تو ام محراً اور امام ورق تھا تو ام محراً اور امام کے خزد دیک وراثت نہیں لے گا، انکی دلیل بیہ کے عورت کا حق مرض میں متعلق ہوا، اور شوہر نے مرض میں کچھ نہیں کیا اس لئے وارث نہیں ہوگی، دوسری وجہ بیہ کہ عورت کے پاس صحت میں کام کرنے کا موقع تھا اس کے باوجود صحت میں کیول نہیں کیا، مرض میں کیول کہا اس کا مطلب بیہوا کہ عورت اس طلاق سے راضی ہے۔ صنع عمل، کاریگری۔

قرجمه: ۱۲ امام ابوحنیفهٔ اورامام ابو یوسف کی روایت بیه که وارث ہوگی ،اس کئے که شوہر نے اس کوکام کرنے پرمجبور کردیا اس کئے عورت کافعل شوہر کی طرف منتقل ہوجائے گا، گویا کہ عورت شوہر کے لئے آلہ ہے، جبیبا کہ اکراہ میں ہوتا ہے۔

**نشسریج**: امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ ہے کہ شوہر نے عورت کو کا م کرنے پرمجبور کیا ہے اس لئے عورت کافعل شوہر کی طرف منتقل ہو

(۱۹۰۲) قال واذا طلقها ثلثا وهو مريض ثم صح ثم مات لم ترث في وقال زفر ترث لانه قصد الفرار حين اوقع في المرض وقد مات وهي في العدّة ع ولكنا نقول المرض اذا تعقّبه برءٌ فهو بمنزلة الصحة لانه ينعدم به مرض الموت فتبين انه لاحق لها يتعلق بماله فلا يصير الزوج فارّا (۱۹۰۳) ولوطلقها فارتدت والعياذ بالله ثم اسلمت ثم مات من مرض موته وهي في العده لم ترث وان لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت

جائے گا تو گویا کہ شوہر نے مرض کی حالت میں طلاق کا کام کیااس لئے وہ وارث ہوگی۔ جیسے اکراہ میں عورت کو کام کرنے پرمجبور کرے توعورت وارث ہوگی۔۔الحاً: مجبور کرنا۔

ترجمه: (۱۹۰۲) اگرعورت کوتین طلاق دی اس حال میں کہوہ مریض تھا، پھر تندرست ہوا، پھر مرگیا تو وارث نہیں ہوگ۔ ...

**نشریج**: مرض کی حالت میں تین طلاقیں دیں ، پھر صحتمند ہوگیا ، پھرعدت ہی میں تھی کہ شوہر مرگیا تو وہ وارث نہیں ہوگ ۔

**وجسہ**: بیاری کے بعد جب صحتمند ہو گیا تو یہ بیاری مرض الموت نہیں رہی اس لئے اس میں طلاق دینے سے عورت وارث نہیں ہو گی۔

ترجمه : ا امام زفر فر ایا که وارث ہوگی کیونکہ مرض میں طلاق دیکر بھا گنے کا ارادہ کیاا ورعدت ہی میں شوہر مراہاس کئے وارث ہوگی۔ تشریح آسان ہے۔

ترجمه: ۲ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مرض کے بعد تندر سی آجائے تو وہ حت کے درجے میں ہے، اس لئے کہ اب مرض الموت ختم ہوگیااور ظاہر ہوگیا کہ عورت کاحق اس کے مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے اس لئے شوہر فارنہیں ہوا۔

تشریح: ہماری دلیل بیہے کہ مرض الموت میں عورت کاحق شوہر کے مال سے متعلق ہوتا ہے، اوراس وقت طلاق دیو فارشار ہوتا ہے، اور جب اس مرض میں نہیں مرا تو وہ مرض الموت نہیں ہوا، اور عورت کاحق اس کے مال کے ساتھ متعلق نہیں ہوا اس لئے طلاق دیکر فاربھی نہیں ہوا اس لئے عورت وارث بھی نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۹۰۳) اگربیوی کوطلاق دیا اورعیا ذبالله وه مرتد ہوگئ چرمسلمان ہوئی چرشو ہرا پنی مرض الموت میں مرا اور حال سیے کہ عورت عدت میں تھی تو وارث نہیں ہوگی ،اوراگر مرتد نہیں ہوئی بلکہ اپنے بیٹے کی جماع کے سلسلے میں مطاوعت کی تو وارث ہو گی۔

تشریح: شوہر نے بیوی کواپنی میں طلاق دی،عورت اس کے بعد مرتد ہوگئی،اس کے بعد مسلمان ہوئی اور ابھی عدت ہی میں تھی کہ شوہر کا اسی مرض الموت میں انتقال ہوا تو عورت وارث نہیں ہوگی ،اس کی وجہ بیہے کہ مرتد ہونے کی وجہ سے وارث ہونے کی إ وجه الفرق انها بالردة ابطلت اهلية الارث اذا لمرتد لا يرث احداً ولا بقاء له بدون الاهلية وبالمطاوعة ع ما ابطلت اهلية لان المحرمية لا ينافى الارث وهوا لباقى ع بخلاف ما اذا طاوعت فى حال قيام النكاح لانها تثبت الفرقة فتكون راضيةً ببطلان السبب و بعد الطلقات الثلث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة لتقدمها عليها فافترقا

اہلیت ختم ہوگئی اس لئے بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ ہے بھی وارث نہیں ہوگی۔اورا گرتین طلاق کے بعد شوہر کے بیٹے سے جماع کرالیا تو وارث ہوگی ، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ حرمت کرالیا تو وارث ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جماع کرانے سے وراثت کی اہلیت ختم نہیں ہوئی ، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ حرمت مصاہرت ثابت ہوئی ، جس سے شوہر کا ذکاح ٹوٹنا ، کیکن یہاں تو طلاق کی وجہ سے پہلے ہی سے ذکاح ٹوٹا ہوا ہے اورعورت وراثت کا حقدار بنی ہوئی ہے اس لئے بیتن برقر اررہے گا۔

ترجمه: المرتد ہونے اور جماع میں شوہر کے بیٹے کی مطاوعت کرنے میں فرق بیہے کہ مرتد ہونے سے وراثت کی اہلیت باطل ہوگئی ،اس لئے کہ مرتد کسی کا وارث نہیں ہوتا اور بغیرا ہلیت کے وراثت باقی نہیں رہے گی۔

تشریح: عورت مرتد ہوجائے تواس کووراثت نہیں ملتی ،اور شوہر کے بیٹے سے جماع کرالے تو وراثت پھر بھی ملتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرتد ہونے سے وراثت کی اہلیت ہی ختم ہوجاتی ہے کیونکہ مرتد کوکسی کی وراثت نہیں ملتی اس لئے مرتد ہ عورت کو وراثت نہیں ملے گی جاہے بعد میں مسلمان ہوجائے۔

ترجمہ: ۲ اور شوہر کے بیٹے کی اطاعت کرنے سے وراثت کی اہلیت باطل نہیں ہوئی، کیونکہ دائی حرمت ہونا وراثت کے منافی نہیں ہے اس لئے ارث باقی ہے۔

تشریح: شوہر کے بیٹے کی اطاعت کرنے سے وارث بننے کی اہلیت باقی ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ بیہ ہوا کہ بیہ بیٹے کی بیوی بن گی اس لئے اس سے ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ہو گیا ،لیکن حرمت دائی وراثت کے منافی نہیں ہے ، کیونکہ ماں اور بہن سے ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ہے پھر بھی وہ وارث بنتی ہے ،اور یہ پہلے سے وراثت کا حقد ارہے اس لئے بیتن برقر اردہےگا۔

الغت: طاوعت: یہاں اطاعت کامعنی ہے شوہر کی دوسری ہیوی کے بیٹے سے جماع کرائے، جسکی وجہ سے ہمیشہ کے لئے اس سے نکاح کرنا حرام ہوجائے، کیونکہ بیر بہو بن گئی۔

تسر جمعه : سی بخلاف جبکه نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں اطاعت کرلیاس کئے کہ یفرقت ثابت کردے گی توعورت وراثت کے سبب کو باطل کرنے پر راضی ہوئی ، اور تین طلاقوں کے بعد اطاعت کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ، کیونکہ حرمت تو پہلے ہی ہے ، اس کئے دونوں میں فرق ہوگیا۔

(٣٠٠٠) ومن قذف امرائة وهوصحيح ولا عن في المرض ورثت وقال محمد لا ترث وان كان القذف في المرض ورثت وقال معمد لا ترث وان كان القذف في المرض ورثته في قولهم جميعا الله إلى الخصومة لدفع عار الزناء عن نفسها وقد بينا الوجه فيه

تشریح: مریض شوہر نے طلاق نہیں دی ،اورعورت نے اس کے بیٹے سے جماع کرالیا تو وہ شوہر کی بہوبن گئی جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا،ابعورت کو وراثت نہیں ملے گی ، کیونکہ عورت طلاق واقع ہونے پراور نکاح ٹوٹ پرخو دراضی ہوئی اس لئے وراثت نہیں ملے گی ،اور یہاں صورت حال ہے ہے کہ شوہر نے تین طلاقیں دے کر پہلے سے ہی نکاح توڑر کھا ہے،اور عورت اس کے مال کا وارث بن چکی ہے،عورت کی اطاعت سے نکاح نہیں ٹوٹاس لئے اس کی وراثت بحال رہے گی۔

ترجمه : (۱۹۰۴) کسی نے اپنی ہوی کو تندر سی کی حالت میں زنا کی تہمت لگائی ،اور مرض میں لعان کیا تو وارث ہوگی ،اورامام محرد نے فرمایا کہ وارث نہیں ہوگی ۔اورا گرتہت بھی مرض میں لگائی توسب کے قول میں وارث ہوگی ۔

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں عورت کوصحت کی حالت میں تہمت لگائی اس لئے اپنی عزت کی حفاظت کے لئے قاضی کے پاس جانے کے لئے مجبورتھی پس وہ شوہر کی مرض الموت میں لعان کے لئے پہنچی اور لعان ہوا اور تفریق ہوئی، ابھی عدت چل ہی رہی تھی کہ شوہر کا انتقال ہوا تو عورت وارث ہوگی۔

**9 جسلہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کے لئے قاضی کے پاس جانے کے لئے مجبور ہے، چاہے صحت میں ہویا مرض میں ہو،اس لئے وہ طلاق سے راضی نہیں ہے اس لئے وارث ہوگی۔

امام محرر فراتے ہیں کہ وارث نہیں ہوگی ، انکی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے صحت میں تہمت لگائی تو عورت کو صحت میں ہی لعان کا مطالبہ کرنا چاہئے ، مرض میں مطالبہ کرنے کا مطلب ہے ہے کہ وہ طلاق سے راضی ہے اس لئے وراثت نہیں ملے گی ، دوسری دلیل ہے ہے کہ شوہر مرض میں تہمت لگا تا تو فارشہ جھا جاتا ، اس نے توصحت میں تہمت لگائی ہے اس لئے وہ فارنہیں ہے اس لئے وارث نہیں ہوگی۔ اوراگر شوہر مرض میں تہمت لگا تا اور مرض ہی میں لعان کرتی توسب کے نزدیک وارث ہوگی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرض میں تہمت

اورا کرشوہر مرض میں بہت لگا تا اور مرض ہی میں لعان کری تو سب لے بزدیک وارث ہوی ،اس می وجہ بیہ ہے کہ مرض میں بہت ڈال کرعورت کولعان پر اور تفریق پرمجبور کیا ،اور وراثت سے محروم کرنے کا ارادہ کیا اس لئے وہ وارث ہوگی۔

ترجمه: اینے سے زنا کی عارکود فع کرنے کے اس میں وجہ بیان کردی ہے۔ لئے مجبور ہے، اور میں نے اس میں وجہ بیان کردی ہے۔

تشریح : صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ اس مسلے کا شاراس قاعدے کے ساتھ متعلق ہے کہ شوہر نے خود تو طلاق نہدی ہو، کین عورت کے ایسے فعل پر طلاق معلق کیا ہوجس کے کرنے پر عورت مجبور ہو، کیونکہ زناکی عار کودور کرنے کے لئے قاضی کے پاس جانے

(4 • 0) وان الى امرأته وهو صحيح ثم بانت بالايلاء وهو مريض لم ترث وان كان الايلاء ايضاً في المرض ورثت ﴿ لِهِ الايلاء في معنى تعليق الطلاق بمضى اربعة اشهر خالٍ عن الوقاع فيكون ملحقاً بالتعليق بمجئ الوقت وقد ذكرنا وجهه قال رضى الله تعالىٰ عنه

(۲ ۰ ۹ ۱) و الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به في جميع الوجوه ﴾

پر مجبور ہے اس لئے وراثت کا مستحق ہوگی۔ ملحاً ۃ: مجبور ہے، لا حیار ہے۔

ترجمه: (۱۹۰۵) اگر بیوی سے صحت کی حالت میں ایلاء کیا چرمرض کی حالت میں ایلاء سے بائنہ ہوئی تو وارث نہیں ہوگی، اوراگرایلاء بھی مرض میں ہے تو وارث ہوگی۔

**لغت** : ایلاء: شوہرشم کھائے کہ چار ماہ تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تواس کوایلاء کہتے ہیں، پس اگر چار ماہ کے بعد نہیں گیا تو چار ماہ کے بعد عورت بائنہ ہوجائے گی۔

تشریع: ایلاء صحت کی حالت میں کی توشو ہرکوکیا معلوم کہ میں بیار ہوجاؤں گااس لئے ایلاء مرض کی حالت میں واقع ہوا
توشو ہرفا نہیں ہوا، اس لئے عورت وارث نہیں ہوگی، اوراگر ایلاء مرض کی حالت میں کیا تو اب شوہر جان کر مرض میں طلاق دینے کا
اسباب پیدا کر رہا ہے اس لئے وہ فار ہوا اس لئے وارث ہوگی۔ وقت کے آنے پر طلاق معلق کرے ایلاء کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، اور
وقت کے بارے میں گزرا کہ معلق کرناصحت میں ہواور شرط پایا جانا مرض میں ہوتو وارث نہیں ہوگی، اوراگر دونوں مرض میں ہوتو
وارث ہوگی، ویسے ہی یہاں ہے کہ دونوں مرض میں ہوتو وارث ہوگی، اور تعلیق صحت میں اور شرط مرض میں ہوتو وارث نہیں ہوگی۔

ترجمه : یا اس لئے کہ ایلاء چار مہیئے گزرنے پر طلاق کو معلق کرنے کے معنی میں ہے جو جماع سے خالی ہوتو ہے وقت کے
گزرنے پر معلق کرنے کے ساتھ ملحق ہوگیا، اور ہم نے اس کی وجہ ذکر کی۔

تشریح : ایلاء کامعنی ہے کہ چارمہینے گزرجائے جو جماع سے خالی ہواس پرطلاق کو معلق کرنا ہے،اس لئے یہ وقت کے آنے پر طلاق کو معلق کر نا اس کے یہ وقت کے آنے پر طلاق کو معلق کر نا اور ہم نے پہلے ذکر کیا کہ شوہر نے مہینہ کے شروع پرطلاق معلق کرنا اور معلق کرنا اور معلق کرنا اور شرط پایا جانا دونوں میں ہواور شرط پایا جانا مرض میں ہوتی عورت وارث نہیں ہوتی ایسے ہی یہاں وارث نہیں ہوتی اور معلق کرنا اور شرط پایا جانا دونوں مرض میں ہوتی ہے،ایسے ہی یہاں وارث ہوگی۔

ترجمه: (۱۹۰۲) مصنف يفرمايا كه اليي طلاق جس مين رجعت بوان تمام صورتون مين وارث بوگي ـ

ل لما بينا انه لا يزيل النكاح حتى يحل الوطى فكان السبب قائماً ٢ وكلماذكرنا انها ترث انما اذا مات وهي في العدة وقد بيناه

ترجمه: إ اس دليل سے جوہم نے بيان كيااس سے نكاح زائل نہيں ہوتا يہاں تك كه وطى كرنا حلال ہے تو وراثت كاسب قائم ہے-

تشریح: جہاں جہاں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، عورت کی عدت میں شوہر کا انتقال ہوجائے تو عورت وارث ہوگی ، کیونکہ وہ ابھی بھی بیوی ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے وطی کرنا حلال ہے اس لئے وارث ہوگی ، وراث تو طلاق بائنہ میں نہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں کافی اجنبیہ ہوجاتی ہے۔

ترجمه : ٢ اورجهال جهال بھی ذکر کیا کہ وارث ہوگی، تو عدت میں شو ہر مرجائے تب وارث ہوگی، اور ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔

وجه: کیونکه عدت گزرنے کے بعدعورت اجنبیہ ہوگئی اب شوہر مرا تو وارث نہیں ہوگی۔

CLIPART\PALM.JPEG.jpg not found.

### ﴿باب الرَّجعة ﴾

## ﴿ باب الرجعة ﴾

ضروری نوت: رجعت کاتر جمه ہے واپس لینا۔ بیوی کوا یک طلاق یا دوطلاق رجعی دے اور عدت کے اندر شوہراس کو واپس کرے اس کورجعت کرنا کہتے ہیں۔ طلاق بائنہ میں رجعت نہیں کرسکتا۔ (۱) اس کی دلیل بیآ یت ہے۔ وبعو لتھن احق بودھن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا۔ (آیت ۲۲۸، سورة البقرة ۲) (۲) دوسری آیت میں ہے۔ البطلاق مرتبان فیامساک بمعروف او تسریح باحسان. (آیت ۲۲۹، سورة البقرة ۲) اس آیت میں فامساک بمعروف لیمی معروف کے ساتھ روک لوکا مطلب ہے کہ رجعت کرلو (۳) مدیث میں ہے۔ سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته و ھی حائض فذکر عمر للنبی علیہ فقال لیراجعھا۔ (بخاری شریف، باب اذاطلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق ، ص ۲۵ م، نبر ۲۵ میں اس مدیث میں رجعت کا شموت ہوا۔

ترجمه : (۱۹۰۷) اگر شوہر نے بیوی کوایک طلاق رجعی دی یا دوطلاقیں رجعی دی تواس کواختیار ہے کہاس سے رجعت کر لے عدت میں عورت راضی ہواس سے یا راضی نہ ہو۔

ترجمه: ل الله تعالى كا قول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. (آيت ٢٢٩، سورة البقرة ٢) كي وجه الغير تفصيل كر

تشریح: شوہرنے بیوی کوایک طلاق رجعی یا دوطلاق رجعی دی۔اب وہ عدت کے اندراندرعورت سے رجعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔اس رجعت برعورت راضی ہویانہ ہو۔

وجه: (۱) ایک یا دوطلاقیں رجعی دی ہوتو اس پر رجعت کرسکتا ہے اس کی دلیل اوپر کی آیت المطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، ہے۔ جس میں ہے کہ دوطلاقیں دی ہوتو معروف کے ساتھ روک سکتا ہے۔ اور عدت کے اندر اندر رجعت کرسکتا ہے (۲) اس آیت میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ وبعولتھن احق بر دھن فی ذلک ان ادا دوا اصلاحا۔ (آیت ۲۲۸، سورة البقرة ۲) کہ شوہر کو رجعت کا زیادہ حق ہے۔ (۳) اس کی دلیل بیآ یت ہے جس کو صاحب ہدا ہے نیش کی ہے۔ فاذا بلغن اجلهن فامسکو ھن بمعروف او فارقو ھن بمعروف و اشھدوا ذوی عدل منکم. (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کہ اجل پر یعنی مدت پر پہنچ جائے یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو دواختیار ہیں۔ ایک

٢ و لا بد من قيام العدة لان الرجعة الملك الا ترى انه سمى امساكا وهو الابقاء و انما يتحقق الاستدامة في العدة لانه لا ملك بعد انقضائها

روک لینااوردوسرا چیور دینا۔ اس لئے عدت ختم ہوجائے تواب رجعت نہیں کرسکتا (۴) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن اناس من اصحاب رسول الله علیہ فذکر التفسیر الی قوله الطلاق مرتان قال هو المیقات الذی یکون علیها فیه الرجعة فاذا طلق واحدة او ثنتین فاما ان یمسک ویراجع بمعروف واما یسکت عنها حتی تنقضی عدتها فتکون احق بنفسها. (سنن للبہقی ، کتاب الرجعة ، جسالع ، ص ۱۹۱۱ ، نمبر ۱۵۱۵ مصنف ابن الی هیم اولی قولہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسر کے باحسان ، جرابع ، ص ۱۹۲۱ ، نمبر ۱۹۲۱ ) اس تفیر سے معلوم ہوا کہ عدت کے اندراندر رجعت کرسکتا ہے اس کے بعد نہیں۔

اورغورت راضی نہ ہوتب بھی رجعت کرسکتا ہے اس کی دلیل۔

وجه (۱) وبعولته ن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا۔ (آیت ۲۲۸، سورة البقرة۲) اس آیت میں ہے کہ شوہر کو رجعت کا زیادہ حق ہے، جس سے اشارہ نکاتا ہے کہ عورت کی رضامندی کی ضرورت نہیں (۲) اوپر کی آیت میں ہے۔ فامسکوهن بمعروف، جس میں مردکو کہا گیا ہے کہ تم بیوی کوروک سکتے ہو۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ بیوی رو کئے میں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیوی ابر اهیم قال اذا ادعی الرجعة قبل انقضاء العدة فعلیه البینة۔ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے (۳) اثر میں ہے۔ عن ابر اهیم قال اذا ادعی الرجعة قبل انقضاء العدة فعلیه البینة۔ (مصنف ابن البی شیبة ، ۲۲۹ ما قالوا فی الرجل یدی الرجعة قبل انقضاء العدة ، جرالع ، ص ۱۹۵۵ نمبر ۱۹۲۵ اس اثر میں ہے کہ مرد محت کرنے کے لئے عورت کی عدت شم ہونے سے پہلے رجعت کرنے کا دعوی کر ہے قاس پر بینہ لازم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رجعت کرنے کے لئے عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔

# ﴿ رجت كرنے كے لئے يہ شرطيں ہيں ﴾

[ا] طلاق رجعی واقع ہوئی ، ہائنہ یاغلظہ واقع نہ ہوئی ہو۔

[۲]عدت باقی ہو جتم نہ ہوئی ہو،عورت مدخول بھا۔

[4] طلاق کے عوض میں مال نہ لیا ہو۔

تر جمه: ٢ اورعدت كا قائم رہناضرورى ہے،اس كئے كدرجعت كاتر جمه ہے ملك كو برقر ارركھنا، كيا آپنہيں و كيھتے ہيں كه قرآن نے امساك نام ركھا ہے اوروہ باقی ركھنا ہے اور برابر باقی ركھنا عدت ہی میں ہوسكتا ہے، كيونكه عدت ختم ہو جانے كے بعد ملك ذكاح نہيں رہتی۔

تشریح: رجعت کرنے کے لئے عدت کا قائم رہنا ضروری ہے، ورنہ عدت ختم ہونے کے بعدر جعت نہیں ہو سکے گی،اس کی دو

117

(١٩٠٨) والرجعة ان يقول راجعتك امرأتي ﴾ ل وهذا صريح في الرجعة لا خلاف بين الأيمة

(١٩٠٩) قال او يطأها او يقبّلها او يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهوة ﴾ ل وهذا عندنا

دلیلیں دے رہے ہیں،[ا] کہ رجعت ترجمہ ہے ملک کو برقر اررکھنا،اور ملک برقر اررہتی ہے عدت تک اس لئے عدت کا برقر اررہنا ضروری ہے [۲] آیت میں فامسکوھن، کہا اور امساک کامعنی ہے، اور ملک نکاح کو برابر باقی رکھنا عدت میں ہوسکتا ہے اس لئے رجعت کے لئے عدت ضروری ہے۔

وجه: (۱) اثریس ہے۔ عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن اناس من اصحاب رسول الله علیہ فذکر التفسیر الی قوله ﴿الطلاق مرتان﴾ قال هو المیقات الذی یکون علیها فیه الرجعة فاذا طلق و احدة او ثنتین فاما ان یہ مسک ویر اجع بمعروف و اما یسکت عنها حتی تنقضی عدتها فتکون احق بنفسها. (سنن بہتی مکتاب الرجعة ، ج سالع ، س ۱۹۲۱ ، نمبر ۱۵۱۵ مصنف ابن الی شیخ ، ۱۵۱۱ ما قالوا فی قولہ الطلاق مرتان فاماک بمعروف اوتسر سی باحسان ، ج رابع ، سی ۱۹۲۱ ، نمبر ۱۹۲۱ ) اس تفییر سے معلوم ہوا کہ عدت کے اندراندر رجعت کرسکتا ہے اس کے بعر نہیں۔ (۲) عسن مجاهد فی قوله تعالی ﴿ و بعولتهن احق بردهن ﴾ فی ذالک یعنی فی العدة. (سنن لیہتی ، کتاب الرجعة ، ج سالع باس کے بعر نہیں۔ مصاد بی بعد نہیں۔ مصاد بی بعد نہیں۔

ترجمہ : (۱۹۰۸) اور رجعت بیہ کہ عورت سے کہ راجعت امرائی، [میں نے تجھ سے رجعت کرلی، میں نے اپنی بیوی سے رجعت کرلی، میں نے اپنی بیوی سے رجعت کرلی ]۔

ترجمه: ل يدوالفاظرجعت كرنے كے لئے صريح ہيں، اس ميں ائمكا اختلاف نہيں ہے۔

تشریح : کس طرح رجعت ہوگی اس کی یہاں چھ صور تیں بیان کررہے ہیں،ان میں سے بید والفاظ ہیں جن کے کہنے سے رجعت ہوجاتی ہے،اور بیالفاظ چونکہ صرح ہیں اس لئے ان سے رجعت ہوجانے میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔

وجه: اس مدیث میں براجعها کالفظ رجعت کے لئے صریح ہے۔ سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته و هی حائض فذکر عمر للنبی عَلَیْ فقال لیو اجعها۔ (بخاری شریف، باب اذ اطلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق، ص ۹۰ که بمبر ۵۲۵۲) اس مدیث میں رجعت کالفظ صریح ہے۔

ترجمه : (۱۹۰۹) یاعورت سے وطی کرلے، یااس کو بوسہ دے دے، یااس کو شہوت سے چھولے، یاشہوت سے اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لے۔

قرجمه: ل يكم مار يزديك بـ

تشریح: یہاں چارصورتیں ہیں جوفعلی رجعت ہے۔[س<sub>[</sub>بیوی سے وطی کرلے تواس سے رجعت ہوجاتی ہے[<sup>ہ</sup>م]عورت کو

ع وقال الشافعي لا يصح الرجعة الا بالقول مع القدرة عليه لان الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتى يحرم وطيها على وعندنا هو استدامة النكاح على ما بيناه وسنقرره ان شاء الله تعالى والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في اسقاط الخيار

بوسہ دے دے[۵]عورت کو شہوت سے چھولے [۲]عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھے لے تو ان سے بھی رجعت ہوجائے گی ، سیہ ہمارا مذہب ہے۔

**9 جه** : ہمارے یہاں رجعت کامعنی شروع سے نکاح کرنانہیں بلکہ پہلے نکاح کو برقر اررکھنا ہے،اس لئے ہروہ فعل جو نکاح کے ساتھ مخصوص ہووہ دلالت کرے گا کہ نکاح برقر اررکھنا چاہتا ہے اس لئے اس سے رجعت ہوجائے گی،اوروطی کرنا، بوسہ لینا، شہوت سے چھونا، شہوت سے شرمگاہ دیکھنا پیسب کام نکاح کے ساتھ خاص ہیں اس لئے ان سے بھی رجعت ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ امام شافعی فرمایا که رجعت قول سے ہی ہوگی اس کی قدرت ہوتو،اس کئے که رجعت ابتداء نکاح کے درجے میں ہے یہاں تک کہ اس سے وطی کرناحرام ہے۔

تشریح: امام شافتی نفر مایا که اگر بولنے کی قدرت ہوتو قول ہی سے رجعت ہوگی ، فعل سے رجعت نہیں ہوگی ۔ موسوعہ میں عبارت ہے۔ فعلا تثبت رجعة لرجل علی امراته حتی یتکلم بالرجعة ، کما لا یکون نکاح و لا طلاق حتی یتکلم بالرجعة ، کما لا یکون نکاح و لا طلاق حتی یتکلم بھما فاذا تکلم بھا فی العدة ثبتت له الرجعة ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب کیف تو بت الرجعة ، جا صدی عشرة ، سرم سے ہوگا۔ سمر ۱۹۷۱ ) اس عبارت میں ہے کہ رجعت کلام سے ہوگا۔

**وجسه**: اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ رجعت کا ترجمہ ہے شروع سے نکاح کرنا، یہی وجہ ہے کہ مطلقہ رجعیہ سے جب تک رجعت نہ کرے اس سے وطی کرنا حرام ہے، اور شروع سے نکاح قول کے ذریعیہ ہوتا ہے اس لئے قول سے ہی رجعت ہوگی۔ ہاں بات کرنے پرقدرت نہ ہومثلا وہ گونگا ہوتو فعل سے رجعت ہوگی۔

ترجمه : سے ہمار ہزدیک وہ نکاح کا ہمیشہ رہنا ہے، جبیبا کہ ہم نے بیان کیا، اوران شاء اللہ ہم ثابت کریں گے، اور فعل بھی برابر باقی رہنے پردلیل واقع ہوتا ہے، جبیبا کہ خیار شرط ساقط کرنے میں۔

تشریح: ہمار بنزدیک رجعت کامعنی ہے پہلے نکاح کو برقر اررکھنا، جیسے کہ پہلے بیان کیا ہے کہ رجعت کوقر آن نے امساک کہا جس کامعنی ہے نکاح کا باقی رکھنا ، اور جب رجعت کا ترجمہ نکاح باقی رکھنا ہے تو کوئی الیافعل جو باقی رکھنے پر دلالت کرے وہ بھی رجعت کے لئے کا فی ہوگا، کیونکہ فعل کی دلالت نکاح کے باقی رکھنے پر ہوتو اس سے بھی نکاح باقی رہ جائے گا، جیسے کہ خیار شرط کے ساقط کرنے کے لئے ہوتا ہے۔

ثم والدلالة فعل يخص بالنكاح وهذه الافاعيل تخص به خصوصاً في احق الحرة في بخلاف الممس والنظر بغير شهوة لانه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما لل والنظر الما غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة فلو كان رجعة لطلَّقها فيطول العدة عليها

السغت: کمانی اسقاط الخیار: مثلا زید نے گھوڑ ااس شرط پرخریدا کہ مجھے تین دن تک لینے کا اختیار ہے گا، اس کے بعداس گھوڑ نے پرسوار ہو کے اپنے کام کے لئے چلا گیا تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا اور گھوڑ ازید کا ہوجائے گا، یہاں زید کا گھوڑ نے پرسوار ہونا دلیل ہے اپنے اختیار کے ختم کرنے کا اگر چہ زبان سے خیار ساقط نہیں کیا، ایسے ہی عورت کو شہوت سے چھولینار جعت کرنے کی دلیل ہے اگر چہ زبان سے نہ کہا ہو۔

ترجمه: سم اوردلیل وہ فعل بنے گاجوزکاح کے ساتھ خاص ہواور میا فعال نکاح کے ساتھ خاص ہیں ، خاص طور پر آزاد کے حق میں۔

تشریح : وہ کام رجعت کی دلیل بنے گا جومیاں ہوی کے ساتھ خاص ہیں اور نکاح کے بغیر نہیں ہوسکتا ہو، خاص طور پر آزاد کے حق میں کہ وہ کام نکاح کے بغیر جائز ہی نہ ہو، کیونکہ باندی سے ہوسکتا ہو کہ مالک ہونے کی وجہ سے وہ کام کرلیا ہو

ترجمه: ه بخلاف بغیر شهوت کے چھونا اور کھنا تو اس کئے کہ بغیر نکاح کے بھی بیطال ہیں جیسے دایہ اور حکیم اور اس کے علاوہ حق میں ہے۔

تشریح: بغیرشہوت کے چھونا، یا بغیرشہوت کے شرمگاہ کود کھنا تو بغیر نکاح کے بھی جائز ہے، کیونکہ ضرورت پڑنے پر دایہ اور حکیم بغیر شہوت کے شرمگاہ دیکھ سکتا ہے، اس لئے بغیر شہوت کے چھونا یا شرمگاہ دیکھنار جعت کی دلیل نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ اورشرمگاه كےعلاوه كى طرف ديھنائبھى دو بيٹھنے والوں كے درميان واقع ہوجا تا ہے، اورشو ہرعورت كے ساتھ عدت ميں رہتا ہے اس لئے اگر اسى سے رجعت ہوجا يا كرے تو تو پھرشو ہر طلاق دے گا اورعورت كى عدت لمبى ہوجائے گى۔

تشریح: شرمگاه کی طرف شہوت ہے دیکھنا نکاح ہے ہوتا ہے، باقی دوسر ہے اعضاء کی طرف دیکھنا تو دو بیٹھنے والوں کے درمیان اتفاقی طور پر بھی ہوجا تا ہے اس لئے اگر اس سے رجعت ہوجائے گی تو شوہر دوبارہ اس عورت کو طلاق دے کا کیونکہ وہ طلاق دینے کا فیصلہ کرچکا ہے اور اس سے عورت کی عدت بلا وجہ لمبی ہوجائے گی اس لئے اس سے رجعت نہیں ہونی جائے۔

 (۱۹۱۰) قال ويستحب ان يشهد على الرجعة شاهدين فان لم يشهد صحت الرجعة في إوقال الشافعي في احد قوليه لا يصح وهو قول مالك لقوله تعالى واشهد وا ذوى عدم منكم والامر للايجاب ٢ ولنا اطلاق النصوص عن قيد الاشهاد

ترجمه: (۱۹۱۰) اورمستحب ہے کہ رجعت پردوگواہ بنالے۔اورا گرگواہ نہ بنایا پھر بھی رجعت صحیح ہے۔

وجه: (۱)اوپرآیت س بے فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم. (آیت۲،سورة الطلاق ۲۵)اس آیت میں ہے کہ رجعت کرنے پریا چیوڑ نے پرگواہ بنائے، جس سے گواہ بنانامستحب ہوا۔ (۲)اورا گرگواہ نہیں بنایا پھر بھی رجعت سے ہے، اثر میں اس کا ثبوت ہے۔عن عبد الله قال اذا طلق سوا راجع سوا ذلک رجعة فان واقع فلا بأس وان طلق علی نیته وراجع فلیشهد علی رجعته. (مصنف ابن البی شیۃ ۲۵۲۸ ما قالوا اواطلق سراورا نجع سرا، جرائع ،س ۱۹۷۸ نیس اس اثر میں ہے کہ چیکے سے رجعت کرلی اور گواہ نہ بنایا پھر بھی رجعت ہوگی اور گواہ بنانا بہتر ہے۔ ان عموان بن الحصین سئل عن الرجل یطلق امر أته ثم یقع بھا و لم یشهد اور گواہ بنانا بہتر ہے۔ (س) اثر میں ہے۔ ان عموان بن الحصین سئل عن الرجل یطلق امر أته ثم یقع بھا و لم یشهد علی طلاقها و علی رجعتها و لا علی رجعتها و لا تعلی رجعتها و لا تعلی رجعتها و لا تعلی طلاقها و کر بحت کی تو بغیر سنت کے رجعت کی اس لئے گواہ بنانا سنت ہے، کین بغیر گواہ کے بھی رجعت ہو حدیث میں ہے کہ بغیر گواہ کے بھی رجعت کی اس لئے گواہ بنانا سنت ہے، کین بغیر گواہ کے بھی رجعت ہو جائے گا۔

ترجمه : امام شافعی فی دوقول میں سے ایک میں فرمایا کہ بغیر گواہ کے رجعت سی خیمیں ہے، اور یہی قول امام مالک گا ہے اللہ تعالی کے قول فیا ذا بلغن اجلهن فیامسکوهن بمعروف او فار قوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم. (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) کی وجہ سے، اور امروجوب کے لئے آتا ہے [اس لئے گواہ بنانا واجب ہے۔

تشریح: امام شافی قرماتے ہیں کہ رجعت پر گواہ بنانا واجب ہے، کیونکہ او پر کی آیت میں واشھدو ا ذوی عدل منکم، فرمایا اور امر وجوب کے لئے ہے اس لئے گواہ بنانا ضروری ہے۔ لیکن موسوعہ میں ہے کہ گواہ بنانا انکے یہاں بھی مستحب ہے، موسوعہ کی عبارت ہے۔ قال الشافعی آینبغی لمن راجع ان یشھد شاھدین عدلین علی الرجعة لما امر الله تعالی به من الشھادة .... و لو تصادقا انه راجعها و لم یشھد فالرجعة ثابتة علیها لان الرجعة الیه دو نها ۔ (موسوعة امام شافعی، باب وجالرجعة ، جامدی عشرة ، ص ۳۵ ، نمبر ۲۹ کو ۱۹۷۱ / ۱۹۷۳) اس عبارت میں ہے کہ رجعت پر گواہ بنانا مستحب ہے۔ قرجعه: جامدی دیل گواہ بنانا فی قید ہے آیوں کا مطلق ہونا ہے۔

T ولانه استدامة للنكاح والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفئ في الايلاء الا انها تستحب لزيادة الاحتياط كيلايجرى الناكر فيها T وما تلاه محمول عليه الا ترى انه قرنها بالمفارقة وهو فيها مستحب  $\Delta$  ويستحب ان يعلمها كيلا تقع في المعصية

تشریح: ہماری دلیل یہ ہے کہ رجعت کی اور آیتوں میں گواہ بنانے کا حکم نہیں ہے وہ گواہ بنانے کی قید سے مطلق ہے، اگر گواہ بنانا ضروری ہوتا تو اور آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا، اس لئے جس آیت میں گواہ بنانے کا حکم ہے اس کوہم مستحب پرمجمول کریں گے۔ رجعت کی اور آیت سی بیل اور آیت ۲۲۸، سورة البقرة ۲۲) (۲) رجعت کی اور آیت میں یہ بیل (۱) و بعو لتھن احق بر دھن فی ذلک ان ارادو ا اصلاحا۔ (آیت ۲۲۸، سورة البقرة ۲۲) ان آیتوں دوسری آیت میں ہے۔ المطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. (آیت ۲۲۹، سورة البقرة ۲۲) ان آیتوں میں گواہ بنانامستحب ہے۔

ترجمه: سے اوراس کئے کہ رجعت نکاح کو ہمیشہ رکھنا ہے اور حالت بقاء میں گواہ شرطنہیں ہے، جبیبا کہ ایلاء کے فی ء میں گواہ ضروری نہیں ہے مگرید کہ زیادت احتیاط کے لئے مستحب ہے تا کہ اس میں انکار جاری نہ ہو۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے، کدر جعت کامعنی شروع سے نکاح کرنانہیں ہے بلکہ پہلے نکاح کو برقر اررکھنا ہے اور برقر اررکھنے کے لئے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، جسے ایلاء کے فئی میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالا نکہ اس میں بھی نکاح کو بحال رکھنا چا ہتا ہے، اس طرح رجعت میں بھی نکاح برقر ارر ہتا ہے تواس میں بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں گواہ بنا لے تواج چھا ہے تا کہ شو ہراس کا انکار کرنا جا ہے تو گواہ کے سامنے انکار نہ کرسکے۔

ان کوایلاء سے فی کرنا کہتے ہیں۔ اس کوایلاء سے فی کرنا کہتے ہیں۔

ترجمه: ۲ اورجوآیت تلاوت کی ہے وہ استجاب پرمحمول ہے، آپنہیں دیکھتے کہ رجعت کومفارقت کے ساتھ ملایا ہے اور مفارقت میں گواہ بنانامستحب ہے [تورجعت میں بھی مستحب ہوگا]

تشریح: امام شافعی نے جوآ یت پیش کی ہوہ مستحب پرمجمول ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آیت میں رجعت کوتفریق کے ساتھ بیان کیا ہے اور تفریق بین گواہ بنانا مستحب ہے تورجعت میں بھی مستحب ہوگا، اس آیت میں دیکھیں۔ فاذا بلغن اجله ن فامسکو هن بمعروف او فارقو هن بمعروف واشهدوا ذوی عدل منکم. (آیت۲،سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں رجعت کوتفریق کے ساتھ بیان کیا ہے۔

قرجمه: ۵ اورمستحب ہے کہ عورت کورجعت کے بارے میں بتادے تا کہ وہ گناہ میں نہ پڑجائے۔

( ا ا 9 ا ) واذاانقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعته وان كذبته فالقول قولها في النها خبر عما لا يملك ان شاء ه في الحال فكان متهما الا ان بالتصديق ترتفع التهمة على ولا يملك ان شاء الله الستحلاف في الاشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح

تشریح :عورت کوشو ہرنے یہ ہیں بتایا کہ وہ رجعت کر چکا ہے تو ہوسکتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعدوہ دوسرے مردسے نکاح کر لے اور وطی بھی کرالے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے اس لئے مستحب ہے کہ عورت کورجعت کی خبر کردے۔

**تسر جمعه**: (۱۹۱۱) اگرعدت ختم ہوگئ پھرشو ہرنے کہا کہ میں نے تم سے عدت میں رجعت کی تھی اورعورت نے اس کی تصدیق کر لی تو وہ رجعت ہے۔اورا گرعورت نے حجٹلا دیا تو عورت کی بات مانی جائے گی۔

تشریح: عورت کی عدت ختم ہوگئ اس کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے تم سے عدت میں رجعت کر کی تھی ،اورعورت نے اس کی تصدیق کردی کہ ہاں! آپ نے عدت میں رجعت کر لی تھی تو رجعت ہوجائے گی۔اورا گرعورت نے اس کو جھٹلا دیا۔اور شوہر کے پاس بینے نہیں ہے تو عورت کی بات مانی جائے گی۔

وجه: (۱) یوی کی تصدیق کے بعد بات کی ہوگئ کہ اس نے رجعت کی ہے اس لئے رجعت مان کی جائے گی۔ اورا گرعورت نے حجظا دیا تو عورت کی بات اس لئے مانی جائے گی کہ شوہر مدعی ہے اورعورت منکر ہے اور مدعی پر بینہ لازم ہے، اوراس کے پاس بینہ نہ ہوتو عورت کی بات مانی جائے گی ۔ لیکن امام ابوطنیفہ کے نزدیک قتم اس لئے لازم نہیں ہوگی کہ پانچ مسکوں میں منکر پرقتم لازم نہیں ہوتو عورت کی بات مانی جائے گی ۔ لیکن امام ابوطنیفہ کے نزدیک قتم اس لئے لازم نہیں ہوگی کہ پانچ مسکوں میں منکر پرقتم لازم نہیں ہوتو عورت کی بات مانی جائے گی۔ البیانیة (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۲۹ ما قالوا فی الرجل یعدی الرجعة قبل افضاء العدة ، جرابع ، ص ۱۹۲۵ میں ہے کہ شوہر پر بینہ جا ہے ، اوراگر بینے نہیں ہے قورت کی بات مانی جائے گی۔

قرجمه: اس لئے کہالی چیز کی خبر دی جسکوا بھی کرنے کا مالک نہیں ہے اس لئے وہ تہم ہو گیا، مگر تصدیق کی وجہ سے تہمت اٹھ ہوگئ ۔

تشریح: زمانه ماضی میں رجعت کے ہوجانے کی خبر دی ہے جسکوا بھی نہیں کر سکتا اس لئے اس بارے میں شوہر تہم ہوگیا کہ شاید شوہرنے رجعت نہ کی ہواور جھوٹ بول رہا ہو، کیکن عورت نے تصدیق کرلی تو تہمت مرتفع ہوگئی اور رجعت ہوگئی۔

ترجمه : ٢ اورامام ابوحنیفه کنزدیک عورت پرشم نہیں ہے اور یہ چھ باتوں میں شم کھلانے کا مسلہ ہے، اور یہ بات کتاب النکاح میں گزرگیا ہے۔ تشریح گزرگی ہے۔

(١٩١٢) واذا قال الزوج قد راجعتك مجيبةً له قد انقضت عدتي لم يصح الرجعة عند ابي حنيفةً ﴾

ل وقالا تصح لا نها صادفت العدة اذ هي باقية ظاهراً الى ان تخبروقد سبقته الرجعة ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي يقع الطلاق

ح ولابي حنيفة انها صادفت حالة الانقضاء لانها امينة في الاخبار عن الانقضاء فاذا اخبرت دل

ترجمه: (۱۹۱۲) جب شوہر نے کہامیں نے تجھ سے رجعت کرلی، عورت نے جواب دیتے ہوئے کہامیری عدت گزر چکی ہے تورجعت صحیح نہیں ہوگی امام ابوحنیفہ کے نزدیک۔

تشروی دیگر کی ہوتا ہے : شوہرنے کہا میں نے رجعت کرلی،اسی وقت عورت نے جواب دیا کہ میری عدت گزر چکی ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک رجعت صحیح نہیں ہوگی۔

**944**: جب عورت نے کہا کہ میری عدت گزر چکی تواس کا مطلب میہ ہوا کہ شوہر کے دَجَعُت کہنے سے پہلے عدت گزر چکی ہے۔ اس لئے رجعت بعد میں ہوئی اور عدت پہلے تم ہوگئی اس لئے رجعت نہیں ہوگ ۔ کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ عدت خم ہونے کے بعدر جعت نہیں ہوتی ۔

قرجمه: اورصاحبین فرماتے ہیں کر جعت صحیح ہے، اس لئے کہ رجعت عدت کے ساتھ ہوئی، اس لئے کہ خردیتے وقت تک ظاہر سے کہ عدت باقی ہے اس لئے رجعت خبر دینے سے پہلے ہوئی، یہی وجہ ہے کہ شوہر نے عورت سے کہا کہ میں نے تم کوطلاق دی اورعورت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری عدت گزرگئ تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

تشريح: صاحبين كى رائے ہے كەرجعت موجائے گا۔

**9 جسه**: اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ شوہر نے رجعت پہلے کہا ہے اور عورت نے بعد میں انقضت عدتی ، کہا ہے ، اور ظاہر بیہ ہے کہ انقضت عدتی ، کہتے وقت اس کی عدت ہے اس کے رجعت ، عدت کے اندر واقع ہوئی اس لئے رجعت ہوجائے گی۔اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ شوہر نے جلفقک ، کہا اور عورت نے فورا جواب میں انقضت عدتی ، کہا تو طلاق واقع ہوجاتی ہے ، اور بیہ ہجھا جاتا ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے رجعت کہ بااس لئے رجعت ہوجائے گی۔

ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے جلفقک ، کہا ، اسی طرح یہاں بھی عدت ختم ہونے سے پہلے رجعت ، کہا اس لئے رجعت ہوجائے گی۔

ا صبول: یدونوں مسکے اس اصول پر ہیں کہ عدت ختم ہونے سے پہلے رجعت کرنے سے رجعت ہوگی اور ختم ہونے کے بعد رجعت نہیں ہوگی۔

ترجمه: ٢ امام ابو حنيفة كى دليل بيه كه رجعتك ، نے عدت كرّ رنے كى حالت كو ياليا، اس لئے كه عورت عدت كرر نے

ذلك على سبق الانقضاء واقرب احواله حال قول الزوج

٣ ومسألة الطلاق على الخلاف ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع باقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا يثبت به

کے خبر دینے میں امین ہے، پس جب خبر دی تو دلالت کی کہ گزر جانا پہلے ہو چکا ہے، اور گزرنے کی سب سے قریب حالت شوہر کے قول کا حال ہے [اس لئے شوہر کے کہنے کے تھوڑی دیریہ کیگرزی ہوگی ]۔

تشریح: امام ابوصنیف گی دلیل بیہ کے عورت نے جب انقضت عدتی ، کہا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس قول سے تھوڑی در پہلے عدت گزری ہے ، جسکی خبرعورت دے رہی ہے ، اس لئے راجعتک بعد میں ہوااور عدت پہلے گزر چک ہے۔ اور انقضت عدتی سے قریب ترین جملہ شوہر کا جملہ راجعت ہے اس لئے شوہر کے راجعتک کہنے سے پہلے عدت گزرگی اس لئے رجعت نہیں ہوگی ، اور عورت چونکہ اسے بارے میں خبر دینے میں امین تسلیم کی گئے ہے اس لئے اس کی بات ما نئی ضروری ہے۔

﴿ ترتیب اس طرح ہوگی ﴾ صاحبین کے نزدیک راجعتک انقضت عدتی امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک انقضت عدتی راجعتک

ترجمه: سل اورطلاق کامسکها ختلاف پر ہے، اوراگرا تفاق پر ہوتو طلاق عدت کے ختم ہونے کے بعداس کے اقرار سے واقع ہو جائے گی، اور رجعت ثابت نہیں ہوگی۔

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ عورت نے انقضت عدتی ، کیے پھر بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں ہمارے یہاں طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے، جیسے رجعت نہیں ہوتی، اورا گر مان لیاجائے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو رجعت اور طلاق کے در میان فرق بیہ ہے ورت کی عدت گزرنے کے بعد شوہر اقر ارکرے کہ میں نے عدت ہی میں طلاق دے دی تھی تو طلاق واقع ہوجائے گی، اور عدت گزرنے کے بعد شوہر کہے کہ میں نے عدت میں رجعت کر کی تھی اور عورت افکار کرے تو رجعت نہیں ہوگی۔ اور وجعت کرنے میں افکار کرے تو رجعت نہیں ہوگی۔ کیونکہ طلاق دینے میں اپناحق ساقط کرنا ہے اس لئے بات مان کی جائے گی، اور رجعت کرنے میں دوسرے کے گئے ہوئے جسم کو اپنے قبضے میں لینا ہے اس لئے عورت کی تصدیق کے بغیر بات نہیں مانی جائے گی۔ طلاق اور رجعت نہیں ہوگی۔ میں یہ واضح فرق ہے، اس لئے عورت کے کہ میری عدت گزرگی تب بھی طلاق واقع ہوجائے گی، اور رجعت نہیں ہوگی۔

(۱۹۱۳) واذا قال زوج الامة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى و كذبته الامة فالقول قولها عند ابى حنيفة و قالا القول قول المولى لان بضعها مملوك له فقد اقرّبما هو خالص حقه للزوج فشابه الاقرار عليها بالنكاح ع وهويقول حكم الرجعة يبتنى على العدة والقول في العدة قولها فكذا فيما يبتنى عليها ع ولوكان على القلب فعندهما القول قول المولى وكذا عنده في العدة قولها فكذا فيما يبتنى عليها ع ولوكان على القلب فعندهما القول قول المولى وكذا عنده في الحال وقد ظهر ملك المتعة للمولى ولا تقبل قولها في ابطاله في الطاله عندا المال الرباندى عشور من عدت من رجعت كتى ليرمولى في المال قدريك و المال المناب كالمناب المناب المناب المناب المناب المناب المال المناب المنا

**9 جسه** : امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ رجعت صحیح ہونے کا مدارعدت پر ہے۔ اور عدت ختم ہوئی یانہیں ہوئی اس میں باندی کے قول کا اعتبار ہے، اس لئے کہ اس بارے میں شریعت نے اس کوامین تسلیم کیا ہے۔ اس لئے رجعت میں تصدیق اور تکذیب کا عتبار باندی کا ہوگا۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ عدت میں رجعت نہیں کی بلکہ عدت کے بعد رجعت کی ہے تو اسی کی بات کا اعتبار ہوگا اور رجعت صحیح نہیں ہوگا۔ چاہے آقا کہتا ہو کہ عدت ہی میں رجعت ہوئی تھی کیونکہ اس کوعدت ختم ہونے اور نہ ہونے کا کیا پیتہ ہے۔

قرجمه : اورصاحبین نے فرمایا آقا کے قول کا عتبارہے، اس کئے کہ باندی کا بضع آقا کامملوک ہے، اس کئے جوخالص آقا کاحق اس کوشو ہرکے لئے اقرار کیا، توابیا ہوا کہ باندی پر نکاح کا قرار کرے۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں رجعت کے بارے ہیں آقا کے قول کا اعتبار ہوگا، آئی دلیل میہ ہے کہ عدت گزرجانے کے بعد باندی کا بضع خالص آقا کا مملوک ہے، اس لئے اپنے حق کوشو ہر کے لئے اقرار کرے قوجائز ہے، جیسے آقا قرار کرے کہ میں نے باندی کا نکاح فلاں سے کرایا ہے، اور باندی اس کا انکار کرے قو آقا کی بات مانی جاتی ہوجا تا ہے، اس طرح یہاں آقا کی بات مانی جائے گی، باندی کی بات نہیں مانی جائے گی، اور رجعت ہوجائے گی۔

قرجمه : ۲ امام ابوصنیفه فرماتے ہیں رجعت کے کیم کا دار ومدارعدت پر ہے، اور عدت میں عورت کے قول کا اعتبار ہے ہیں ایسے ہی جس کا اس پر دار ومدار ہو۔

تشریح: امام ابو صنیفہ گا دلیل ہے ہے کہ یہاں رجعت کا معاملہ بضع کی ملکیت پرنہیں ہے بلکہ عدت کے گزرنے اور نہ گزرنے پر ہے، اوراس بارے میں عورت کے قول کا اعتبار ہوگا۔
ہے، اوراس بارے میں عورت کے قول کا اعتبار ہے، اس لئے رجعت کے بارے میں بھی باندی کے قول کا اعتبار ہوگا۔
تسر جمعه: سے اورا گرمعاملہ اس کے الٹے پر ہوتو صاحبین کے نزدیک آقا کے قول کا اعتبار ہوگا، اورا لیے ہی امام ابو صنیفہ کے نزدیک صحیح روایت میں، اس لئے کہ فی الحال اس کی عدت ختم ہے اور آقا کے لئے ملک متعد ظاہر ہو چکی ہے، اور باندی کا قول آقا کے حق کے باطل کرنے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔

س بخلاف الوجه الاول لان المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها ولا يظهر ملكه مع العدة (١٩١٣) وان قالت قد انقضت عدتى وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قولها العدة (١٩١٨) لم ينة في ذلك اذ هي العالمة به

تشریح: الٹامعاملہ اس طرح ہے۔ باندی کے شوہر نے عدت ختم ہونیکے بعد کہا کہ میں عدت میں رجعت کی تھی ، آقانے اس کی تکذیب کی اور باندی نے اس کی تصدیق کی ، تو صاحبین ؓ کے نزدیک آقا کی بات کا اعتبار ہوگا ، تیجی روایت یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک بھی آقا کی بات کا اعتبار ہوگا ، لیعنی رجعت نہیں ہوگی۔

**وجه** : اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عدت ختم ہو چکی ہے اور باندی کے بضع پر آقا کی ملکیت ہو چکی ہے، اب باندی شو ہر کی تصدیق کر کے آقا کی ملکیت کو باطل کرنا چاہتی ہے، اس لئے بغیر بینہ کے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ توجہ عنہ بخلاف پہلی صورت کے اس لئے کہ آقار جعت میں تصدیق کر کے رجعت کے وقت عدت کے قائم رہنے کا اقرار کر رہا ہے، اور عدت کے اندر آقا کی ملکیت ظاہر نہیں ہوئی تھی [اس لئے باندی کی بات مانی جائے گی]

تشریح: پہلی صورت میر کی کہ باندی نے تکذیب کی اور آقانے تصدیق کی ، جب آقا کہدر ہاہے کہ عدت میں شوہر نے رجعت کی ہے تو اس کا بھی نہیں ہوئی ہے ، اس لئے باندی کی ہے تو اس کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ رجعت کے وقت عدت موجود ہے ، اور میری ملکیت ابھی نہیں ہوئی ہے ، اس لئے باندی رجعت کی تکذیب کرے آقا کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے اس لئے اس کی بات مانی جائے گی ، اور رجعت نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۹۱۴) اگرباندی نے کہا کہ میری عدت ختم ہوگئ اور شوہراور آقانے کہا کہ تیری عدت ختم نہیں ہوئی ، توعورت کی بات کا عتبار ہوگا۔

ترجمه: اس النے کہ وہ اس بارے میں امین ہے، اس النے کہ عدت کے تم ہونے اور نہ ہونے کو ہی جاتی ہے۔

تشریح : شوہر نے کہا کہ میں رجعت کرتا ہوں ، اس پر باندی نے کہا کہ میری عدت ختم ہو چکی ہے، اور شوہر اور آقا دونوں کہتے
ہیں کہ تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس پرکوئی گواہ ، یا علامت نہیں ہے تو عورت کی بات مان لی جائے گی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ

اس بارے میں وہ امین ہے، اور عورت ہی اپنے بارے میں جانتی ہے کہ اس کی عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے اس کی بات مانی
حائے گی۔

(١٩١٥) واذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة ايام انقطعت الرجعة وان لم تغتسل وان انقطع الاقل من عشرة ايام لم ينقطع الرجعة حتى تغتسل او يمضى عليها وقت صلواة كامل في لان الحيض لامزيدله على العشرة فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة

معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے بارے میں اس کی بات مانی جائے گی۔ کیونکہ قرآن نے یوں کہا کہ عورتوں کوان کے رحموں کے بارے میں چھپا نانہیں چاہئے۔ (درقطنی ، کتاب الاقضیة والاحکام ، ج میں چھپا نانہیں چاہئے۔ (۳) عن حدیفہ ان رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله عمرہ ۱۲۵۳ ، نمبر ۲۵۵۳ ) اس حدیث میں ہے کہ داریک بات مانی جائے گی۔

ترجمه: (۱۹۱۵) اور جب خون منقطع ہوجائے تیسرے یض سے دس دن میں تورجعت ختم ہوجائے گی اور پوری ہوجائے گی اس کی عدت اگر چینسل نہ کیا ہو۔اورا گرخون منقطع ہوجائے دس دن سے کم میں تورجعت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کینسل کرے یا اس پرنماز کا وقت گزرجائے۔

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ تیسر ہے چیف کی مدت ختم ہوجائے توعدت گزرگی اب رجعت کرنا چاہے تو رجعت نہیں کرسکتا ،اور بید مدت تیسر ہے چیف کادس دن گزرجائے تو عدت کا وقت مکمل گزرجائے گا ،اس لئے اب رجعت نہیں ہوسکے گی۔اور دس دن سے کم ہو تو ہوسکتا ہے کہ چیف کا خون دوبارہ شروع ہوجائے اس لئے خون منقطع ہونے کے بعد شسل کر لے توسیجھا جائے گا کہ عدت مکمل ختم ہو گئ ہے،اور تیسری صورت یہ ہے کہ شسل تو نہیں کیا لیکن ایک نماز کا وقت عورت پر گزرجائے تو اللہ کا فرض گزرگیا اس لئے سمجھا جائے گا کہ عدت ختم ہوگی اس لئے اب رجعت نہیں ہوسکے گی۔

وجه: (۱) اس اثر میں ہے۔ عن عمر و عبد الله قالا هو احق بھا حتی تغتسل من الحیضة الثالثة. (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۸۰ من قال هواحق برجعتها مالمتغتسل من الحیضة الثالثة ، جرائع ، ۱۲۳ ، نمبر ۱۸۸۱) دوسری صورت بیہ ہے کہ اس عورت پر غیر نماز کا ایک وقت گزر جائے ۔ چونکہ نماز کا وقت گزر نے سے اللہ کا کھم لازم ہو گیا اس لئے بندے کا حق بھی اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ (۲) اور دس دن گزر نے سے عدت ختم ہوجائے گی اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن اب امامة قال قال دسول الله اقل ما یکون من المحیض عشرة ایام فاذا دأت الدم اکشر من عشرة ایام فهی مستحاضة . (داقطنی ، کتاب الحیض ، جاول ، س ۱۲۲۵ ، نمبر ۱۳۸۵ ) اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ سے زادہ دس دن ہیں ۔ اس لئے اس برخون ختم ہواتے ہی عدت بوری ہوجائے گی۔

ترجمه: ال ال لئے كہ يض كاخون دس دن سے زيادہ نہيں ہوتااس لئے تحض منقطع ہونے سے يض سے نكل جائے گا اس لئے عدت ختم ہوجائے گی اور رجعت بھی منقطع ہوجائے گی۔

ع وفيمادون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد ان يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال او بلزوم حكم من احكام الظاهرات بمضى وقت الصلواة ع بخلاف ما اذا كانت كتابيةً لانه لايتوقع فى حقّها امارة زائدة فاكتفى بالانقطاع ع وتنقطع اذا تيممت وصلّت عند ابى حنيفة وابى يوسف وهذا استحسان

تشریح: حیض کاخوددس دن سے زیادہ نہیں ہوتااس لئے دس دن پرخون منقطع ہونے سے عدت ختم ہوجائے گی،اس لئے عدت کا وقت ختم ہو گیا۔

ترجمه: ۲ اورجس صورت میں دس دن سے کم ہوتوا حمّال رکھتا ہے خون کے لوٹنے کا اس لئے ضروری ہے انقطاع کوقوت دینا حقیقت غسل سے، یا یا کی کے احکام میں سے کوئی حکم لازم ہونے سے نماز کے وقت کے گزرنے سے۔

تشریح: دس دن سے کم میں خون بند ہوا ہوتو خطرہ ہے کہ دوبارہ چیض کا خون آجائے اس لئے یا توعورت عسل کرے یا نماز کا ایک وقت عورت پر گزرجائے جس سے تائید ہوجائے کہ واقعی عدت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ نماز کا وقت گزرنے سے وہ نماز اس پر فرض ہوجائے گی، جس سے معلوم ہوگا کہ واقعی ہے عورت پاک ہوگئی ہے اور اس کی عدت گزرچکی ہے۔ یعتصد: قوت دے دے، تائید کردے۔

ترجمه: س بخلاف جبكه عورت كتابيه مواس كئے كهاس كئ ميں زيادہ علامت متوقع نہيں ہے اس كئے خون كے منقطع ہونے براكتفاء كيا گيا۔

تشریح: بیوی نفرانیه یا یہودیہ ہوتواس پر نه نماز واجب ہاور نفسل واجب ہاس لئے حیض کے خون منقطع ہونے کے علاوہ کوئی اور علامت نہیں ہے اس لئے اس کے حق میں صرف خون کے منقطع ہونے سے عدت گزرجائے گی۔

ترجمه : سى اور منقطع ہو جائے گی جبکہ تیم کرے اور نماز پڑھے امام ابو صنیفہ اُور امام ابو یوسف کے نز دیک اور بیاستحسان کا تقاضاہے۔

تشریح: دس دن سے کم خون آیا ہوعدت ختم ہونے کی یہ تیسری صورت ہے کہ نماز کے لئے تیم کرلے تب بھی عدت ختم ہوجائے گی، البتة اس بارے میں اختلاف ہے کہ صرف غسل کا تیم کرنے سے عدت ختم ہوجائے گی، یااس کے بعد نماز پڑھنے سے عدت ختم ہوگی، توامام ابو عوسف قرماتے ہیں کہ تیم کرنے کے بعد نماز پڑھے گی تب عدت ختم ہوگی، اورامام محمد قرماتے ہیں کہ صرف تیم کرلیا تو عدت ختم ہوجائے گی۔

وجه اس کی وجہ یہ ہے کمٹی سے تیم کرنے میں چرہ اور خراب ہوتا ہے، لیکن سیم کر کے نماز اوانہیں کرے گا تو نمازیں بہت زیادہ

في وقال محمد اذا تيممت انقطعت وهذا قياس لان التيممم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به من الاحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته بي ولهما انه ملوِّث غير مطهّر وانما اعتبر طهارة ضرورة ان لا تتضاعف الواجبات وهذه الضرورة تتحقق حال اداء الصلوة لا فيما قبلها من الاوقات عير و الاحكام الثابتة ايضاً ضرورية اقتضائية

جع ہوجائیں گیاس لئے نماز کی ادائیگی کی ضرورت کی وجہ سے ٹیم کو پاک کرنے والا قرار دیا،اس لئے نمازا داکرے گا تب عدت ختم ہوگی۔

قرجمه: ﴿ اورام مُمرُّ نِ فرمایا جب عورت نِ تیم کیا تو عدت ختم ہوگئ، اور قیاس بھی بہی ہے، اس کئے کہ تیم پانی نہ ہونے کی حالت میں طہارت مطلقہ ہے، یہاں تک کہ تیم سے وہ تمام احکام ادا ہوئکے جو خسل سے ادا ہوتے ہیں، اس کئے تیم غسل کے درجے میں ہوا واو غسل کرنے سے معرف میں ہواتی ہے تو تیم کرنے سے بھی عدت ختم ہوجائے گی ]

قشریج: امام محرکفر ماتے ہیں کہ صرف تیم کیا تو عدت ختم ہوجائے گی، چاہے ابھی نماز نہ پڑھی ہو،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی حالت میں وہ پانی نہ ہونے کی حالت میں وہ عباد تیں تیم طہارت مطلقہ ہے، چنانچہ جو جوعبادتیں عنسل کرنے سے ادا ہوتیں ہیں پانی نہ ہونے کی حالت میں وہ عبادتیں تیم سے ادا کر سکتے ہیں،اس لئے تیم عنسل کے درجے میں ہے،اور غسل کرتے ہیں عدت ختم ہوجاتی ہے تو تیم کرتے ہیں عدت ختم ہوجانی جا ہے ابھی نماز نہ پڑھی ہو۔

قرجمه: برام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف کی دلیل بیه که تیم تلویث کرنے والا ہے پاک کرنے والانہیں ہے، اور طہارت کا اعتبار اس ضرورت پر کیا گیا ہے کہ واجبات کئ گنانہ ہوجاویں، اور بیضرورت نماز ادا کرنے کی حالت میں متحقق ہوگی نہ کہ اس سے پہلے اوقات میں۔

تشریح: شیخین کی دلیل میہ کہ تیم چرے کو اور ملوث کرتا ہے اس لئے وہ پاک کرنے والانہیں ہے، اس کوتو صرف اس صورت میں پاک مانا ہے کہ کئی واجب جمع نہ ہو جائے ، اس لئے نماز کی ادا کی صورت میں وہ طہارت ہے اور ادا سے پہلے اوقات میں وہ طہارت نہیں ہے ، اس لئے نماز پڑھے گی تو طہارت نہیں ہوگ ۔ طہارت نہیں ہے ، اس لئے نماز پڑھے گی تو طہارت نثار کر کے عدت ختم ہو جائے گی اور نماز نہیں پڑھے گی تو عدت ختم نہیں ہوگ ۔ لغت : ملوث : تلویث سے شتق ہے ، ملوث کرنا ، گندہ کرنا ۔ تنها عف : ضعف سے شتق ہے ، کئی گنا ہونا ۔

ترجمه: ٤ اورجواحكام بهي ثابت بين وها قضائي ضرورت بـــ

تشریح: یام محرگوجواب ہے، پانی نہ ہونے کی حالت میں جوعباد تیں تیم سے ادا ہوجاتیں ہیں وہ بھی نماز کی وجہ سے بطور اقتضاء کے ادا ہوتی ہیں۔ بیعباد تیں تیم سے ادا ہوتی ہیں [1] جنبی ہوتو مسجد میں داخل نہیں ہوسکتا، کیکن پانی نہ ہونے کی حالت میں ثم قيل تنقطع بنفس الشروع عندهما وقيل بعد الفراغ ليتقرر حكم جواز الصلوة

(١٩١٢) واذا اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنها لم يصبه الماء فان كان عضواً فما فوقه لم تنقطع الرجعة وان كان اقل من عضو انقطعت الله على الله وهذا استحسان والقياس

عنسل کا تیم کر کے مسجد میں داخل ہوسکتا ہے [۲] تیم کر کے قرآن پڑھسکتا ہے [۳] تیم کر کے قرآن چھوسکتا ہے [۴] تیم کر کے نماز ادا کرسکتا ہے [۵] تیم کر کے بیاری چیزیں نماز کے اندر ہیں،اس لئے یہ کہتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تیم سے جائز ہوئیں اس لئے ان چیزوں کا ثبوت نماز کی ضرورت کی وجہ سے ہے اور بطورا قضا کے بیاد کا منماز کے تحت میں تیم سے جائز ہوئیں،اس لئے اصل تو نماز ادا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے تیم طہارت بنا اس لئے نماز پڑھے گا تو عدت ختم ہو گی ور نہیں۔

ترجمه : ٨ پهرکها گيا کشیخين کنزديک صرف نماز شروع کرنے سے رجعت منقطع ہوجائے گی، اور بعض حضرات نے فرمايا که فارغ ہونے کے بعد تا که نماز کے جائز ہونے کا حکم ثابت ہوجائے۔

تشریح شیخین گنفرمایا تھا کہ نماز پڑھے گی تب عدت کا وقت ختم ہوگا، تو نماز کے بارے میں ہے کہ نماز شروع کی تو عدت ختم ہوگا، اور بعض حضرات نے میں کہ نماز پڑھ لینے کے بعد گئی، اور بعض حضرات نے میں کہ نماز پڑھ لینے کے بعد شیم سے نماز جائز ہونے کا حکم مقرر اور ثابت ہوگیا اس لئے اب عدت ختم ہوگا۔

ترجمه: (۱۹۱۲) اورا گرغسل کیااوربدن میں سے کچھ حصہ بھول گئ جس پر پانی نہیں بہا، پس اگر پوراعضو ہو یااس سے زیادہ ہوتو رجعت ختم نہیں ہوگی۔اورا گرایک عضو سے کم ہوتو رجعت ختم ہوجائے گی۔

ترجمه: ١ مصنف في فرمايا كه بداستسان كا تقاضا ب

تشریح: دس دن ہے کم میں حیض کا خون ختم ہوااس لئے کمل عنسل کرنے پرعدت ختم ہوگی۔اس نے عنسل تو کیالیکن کمل ایک عضو پر پانی بہانا بھول گئی تو گویا کہ عنسل کیا ہی نہیں۔اس لئے شوہر کوابھی رجعت کرنے کاحق ہوگا۔اور ایک عضو ہے کم خشک رہا تو چونکہ بہت کم خشک رہااورائے عضو پرجلدی خشکی آسکتی ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔اور یوں سمجھا جائے گا کہ عنسل کمل کر لیا اس لئے اب رجعت کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

ا صدول: بیمسکداس اصول پر ہے کفسل مکمل کرلیا ہوتور جعت کرنے کا وقت ختم ہوگیا۔ اور غسل مکمل نہیں کیا ہوتو ابھی رجعت کرنے کا وقت ہے۔

ع في العضو الكامل ان لا يبقى الرجعة لانها غسلت الاكثر ع والقياس فيما دون العضو ان تبقى لان حكم الجنابة والحيض لا يتجزى ع ووجه الاستحسان و هو الفرق ان ما دون العضو يتسارع اليه الجفاف لقاتمه فلا يتيقن بعدم وصول الماء اليه فقلنا انه تنقطع الرجعة ولا تحل لها التزوج اخذابالاحتياط فيهما بخلاف العضو الكامل لانه لا يتسارع اليه الجفوف ولا يغفل عنه عادةً فافترقا

ترجمه: ٢ قياس كا تقاضايه به كمعضوكا مل مين بهي رجعت باقى ندر باس كئ كداس في اكثر عضونسل كرليا-

تشریح: اوپرکا حکم استحسان پرہے، ورنہ قیاس کا تقاضا ہیہے کہ ایک پوراعضود هونے میں چھوٹ جائے تب بھی عدت پوری ہو جائے اور رجعت کاوفت ختم ہوجائے،

**وجه** :اس کی وجہ میرے کہ اکثر اعضاء خسل کر چکا ہے اس لئے للا کثر حکم الکل کے اعتبار سے خسل ہو گیا اس لئے رجعت کا وقت ختم ہو گیا۔

ترجمه: س اورقیاس ایک عضوی کم میں یہ ہے کہ، رجعت کا وقت باقی رہے گا، اس لئے کہ جنابت اور حیض کے حکم میں تجزی خہیں ہوتا۔

تشریح: بیدوسری جانب کا قیاس ہے۔ قیاس کا بی بھی تقاضا ہے کہ ایک عضو سے کم خشک رہ جائے تو عدت کا وقت ختم نہیں ہوا اور رجعت کا وقت باقی ہے، کیونکہ جس عضو پر پانی نہیں پہنچاوہ عضو پاک نہیں ہوا ، اور پاکی اور ناپاکی میں تجزی اور ٹکڑانہیں ہے اس لئے تمام ہی عضونا یاک رہے اس لئے عدت کا وقت ختم نہیں ہوا اس لئے رجعت کرسکتا ہے۔

ترجمه : ٣ استحسان کی وجہ یہ ہے، اور یہی قیاس اور استحسان میں فرق ہے، ایک عضو سے کم میں کم ہونے کی وجہ سے خشکی جلدی پہنچی ہے ، اس کئے وہاں تک پانی نہ پہو نچنے کا یقین نہیں ہے اس کئے ہم نے کہا کہ رجعت کا وقت ختم ہو گیا، کین عورت کے لئے دوسرے شوہر سے زکاح کرنا ابھی حلال نہیں ہے دونوں میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، بخلاف پورے عضو کے اس لئے کہ اس میں خشکی جلدی نہیں جاتی ، اور عادة اس میں آدمی غافل نہیں ہوتا ، اس لئے عضو کامل اور عضو ناقص میں فرق ہو گیا۔

تشرایی: استحسان کی وجہ بیہ ہے کہ ایک عضو سے کم ہوتو ہوسکتا ہے کہ اس پر پانی بہا ہولیکن عضو کم ہونے کی وجہ سے جلدی خشک ہوگیا ہواور پیۃ نہ چلا ہو، پس چونکہ عضو بھیگ گیا ہے اس لئے عدت ختم ہوگی اور رجعت نہیں کر سکے گا۔ اور پوراعضو خشک رہا ہوتو بیگمان کم ہواور پیۃ نہ چلا ہو، پس چونکہ عضو بھیگ گیا ہے اس لئے عدت کم ہوگیا ہو، اور پورے عضو میں غفلت بھی کم ہوتی ہے، اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ وہ شروع سے خشک ہی رہا ہے اس لئے عدت کا وقت ختم نہیں ہوا اس لئے رجعت کا وقت باقی ہے، یہ استحسان کا تقاضا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ بھی خطرہ ہے کہ رجعت کا وقت ختم نہ ہوا اس لئے اس حال میں عورت دوسرے شوہرسے نکاح نہ کرے لیکن دونوں صورتوں میں یہ بھی خطرہ ہے کہ رجعت کا وقت ختم نہ ہوا اس لئے اس حال میں عورت دوسرے شوہرسے نکاح نہ کرے

في و عن ابى يوسف ان ترك المضمضه والاستنشاق كترك عضو كامل لل وعنه وهو قول محمد بمنزلة ما دون العضو لان في فرضيتة اختلافاً بخلاف غيره من الاعضاء (١٩١٧) ومن طلق امرائة وهي حامل او ولدت منه وقال لم اجامعها فله الرجعة في لان الحبل متى ظهر في مدة يتصور ان يكون منه جعل منه لقوله عليه السلام الولد للفراش وذلك دليل الوطى منه وكذااذا ثبت نسب الولد منه جعل واطيا واذا ثبت الوطى تاكد الملك والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة وونول صورتول من احتياط كانقاضا يم به على المناه المنه المناه المنه المناه المن

**لغت**: بیسارع: سرع ہے مشتق ہے، جلدی پہنچ جانا۔ جفاف: خشک ہونا۔

ترجمه: ﴿ امام ابو یوسف ﷺ سے روایت ہے کہ مضمضۃ اور استشاق کا چھوڑ ناایک پورے عضو کے چھوڑ نے کی طرح ہے۔

تشریح : ہمارے یہال عنسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈالنا فرض ہے اس لئے اس کو چھوڑ نے سے نسل مکمل نہیں ہوا اس لئے اور رجعت کا وقت باقی ہے۔ بیر روایت حضرت ہشام نے ذکر کیا ہے۔ مضمضۃ : کلی کرنا۔ استشاق: ناک میں یانی ڈالنا۔

ترجمه: ٢ امام ابو یوسف سے دوسری روایت ہے اور یہی روایت امام محد گی ہے کہ مضمضة اور استنشاق ایک عضو سے کم ہے اس کئے کہ اس کی فرضیت میں اختلاف ہے، بخلاف دوسرے اعضاء کے۔

تشریح: امام شافق اورامام مالک کے یہاں عنسل میں مضمضة اوراستنشاق سنت ہے اس لئے اس اختلاف کی وجہ سے بیایک عضو سے کم ہے اس لئے مضمضة اوراستنشاق نہ کرنے سے بھی عنسل مکمل ہو گیا اور رجعت کا وقت فتم ہو گیا۔

ترجمہ: (۱۹۱۷) کسی نے اپنی ہوی کوطلاق دی اس حال میں کہ وہ حاملہ ہے، یااس سے بچہ پیدا کر چکی ہے اور شوہر کہتا ہے کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا تو شوہر کے لئے رجعت کا حق ہوگا۔

ترجمه: اس لئے کہ مل جب ایسی مدت میں ظاہر ہواجس میں شوہر سے مل متصور ہے تو حمل شوہر بی کا قرار دیا جائے گا، حضور علیہ السلام کے قول: المولمد للفواش و للعاهو الحجو، کی وجہ سے اور بیشو ہر سے وطی کی دلیل ہے۔ اور ایسے ہی جب بی علاق بی کا نسب شوہر سے ثابت ہوا تو شوہر کو وطی کرنے والا کر دیا گیا، اور جب وطی ثابت ہوگئ تو ملک مؤکد ہوگئ اور ملک مؤکد میں طلاق کے بعدر جعت آتی ہے۔

تشریح: عورت حاملتھی اس حال میں شوہر نے طلاق دی، یاعورت کو بچہ پیدا ہواس حال میں شوہر نے طلاق دی، اور کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے جماع نہیں کیا ہے، یعنی یہ غیر مدخول بھااس لئے طلاق دیتے ہی بائنہ ہوگئ اور عدت کی ضرورت ہی نہیں ہے

اس لئے اب اس سے رجعت نہیں ہوسکتی ،کین اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ بیمل اس کا شار کیا جائے گا ،اوریہ بچے بھی اسی کا شار کیا جائے گا ، کیونکہ بیعورت اس کی بیوی ہے ،اس لئے عورت مدخول بھا ہوئی اور ملک مؤکد ہوگئی اس لئے عورت سے رجعت کرنا جائز ہوگا۔

وجه: صاحب ہدایی کا صدیث یہ ہے۔ عن عائشة قالت کان عتبة بن ابی وقاص عهد الی اخیه سعد بن ابی وقاص عهد الی اخیه سعد بن ابی وقاص .... ثم قال النبی المشمات، کتاب البیوع وقاص .... ثم قال النبی الولد للفراش و للعاهر الحجر رجاری شریف، باب تغییر المشمات، کتاب البیوع میں ۲۰۵۳، نمبر ۲۰۵۳، نمبر ۲۰۵۳ مسلم شریف، باب الولدللفراش، وتوتی الشبھات، ص۲۲۰، نمبر ۲۲۵ سام شریف، باب الولدللفراش، وتوتی الشبھات، ص۲۲۰، نمبر ۲۲۵ سام شریف میں ہے کہ جسکی بیوی ہے بچاسی کا شارکیا جائے گا۔

ترجمه : ٢ اور شریعت کی تکذیب کی وجہ سے شوہر کا گمان باطل ہوجائے گا، کیانہیں و کیھتے ہیں کہ اس وطی سے احصان ثابت ہو گا، تو اس سے بدرجہ اولی رجعت ثابت ہوگی۔

تشریح: شوہر نے بیگمان کیا کہ وہ مدخول بھانہیں ہے اور رجعت نہیں ہو سکتی بیگمان باطل ہے اس کئے کہ شریعت نے اس کی سکند بیب کردی ہے، یہی وجہ ہے کہ چا ہے شوہر جماع کا انکار کر ہے پھراس حمل سے اور اس بچہ پیدا ہونے سے احصان ثابت ہوجائے گا، اس لئے بدرجہ اولی اس سے رجعت ثابت ہوگی۔

قرجمه: ٣ اورمتن كے مئلة ولادت كى تاويل بيہ كه بچه بيدا ہوناطلاق سے پہلے ہواس كئے كه اگر طلاق كے بعد بچه بيدا ہو توولادت سے عدت ختم ہوجائے گی اس كئے اب رجعت متصور نہيں ہے۔

تشریح: متن میں کہا,اوولدت منہ،اس کا مطلب میہ ہے کہ طلاق سے پہلے ولادت ہوئی ہو،اور بعد میں طلاق دی ہو، کیونکہ طلاق کے وقت عورت حاملہ ہے تواس کی عدت وضع حمل ہے، پس وضع حمل ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا تواس کی عدت بھی گزرگی اس لئے اب رجعت کرنامتصور نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۹۱۸) اگرعورت سے خلوت کی اور دروازہ بند کیایا پردہ لٹکایا اور کہا کہ اس سے جماع نہیں کیا ہے پھراس کو طلاق دی تورجعت کاما لک نہیں ہوگا۔

#### الرجعة

تشریح: بیوی سے خلوت کی اور دروازہ بند کیا، یا پردہ لؤکا یا اور کہتا ہے کہ میں نے جماع نہیں کیا ہے اس کے بعد طلاق دے دی تورجعت کا حقد ارنہیں ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ خلوت سے حکو وطی کے درجے میں عورت کے لئے مہر کے ق میں مانا گیا، کیونکہ عورت نے اپنے بضع کو پیش کر دیا اب شو ہر وطی نہ کر بے تو اس کی غلطی ہے، اس لئے عورت کو بضع کا مہر لینے کا حق ہوگیا، اور رجعت کر کے عورت پر ملکیت برقر اررکھنا شو ہر کا حق ہے اس لئے جب وہ اقر ارکر رہا ہے کہ جماع نہیں کیا تو عورت مدخول بھانہیں سنے گی اس لئے اس کو طلاق دی تورجعت نہیں ہوگی۔

ترجمه: ٢ شوبرشرعا مكذب بهي نهيس بوار

تشریح : بیوی کوحمل ہوتایااس سے بچے ہوتا تو شریعت ہے ہی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے ، کیکن ان میں سے بچھ نہیں ہے اس لئے شوہر کہتا ہے کہ میں نے جماع نہیں کیا تو شریعت اس کی تکذیب نہیں کرتی ہے اس لئے وہ غیر مدخول بھا ہوئی اور طلاق واقع ہوتے ہی رجعت کا وقت ختم ہوگیا۔

ترجمه: س بخلاف مهر کے اس کئے کہ تعین مہر کا مؤکد ہونا بدل کے سونپ دینے پر دارو مدار ہے قبضے پڑہیں ، برخلاف پہلے فصل کے [یعنی عورت کومل ہویا بچہ پیدا ہو]۔

تشریح: پورامہردینے کا مداروطی حقیقی پڑہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ عورت بضع سونپ دیتو مہر لازم ہوجائے گا جا ہے شوہراس کواستعال کرے یا نہ کرے، اس لئے مہر لازم ہوجائے گا ، اور فصل اول کا مسکلہ نمبر ۱۹۱۷ میں توحمل اور ولا دت موجود ہے اس لئے لازمی طور پر شوہر کووطی کرنے والاقر اردیا جائے گا۔

ترجب المعنی ہے کہ خلوت کرنے کے بعداور کہا کہ میں نے جماع نہیں کیا اس کامعنی ہے کہ خلوت کرنے کے بعداور کہا کہ میں نے جماع نہیں کیا ہے ] پھردوسال سے ایک دن کم میں بچے پیدا ہوا تو رجعت صحیح ہے۔

تشریح: یمسکه بھی اس قاعدے پر ہے کہ دوسال کے اندر بھی شوہر کی تکذیب ثابت ہوئی تورجعت صحیح ہوجائے گی۔ شوہرنے

### سنتين بيوم صحت تلك الرجعة ﴾

ل لانه ثبت النسب منه اذهى لم تقرّبا نقضاء العدة والولد يبقى فى البطن هذه المدة فانزل واطيا قبل الطلاق دون ما بعده لان على اعتبار الثانى يزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطى قبله فيحرم الوطى و المسلم لا يفعل الحرام

(١٩٢٠) فان قال لها اذا ولدت فانت طالق فولدت ثم اتت بولد اخر فهي رجعة

خلوت کی اور کہا کہ جماع نہیں کیا ہے،اس کے بعد طلاق دی،اور پھر رجعت بھی کر لی،اس کے بعد دوسال کے اندراندر بچہ دیا تو رجعت صحیح ہے، کیونکہ دوسال کے اندراندر بچہ دیا تو یہ بچہ شوہر کا ثار کیا جائے گااس لئے یہ دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق سے پہلے وطی کی ہے اس لئے عورت مدخول بھااس لئے رجعت درست ہے۔

وجه: بچهدوسال تک پیٹ میں روسکتا ہے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن عائشة قالت ما تزید المرأة فی الحمل علی سنتین و لا قدر ما یتحول ظل عود المغزل (سنن بیهتی، باب ماجاء فی اکثر الحمل، ص۲۸۷، جسابع، نمبر۱۵۵۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بچددوسال تک ماں کے پیٹ میں روسکتا ہے۔

قسر جمعه: یا اس کئے کہ نسب شوہرسے ثابت ہوااس کئے کہ عورت عدت کے ختم ہونے کا اقر ارنہیں کرتی ہے، اور بچہ پیٹ میں اس مدت تک باقی رہتا ہے اس کئے طلاق سے پہلے وطی کرنے والا قر اردیا جائے گانہ کہ اس کے بعد، اس کئے کہ دوسرے ک اعتبار کرنے پرنفس طلاق سے ملک زائل ہو جائے گی اس کئے کہ اس سے پہلے وطی نہیں ہے تو وطی حرام ہو جائے گی ، اور مسلمان حرام فعل نہیں کرتا۔

تشریح: عورت نے دوسال تک عدت گررنے کا اقرار نہیں کیا ہے اس لئے بچکا نسب باپ سے نابت ہوگا، کیونکہ بچددو سال تک پیٹے میں رہ سکتا ہے، اس لئے یوں کہا جائے گا کہ طلاق سے پہلے ہی وطی کیا ہے، اور طلاق سے پہلے وطی کیا توعورت مدخول بھا ہوئی اس لئے عدت گرز نے سے پہلے رجعت کرنا صحیح ہوگا۔ اورا گریوں کہیں کہ طلاق کے بعد وطی کی تو طلاق سے پہلے عورت غیر مدخول بھا ہوگی اور طلاق دیتے ہی بائنہ ہوجائے گی اور شوہرکی ملک بالکلیہ زائل ہوجائے گی اور اس سے وطی کرنا حرام ہوگا اورا یک مسلمان آدمی سے طلاق کے بعد حرام وطی کرنا متصور نہیں ہے اس لئے یہی کہا جائے گا کہ طلاق سے پہلے ہی وطی کی ہے اس لئے رجعت کرنا صحیح ہوگا۔

ترجمه: (۱۹۲۰) اگرعورت سے کہا کہ اگرتم کو بچہ پیدا ہوا تو تم کوطلاق، پھر دوسرا بچہ ہوا تو تو بدر جعت ہوگی۔

العدة وبالولد الثالث صار مراجعاً للانه ولادة وللد الثانى لانه يحعل العلوق بالعدة العدة في العدة والعدة في العدة والعدة والعدة

ترجمه: اِ اس کامعنی میہ ہے کہ دوسرے پیٹ سے ہوا وروہ میہ کہ چھ مہینے کے بعد ہوچا ہے دوسال سے زیادہ ہو جبکہ عدت ختم ہو نے کا اقر ارنہ کیا ہو، اس لئے کہ عورت پر پہلے بچے کی پیدائش سے طلاق واقع ہوئی اور عدت واجب ہوئی اور دوسرا بچے عدت میں شوہر کے نئے علوق سے پیدا ہوا، اس لئے کہ عدت کے ختم ہونے کا اقر ارنہیں کیا اس لئے شوہر رجعت کرنے والا ہوگیا۔

تشریح: شوہر نے کہاجبتم کو بچہ پیدا ہوتو تم کوطلاق ہے، اس کے بعد عورت کو بچہ پیدا ہوا تو اس سے طلاق واقع ہوگئ، پھر
اسی حمل سے دوسرا بچنہیں ہوا بلکہ اس بچے کے چھ مہینے کے بعد اگلے حمل سے دوسرا بچہ بیدا ہوا چاہے دوسال کے بعد ہوا درعورت نے
عدت گزرنے کا اقراز نہیں کیا تو اس دوسر ہے بچے کے بیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ پہلے بچے کے بعد عورت سے وطی کی جس سے بہ
دوسرا بچہ بیدا ہوا اور بیوطی کرنا عورت سے رجعت ہے، اس لئے دوسرا بچہ بیدا ہونا رجعت کرنے کی قوی علامت ہے۔ چاہے زبان
سے رجعت کا قرار نہ کیا ہو۔ علوق: وطی کر کے حمل گھیرانا۔

**اصول**: وطی کی قوی علامت بھی رجعت ہے۔رجعت کا لفظ نہ بولے اوروطی کرلے تب بھی رجعت ہوجائے گا۔

الغت: بطن آخر: بطن آخر کا ترجمہ ہے دوسرا پیٹ یعنی دوسرے مرتبجمل سے بچہ پیدا ہوا۔

ترجمه: (۱۹۲۱) اگرشو ہرنے کہا کہ جب جب تم کو بچہ پیدا ہوتو تم کوطلاق، پس مختلف پیٹ سے تین بچہ پیدا ہوا، تو پہلے بچے سے طلاق واقع ہوگی، اور دوسرے بچے سے رجعت ہوگی، اور ایسے ہی تیسرے بچے سے رجعت ہوگی اور ایسے مغلظہ بھی ہوجائے گی ]۔

ترجمه : یا اس کئے کہ جب پہلا بچدلائی تو طلاق واقع ہوگی اور عدت گزار نے والی ہوگی ،اور دوسر سے بچے سے رجعت کرنے والا ہو گیا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اس کاحمل عدت میں نئی وطی سے گھہرا ہے اور دوسر سے بچے کے پیدا ہونے سے دوسری طلاق واقع ہوگی ،اس کئے کہ قتم کلمہ کلما سے منعقد کی گئی ہے اور عدت واجب ہوگی ،اور تیسر سے بچے کے پیدا ہونے سے رجعت کرنے والا ہوگیا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا،اور تیسر سے بچے کے پیدا ہونے سے تیسری طلاق واقع ہوگی۔

ع ووجبت العدة بالاقراء لانها حامل من ذوات الحيض حين وقع الطلاق (١٩٢٢) والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ﴾

ل الانها حلال للزوج اذا النكاح قائم بينهما ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل عليها فيكون مشروعاً

تشریح: متن اور شرح کی تشریح ہے۔ شوہر نے کہا کہ جب جب جمکو بچے بیدا ہوتو تم کوطلاق ہے۔ اب پہلا بچے بیدا ہوا توایک طلاق رجعی واقع ہوئی، اور عدت گزار نے لگی، اس در میان شوہر نے رجعت نہیں کی، اب دوسرا بچے بیدا ہوا تو پتہ چلا کہ شوہر نے عدت کے در میان وطی کی ہے تب ہی تو دوسرا بچے پیدا ہوا اس لئے دوسرے بچے کے بیدا ہونے سے رجعت ہوجائے گی، کیکن شوہر کی قشم کے مطابق دوسری طلاق رجعی بھی واقع ہوجائے گی، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جب جب بچے بیدا ہوتو تم کوطلاق ہے۔ اور عورت دوسری طلاق کی عدت گزار کے گی، اب تیسرا بچے بیدا ہواتو پتہ چلا کہ دوسری طلاق کے بعد یادوسرے بچے کے بعد جب عدت گزار رہی تھی تو شوہر نے وطی کی جس سے رجعت ہوگی، لیکن تیسرے بچے کی ولا دت کے وقت تیسری طلاق بھی واقع ہوجائے گی، کیونکہ شوہر نے قطی کی جس سے رجعت ہوگی، لیکن تیسرے بچے کی ولا دت کے وقت تیسری طلاق بھی واقع ہوجائے گی، کیونکہ شوہر نے قطی کی جس جب بچے ہوتو تم کوطلاق ہے، اور پیطلاق مغلظہ ہوگی۔

**اصول**: وطی کی قوی علامت بھی رجعت ہے۔

ترجمه: ٢ اورعدت واجب موكى حيض سے اس كئے كه جس وقت طلاق واقع مونى توحيض والى حامله ہے۔

تشریح: اس میں بے بتانا جاہتے ہیں کہ طلاق حمل کے وقت واقع نہیں ہوگی بلکہ وضع حمل کے بعد واقع ہوگی اوراس وقت عورت حیض والی ہے اس لئے حیض سے عدت گزارے گی۔

ترجمه: (۱۹۲۲) مطلقه رجعی بناؤسنگهارکرےگی اورزینت اختیارکرےگی۔

ترجمه : اس لئے کہ وہ شوہر کے لئے حلال ہے اس لئے کہ نکاح دونوں کے درمیان قائم ہے، پھرر جعت مستحب ہے اور زینت رجعت پر ابھار نے والی ہے اس لئے وہ بھی مشروع ہوگی۔

وجه : (۱) مطلقه رجعیه کا نکاح قائم ہے اس لئے بہتر ہے کہ بناؤسنگھار کر بے قوشو ہر رجعت کر لے اور از دواجی زندگی بحال ہو جائے (۲) اثر میں ہے۔ عن ابر اهیم فی الرجل یطلق امر أته طلاقا یملک الرجعة قال تکتحل و تلبس المعصفر و تشوف له و لا تبضع ثیابها. (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۸۸ ما قالوافیه اذاطلقها طلاقا یملک الرجعة تشوف و تزین له، ج رابع ، ص و ۱۲۹، نبر ۱۸۹۴۸) اس اثر میں ہے کہ مطلقہ رجعیه بناؤسنگھار کرے گی۔

لغت: تنشوف: بناؤسنگھار کرنا، اوپرسے جھانکنا۔

(۱۹۲۳) ويستحب لزوجها ان لا يدخل عليها حتى يوذنها او يسمعها خفق نعليه ﴾ إمعناه اذا لم تكن من قصده المراجعة لانها ربما تكون مجردة فتقع بصره على موضع يصير به مراجعاً ثم يطلقها فتطول عليهاالعدة (۱۹۲۳) وليس له ان يسافر بها حتى يشهد على رجعتها ﴾

ترجمه : (۱۹۲۳) اورمستحب ہے اس کے شوہر کے لئے کہ نہ داخل ہواس پریہاں تک کہ اس سے اجازت لے لیا اس کو جوتے کی آواز سنادے۔

تشریح: مطلقہ رجعیہ شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہوتو جب تک اس سے اجازت نہ لے لے ، یااس کو جوتے کی آواز سنا کر اینے آنے کی اطلاع نہ دے ، گھر میں داخل نہیں ہونا چاہئے۔

وجه : (۱) تا كه اليهانه به وكه وه ستر كهولى به وكى به واوراس پراچا نك شهوت كى نظر پر جائے جس سے رجعت به وجائے كى اور بعد ميں كه وادراس پراچا نك شهوت كى نظر پر جائے جس سے رجعت به وجائے (۲) اثر ميں ہے۔ عن بهر طلاق دے كر گھر ميں داخل بهوتا كه خواه مخواه رجعت نه به وجائے (۲) اثر ميں ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال طلق ابن عمر امر أته تطليقة فكان يستأذن عليها اذا اراد ان يمر. (مصنف عبد الرزاق، باب استأذن عليها اذا اراد ان يمر. (مصنف عبد الرزاق، باب استأذن عليها اذا اراد ان يمر. (مصنف عبد الرزاق، باب استأذن عليها ولم يبيتها، جسادس، ص ۲۵۵، نمبر ۲۷۱، ۱۱ مصنف ابن ابی هية ، ۱۸۱، ما قالوا فی المطلقة يستأذن عليها زوجها ام لا؟، جرالع بس ۱۸۸، نمبر ۱۸۹ اس اثر سے معلوم بواكه مطلقه رجعيه پراطلاع كے بغير داخل بونانہيں جا ہے۔

(۳) اور کھنکھارے اس کے لئے بیاثر ہے۔ عن اب واہیم قبال یشعو ھابالتنہ حنح و یسلم و لا یستأذن ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب استا ذن علیما ولم بیتھا ، ج سادس ، ۳۵۵ ، نمبر اے ۱۱ ارمصنف ابن الی شیبۃ ، ۱۸۶ ، ما قالوا فی المطلقة بیتا ذن علیما زوجھاام لا؟ ، ج رابع ، ص ۱۱۸ ، نمبر ۱۸۹۳ ، نمبر ۱۸۹۳ میں ہے کہ کھنکھار کر گھر میں داخل ہو۔

لغت: خفق نعليه : جوتے كي آواز۔

ترجمه : اِ اس کامعنی ہے کہ رجعت کرنے کا ارادہ نہ ہواس لئے کہ بھی نگی ہوگی تو شو ہرکی نگاہ ایسی جگہ پڑجائے گی جس سے رجعت ہو بھی ہو پھراس کو طلاق دے توعورت برعدت کمبی ہوجائے گی۔

تشریع: گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت لینایا جوتے کی آواز سنانا اس صورت میں ہے جبکہ رجعت کرنے کا ارادہ نہ ہو، [
اورا گررجعت کرنے کا ارادہ ہوتو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ] کیونکہ ہوسکتا ہے کہ عورت نگی ہواوراس پرنظر پڑنے سے بلاارادہ
رجعت ہوجائے اس کے بعد پھرسے طلاق دے اور عدت گزار ہے تو عدت کمی ہوجائے گی اس لئے جوتے کی آواز دے کر گھر میں
داخل ہو۔

ترجمه: (۱۹۲۴) شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ مطلقہ کے ساتھ سفر کرے یہاں تک کداس کی رجعت پر گواہ بنا لے۔

ل وقال زفر له ذلك لقيام النكاح ولهذا له كان يغشاها ٢ عندنا قوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن الأية ٣ ولان تراخى عمل المبطل لحاجته الى المراجعة فاذا لم يراجعها حتى انقضت المدة ظهر انه لا حاجة فتبين ان المبطل لحاجته الى المراجعة فاذا لم يراجعها حتى انقضت المدة

تشسریج: جسعورت کوطلاق رجعی دی اس کے ساتھ سفرنه کرے، جب تک که رجعت نه کرلے اوراس پر گواہ نه بنالے، کیونکه آیت میں ہے که مطلقہ رجعیہ جوعدت گزار رہی ہے اس کو گھرسے نه زکالو، اور مدت سفر کا سفر کرے گاتو گھرسے نکالنا ہوگا اس لئے اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے، ہاں رجعت کرلے گاتو اب عدت گزارنے والی نہیں رہے گی اس لئے اب سفر کرنا جائز ہوگا۔

وجه: (۱) صاحب ہدایہ کی آیت ہے۔ لا تخر جو هن من بیوتهن و لا یخر جن الا ان یأتین بفاحشة مبینه .... و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله \_ (آیت ۲۱، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کہ مطلقہ بعیہ کو گھر سے باہر نہ نکالو، اور بی بھی ہے کہ رجعت کرنا ہوتو اس پر گواہ بنانا چاہئے \_ (۲) دوسری وجہ ہے کہ سفر میں جانے سے ہوسکتا ہے کہ ان جانے میں رجعت ہوجائے اور پھر طلاق دے جس کی وجہ سے عدت لمی ہوجائے اس لئے بھی سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ \_ قلت لعطاء ما یحل للرجل من امر أنه یطلقها فلا یبیتها ؟ قال لا یحل له منها شیء مالم یو اجمعها و عمرو . (مصنف عبد الرزاق، باب ما تحل له منها قبل ان پراجعها ، جسادس، ص۲۵ نہر ۲۵ ناس نو ہم کے اس نو ہم کے کہ رجعت کرنے سے پہلے شوہر کے لئے الرجعیۃ لحرمۃ علیۃ کے کم المبتویۃ حتی پراجعها جسان میں ہے کہ رجعت کرنے سے پہلے شوہر کے لئے بیوی کے ساتھ کچھ کرنا طال نہیں ہے۔

ترجمه: ال امام زفر فرن فرمایا که شوہر کے لئے سفر کرنا جائز ہے نکاح قائم ہونے کی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ شوہر کے لئے عورت سے وطی کرنا جائز ہے ہمار بے زدیک۔

تشریح: ہارے نزدیک مطلقہ سے بغیر رجعت کئے ہوئے بھی وطی کرنا جائز ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ اس کی بیوی ہے، بیاور بات ہے کہ اس وطی سے رجعت بھی ہوجائے گی، اور جب وطی کرنا جائز ہے تو اس کے ساتھ سفر بھی جائز ہوگا، بیامام زفر گی رائے ہے۔

ترجمه: ٢ اور ہماری دلیل اللہ تعالی کا قول ۔ لا تخر جو هن من بیو تهن و لا یخر جن الا ان یأتین بفاحشة مبینه .... و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله ۔ (آیت ۲۱۱، سورة الطلاق ۲۵) ہے۔۔ بیآیت اور اس کی تفسیر کیلے گزر چکی ہے۔

ترجمه: س اوراس لئے کہ مطل [طلاق] کے مل کوموَ خرکرنار جعت کی ضرورت کی وجہ سے تھا، پس جب رجعت نہیں کی یہاں تک کہ مدت گزرگی تو ظاہر ہو گیا کہ شوہر کو ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہو گیا کہ طلاق کے وقت ہی سے طلاق نے ممل کیا ہے یہی

ظهر انه لا حاجة فتبين ان المبطل عمل عمله من وقت وجوده ولهذا تحتسب الاقراء من العدة فلم يسملك الزوج الاخراج الا ان يشهد على رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج  $^{\alpha}$  وقوله حتى يشهد على رجعتها معناه الاستحباب على ما قدمناه ( $^{\alpha}$  1 و الطلاق الرجعي لا يحرّم الوطى  $^{\alpha}$ 

وجہ ہے کہ عدت کا حیض طلاق کے وقت سے گنا جا تا ہے۔

ا خت : عمل المبطل: مبطل سے مراد طلاق ہے، کیونکہ وہی نکاح کے ممل کو باطل کرتا ہے۔ اقراء: حیض۔

تشریح: یامام زفرگاجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ نکاح موجود ہے، اس کا جواب دیاجار ہاہے کہ شاید شوہر رجعت کرلے
اس لئے طلاق کے کمل کوموخر کیا گیا ہے، ورنہ جس وقت سے طلاق واقع ہوئی ہے اس وقت سے عورت کا بائنہ ہونا شروع ہوگیا، یہی
وجہ ہے کہ عدت طلاق کے وقت سے ہی شروع ہوجاتی ہے، اور عدت گزرنے تک شوہر نے رجعت نہیں کی تو معلوم ہوا کہ اس کو
رجعت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے طلاق کے وقت سے ہی گویا کہ بینونت ہوگئی، اور جب بیوی نہیں رہی تو اس کے ساتھ سفر کیسے
کرے گا!، ہاں رجعت کرلے تو عدت ختم ہوجائے گی، اور بیوی بحال ہوجائے گی تو اب اس کے ساتھ سفر کرسکتا ہے۔

**قرجمه**: سم ماتن كاقول: حتى يشهد على رجعتها [يهان تك كداس كى رجعت برگواه بنائ]

اس کامعنی پیرہے کہ مستحب ہے، جیسا کہ پہلے بیان کردیا۔

تشریح: ماتن نے جوفر مایا که رجعت پر گواہ بنائے تواس کا مطلب میہ ہے کہ گواہ بنانامستحب ہے تا کہ وقت ضرورت کا م آئے، ورنہ بغیر گواہ بنائے بھی رجعت کرے گاتور جعت ہوجائے گی۔اس کی دلیل پہلے گز رچکی ہے۔

وجه: ان عمران بن حصين من سئل عن رجل طلق امراته و لم يشهد و راجع و لم يشهد، قال عمر: ان طلق في غير عدة و راجع في غير سنة فليشهد الآن (سنن بيهي ،باب ماجاء في الاشهاد على الرجعة ،حسالة ،سالة ،بسر عدة و راجع في غير سنة فليشهد الآن (سنن بيهي ،باب ماجاء في الاشهاد على الرجعة ،حسالة ،سالة ،سالة على الرجعة ،حسالة ،سالة ،سالة ،سالة على المالة على المالة ،سالة على المالة على المالة بالمالة بالمالة على المالة بالمالة بال

ترجمه: (١٩٢٥) طلاق رجعي صحبت حرام نہيں كرتى۔

تشریح: طلاق رجعی دیواس میں بیوی سے وطی کرسکتا ہے۔لیکن جیسے ہی وطی کرے گا تورجعت بھی ہوجائے گی۔ محمد مین ثریب برین اور میں برین اور میں بیوی سے وطی کرسکتا ہے۔ ایکن جیسے ہی وطی کرے گا تورجعت بھی ہوجائے گی۔

وجه: اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن النزهری و قتادہ قالا: لتشوف الی زوجها۔ (مصنف عبدالرزاق، باب ما یحل له منعاقبل ان براجعها ، ج سادس ، ص ۲۵۱، نمبر ۲۵۱ اس اثر میں ہے کہ عورت شوہر کے لئے زینت کرے، اور زینت اسی لئے کرے کہ شوہر بیوی سے صحبت کرے۔ اس لئے رجعت کرنے سے پہلے بھی صحبت کرسکتا ہے۔ اور یہی صحبت بوجائے گی اور وطی حلال ہوگی۔ (۲) رجعت کے تو یہ تو ہوجائے گی اور وطی حلال ہو

ل وقال الشافعي يحرمه لان الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق ٢ ولنا انها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها لان حق الرجعة ثبت نظراً للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم وهذا المعنى يوجب استبداده به وذلك يؤذن بكونه استدامة لا انشاء اذا الدليل ينافيه

گی۔

ترجمه : ا امام شافعی فرمایاوطی کرناحرام ہاس کئے کہ زوجیت قاطع کے پائے جانے کی وجہ سے زائل ہو پیکی ہاوروہ طلاق ہے۔

تشريح : امام شافئ فرمات بين كدرجعت سے پہلے عورت سے وطی حرام ہے، كيونكه طلاق كى وجہ سے وہ بيوى نہيں رہى اس كئے اس سے وطی بھی نہيں كرسكتا \_ موسوعہ ميں ہے ۔ قال و اذا جامعها بعد البطلاق ينوى الرجعة او لا ينويها فالجماع جماع شبهة لا حد عليها فيه و يعزر الزوج و المرأة ان كانت عالمة و لها عليه صداق مثلها و الولد لاحق، و عليها البعدة \_ (موسوعة امام شافئ ، باب كيف تثبت الرجعة ، جاحدى عشرة ، ص ٣٣٦ ، نمبر ١٩٧٩) اس عبارت ميں ہے كہ رجعت سے بہلے جماع شبر كا جماع ہے ۔

وجه: (۱) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قبلت لعطاء ما یحل للرجل من امو أته یطلقها فلا یبیتها ؟ قال لا یحل له منها شبیء مالیم یو اجعها و عمر و. (مصنف عبدالرزاق، باب ما یحل له منها قبل ان براجها، جسادس، ۲۵۲، نمبر ۲۵۲ ارسنن للبیمتی ، باب الرجعیة لحرمة علیة تحریم المبتویة حتی براجها، جسابه علی میں ۱۲۰ نمبر ۱۵۱۸) اس اثر میں ہے که رجعت کرنے سے پہلے شوہر کے لئے بیوی کے ساتھ کچھ کرنا حلال نہیں ہے (۲) عن عطاء بن ابی رباح و عمر و بن دینار انهما قالا لا یحل له منها شبیء مالم یو اجعها ۔ (سنن لیبهتی ، باب الرجعیة لحرمة علیة کے یم المبتویة حتی براجها، جسابع ، ص۱۲، نمبر ۱۵۱۸ ارمصنف عبدالرزاق ، باب ما یحل له منها ان براجها، جسادس می سادس، ص۲۵۲، نمبر ۱۵۵۸ اس اثر میں ہے کہ رجعت سے پہلے کوئی چیز حلال نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ ہماری دلیل بیہ کے دروجیت قائم ہے اس کئے بغیر عورت کی رضامندی کے شوہر رجعت کا مالک ہے، اس کئے کہ رجعت کا حق شوہر کے شفقت کے لئے ثابت ہے تا کہ شرمندگی پیش آتے وقت اس کا تدارک کر سکے اس کا مطلب بیہ ہوا کہ رجعت کے ذریعہ ذکاح کو ہمیشہ برقر اررکھنا ہے، اور شوہر کا رجعت میں مستقل ہونا خبر دیتا ہے نکاح کے برقر اررکھنے کا نہ کہ اس کو از کرنے کا، کیونکہ دلیل اس کے منافی ہے۔

تشريح: اس عبارت كاحاصل بيه كه زكاح بهلے سے قائم به، اس كى تين دليليں وے رہے ہيں[ا] ايك دليل بيه كه يهي

## ٣ والقاطع اخرعمله الى مدة اجماعاً او نظراً له على ما تقدم

وجہ ہے کہ شوہر بغیر عورت کی رضامندی کے رجعت کرسکتا ہے۔ [۲] اور دوسری دلیل میہ ہے کہ شوہر پر شفقت کے لئے رجعت رکھی گئ ہے تا کہ بھی ندامت ہوجائے تو رجعت کر لے، [۳] اور تیسری دلیل میہ ہے کہ نکاح برقر ارر کھنے کا نام رجعت ہے شروع سے نکاح کرنے کا نام رجعت نہیں ہے۔ ان تین دلیلوں کے بعد میہ ہے کہ جب نکاح باقی ہے تو وطی بھی کرسکتا۔

العنت: نظرا: مصلحت کے لئے، شوہر پرشفقت کے لئے۔ التد ارک: پالے، پیچلی غلطیوں کی تلافی کرلے۔ الندم: شرمندگی ۔ استبداد: بغیرکسی کو پوچھے خود بخو دکسی کام کوکر لے اس کو استبداد، کہتے ہیں۔ استدامة: دام سے شتق ہے، ہمیشہ رکھنا، انثاء: شروع سے کی کام کوکر نا. افد اللہ لیل ینافیہ: اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ، شروع سے نکاح مردخود نہیں کرسکتا، بلکہ عورت کی رضامندی ضروری ہے، اور دجعت نکاح کو سے اور دوگواہ بھی ضروری ہے، اور رجعت خود مردکرسکتا ہے چاہے عورت راضی نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ رجعت نکاح کو بحال رکھنا ہے، اور دجب نکاح باقی ہے تو وطی بھی کرسکتا ہے۔

ترجمه: ٣ اورطلاق جو ملك نكاح كوقطع كرنے والى ہاس كے مل كوبالا جماع ايك مدت مؤخر كرديا كيا، ياشو ہر پر شفقت كے لئے مؤخر كرديا كيا۔

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ طلاق سے نکاح زائل ہو گیا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ ابھی نکاح زائل ہو گیا، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ ابھی نکاح زائل نہیں ہوا ہے بلکہ شوہر پر شفقت کے لئے عدت گزرنے تک اس کے ممل کومؤخر کردیا گیا، اب عدت گزرے گی تب نکاح زائل ہوگا، اور جب نکاح باقی ہے تو وطی کرسکتا ہے۔

CLIPART\PALM.jpg not found.

### ﴿فصل فيما تحل به المطلقة ﴾

(١٩٢٦) واذا كان الطلاق بائنا دون الثلث فله ان يتزوجها في العدة وبعد انقضائها ﴿ ولنا حلّ السمحلّية باق لان زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ٢ ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في اطلاقه

## ﴿فصل فيما تحل به المطلقة ﴾

ضروری نوٹ : طلاق شدہ عورت کو سطرح حلال کیا جاسکتا ہے اس کا بیان ہے [۱] ایک طلاق رجعی ہویاد وطلاق رجعی ہوتو اس سے رجعت نہیں کر سکتا ، البتہ اس کی ہوتو اس سے رجعت نہیں کر سکتا ، البتہ اس کی ہوتو اس سے رجعت نہیں کر سکتا ، البتہ اس کی رضا مندی سے عدت کے اندریا عدت کے بعد ذکاح کر سکتا ہے اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں ہے ۔[۳] آزاد عورت کو تین طلاق واقع ہوئی ہوتو اس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں ، اس میں حلالہ کے بغیر ذکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ سے واقع ہوئی ہوتو اس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں ، اس میں حلالہ کے بغیر ذکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ سے میں اور عدت ختم اور عدت ختم اور عدت میں اور عدت ختم

**نسر جملہ**: (۱۹۲۲) اورا کرطلاق بائن ہوئین سے کم تو شو ہر کے لئے جائز ہے کہ بیوی سے شادی کرے عدت میں اور عدت حتم ہونے کے بعد۔

ترجمه : اس لئے کم کل کاحلال ہونا باقی ہے اس لئے کہ حلت کا زوال تیسری طلاق پر معلق ہے، اس لئے اس سے پہلے زوال منعدم ہوگا۔

تشریح: شوہر نے بیوی کوطلاق بائنددی کیکن تین طلاقوں سے کم دی۔ایک طلاق بائنددی یا دوطلاق بائنددی تو جب عدت گزار رہی ہے اس وقت بھی شوہراس سے شادی کرسکتا ہے اور عدت ختم ہو جائے تب بھی شادی کرسکتا ہے، چونکہ پیطلاق مغلظہ نہیں ہے اس لئے اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔

**9 جه**: (۱) تین طلاق بعنی طلاق مغلظه دی ہوتو دوسر ہے شادی کئے بغیر طلال نہیں ہوگی ۔ لیکن اس سے کم دی ہوتو ہے شوہر کسی وقت بھی اس سے شادی کرسکتا ہے۔ چا ہے عدت کے وقت ہو چا ہے عدت کے بعد ہو۔ کیونکہ اگر عورت کے پیٹ میں بچے ہوگا تو اسی شوہر کا بچہ ہے اس لئے نسل کے اشتباہ کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ اس لئے عدت میں بھی شادی کرسکتا ہے (۲) آیت میں ہے۔ المطلاق مرتان فامسان بمعروف او تسریح باحسان (آیت ۲۲۹ سورة البقرة ۲) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ دو طلاق کے بعد معروف کے ساتھ روک سکتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ دو طلاق بائنہ دی ہوتو عدت میں بیوی سے نگی شادی کر کے روک سکتا ہے۔

ترجمه: ٢ اورعدت میں غیرکونکاح سےرو کنانسب کے اشتباہ کی وجہ سے ہ،اور شوہر سے نکاح جائز قرار دینے میں کوئی اشتباہ

(١٩٢٧) وان كان الطلاق ثلثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها ﴿ لَ والاصل فيه قوله تعالىٰ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره والمراد الطلقة الثالثة

نہیں ہے۔

تشریح: عدت کے اندر دوسرے مردسے نکاح نہیں کرسکتی ہے، کیکن خود شوہر سے نکاح کرسکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کے اندر ہوسکتا ہو کہ شوہر کاحمل اندر موجود ہو پھر دوسرے سے شادی کرے گی تو اس کی منی بھی جمع ہوجائے گی اور پیتہ نہیں چلے گا کہ کس کا بچہ پیٹ میں ہے اس لئے نسب ثابت کرنے میں اشتباہ ہوجائے گا، کیکن پہلے ہی شوہر شادی کرے تو دونوں مرتبہ میں ایک ہی آدمی کی منی ہے اس لئے ہرحال میں شوہر کا ہی بچہ ہے اس لئے اسی سے نسب ثابت ہوگا اس لئے کوئی اشتباہ نہیں ہے اس لئے عدت کے اندر شوہر سے نکاح کرنا جا ئز ہے۔

**9 جه**: و لا تعزموا عقد ة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله \_ (آيت ٢٣٥، سورة البقرة ٢) اس آيت ميں ہے كه عدت ختم ہونے سے پہلے نكاح كرنا جائز نہيں اليكن بيغير شو ہركے لئے پہلے شو ہركے لئے عدت ميں بھى نكاح جائز ہے۔

قرجمه: (۱۹۲۷) اوراگرتین طلاقیں دی ہوآ زاد میں یادوطلاقیں دی ہو باندی میں تو حلال نہیں ہوگی اس کے لئے یہاں تک کہ دوسرے سے شادی کرے نکاح صیحے ،اوراس سے صحبت کرے پھراس کوطلاق دے یا مرجائے۔

ترجمه: إصلاس مين الله تعالى كا قول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (آيت ٢٣٠ سورة البقرة ٢) اوراس سے مرادتين طلاق ہے۔

٢ والثنتان في حق الامة كالثلث في حق الحرّة لان الرق منصّف لحل المحلية على ما عرف ٣ ثم الغاية نكاح الزوج مطلقاً والزوجية المطلقة انماتثبت بنكاح صحيح

ویطاً هاثم بفارقها و تقضی عدتها م ۲۷۱، نمبر ۳۵۲۷/۱۳۵۲۷/۱۷ودا و دشریف، باب المبتوبة لا برجع الیها زوجهاحتی تنگی زوجاغیره ، مس ۳۳۷، نمبر ۲۳۰۹، نمبر ۱۱۱۸ ایس صدیث مشهور سے معلوم ہوا کے صحبت کئے بغیر پہلے شو ہر کے لئے حلال نہیں ہوگ۔ ترجمه : ۲ اور دوطلاق باندی کے حق میں ایس ہے جیسے تین طلاق آزاد کے حق ہیں ، اس لئے کہ باندیت ہونا کل کے حلال ہونے کو آدھا کرتا ہے جیسے کہ پہچانا گیا۔

تشریح: باندی کے حق میں دوطلاق ایس ہے جیسے آزاد کے حق میں تین طلاق یعنی جس طرح تین طلاق سے مغلظہ ہوتی ہے اس طرح باندی دوطلاق سے مغلظہ ہوتی ہے۔

وجه: (۱) اس کی وجہ ہے کہ غلام اور باندی پر وقیت کی وجہ سے سز ابھی آ دھی ہے، اور نعمت بھی آ دھی ہے، اور بضع کا حلال ہونا نعمت ہے اس لئے وہ آزاد کی آ دھی طلاق سے ہی حرام ہوجائے گی، اور آزاد کی طلاق مغلظہ تین ہے اس لئے اس کی آ دھی ڈیڑھ ہو تی ہے۔ باندی نی چاہئے ، کین طلاق میں آ دھا نہیں ہوتا تو اس لئے دو طلاق سے مغلظہ ہوگی۔ الرق مضف کی المحصنات المؤمنات فمن ما پر آ دھی سزا ہے اس کی دلیل ہو آ ہے۔ و من لم یستطع من کم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایسماند کم من فتیات کم المؤمنات .... فان أتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من المعدنات من المعدنات المؤمنات من ہوگی۔ (۲) اور باندی دو طلاقوں سے مغلظہ ہوگی اس کی دلیل ہو تھا ہوگی۔ (۲) اور باندی دو طلاقوں سے مغلظہ ہوگی اس کی دلیل ہو تھا ہو تھا ہو تھا۔ خالت المدین ہے ہے ہوا کہ باندی پر آ دھی شریف، باب ماجاء ان طلاق الامۃ تطلیقتان ، صحصنات ، مدین سے معلوم ہوا کہ باندی دو طلاقوں سے مغلظہ ہوجائے گی۔

ترجمه: سے پھرحرمت کی غایت مطلق شوہر کا نکاح کرنا ہے اور مطلق زوجیت ثابت ہوتی ہے نکاح صحیح سے [اس لئے نکاح صحیح سے حلالہ ہوگا نکاح فاسد سے نہیں]

تشریح: آیت فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره (آیت ۲۳۰ سورة البقرة ۲) مین مطلق نکاح سے حلاله کرنے کے لئے کہا گیا ہے اس میں فاسد نکاح یاضیح نکاح کی قیر نہیں ہے اور مطلق نکاح جب کہا جائے گا تواس سے نکاح صحح علاله ہوگا، نکاح فاسد سے حلالہ نہیں ہو سکے گا۔

م وشرط الدخول ثبت باشارة النص وهو ان يحمل النكاح على الوطى حملاً للكلام على الافادة دون الاعادة اذا العقد استفيد باطلاق اسم الزوج في او يزاد على النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه السلام لا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الاخر روى برويات

قرجمه : سی اور دخول کی شرط اشارة النص سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نکاح کو وطی پرحمل کیا جائے جمل کرتے ہوئے کلام کو افادے برنہ کہ اعادے بر، اس لئے کہ عقد نکاح کا فائدہ ہوااسم زوج کے مطلق ہونے سے۔

تشریح: زوج فانی سے نکاح کے بعداس سے وطی بھی کرائے گی تبزوج اول کے لئے حلال ہوگی اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ آیت۔ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ (آیت ۲۳۰سورۃ البقرۃ ۲) کے اشارۃ النص سے وطی کی شرط کا پیۃ چلتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آیت میں دوالفاظ ہیں بنگے ، اور زوجا، اب لفظ زوج ، سے نکاح کا پیۃ چلا کیونکہ نکاح کے بغیر زوج نہیں ہوسکتا، اب آیت میں ، نگئے ، سے بھی عقد نکاح مرادلیں تو زوجا اور نئے دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوجائے گا، اور تاکید ہوجائے گا، اور تاکید ہوجائے گا، اور تاکید ہوجائے گا، اور تاکید ہوجائے گا جسکوتا سیس ، اور افادہ ، کہتے ہیں اور تاسیس اور افادہ کا ترجمہ لینا زیادہ بہتر ہے، اس طرح آیت کے اشارے سے ہی وطی کرنا شرط ہوگیا۔

العنت: افادہ: زوجا، کاتر جمہ نکاح کرنا کریں، اور تنگی کاتر جمہ وطی کرنا کریں تو دونوں کاتر جمہ الگ الگ ہوا، اورالگ الگ فائدہ ہوا اس کوافادہ کہتے ہیں، کلام میں افادہ کامعنی لینازیادہ بہتر ہے اس لئے اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ اعادہ: زوجا کا ترجمہ بھی نکاح کرنا لیں تو اس کوتا کید کہتے ہیں کیونکہ دونوں کے ترجمے ایک ہی ہوگئے، یہ معنی لینازیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس میں سامع کوزیادہ فائدہ نہیں ہے۔

ترجمه: ه یاآیت پرحدیث مشهور کی وجہ سے زیادتی کی جائے گی، اور وہ حضور علیہ السلام کا قول ہے۔ لا تحل للاول حتی تدوق عسیلة الآخو [عورت پہلے کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے کا مزہ نہ چکھ لے ] بیحدیث متعددروایات سے مروی ہے۔

تشریح: دوسری صورت بیہ کہ آیت کے اشارے سے وطی کی شرط نہ نکالی جائے کیکن حدیث مشہور کے ذریعہ سے آیت پر اضافہ کیا جاسکتا ہے، کیونکہ بہت میں روایات سے ثابت ہے کہ بغیر وطی کے زوج اول کے لئے حلال نہیں ہوگی، اور حدیث مشہور سے کتاب اللّٰد پرزیادتی کی جاسکتی ہے۔

وجه: (۱) صاحب برايك مديث يرب عن عائشة قالت طلق رجل امراته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فأراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله عَلَيْكُ عن ذالك فقال: لا ، حتى يذوق

У ولاخلاف لاحد فيه سوى سعيد بن المسيب رضى الله عنه وقوله غير معتبر حتى لوقضى به القاضى لا ينفذ ≥ والشرط الايلاج دون الانزال لانه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائدة

الآخر من عسیلتها ما ذاق الاول \_ (مسلم شریف، باب التحل المطلقة ثلاثالمطلقها حتی تنگی زوجاغیره ویطاً هاثم یفارتها و تقضی عدها می ۲۰۰ نمبر ۱۲۳۳ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳ با با با بی باب المبتوت عدها می ۲۰۰ نمبر ۱۲۳۱ ۱۲۳ ۱۲۳ بر باب المبتوت که لا برجع الیها زوجها حتی تنگی زوجاغیره ، س ۲۳۱ بنبر ۱۳۳۹ بر ۱۱۱۸ اس مدیث مشهور سے معلوم موا کر صحبت کئے بغیر بہلے شو ہر کے لئے حلال نہیں ہوگی ۔ (۲) اثر میں بیہے ۔ عن نافع ان ابن عمر قال: لو ان رجلا طلق امراته ثلاثا ثم نکحها زوجها الاول ، فیفعل ذالک و عمر حی اذن نکحها رجل بعده ثم طلقها قبل ان یجامعها ثم ین کحها زوجها الاول ، فیفعل ذالک و عمر حی اذن الرجمها رحمها ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب ما تکاها لزوجها الاول ، حساری می ۱۲۰ نمبر ۱۱۱۸ اس اثر میں ہے کہ بغیر جماع کئے مول دی دوج اول سے نکاح کر بے وحضرت عمر انکور جم کرتے۔

لغت: عسلة عسل عيشتق ب، شهد، مزه ايلاج: داخل كرنا، ولج سيشتق ب-

قرجمه: بر حضرت سعیدابن میتب کے علاوہ کسی کااس میں اختلاف نہیں ہے، اور ان کا قول غیر معتبر ہے، یہاں تک کہ اگر کسی قاضی نے اس کا فیصلہ دیا تو نافذ نہیں ہوگا۔

تشریح: طاله کے لئے دخول کی شرط بہت ہا احادیث میں ہے، صرف حضرت سعید ابن میں ہاں اسبارے میں اختلاف ہے لیکن چونکہ مشہور صدیث کے خلاف بیرائے ہاں لئے انکا قول معتر نہیں ہوگا ۔ سعید بن میں ہوگا و اما انا فانی اقول: سعید بن میں ہوگا اثر بیہے۔ عن سعید بن المسیب قال اما الناس فیقولون حتی یجامعها، و اما انا فانی اقول: اذا تزوجها تزوجها الاول ۔ (سنن سعید بن مضور، باب اذا تزوجها تزوجها الاول ۔ (سنن سعید بن مضور، باب المرأة تطلق ثلا ثافتر وجت غیرہ فیطلقها قبل ان یمسھا هل ترجع الی الاول، ج ثانی، ص ۲۹۹، نمبر ۱۹۸۹) اس اثر میں ہے کہ بغیروطی کے المرأة تطلق ثلا ثافتر وجت غیرہ فیطلقها قبل ان یمسھا هل ترجع الی الاول، ج ثانی، ص ۲۹۹، نمبر ۱۹۸۹) اس اثر میں ہے کہ بغیروطی کے بغیروطی کے مطالہ جائز ہے۔

ترجمه: کے اور عضوتناسل داخل کرنا شرط ہے انزال کرنا شرط نہیں ہے، اس کئے کہ انزال کرنا جماع میں کمال ہے اور مبالغہ ہے، اور کمال قیدزائد ہے۔ اور کمال قیدزائد ہے۔

تشریح: وطی کے لئے عورت کی شرم گاہ میں عضو تناسل کو داخل کر دینا کافی ہے،اس کے بعد انزال کرنا ضروری نہیں،انزال نہ ہو تب بھی حلالہ ہوجائے گا،

**9 جبه** : (۱) عضوتناسل کوداخل کردینایمی وطی ہے اس سے غسل لازم ہوتا ہے، اس سے رجم کیا جاتا ہے اور اس سے جوزا کد ہے یعنی

(١٩٢٨) والصبى المراهق في التحليل كالبالغ ﴾ ل لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو شرط بالنص

٢ ومالك يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه

انزال کرناوہ جماع کا کمال ہےاور مبالغہ ہے اس لئے اس پر حلالہ کا مدار نہیں ہے اس لئے کہ یہ قیدزائد ہے۔ (۲) اگے اثر آرہا ہے کہ مراہق لڑکے نے وطی کی تواس سے حلالہ ہوجائے گا، حالانکہ اس سے انزال نہیں ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ انزال کرنا ضروری نہیں ہے۔

قريب البلوغ الركاحلال كرني مين بالغ كاطرح ہے۔

ترجمه: ال ناح صحح مين دخول كي يائ جانى كا وجه ساور آيت كى وجه سي بهي شرطب

تشریح: جس طرح بالغ مرد سے نکاح کر کے وطی کرائے تو عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجاتی ہے اسی طرح وہ اڑکا جوابھی بالغ تونہیں ہوا ہے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے اس سے نکاح کر کے وطی کرائے تو پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔

**9 جسه**: (۱) قریب البلوغ الرکو کوسرف انزال نہیں ہوتا لیکن مردعورت دونوں کولذت اتنی ہی حاصل ہوتی ہے جتنی بالغ مرد سے ۔ اور انزال ہونا حلالہ کے لئے شرط نہیں ہے صرف صحبت کرنا شرط ہے جو ریاڑ کا کرے گااس لئے اس کی صحبت سے پہلے کے لئے حلال ہوجائے گی (۲) اثر میں ہے۔ قلت لعطاء التی یبیتھا زوجھا ثم یتزوجھا غلام لم یبلغ ان یھریق یحلھا ذلک لئزوجھا الاول؟ قال نعم فیما نوی. (مصنف عبد الرزاق، باب هل یحلھا له غلام لم مختلم ، جسادی مصرف کے انہ محلام ہوا کہ قریب البلوغ لڑے کی صحبت سے پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔

ترجمه: ٢ امام مالك اس بارے ميں ہمارى خالفت كرتے ہيں، اوران پر جحت وہ ہے جوہم نے بيان كيا۔

تشریح: امام مالک فرماتے ہیں کہ مرائق بچہ وطی کرے تواس سے حلالہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ انکے یہاں حلالے کے لئے انزال شرط ہے اور مرائق سے انزال نہیں ہوگا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اوپر بیان کیا کہ انزال شرط نہیں ہے کیونکہ وہ تو وطی کا کمال ہے نفس وطی تو دخول سے ہوجا تا ہے، اس لئے مرائق سے حلالہ ہوجائے گا۔

لغت: المراهق: قريب البلوغ، أي كوغلام لم يبلغ كهته بين-

س وفسره فى الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأة وجب عليها الغسل واحلها على الزوج الاول ومعنى هذا الكلام ان يتحرّك الته ويشتهى س وانماوجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة الى الايجاب فى حقّها اما لا غسل على الصبى وان كان يومر به تخلّقاً (١٩٢٩) قال ووطى المولى امته لا يحلّها في لان الغايةنكاح الزوج

ترجمه: سے جامع صغیر میں مرائق کی تفسیر کی اور امام محمدؓ نے فرمایا کہ ایسالڑ کا جوبالغ نہ ہوا ہوا وراس جیسالڑ کا جماع کرسکتا ہو، اگر اس نے عورت سے جماع کیا تو عورت پرخسل لازم ہوگا، اور اس کوزوج اول کے لئے حلال کرے گا، اور اس کلام کامعنی ہیہے کہ لڑکے کا آلہ حرکت کرے اور جماع کی خواہش ہو۔

قشریج: جامع صغیر میں امام مُحرِّ نے فر مایا کہ ایبالڑکا جو بالغ ہونے کے قریب ہواس کا آلہ تناسل متحرک ہوتا ہوا وراس سے لندت جماع ہوتا ہوا کہ ایسالڑکا جو بالغ ہونے کے قریب ہواس سے عورت زوج اول کے لئے حلال ہوجائے گی۔

وجه: اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ و لکن الزهری یقول: لو زنت امراۃ لم یبلغ الغلام و قد قارب و اطاق ذالک ، رجمت ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب حل تحلها له غلام لم مختلم جسادس، ص ۲۷۵ نمبر ۱۱۱۹۲) اس اثر میں ہے جو بچہ بالغ ہونے کے قریب ہواور جماع کی طاقت رکھتا ہواس کی جماع سے رجم ثابت ہوگا، اور غسل بھی لازم ہوگا، بہت بچہ ہوتو اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔

ترجمه: ۲ عورت برغسل التقاء ختانين كي وجه سے واجب ہے، اور وہ عورت كي منى اتر نے كاسب ہے۔، اور عورت كے ق ميں عنسل واجب كرنے كي ضرورت ہے، بہر حال بيح برغسل نہيں ہے اس كواخلا قاغسل كرنے كا حكم ديا جائے گا۔

تشریح: عورت کے ختنے سے مرد کا ختنہ ل جائے تواس سے عورت کی منی اترتی ہے اوراس سے خسل واجب ہوتا ہے، کین چونکہ وہ اندر ہے اس لئے التقاء ختا نین کو منی اتر نے کے قائم مقام کر دیا گیا اوراسی سے خسل واجب کر دیا گیا، بینسل عورت پر واجب ہے کیونکہ وہ بالغ ہے اور اس سے منی خارج ہونے کا غالب گمان ہے، اور مراہتی پر خسل واجب نہیں ہے کیونکہ اس سے منی اتر نے کا امکان نہیں ہے، البتہ اخلاقا اس کو خسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

الغت: التقاءختا نین: مرداورعورت کے ختنے کاملنا۔ ماء: پانی، یہال منی مراد ہے

ترجمه: (۱۹۲۹) اورآقا کاباندی ہے وطی کرنااس کوشو ہر کے لئے حلال نہیں کرتا۔

ترجمه: ١ اس ك كه شوم كا نكاح فايت بـ

تشریح : باندی نے کسی سے شادی کی تھی اس کو شوہر نے دوطلاق دے کر مغلظہ کر دیا۔ اب اس سے مولی نے وطی کی تو اس وطی کی وجہ سے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی مرد سے شادی کر کے وطی نہ کرائے۔

وجه : (۱) آقا جووطی کرے گا وہ ملک یمین اور باندی ہونے کا عتبار سے وطی کرے گا، نکاح کرکے وطی نہیں کرے گا، کیونکہ آقا سے نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ اور آیت میں ہے کہ نکاح کرکے وطی کرے تب حلال ہوگی اس لئے آقا کی وطی سے عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی (۲) آیت میں ہے۔ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ . (آیت ۳۲۰ سورة البقر۲) اس آیت میں شکے کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرکے وطی کرائے تو حلال ہوگی (۳) اثر میں ہے۔ عن زید بن شابت انبه کان یقول فی الرجل یطلق الامة ثلاثا ثم یشتریها انها لا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ و سمعت مالک یقول قال ذلک غیر و احد من اصحاب النبی علی اللہ کے بغیر آقابن کروطی کرنا چا ہتا ہے و حلال نہیں ہے۔ میں بیٹر یہا ، جسال ہی الرجل تکون تحت امت فیطاتھا ثلاثا ثم میشتریها ، جسالے میں الرجل تکون تحت امت فیطاتھا ثلاثا ثم میشتریها ، جسالے ہیں کروطی کرنا چا ہتا ہے و حلال نہیں ہے۔

# ﴿حلاله مکروہ ہے کیکن جائز ہے ﴾

ترجمہ: (۱۹۳۰) اگر عورت سے شادی کی حلالہ کی شرط پرتو نکاح مکروہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا قول۔ لعن رسول الله المحل و المحل له کی وجہ سے یا پس اگر اس کو طلاق دی وطی کے بعد تو پہلے کے لئے حلال ہوجائیگی۔

ترجمه: إنكاح سيح مين دخول يائ جانى كا وجد ال لئ كمشرط فاسد سا نكاح باطل نهين موتا

تشریح: اگرعورت نے حلالہ کی شرط پر دوسرے شوہر سے شادی کی توالیہا کرنا مکروہ ہے، تا ہم کرہی لی اور دوسرے شوہر نے وطی کر لی اور طلاق دی تو پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔

وجه: (۱) مکروه ہونے کی وجہ بیر حدیث ہے۔ عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله المحل والمحل له. ( ترفری شریف، باب ماجاء فی انحل وانحلل له، ص۲۱۳ نمبر ۱۱۲۰ (۲) ابن ماجه شریف میں ہے۔ قبال عقبه بن عامر قال رسول الله الله الا اخبر کے بالتیس المستعار ؟ قالوا بلی یا رسول الله!قال المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له۔ (ابن ماجه شریف، باب المحلل والمحلل له، ص ۲۷۵ ، نمبر ۱۹۳۳) ان دونوں حد یثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حلالہ کے لئے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ تاہم نکاح شیح ہے اس لئے وطی کرنے سے پہلے شوہر سے حلال ہوجائے گی۔

ع وعن ابى يوسفّ انه يفسد النكاح لانه فى معنى الموقّت فيه ولا يحلّها على الاول لفساده ع وعن محمد أنه يصح النكاح لما بينا ولا يحلها على الاول لانه استعجل ما اخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما فى قتل المورث

نسوت : دونوں کے دل میں یہ ہو کہ زکاح کے بعد طلاق دے دیں گے تا کہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے کیکن اس کی شرط نہ لگائے ۔اورعورت کے حالات ایسے ہوں کہ پہلے شوہر کے پاس جانا ضروری ہو مثلا دو چار بچے ہوں اور طلاق کے بعد پورا گھر برباد ہور ہا ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ زندگی کی مجبوری ہے جسکو برداشت کیا جاسکتا ہے۔

ا بندونوں کے لئے عورت سے نکاح کرے اس کو نکاح موقت کہتے ہیں، مدیث کی وجہ سے بین نکاح فاسد ہے، اس لئے کہ نکاح تو ہمیشہ کے لئے کیاجا تا ہے۔

تشریح: امام ابویوسف گیرائے ہے کہ عورت اس شرط پر نکاح کرتی ہو کہ زوج ٹانی دخول کر کے طلاق دے دے تا کہ زوج اول کے لئے اول کے لئے حلال ہوجاؤں توبید نکاح مؤقت کے درج میں ہے اس لئے بیز نکاح فاسد ہے اس لئے بیز نکاح زوج اول کے لئے حلال نہیں کرے گا کیونکہ پہلے گزرا کہ نکاح صحیح زوج اول کے لئے حلال کرتا ہے۔

ترجمه: س امام حمر سروایت ہے کہ نکاح سی ہے اس دلیل جو بیان کیالیکن بیز کاح زوج اول کے لئے حلال نہیں کرے گا اس لئے کہ شریعت نے جس کومؤخر کیا اس کواس نے جلدی کر لیا اس لئے اس کے مقصد کومنع کر کے بدلا دیا جائے گا، جیسے کہ مورث نے آل کرنے میں ہوتا ہے۔ (۱۹۳۱) واذا طلق الحرة تطليقة او تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج اخر ثم عادت الى الزوج الاول عادت بثلث تطليقات ويهدم الزوج الثانى ما دون الثلث كما يهدم الثلث وهذاعند ابى حنيفة و ابى يوسفٌ وقال محمد لا يهدم مادون الثلث

تشریح: امام محر سے سے امام محر سے سے کہ خلیل کی شرط کے ساتھ نکاح توضیح ہوجائے گا، کیونکہ شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا،
لیکن بین کاح عورت کوزوج اول کے لئے حلال نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کا مطلب بیہ ہے کہ موت تک باقی رہے اورزوج ٹانی کے مرنے کے بعد عورت زوج اول کے پاس آئے لیکن حلالہ کی شرط لگا کر اس نے جلدی کی تو شریعت اس کوروک کرعورت کے مقصد کے خلاف بید بدلا دے گی کہ زوج اول کے لئے حلال ہی نہ ہونے دے۔ جیسے زیدا پنے مورث کو قل کردے تا کہ جلدی اس کی وراثت مل جائے تو شریعت قاتل کو وارث ہی نہیں بنے دیتی ہے اور اس کے مقصد کے خلاف کرتی ہے، اسی طرح یہاں حلال ہونے کے حلالہ کی شرط لگائی تو اس کوزوج اول کے لئے حلال ہی قرار نہ دیا جائے۔۔ مورث: جس کا آدمی وارث بنتا ہے اس کومورث کے سے جائے سے سے مقصد کے خلاف کرتی ہے، اسی طرح بہاں حلال ہونے کے حلالہ کی شرط لگائی تو اس کوزوج اول کے لئے حلال ہی قرار نہ دیا جائے۔۔ مورث: جس کا آدمی وارث بنتا ہے اس کومورث کہتے ہیں۔

ترجمه: (۱۹۳۱) اگرشوہر نے آزادعورت کوطلاق دی ایک، یادوطلاقیں اوراس کی عدت گزرگی اور شادی کی دوسرے شوہر سے ۔ [پس اس نے اس سے صحبت کی ] پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئی تو تین طلاقوں کے ساتھ آئے گی۔اس لئے کہ دوسرا شوہر تین سے کم کوکا لعدم کرتا ہے جیسے تین کوکا لعدم کرتا ہے جیام ابوطنیفہ اورامام ابولیوسف کے نزدیک ہے، اورامام محمد نے فرمایا کہ تین سے کم کومنہدم نہیں کرتا۔

تشوریح: اگرشوہرنے آزادعورت کوایک طلاق یا دوطلاقیں دی۔ وہ عدت گزار کر دوسر یشوہر سے شادی کی۔ پھراس سے صحبت بھی ہوئی پھراس نے طلاق دی اوراس کی عدت گزار کر پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کی تو پہلاشوہراس عورت کواب کتنی طلاقیں دیتو یہ مغلظہ ہوگی؟ تین طلاقوں سے مغلظہ ہوگی یا پہلے کا مابقیہ؟ مثلا پہلے ایک طلاق دی تھی تواب صرف دو طلاقوں سے مغلظہ ہوگی اور اس کو حلال آپر ان ہوگا۔ اورا کر پہلے دو طلاقیں دی تھی تواب صرف ایک طلاق دینے سے مغلظہ ہوگی اور حلالہ کرانا ہوگا۔ اورا کر پہلے دو طلاقیں دی تھی تواب صرف ایک طلاق دینے سے مغلظہ ہوگی؟ امام ابو حینے آورا مام ابو یوسف تفرماتے ہیں کہ خورج ثانی سے نکاح کرنے اور وطی کرنے کے بعد جب پہلے شوہر کے پاس آئے گی تو پوری تین طلاقیں اس کو کہتے ہیں کہ حل جدید کے سے مغلظہ ہوگی۔ اور پہلے جوایک طلاق یا دو طلاقیں دی تھی وہ کا لعدم ہوجائے گی اس کا اعتبار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ حل جدید کے سے مغلظہ ہوگی۔ اور پہلے جوایک طلاق یا دو طلاق میں دی تھی موجائے گی اس کا اعتبار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ حل جدید کے سے مغلظہ ہوگی۔ اور پہلے جوایک طلاق ، دو طلاق ، یا تین طلاق کے متاب کی ایک کی ایک طلاق ، دو طلاق ، یا تین طلاق کی متاب کی ایک طلاق ، دو طلاق ، یا تین طلاق کے متاب کی ایک کی ایک طلاق ، دو طلاق ، یا تین طلاق کی ہو ہو کا کی ہو ہو کی ہو ہوں کے گی اس کی ایک طلاق ، دو طلاق ، یا تین طلاق کی ہو ہوں کی گی ہو کی ایک طلاق ، دو طلاق ، یا تین طلاق کی ہو ہوں کی گی ہو ہوں کی گی ہو ہو ہوں کی ہو ہوں کی گی ہو ہوں کی گی ہو ہوں کی ہو ہوں کی گی ہو ہوں کی گی ہو ہوں کی گی ہو ہوں کی گی ہو ہوں کی ہو ہو ہوں کی ہو ہو

**9 جسه**: (۱) جس طرح تین طلاقیں ہوتی اور دوسرے شوہر سے شادی اور وطی کرا کے آتی توحل جدید کے ساتھ آتی اسی طرح اس ہے کم میں بھی حل جدید کے ساتھ آئے گی۔اس لئے کہ زوج ٹانی تین طلاقوں کی شدت کودھوتا ہے تو اس سے کم کی شدت کو بدرجہ اولى وهوئ گا(٢) صاحب براييكي حديث بيت. عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله المحل والمحل له. (تر فدى شريف، باب ماجاء في أمحل وأمحلل له بص٢١٣ نمبر١١٢) اس حديث ميں زوج ثاني تومحلل ، كهاجس كا مطلب بيه سے كه یں جدید کرتا ہے یعنی عورت کو تین طلاق کا مالک بناتا ہے۔ (۳) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس قال نکاح جدید و طللاق جدید . (مصنف عبدالرزاق، باب النكاح جدیدوالطلاق جدید، جسادس، ص ۲۷۵، نمبر ۲۰۱۱/ مصنف ابن الی شيبة ،٩٨ من قال هي عنده على الطلاق جديد ، ج رابع ،ص ١١/ نمبر • ١٨٣٨ ركتاب الآ ثار لا مام مجمر ، باب من طلق ثم تزوجت امرأ نةثم ر جعت الیہص ۱۰۰،نمبر ۲۲۷ )اس سے معلوم ہوا کہ ایک اور دوطلاقوں کی صورت میں بھیعورت حل جدید کے ساتھ اور نکاح جدید کے ساتھ زوج اول کے ہاس آئے گی۔ (۴) عن سعید بن جبیر عن ابن عباس و ابن عمر قالا: هی عندہ علی طلاق جدید ر(مصنف ابن ابی شیة ، باب من قال هی عنده علی طلاق جدیدج را بع ، ص ۱۱ نمبر ۸۳۸ ارسنن بیه قی ، باب ما یهدم االزوج من الطلاق و ما یھدم ، ج سابع ،ص ۵۹۸ ،نمبر ۱۵۱۳)اس اثر میں ہے کہ پہلے ایک دیا ہویا دویا تین ہر حال میں شوہرشروع ت تين طلاقوں كاما لك بنے گا۔ (۵) عن ابر اهيم ان اصحاب عبد الله كانو ايقو لون: يهدم الو احدة و الثنتين کما یهدم الثلاثة \_(مصنف ابن الی شبیة ، باب من قال هی عنده علی طلاق جدیدج رابع ، ص ۱۱/نمبر۱۸۳۸) اس اثر میں ہے کہ زوج ثانی جس طرح تین طلاقوں کومنہدم کرتا ہے اسیطر ج ایک طلاق اور دوطلاقوں کوبھی منہدم کرتا ہے۔ اورا مام محرّ نے فر مایا کہ پہلےشو ہرنے تین طلاقوں سے کم دی تو زوج ثانی سے نکاح اور وطی کرنا اس کو کا لعدم نہیں کرے گا بلکہ بحال رہے گی اور ما بقیہ طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

وجه : (۱) اثر میں ہے۔قال عمر بن الخطاب ایما امرأة طلقها زوجها تطلیقة او تطلیقتین ثم ترکها حتی تنکح زوجا غیرہ فیموت عنها او یطلقها ثم ینکحها زوجها الاول فانها عندہ علی ما بقی من طلاقها رمصنف عبرالرزاق، باب الزکاح جدید والطلاق جدید، جسادس، مح ۲۵ نمبر۱۱۹۳ مصنف ابن ابی شیبة، ۹۸ ما قالوا فی الرجل یطلق امرأت طلیقتین اوتطلیقة فتر وج ثم ترجع الیعلی کم تکون عندہ؟ جرائع مح ۱۱۱، نمبر۱۸۳۱) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ زوج اول ما بھل المرأت طلاق کا ما لک ہوگا۔ (۲) عن ابر اهیم قال کان اصحاب عبد الله یقولون : یهدم الثلاث و لا یهدم الواحدة و الشنتین یعنی طلاقا و احد۔ (مصنف ابن ابی شیبة، باب من قال هی عندہ کی طلاق جدید، جرائع میں کاا، نمبر۱۸۳۸) اس اثر میں ہے کہ زوج ثانی تین کومنہدم کرتا ہے، لیکن دواورا یک طلاق کومنہدم نمیں کرتا۔

**اصول** : شیخینؓ کے نز دیک زوج ٹانی ایک اور دوطلاق کو بھی منہدم کریتا ہے، اور امام محکرؓ کے نز دیک تین کومنہدم کرتا ہے، ایک دو

الانه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا و لا انهاء للحرمة قبل الثبوت ع ولهما قوله عليه السلام لعن الله المحلل و المحلل له سماه محللا وهو المثبت للحل (١٩٣٢) واذ طلقها ثلثا فقالت قد انقضت عدتى و تزوجت و دخل بى الزوج و طلقنى و انقضت عدتى و المدة تحتمل ذلك جاز للزوج ان يصدقها اذا كان في غالب ظنه انها صادقة

طلاق کومنهدم نهیں کرتا۔

ترجمه : ا آیت کی وجہ سے زوج ثانی حرمت کی غایت ہے پس زوج ثانی حرمت غلیظہ کو ختم کرنے والا ہے، اور حرمت کو ختم کرنا[حرمت غلیظه] ثبوت سے پہلے نہیں ہوسکتا۔

تشریح: امام محری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ زوج ٹانی حرمت غلیظہ کوصاف کرتا ہے پس تین طلاق سے حرمت غلیظہ ہوت ہاں کو صاف کرتا ہے پس تین طلاق سے حرمت غلیظہ ہوئی ہی نہیں اس لئے اس کوصاف کیسے کرے گا، اس لئے عورت زوج ٹانی سے صاف کرے گا، ایک یا دوطلاق ہی سے عورت وا پس آئے گی تو جتنی طلاق باقی رہی تھی [ایک طلاق یا دوطلاق یا شوہراسی کا مالک رہے گا اور اس ایک یا دوطلاق ہی سے عورت مغلظہ ہوگی۔

لغت : للحرمة :اس حرمت سے مراد حرمت غلیظہ ہے، کہ شوہر حرمت غلیظہ کی غایت ہے۔ منھیا:انھی سے مشتق ہے، کسی چیز کوآخری حد تک پہونچا کرختم کرنا۔ منہیا کا ترجمہ ہے کہ تین طلاق ہوتو زوج ثانی اس کوآخری حد تک پہونچائے گا۔

قرجمه : ٢ امام ابو حنيفة أورامام ابويوسف كى دليل حضور عليه السلام كاقول لعن الله المحلل و المحلل له كه زوج عانى كوم كل قرار ديا، اورمحلل كه عن عين جو حلال كوثابت كرتام و \_

تشريح: شيخين كى دليل يه به او پركى حديث. عن عبد المله بن مسعود قال لعن رسول الله المحل والمحل المدر ترفدى شريف، باب ما جاء فى المحلل له بس ٢١١٣ نمبر١١٢) ميں زوج ثانى كوملل كها به اورمحلل كا مطلب يه به كه كورت كو بها شو هرك لئے حلال كرنے والا به اس ميں بي قير نہيں ہے كه ايك طلاق ہو، يا تين طلاق ہو تب حلال كرنے والا به اس لئے وہ برحال ميں تين طلاق ليكروا پس آئے گ

ترجمه: (۱۹۳۲) اگرعورت کوطلاق دی تین، پس اس نے کہا میری عدت گزرگی اور میں نے دوسر سے شادی کی اور دوسر سے شوہر کے اور دوسر سے شوہر کے لئے جائز ہے کہ اس کی تصدیق کر لے جبکہ غالب گمان ہو کہ وہ تچی ہے۔

تشریح: شوہرنے بیوی کوتین طلاقیں دیں۔ بیوی ایک مدت کے بعدواپس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے آپ کی عدت گز ارکر

دوسرے شوہر سے شادی کی۔ اس نے مجھ سے صحبت بھی کی اور اس نے بھی جلدی میں طلاق دیدی۔ اس کی عدت گزار کرآپ کے لئے حلال ہوکرآئی ہوں آپ مجھ سے شادی کرلیں۔ پس اگر پہلے شوہر کی طلاق اور واپس آنے کے درمیان اتنی مدت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور حالات سے اندازہ ہوتا ہو کہ اس نے ایسا کیا ہوگا تو پہلے شوہر کے لئے گنجائش ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور بیوی سے شادی کرے۔ مثلا مدخول بہا عورت کو تین طلاقیں دی اور وہ ۹۳ تیرانوے دنوں کے بعد واپس آئی ،غیر مدخول بہا کو بیک وقت تین طلاقیں دی اور وہ ۴۳ تیرانوے کہ وہ بچے بول رہی ہے۔

**9 جسه**: حیض کی کم سے کم مدت تین دن ہے تو تین چیض کے ۹ دن ہوئے۔اوردوجیض کے درمیان کم سے کم مدت پندرہ دن ہے تو تین چیض کے 9 دن ہوئے۔اب نو دن اور تمیں دن ان پولیس دن ہوئے پھر طہر آئے گا جس تین چیض کے درمیان دوطہر آئیس گی تو دوطہر کے تمیں دن ہوئے۔اب نو دن اور تمیں دن ان پولیس دن ان تک عدت میں عورت دوسر سے شوہر کی ان تک عدت گزارے گی تو پندرہ اور انچالیس چون دن ہوئے۔ پہلے شوہر کی عدت انچالیس دن اور دوسر سے شوہر کی عدت میں چون دن ہوئے۔ ہم جموعہ تیم انوے دن ہوئے۔ نقشہ اس طرح ہے۔

| مجموعه                 | حيض | طهر | حيض | طهر | حيض | ı   | : | پہلےشو ہر سے طلاق اور عدت        |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----------------------------------|
| ٣٩                     | ٣   | 10  | ٣   | 10  | ٣   | -   |   |                                  |
| مجموعه                 | حيض | طهر | حيض | طهر | حيض | طهر | ÷ | دوسرے شوہر سے شادی، طلاق اور عدت |
| ۵۳                     | ٣   | 10  | ٣   | 10  | ٣   | 10  |   |                                  |
| ۳۹ + ۵۴ = ۹۳ تیرانوےدن |     |     |     |     |     |     |   | دونوں عدرتوں کا مجموعہ :         |

اس لئے ۹۳ دن کے بعد عورت واپس آئے تواس کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

وجه: (۱) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشعبی قال جاء رجل الی علی بن ابی طالب فقال انی طلقت امرأتی فیجائت بعد شهرین فقالت قد انقضت عدتی و عند علی شریح فقال قل فیها قال و انت شاهد یا امیر المؤمنین قال نعم قال ان جائت ببطانة من اهلها من العدول یشهدون انها حاضت ثلاث حیض و الا فهی کاذبة فقال علی قال و بالرومیة ای أصبت. (سنن لیمتی ، باب تصدیق المرأة فیما یمکن فیه نقضاء عدتها جسابع ، می کاذبة فقال علی قالون بالرومیة ای أصبت. (سنن لیمتی ، باب تصدیق المرأة فیما یمکن فیه نقضاء عدتها جسابع ، می ۱۸۰ ، نمبر ۱۹۲۸ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ دست اس کا تحل کرتی ہوا ورغالب گمان ہوکہ وہ تج ہوتی ہے توبات مان لی جائے گی۔

اورغیر مدخول بہاعورت کو بیک وقت تین طلاق دی ہواورمغلظہ ہوئی ہوتو اس کوصرف دوسرے شوہر کی عدت گزار نی ہے جو کم سے کم

ل لانه معاملة او امر ديني لتعلق الحل به و قول الواحد فيهما مقبول ٢ وهو غير مستنكر اذا كانت المدة تحتمله ٣ واختلفوا في ادني هذه المدة و سنبينها في باب العدة.

سے ۳۹ دن ہوں گے، پس اگر وہ ۳۹ دن کے بعد واپس آئی اور کہا کہ میں دوسر ہے شوہر کی عدت بھی گز ار کرآئی ہوں اور حالات اور قر ائن ایسے ہوں کہ وہ پچ بول رہی ہوتو اس کی بات مان لی جاستی ہے اور دوبار ہ ز وج اول نکاح کرسکتا ہے۔

ترجمه ]: اس لئے کہ بیمعاملہ ہے یادین امرہاس لئے کہ اس کے ساتھ حلت متعلق ہے اور دونوں صورتوں میں آدمی کا قول مقبول ہے۔

تشریح: ایک عورت کی گواہی قبول کرنے کی بیدلیل عقلی ہے۔ نکاح میں بضع پر قبضہ ہوتا ہے اس اعتبار سے بیہ معاملہ ہے، اور معاملہ میں دوسر بے پرالزام نہ ہوتو ایک آدمی کی گواہی قبول ہے جیسے وکیل بنا ناہو یا کسی کی وکالت ختم کرنی ہوتو ایک آدمی کی خبر کافی ہے اس لئے یہاں عدت ختم ہونے میں الزام نہیں ہے اس لئے ایک آدمی کی گواہی مان لی جائے گی۔ دوسر بے اعتبار سے بیامردیٰ بیش ہوتا ہے، اور امردینی میں بھی ایک آدمی کی گواہی قبول کی جا سے کیونکہ عدت کے گزرنے سے بضع کے حلال اور حرام کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور امردینی میں بھی ایک آدمی کی گواہی قبول کی جا سے کیونکہ عدت کے گزرنے سے بضع کے حلال اور حرام کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور امردینی میں بھی ایک آدمی کی گواہی قبول کی جا سے کیونکہ عدت کے گزرنے سے بضع کے حلال اور حرام کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور امردینی میں بھی ایک آدمی کی گواہی قبول کی جا سے گئی۔

وجه: (۱) اس الرميس ہے کہ ايسامعاملہ جو خود عورت ہی کو معلوم ہوسکتا ہوا سميں عورت کی گواہی قبول کی جائے گا۔ عن ابی گول ان من الامانة ان المورأة او تمنت علی فرجها . (مصنف ابن الی شیۃ ، باب من قال او تمنت المرا و علی فرجها ، جرالع ، علی الله من الله بهتی ، باب تصدیق المرا و فیما یمکن فیما نقضاء عدتها ، جسابع ، ص ۱۹۲۸ ، نمبر ۱۹۲۸ ، نمبر ۱۹۲۸ ، نمبر ۱۹۲۸ ، اس الرمیس ہے کہ عورت کی ذات کے بارے میں اس پراعتا دکرنا چاہئے (۲) اس آیت میں جس کا اشارہ ہے کہ عورت کو اپنے رحم کے بارے میں یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ۔ (آیت ۲۲۸ ، سورة البقرة ۲) اس آیت میں اشارہ ہے کہ عورت کو اپنے رحم کے بارے میں چھیانا نہیں چاہئے ، اور یہ جسی اشارہ ہے کہ عورت پراعتا دکرنا چاہئے ۔

ترجمه: ٢ اورعورت كاينجرقابل انكار بهي نهيس ہے جبكه مدت اس كا احمال ركھتى ہو۔

تشریح: اتن مت کے بعد آئی ہوجس میں عدت گزر سکتی ہوتو عورت کی بات کے انکار کرنے کا بھی کوئی علامت نہیں ہے اس کے اس کی بات مانی جات کے اس کی بات میں یہ بھی اشارہ ہے کہ عدت گزرنے کی مدت سے پہلے آ جائے تو عورت کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ علامت بتارہی ہے کہ بیعورت جھوٹی ہے۔

ترجمه: سے اس مت کے اونی مت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اس کوہم عدت کے باب میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

### ﴿باب الايلاء﴾

(۱۹۳۳) واذا قال الرجل لامرأته والله لا اقربك او قال والله لا اقربك اربعة اشهر فهو مول ﴾ ل القوله تعالى ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر ﴾ الأية

## ﴿ كتاب الايلاء ﴾

ترجمه : (۱۹۳۳) جب آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی شم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا بخدا میں چار ماہ تک تیرے قریب نہ آؤں گا تووہ ایلاء کرنے والا ہوگیا۔

تشریح: کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی تیم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا اور چار ماہ کی مدت متعین نہیں بلکہ مطلق رکھا تو اس میں دوام بیدہ ہوگیا،اس لئے چار ماہ بھی اس میں شامل ہوں گے، بیا یلاء ہوجائے گا۔اوراو پر کی دوسری صورت میں واضح طور پر کہا کہ چار ماہ تک قریب نہیں آؤں گا۔اس لئے آیت کے مطابق چار ماہ کی قیدلگائی اس لئے ایلاء ہوجائے گا۔

وجه: (۱) قسم کھاکر کے تب ایلاء ہوگا اس کی دلیل بیا ترہے۔عن ابن عباس قال لا ایلاء الا بحلف (مصنف ابن الی شیبة ،۱۳۳ من قال لا ایلاء الا بحلف ج مصنف ابن الی شیبة ،۱۳۳ من قال لا ایلاء الا بحلف ج رابع ،ص ۱۳۸ ، نمبر قال کا دیل اوپر کی آیت ہے۔ (۲) عن ابن عباس شیبة ،۱۳۳ ، نمبر قال کی یمین منعت جماعا فھی ایلاء (سنن بیهتی ،باب کل یمین منعت الجماع بکل حال اکثر الخ ، ج سابع ، ۲۲۳ ، نمبر

(٩٣٣ ا (١)) فان وطيها في الاربعة الاشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة [لان الكفارة موجب الحنث] وسقط الايلاء ﴾ ل لان اليمين ترتفع بالحنث

۱۵۲۳۹ مصنف ابن انی شبیة ، ۱۳۳ من قالا ایلاء الا بحلف ، جرائع ، ۱۳۹ منبر ۱۸۲۳ ) اس اثر میں ہے کہ جماع سے جوشم روک دے وہ ایلاء ہے، اب چار ماہ سے زیادہ روک و کے تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور چار ماہ سے کم روک تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۳) چار ماہ سے کم کی شم کھائی توایلاء ہوگالیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی دلیل بیحد بیث ہے۔ سمع انس بن مالک یقول الی رسول اللہ من نسائه و کانت انفکت رجله فاقام فی مشر بة له تسعا و عشرین ثم نزل فقالو ا: یا رسول اللہ آلیت شهر افقال: الشهر تسع و عشرون (بخاری شریف، باب قول اللہ آلیت شهر افقال: الشهر تسع و عشرون (بخاری شریف، باب قول اللہ تعالی للذین یو لون من نسائه و کانت انہم میں ہے کہ حضور گنے ایک ماہ کا ایلاء فر مایا ، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ا یلاء سے اسم فاعل ہے، ایلاء کرنے والا۔

ترجمه: (۱۹۳۴(۱)) پس اگر چار ماہ کے اندر صحبت کرلی توقتم میں جانث ہوجائے گا اور اس کو کفارہ لازم ہوگا[اس لئے کہ کفارہ جانث کا موجب ہے ] اور ایلاء ساقط ہوجائے گا۔

قرجمه: ل اس لئے كه حانث بونے سے يمين طم بوجاتا ہے۔

**تشریح**: چارمہینے تک عورت کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی تھی کیکن درمیان میں ہی وطی کر لی توقتم میں حانث ہو گیااس لئے قتم کا کفارہ دیناہوگا،اور چونکہ چارمہینے تک نہیں رکااس لئے ایلاء ختم ہو گیااوراب طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) چونکه چار ماه تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی اور اس سے پہلے بیوی سے ل لیا توقسم تو ڈ نے کا کفارہ لازم ہوگا (۲) قسم کے کفارہ کی دلیل اس آیت میں ہے۔ ذلک کفار ۃ ایسمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. (آیت ۸۹ سورۃ المائدۃ ۵) اس آیت سے معلوم ہوا کہ قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ لازم ہوگا۔ (۳) اور ایلاء اس لئے ساقط ہوجائے گا کہ چار ماہ تک نہ طخی فتم کھائی اور درمیان میں ٹل لیا تو ایلاء کی مدت ہی پوری نہیں ہوئی۔ اس لئے ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ اس کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ للذین یؤلون من نسائھم تربص اربعۃ اشھر فان فاء وا فان الله غفور رحیم۔ (آیت ۲۲۲ سورۃ البقرۃ ۲) اس آیت میں فان فاء وا ، سے اشارہ ہے کہ چار مہینے سے پہلے بیوی سے ٹل لیا تو ایلاء ساقط ہوجائے گا (۲) اس اثر میں دونوں کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس فی آیۃ الایلاء قال الرجل یحلف لامر أته بالله لا ینکحھا تتربص اربعۃ اشھر فان کا شور نکحھا کفر عن یمینه باطعام عشرۃ مساکین او کسوتھم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام

(٩٣٣ ا (ب)) وان لم يقربها حتى مضت اربعة اشهر بانت منه بتطليقة ﴿ لَ و قال الشافعيُّ تبين بتفريق القاضى لانه مانع حقها في الجماع فينوب القاضى منابه في التسريح كما في الجب و العنة

وان مضت اربعة اشهر قبل ان ينكحها خيره السلطان اما يفيء فيراجع و اما ان يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه و تعالى . (سنن للبيرة عن باب من قال عزم الطلاق انقضاء الاربعة الأشحر، حسابع، ص ٦٢٣، نمبر ١٥٢٣) اس اثر ميس عن يبلي ذكاح يعني وطي كرلي توقيم كاكفاره اداكركاله

ترجمه: (۱۹۳۴ (ب)) اوراگر بیوی کے قریب نہیں گیا یہاں تک کہ چار ماہ گزر گئے توایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی۔

تشریح: ایلاء کے بعد چار ماہ تک بیوی سے نہیں ملاتو چار ماہ گزرتے ہی خودایلاء سے طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی۔الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔اب وہ مطلقہ کی عدت گزار کر جدا ہوجائے۔

وجه: (۱) اثر میں ہے چار ماہ گزرنا ہی طلاق ہے۔قلت لسعید بین جبیر أکان ابن عباس یقول اذا مضت اربعة اشهر فهی واحدة بائنة و لا عدة علیها و تزوج ان شاء ت قال نعم. (دارقطنی ، کتاب الطلاق ، جرابع ، سهر ۱۳۲۰ مین للبہقی ، ، باب من قال عزم الطلاق انقضاء الاربعة الأهر ، جرابع ، سر۱۲۲ ، نمبر ۱۵۲۲ مصنف عبدالرزاق ، باب الا یلاء ، جرادی ، سرس ۱۳۲۳ ، نمبر ۱۱۲۳ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چار مہینے گزر نے سے ہی طلاق بائنہ ہوجائے گی (۲) عسن عشمان و زید بن ثابت کانا یقو لان اذا مضت الاربعة اشهر فهی تطلیقة بائنة ۔ (دارقطنی ، کتاب الطلاق ، جرابع ، ص ۱۳۲ ، نمبر ۱۲۲۳ ، نمبر ۱۲۲۳ مصنف عبدالرزاق ، ص ۲۲۳ ، نمبر ۱۲۲۳ ، نمبر ۱۲۲۳ ، نمبر ۱۲۲۳ ، نمبر ۱۲۲۳ ، شوم کر عورت برظم کیا تو شریعت نے اس ظلم کوئی طلاق قرارد ہے دی ، الگ سے طلاق لینے میں شوہر کا محتاج نہیں کیا۔ ماہ جدار کھ کرعورت برظم کیا تو شریعت نے اس ظلم کوئی طلاق قرارد ہے دی ، الگ سے طلاق لینے میں شوہر کا محتاج نہیں کیا۔

قرجمه : اِ امام شافعی نفر مایا کہ قاضی کے تفریق سے بائنہ ہوگی اس لئے کہ شوہر نے جماع کرنے کے بارے میں عورت کے ق کے ق کور دکا تو چھوڑانے کے بارے میں قاضی اس کے قائم مقام ہوگا، جیسا کہ ذکر کٹے ہوئے اور عنین کے بارے میں قاضی قائم مقام ہوتا ہے۔

تشریح: امام شافعی نفر مایا که چار مہینے گزرنے سے خود بخو دطلاق بائدوا قعنہیں ہوگی بلکہ یا تواب شوہر طلاق دے، یا قاضی تفریق کرائے گا جب تفریق ہوگی، کیونکہ چار مہینے تک جماع نہ کر کے عورت پر ظلم کیا ہے تو قاضی اس کی جان چیر ان گا، جیسے ذکر کٹا ہوا ہو، یاعنین ہوتو قاضی کے تفریق کرانے سے تفریق ہوتی ہے خود بخو دطلاق واقع نہیں ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ موسوعہ میں عبارت یہے۔ فیان مضت اربعة اشھر قبل ان یکون شیء مما حلف علیه وقف فاما ان یفیء ، و اما ان

٢ ولناا نه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضى هذه المدة

س و هو الماثور عن عثمان و على والعبادلة الثلاثة و زيد بن ثابت رضوان الله عليهم اجمعين و كفي بهم قدوةً

یط لے د (موسوعہ امام شافعیؒ، باب التوقیف فی الا یلاء، جا حدی عشرہ ۳۲۲۸، نمبر ۲۰۲۲۸) اس عبارت میں ہے کہ چارمہنے گزرنے کے بعد یا تو طلاق دے یا عورت کے پاس آ جائے ، جس سے معلوم ہوا کہ چارمہنے گزرنے سے خود بخو دطلاق واقع نہیں ہو گی۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔ عن ابن عمر اذا مصت اربعة اشهر یوقف حتی یطلق و لا یقع علیه الطلاق حتی یطلق و یہ نظر دور است النبی علیہ الطلاق حتی یطلق ویہ ذکک عن عثمان و علی و ابنی الدر داء و عائشة و اثنی عشر رجلا من اصحاب النبی علیہ النبی علیہ الدر داء و عائشة و اثنی عشر رجلا من اصحاب النبی علیہ النبیہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ النبیہ تعلیہ النبیہ تعلیہ النبیہ تعلیہ تعلیہ النبیہ تعلیہ تعلی

لغت : الجب: ذكر كتابهوا بهو عنين: جس آ دمي كاذكرتو به ليكن وطي كرنے بر قادر نه بهو يسريح: عورت كوچيور دينا۔

ترجمه: ٢ ، ہماری دلیل ہے ہے کہ شوہر نے عورت پراس کاحق روک کرظلم کیا ہے اس لئے شریعت نے اس مدت کے گزر نے بعد ذکاح کی نعت زائل کر کے اس کا بدلہ دیا۔

تشریح: ہماری دلیل عقلی ہے کہ شوہر نے جار ماہ تک وطی نہ کر کے عورت پرظم کیا ہے اس لئے شریعت اس کا بدلہ ہے دے گی کہ جار ماہ گزر نے کے بعد زکاح جیسی نعت خود بخو دی چلی جائے گی اور طلاق بائنہ ہوجائے گی۔

ترجمه : س يهى بات حضرت عثمان، حضرت على ، عبادله ثلاثه ، اور حضرت زيد ابن ثابت رضى الله تخصم سے ثابت ہے ، اور ان حضرات كى اقتداء ، ى بمارے لئے كافی ہے۔

تشریح: عبداللدابن عباس، سعیدابن جبیر، حضرت عثمان، حضرت زیدابن ثابت کااثر پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت علی اور حضرت علی عبداللد بن معدود اور عبداللد بن زبیر۔ عبداللد بن معدود اور عبداللد بن زبیر۔

وجه: (۱) عن قتادة ان عليا و ابن مسعود قالا اذا مضت اربعة اشهر فهى واحدة و هى احق بنفسها و تعتد عدة المطلقة \_(مصنفعبرالرزاق،باب انقضاء الاربعة،ج سادس، ٣٨٨م، نمبر ١١٦٩٠) اس اثر ميس مه كه چارماه گزرجائ توخودطلاق با كندواقع جوجاتى ہے۔

م ولانه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتاجيله الى انقضاء المدة (١٩٣٥) فان كان حلف حلى اربعة اشهر فقد سقطت اليمين ﴿ لَ لانها كانت موقتة به (١٩٣١) وان كان حلف على الابد فاليمين باقية ﴾ ل لانها مطلقة و لم يوجد الحنث لترتفع به

**ترجمه**: ہم اوراس لئے بھی کہا یلاء جاہلیت میں طلاق تھا تو شریعت میں مدت گزر نے تک اس کے حکم کومؤخر کر دیا۔ **تشسیر یسج** : یہ بھی دلیل عقلی ہے کہ، زمانہ جاہلیت میں ایلاء کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی تھی،اس لئے شریعت نے اس معنی کو برقر اررکھاالبیتہ اتنی تبدیلی کی کہاب فوراطلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ چار ماہ گزرنے برطلاق واقع ہوگی۔

ترجمه: (١٩٣٥) پس اگرچارمهينے كي شم كھائى توقتىم ساقط ہوجائے گا۔

قرجمه: إ كيونكة ماس وقت كما تومتعين هي-

تشریح: چارمہنے تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی تھی وہ پوری کر دی اور بیوی کوا یک طلاق واقع ہو کر بائنہ ہوگئ۔اس لئے اب قتم پوری ہوگئ۔اب اگر دوبارہ اس عورت سے شادی کر کے صحبت کرے گا تو نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ کفارہ لازم ہوگا۔

**٥ جه:** کيونکه چارمهنين کي قسم هي جو پوري هو گئ

قرجمه: (۱۹۳۲) اوراگرشم کھائی ہمیشہ کے واسطے توقسم باقی رہے گا۔

ترجمه: إس لئ كفتم كها نامطلق باورجانث مونا پايانهيس كيا كه جانث موني سفتم الره جاتى ـ

تشویح: بیمسکد دو قاعدوں پر شمتل ہے۔ایک تو یہ کہ بہیشہ کے لئے شم کھائی تو زندگی میں جب بھی اس بیوی سے جبت کرے گا
تو کفارہ دینا ہوگا کیونکہ شم باقی ہے۔اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس ایلاء کا انعقا دزوج ٹانی سے پہلے پہلے تک ہوگا، زوج ٹانی کے بعد
واپس آئے گی تو اس ایلاء کا انعقا ذہیں ہوگا۔اور اس کے بعد چار مہینے نہ ملنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ان قاعدوں کو شیخھنے کے بعد
مسکنے کی تشریح بیہ ہو گیہ ان تا معمد نہ ملنے گی شم کھائی، پس اگر چار ماہ میں مل گیا تو ایلاء ختم ہوگیا البتہ قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔اور اگر
مسکنے کی تشریح بیہ ہو گا۔ پھر دوبارہ اس عورت سے شادی کی تو پھر ایلاء بحال ہوجائے گا کیونکہ بہیشہ کی قسم باقی ہے۔اگر
اس مرتبہ چار ماہ کے اندر مل گیا تو ایلاء ختم ہوجائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔اور اگر نہیں ملاتو چار ماہ گر رنے پردوسری طلاق واقع ہوگی۔
پھراگر تیسری مرتبہ اس عورت سے شادی کی تو پھر ایلاء بحال ہوجائے گا۔اور چار ماہ کے اندر مل لیا تو کفارہ لازم ہوگا اور نہیں ملاتو
تیسری طلاق واقع ہوجائے گی۔اور اب طلالہ کے بغیر اس عورت سے شادی کرنا حرام ہوگا۔ پس اگر حلالہ کے بعد بیعورت پہلے شو ہر
کے پاس آئی تو اب پچھلا ایلاء بحال نہیں ہوگا۔اور چار ماہ تک نہ ملے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ زوج ٹانی کی وجہ سے طل جدید
اور زکاح جدید کے ساتھ پہلے شوہر کے پاس آئی ہے۔البتہ جب بھی صحبت کرے گاتو کفارہ لازم آئے گا۔ کیونکہ ہمیشہ کی قسم کھانے کی

ح الا انه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج لانه لم يوجد منع الحق بعد البينونة

( ٩٣٤) فان عاد فتزوجها عاد الايلاء فان وطيها والاوقعت بمضى اربعة اشهر تطليقة اخرى الهري الهر الهري ال

وجہ سے ابھی بھی قتم برقرار ہے۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔عن ابر اهیم قال اذا مضت الا شهر فقد بانت منه فان تزوجها بعد ذلک فهو مول ایضا وان لم یمسها ایضا وان لم یمسها حتی تمضی الاشهر فقد بانت منه وان تزوجها بعد ذلک فهو مول ایضا وان لم یمسها حتی تمضی الاشهر بانت منه ایضا. (مصنفعبرالرزاق، بابالذی یحلف بالطلاق ثلاثان لایقر بھاصل یکون ایلاء؟ حتی تمضی الاشهر بانت منه ایضا. (مصنفعبرالرزاق، بابالذی یحلف بالطلاق ثلاثان لایقر بھاصل یکون ایلاء؟ حتی تمضی الاشهر بانت منه ایضا.

ترجمہ: ٢ گرید کہ نکاح سے پہلے طلاق مکر رنہیں ہوگی،اس لئے کہ بائنہ ہونے کے بعد عورت کے تن کورو کنانہیں پایا گیا۔ تشریع: چارمہینے گزرنے کے بعد عورت کو طلاق بائنہ واقع ہوئی اس کے بعد عورت علاحد گی کی زندگی گزار رہی ہے اس پر پھر چارمہینے گزرگئے تو عورت کو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ابھی اس کی بیوی نہیں ہے،اس لئے حق روک کر شوہراس پرظلم بھی نہیں کررہا ہے اس لئے ابھی دوبارہ طلاق واقع نہیں ہوگی، جب تک کہ نکاح نہ کرے اور دوبارہ چار ماہ نہ گزرجائے۔

ترجمه : (۱۹۳۷) پس اگرلوٹ کراس سے شادی کر ہے توایلاءلوٹ آئے گا، پس اگراس سے صحبت کی تو [شوہر کو کفارہ لازم ہوگا آور نہ تو واقع ہوگی دوسری طلاق چار مہینے گزرنے ہر۔

ترجمه : ا اس لئے کہ تم باقی ہے مطلق ہونے کی وجہ سے، اور نکاح کرنے کی وجہ سے عورت کاحق ثابت ہو گیا پس ظلم تحقق ہوا۔

تشریح: عورت کوچارماه گزرنے پرطلاق واقع ہوئی،اس کی عدت گزار کر دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کیا تو چونکہ شوہر نے ہمیشہ کے لئے نہ جانے کی قتم کھائی تھی اس لئے دوبارہ ایلاءلوٹ آئے گا،اب اس نکاح میں چارمہینے کے اندروطی کرے تو ایلاء ختم ہو جائے گالیکن قتم کا کفارہ لازم ہوگا،اور چارمہینے تک وطی نہیں کیا تو ایلاء کی وجہ سے دوسری طلاق واقع ہوگی، کیونکہ وطی نہ کرنے کی وجہ سے عورت برظلم ثابت ہوا اس لئے طلاق بائے ہوگی۔

ترجمه: ٢ اوراس ايلاء كى ابتداء كااعتبار زكاح كوفت سے مولا۔

تشریح: جس وقت سے دوبارہ نکاح کیااس وقت سے ایلاء شروع ہوجائے گا کیونکہ پہلے سے تیم کا اثر چل رہا ہے۔

(۱۹۳۸) فان تزوجها ثالثا عاد الایلاء ووقعت بمضی اربعة اشهر اخری ان لم یقربها لما بیناه فان تزوجها بعد زوج اخر لم یقع بذلک الایلاء طلاق الله الله علاق هذا الملک وهی فرع مسألة التنجیز الخلافیة و قد مر من قبل

(١٩٣٩) واليمين باقية [لاطلاقها وعدم الحنث] فان وطيها كفر عن يمينه ﴾ إلو جود الحنث

ترجمه: (۱۹۳۸) پس اگراس سے شادی کی تیسری مرتبہ تو ایلاءلوٹ آئے گااور واقع ہوگی اس پر چار ماہ گزرنے پر تیسری طلاق، پس اگر شادی کی اس عورت سے دوسرے شوہر کے بعد تو اس ایلاء سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تشریح: دوسری طلاق کے بعد تیسری مرتبہ اسی شوہر سے نکاح کیا تو تیسری مرتبہ ایلاء شروع ہوجائے گا، اس میں چار مہینے کے اندروطی کی تو ایلاء ختم ہوجائے گا اور کفارہ لازم ہوگا، اور وطی نہیں کی چار مہینہ گزرنے پر تیسری طلاق واقع ہوجائے گی اور عورت مغلظہ ہوجائے گی ، کیونکہ شم باقی ہے۔ اب تین طلاق کے بعد پھر پہلے شوہر سے نکاح کیا اور حلالہ کرانے کے بعد پھر پہلے شوہر سے نکاح کیا تو اور وطی کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا، کین ایلاء باقی نہیں رہے گا ، کیونکہ ایلاء کا تعلق پہلی ملکیت میں رہتی ہے، اور زوج ثانی سے نکاح کے بعد پہلی ملکیت بالکل ختم ہوگی اس لئے اب ایلا نہیں ہوگا۔

ترجمه: اس ملک کی طلاق کے ساتھ مقید ہونے کی وجہ سے، اور بیر سئلہ فرع ہے تنجیز کے مسئلے کے جس میں اختلاف تھا، جو پہلے گزر چکا ہے۔

قشریج: زوج ٹانی سے پہلے کی ملک ہوت ہی ایلاء ہوتا ہے زوج ٹانی کے بعد ملک ہوتوا یلاء ختم ہوجائے گا۔اس بارے میں اختلاف تھا کہ تین طلاق سے پہلے زوج ٹانی سے نکاح کیا توحل جدید کے ساتھ عورت پہلے شوہر کے پاس آئے گی یا مابقے طلاق کے ساتھ آئے گی،اورامام ابو حدیفہ اُورامام ابو یوسف کے نزدیکے حل جدید کے ساتھ آئے گی،اورامام محمد کے نزدیک مابقیہ کے ساتھ آئے گی۔امسکانی مسئلے کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ترجمه : (۱۹۳۹) اورتم باقی رہے گی [شم مطلق ہونے کی وجہ سے، اور حانث نہ ہونے کی وجہ سے ]، پس اگر صحبت کی تواپنی قشم کا کفارہ دے گا۔

ترجمه: إ حانث مونايا ع جاني وجس

تشریح: زوج ثانی سے واپس آنے کے بعد نکاح کیا تب بھی تسم باقی ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ کی تسم کھائی ہے، اور تسم کوتوڑ ابھی نہیں ہے اور اس نکاح میں بھی وطی کی توقتم میں جانث ہونے کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا۔

ثابت نہیں ہوتا۔

( ۱۹۴۰) فان حلف على اقل من اربعة اشهر لم يكن موليا ﴾ ل لقول ابن عباس لا ايلاء فيما دون اربعة اشهر ل ولان الامتناع عن قربانها في اكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه

قرجمه: (١٩٢٠) پس اگرچارمہنے سے كم كى شم كھائى توايلاكرنے والانہيں ہوگا۔

ترجمه: الدحض عبدابن عباس كقول كى وجهد كم إياميني سركم ايلا عبين بـ

وجه : (۱) آیت میں تصریح ہے کہ چار ماہ کی تیم ہواس کوا بلاء کہتے ہیں۔ اس لئے چار ماہ سے کم کی تیم کھائی تو وہ ایلاء نہیں ہوگا جس سے طلاق بائنہ واقع ہو۔ للذین یؤلون من نسائھم تربص اربعة اشهر (آیت ۲۲۲، سورة البقرة ۲) (۲) صاحب ہدایہ کا اثر یہ ہے۔ عن ابن عباس قال کان ایلاء اهل الجاهلیة السنة و السنتین و اکثر من ذلک فوقت الله عزوجل لهم اربعة اشهر فان کان ایلاء ہ اقل من اربعة اشهر فلیس بایلاء۔ (سنن لیم تی ، باب الرجل یحلف لایطا امرائة اقل من اربعة اشهر من قال من اربعة اشهر من قال الرجل ہو ہو گار من قال الله عنورت سے معلوم ہوا کہ چار ماہ سے کم کی تیم کھائی تو طلاق والا ایلاء نہیں ہوگا۔ لیس بایلاء، جرائع ہی 100 ہو اللہ بالرجل اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ عنہ باللہ اللہ باللہ باللہ بہونے سے رکنا اکثر مت میں بغیر مانع کے ہو ادر اس طرح اس میں طلاق کا کھم کے سے اور اس طرح اس میں طلاق کا کھم

تشریح: ہدایہ کی عبارت پیچیدہ ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مثلا ایک ماہ تک عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی اور چار مہینے تک نہیں گیا تو باقی تین مہینے جونہیں گیا وہ بغیرتسم کے ہے، اور بغیرتسم کے سالوں نہیں جائے تب بھی ایلا عنہیں ہوتا، اسی طرح چار مہینے سے کم نہ جانے کی قسم کھائی تو ایلا عنہیں ہوگا۔

وجه: عن ابن عباس قال اذا آلى من امراته شهرا او شهرين او ثلاثة ما يبلغ الحد فليس بايلاء ر مصنف ابن ابن شيبة ،باب ما قالوا في الرجل يولى دون الاربعة الشحر من قال ليس بايلاء، حرابع ، ص ١٣٥٥، نبر ١٨٥٨١) اس الربين من كدو

(۱۹۳۱) ولو قال والله لا اقربک شهرین وشهرین بعد هذین الشهرین فهو مول گلانه جمع بینهما بحرف الجمع فصار کجمعه بلفظ الجمع (۱۹۳۲) و لو مکث یوماً ثم قال والله لا اقربک شهرین بعد الشهرین الاولین لم یکن مولیا گله لان الثانی ایجاب مبتدء وقد صار ممنوعاً بعد الاولی شهرین یوبه و بعد الثانیة اربعة اشهر الا یوماً مکث فیه فلم تتکامل مدة المنع

مہینے کی یا تین مہینے کی شم کھائی تواس سے ایلا نہیں ہوگا۔

لغت: لان الامتناع عن قربانها في اكثر المدة بلا مانع: ايك مهينے سے جورت زيادہ ہاس ميں بغير مانع كيعنى بغير قتم كورت كي سے بورت زيادہ ہاس ميں بغير مانع كيعنى بغير قتم كورت كي سايلاء ثابت نہيں ہوگا۔ و بمشله لا يشبت حكم الطلاق فيه : اوراس قتم سے يعنى بغير قتم كركنے سے اس ميں طلاق كا حكم ثابت نہيں ہوتا۔

ترجمه: (۱۹۴۱) اگرکہا کہ خدا کی سمتم سے قربت نہیں کروں گادومہینہ،اوردومہینے اس دومہینے کے بعد تووہ ایلاء کرنے والا ہے۔

ترجمه: إن الله كدومهينون حرف جمع سے جمع كيا، تواليا مواكد لفظ جمع سے جمع كيا [اس لئے ايلاء موجائے گا۔

**نشسر بیج** : شوہر نے کہاخدا کی قتم تم سے دوماہ تک قربت نہیں کروں گا پھرحرف واوجو جمع کے لئے آتا ہے اس کے ذریعہ کہا کہا س دوماہ کے بعداور دوماہ تک تم سے قربت نہیں کروں گا، تو دونوں ملا کر جار ماہ ہو گئے اس لئے ایلاء ہوجائے گا۔

**اصول**: کسی بھی طرح ایک ساتھ جا رمہنے کی قتم ہوتوا یلاء ہوگا ،اورا گر جار ماہ سے کم ہوتوا یلا ءنہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۹۴۲) اوراگرایک دن طهر گیا چرکها،خداکی شمتم سے قربت نہیں کروں گا دومہینے پہلے دومہینے کے بعد تو ایلاء کرنے والانہیں ہوگا۔

تشریع : پہلے دوماہ کی تیم کھائی پھرایک دن درمیان میں تھہر گیا پھر پہلے دومہینے کے بعد دوماہ کی تیم کھائی تو مکمل چار ماہ نہیں ہوئے ۔ ہوئے بلکہ اس میں سے ایک دن کم ہوگیا اس لئے ایلا نہیں ہوگا۔

ترجمه: إن ال كرك كدوسراجملة شروع سايجاب م،اور پهلي دومهيني كے بعد شوہر بغير شم كرك والا ہوا[اس كري الله على ال

تشریح: اس سے پہلےمتن میں کہالا اقر بکشہرین [میں تم سے دوماہ تک قربت نہیں کروں گا اس میں چارماہ نہیں ہے اس کئے ایلا نہیں ہوا۔ اورایک دن تھہر کردوماہ کی قتم کھائی توبیالگ جملہ ہے،اس کئے اس سے بھی ایلا نہیں ہوگا۔

ترجمه: ی اوردوسرے جملے میں چار ماہ ہے مگرایک دن کم ہے جس میں وہ مھراہے اس لئے رکنے کی مدت مکمل نہیں ہوئی

(۱۹۴۳) ولو قال و الله لا اقربك سنة الا يوما لم يكن موليا ﴿ ل خلاف الزفر وهو يصرف الاستثناء الى اخرها اعتباراً بالاجارة فتمت مدة المنع ل ولنا ان المولى من لا يمكنه القربان اربعة اشهر الا بشئ يلزمه و يمكنه ههنا لان المستثنى يوم منكر ل بخلاف الاجارة لان الصرف الى الأخر لتصحيحها فانها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين

راس لئے ایلا نہیں ہوگا <sub>آ</sub>۔

تشریح : ایک دن تلم رجانے کے بعد دوسراجملہ واللہ لاا قر بک تھر ین بعدالشھر ین الا ولین ،اس جملے میں پہلے دوماہ اوراس دو ماہ کے درمیان ایک دن تلم رکیا ہے اس لئے جار ماہ مکمل نہیں ہوئے اس لئے ایلا نہیں ہوگا۔۔مکث : تلم رکیا۔

**تىر جىھە** : (۱۹۴۳) اوراگر كها: والله لاا قربك سنة الايوما<sub>[</sub> خداكى قسم ايك سال تك قربت نہيں كروں گامگرايك دن ] توايلاء كرنے والانہيں ہوگا۔

تشریح : ایک سال تک عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے لیکن ایک دن کا استثناء کیا ہے کہ اس دن جائے گا، اب اس بات کا امکان ہے کہ چار مہینے کے اندر چلا جائے توایلا غہیں ہوگا۔

ترجمه : ا خلاف امام زفر کے وہ استثناء کو آخری دن کی طرف پھیرتے ہیں اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے اس لئے رکنے کی مدت پوری ہوگئی۔

تشریح: امام زفرُ فرماتے ہیں کہ اس جملے سے ایلاء ہوجائے گا ،اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ ایک دن کوسال کے آخیر کی طرف پھیر دوتو نو مہینے انتیس دن رہ جاتے ہیں جو چار مہینے سے زیادہ ہے اس لئے ایلاء ہوجائے گا۔وہ اجارہ پر قیاس کرتے ہیں،اجارہ میں اگر یوں کہا جائے کہ ایک سال کے لئے یہ گھر اجرت پر دیا مگر ایک دن ، تو یہ ایک دن آخیر کی طرف پھیرا جائے گا اور نو مہینے انتیس دنوں کا اجارہ درست ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ ہماری دلیل میہ کہ ایلاء کرنے والااس کو کہتے ہیں کہ چار مہینے کے اندر بغیر کفارے کے قربت نہ کرسکتا ہو،اور یہاں بغیر کفارے کے قربت کرناممکن ہے اسلئے کہ استثناء کیا ہوا دن نکرہ ہے [کسی دن بھی قربت کرسکتا ہے اس لئے ایلاء نہیں ہوگا] تشریح : ہماری دلیل میہ کہ ایلاء کرنے والااس کو کہتے ہیں کہ چار مہینے کے اندر وطی کرلے تو اس کو کفارہ لازم ہوجائے،اور یہاں ایک دن کا استثناء کیا ہے جو نکرہ ہے اس لئے کسی دن بھی ہوسکتا ہے،اور چار مہینے کے اندر بھی بغیر کفارہ کے وطی کرسکتا ہے اس لئے وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوا۔

ترجمہ: سے بخلاف اجارہ کے اس لئے کہ آخیر کی طرف پھیرنا اس کوشیح کرنے کے لئے ہے، اس لئے کہ نکرہ کے ساتھ اجارہ سیح نہیں ہوتا، اور قسم کا معاملہ ایسانہیں ہے۔ (۱۹۴۴) ولو قربها في يوم والباقي اربعة اشهر او اكثر صار موليا ١٤ لسقوط الاستثناء

( ٩٣٥ ) ولو قال وهو بالبصرة والله لا ادخل الكوفة و امرأته بها لم يكن مولياً الله الله يمكنه القربان من غير شئ يلزمه بالاخراج من الكوفة

تشریح: قسم کامعاملہ یہ ہے کہ نکرہ کے ساتھ یعنی دن کے تعین کئے بغیر بھی قسم منعقد ہوجائے گی اور اجارہ کا معاملہ یہ ہے کہ متعین کئے بغیر بھی شم منعقد ہوجائے گا کہ باقی دن متعین کئے بغیر اجارہ سیجے نہیں ہوگا ،اس لئے اجارہ سیجے ہونے کے لئے ایک دن کوسال کے آخیر کی طرف پھیرا جائے تا کہ باقی دن متعین ہوجائے اور اجارہ سیجے ہوجائے ،اس لئے بمین کو اجارے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

لغت:منکر:ککرہ سے شتق ہے، بغیر دن متعین کئے ہوئے ،اسی سے التنکیر ہے۔

ترجمه: (۱۹۴۴) اوراگرکسی دن عورت سے قربت کرلی، اوراب چارمہنے باقی رہے یا زیادہ باقی رہے توایلاء کرنے والا موگا۔

ترجمه: ل كيونكها ستناء ساقط موكيا-

تشریح: ایک سال مگرایک دن نہ جانے کی قتم کھائی، پھر کسی دن عورت سے قربت کرلی اور استثناء ختم کر دیا، اس کے بعد دیکھا تو چار ماہ، یا اس سے زیادہ ابھی باقی ہے تو اب ایلاء ہو جائے گا، کیونکہ استثناء ختم ہونے کے بعد اب چار ماہ باقی ہے اس لئے بغیر استثناء کے ایلاء کی مدت یوری ہے اس لئے اب ایلاء ہو جائے گا۔

وجه: عن الشورى فى رجل حلف ان لا يقرب امراته فى هذه السنة الا مرة ، فجامعها بعد اشهر ، و قدر ما يلون بينه و بين وقوعه عليها و بين تمام السنة اكثر من أربعة اشهر ، وقع عليها الايلاء حين يجامعها ، فان كان ليس بينه و بين تسمام السنة الا اقل من اربعة اشهر لم يقع عليه الايلاء ، الا ان الايلاء انما يقع حين يجامعها \_ (رمصنفعبرالرزاق، باب ما حال بينه و بين امرأت في الاءج ساوس، ٣٣٣٣، نمبر ١١٦٥١) اس اثر بين مه كه جماع ك بعد جارم بينه باقى ره جائ توايلاء بوگا

ترجمه: (۱۹۴۵) شوہربصرہ میں مقیم ہاور کہا کہ خدا کی شیم میں کوفیہ میں داخل نہیں ہوں گا،اوراس کی بیوی کوفیہ میں ہے تو ایلاءکرنے والنہیں ہوگا۔

ترجمه: إسك كي بغير كفاره لازم هوئ عورت سقربت ممكن ب، كوفه سعورت كونكال كر

تشریح: شوہرکوفہ سے باہر ہے اور بیوی کوفہ میں ہے، اور کہا کہ خدا کی تئم میں کوفہ میں چار ماہ تک داخل نہیں ہوں گا، تواس جملہ سے ایلاء لازم نہیں ہوگا، کیونکہ بیمکن ہے کہ چار ماہ کے اندر بیوی کوسی آ دمی کے ذریعہ کوفہ سے باہر زکال لے اور عورت سے وطی کر

(۱۹۳۲) قال ولو حلف بحج او بصوم او بصدقة او عتق اوطلاق فهو مول ﴿ لِتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء وهذه الاجزية مانعة لما فيها من المشقة ٢ وصورة الحلف بالعتق ان يعلق بقربانها عتق عبده وفيه خلاف ابى يوسفٌ فانه يقول يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شيء

لے،اور چونکہوہ کوفیہ میں داخل نہیں ہوااس لئے کفارہ بھی لا زم نہ ہو،اس لئے اس سے ایلا نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۹۴۲) اگرفتم کھائی فج کی یاروزہ کی یاصدقہ کی یا آزاد کرنے کی یاطلاق کی تووہ ایلاء کرنے والا ہے۔

تشریح: مثلایوں کے کہا گرمیں چار ماہ تک ہیوی کے پاس جاؤں تو مجھ پر جج لازم یا مجھ پر روزہ لازم یا مجھ پرصدقہ لازم یا میرا غلام آزادیا میری ہیوی کوطلاق توالیی صورت میں ایلاء منعقد ہوجائے گا۔

وجه : (۱) قاعده به جه که جس کام کی شرط پر بیوی شو هر کا ملناد شوار هوجائے اس سے ایلاء کا انعقاد ہوتا ہے۔ صورت مذکوره میں چار مہینے کے اندراندر بیوی سے ملے گاتو جج وغیرہ لازم ہوگا یا بیوی کو طلاق واقع ہوگی جن کی وجہ سے بیوی سے ملناد شوار ہوگیا اس لئے ایلاء ہوجائے گا(۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس قال کل یمین منعت جماعا فھی ایلاء وروینا ایضا عن الشعبی وائتی ۔ (سنن للبہتی ، باب کل یمین منعت الجمع بکل حال اکثر من اربعۃ اُٹھر بان یحث الحالف فھی ایلاء، جسابع ، م ۱۲۲، نمبر وائتی ۔ (سنن سیمتی ، باب کل یمین منعت الجمع بکل حال اکثر من اربعۃ اُٹھر بان یحث الحالف فھی ایلاء، جسابع ، م ۱۲۲۹، نمبر ۱۲۳۹ معلوم ہوا کہ ہروہ قسم جو صحبت روک دے اس سے ایلاء منعقد ہوگا۔

ترجمه : ا قسم كذر بعد سے ركنے كے تحقق ہونے كى وجہ سے، اور وہ جزااور شرط كاذكرنا ہے، اور يہ جزا قربت سے روكنے والى ہے اس كئے كداس ميں مشقت ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہا گرچار ماہ تک بیوی کے پاس جاؤں تو مجھ پر جج لازم ہوجائے ، تواس قتم میں قربت سے رو کنا ہے ، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ جزاجس میں قربت سے رو کے ، اور اس جزا کے ہونے میں مشقت بھی ہوتو اس سے بمین تحقق ہوجا تا ہے اور اس سے ایلاء ہوجا تا ہے ، اس لئے اس سے ایلاء ہوگا۔

توجمه: ۲ آزادگی کے ساتھ قتم کھانے کی صورت ہے ہے کہ عورت کی قربت پراپنے غلام کی آزادگی کو معلق کردے،اوراس میں امام ابو یوسف گااختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کیمکن ہے کہ غلام کو چھ دے پھر قربت کرے تو شوہر کو کچھ لازم نہیں ہوگا[اس لئے ایل نہیں ہوگا۔

تشریح: حلف بالعق [آزادگی پرتسم کھانے کی شکل ہیہے]شوہر کیے،خدا کی شم اگر میں نے جار ماہ تک بیوی سے قربت کی تو

 $\frac{\sigma}{2}$  وهما يقولان البيع موهوم فلايمنع للمانعية فيه  $\frac{\sigma}{2}$  والحلف بالطلاق ان يعلق بقربانها طلاقها وطلاق صاحبتها وكل ذلك مانع ( $\frac{2\sigma}{2}$ ) وان الى من المطلقة الرجعية كان موليا وان الى من البائنة لم يكن موليا  $\frac{\sigma}{2}$  لان الزوجية قائمة في الاولى دون الثانية و محل الايلاء من تكون من نسائنا بالنص

میراغلام آزاد۔تواس صورت میں ایلاء ہوجائے گا۔امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہاس صورت میں ایلاء نہیں ہوگا ، کیونکہ میمکن ہے کہ چارمہینے سے پہلے غلام بچے دےاور وطی کرلے توقتم کے مطابق غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیونکہ اس کے پاس اب غلام ہی نہیں ہے تو بغیر کفارہ ،اور بغیرمشقت کے وطی کرنایا یا گیااس لئے ایلاء نہیں ہوگا۔

قرجمه: سے اورامام ابوصنیفه اورامام محرفر ماتے ہیں کہ غلام کا بیچناموہوم ہاں لئے قربت سے روکنااس میں ممنوع نہیں ہوگا۔ قشریع: طرفین کی دلیل میہ کہ تھم کھاتے وقت غلام موجود ہاور ڈر ہے کہ وطی کیا تو غلام آزادہوجاء گااس لئے ایلاءہو جائے گاباتی رہاغلام کا بیچنا تو یہ موہوم ہے ہوسکتا ہے کہ نہ بیچاس لئے ایلاء ہوجائے گا۔

ترجمه: سي اورحلف بالطلاق كى صورت يہ ہے كہ ہوى كى قربت پراس كى طلاق كو معلق كردے، ياسكى سوتن كى طلاق كو معلق كرے، اور يہ سب مانع ہيں۔

قشر سر بیست : طلاق پرقتم کھا کرایلاء کی شکل میہ ہے۔ شوہر نے کہا : خدا کی قتم اگر میں چار ماہ تک بیوی کے پاس گیا تو اس بیوی کو طلاق ، یا اسکی سوتن کو طلاق ، تو ان دونوں صور توں میں بھی ایلاء ہوگا ، کیونکہ چار ماہ کے اندر بیوی کے پاس جانے سے بیوی کو طلاق واقع ہوگا ، میاسکی سوتن کو طلاق واقع ہوگا ، جس سے دہ رکنا چاہے گااس لئے ایلاء کا وقوع ہوگا۔

وجه: (۱) اس اثر میس اس کا ثبوت ہے۔ عن قتادة فی رجل حلف بطلاق امراته ثلاثا ان لا یقربها سنة قال فقال قتادة کان الحسن یقول اذا مضت الاشهر فقد بانت منه (مصنف عبرالرزاق، باب الذی یحلف بالطلاق ثلاثا ان لا یقر بها هل یکون ایلاء؟، جسادس، ص ۱۳۲۷م، نمبر ۱۱۲۷ه) اس اثر میں ہے کہ طلاق کی قتم کھائے تو بھی ایلاء ہوگا۔

ترجمه: (۱۹۴۷) اگرمطقه رجعیه سے ایلاء کیا تو ایلاء کرنے والا ہوگا۔ اورا گربائنہ سے ایلاء کیا تو ایلاء کرنے والانہیں ہوگا۔ ترجمه: لے اس لئے کہ پہلی میں زوجیت قائم ہے اور دوسری میں قائم نہیں ہے، اور ایلاء کامحل وہ ہے جو ہماری ہیوی ہوآیت کی وجہ سے۔

تشریح: مطلقہ رجعیہ ابھی تک مکمل بیوی ہے اوراس سے وطی کرسکتا ہے،اس لئے اس سے ایلاء ہوسکے گا، کیونکہ چپار ماہ تک وطی نہ کرنے کا نام ایلاء ہے،اور مطلقہ بائنہ سے طلاق کی وجہ سے وطی ہی نہیں کر سکے گااس لئے اس سے ایلاء کیسے ہوگا،اس لئے مطلقہ ع فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الايلاء سقط الايلاء لفوات المحلية (٩٣٨) ولو قال الاجنبية والله لا اقربك وانت على كظهر امى ثم تزوجها لم يكن موليا و لامظاهر الله لا الكلام في مخرجه وقع باطلا لانعدام المحلية فلاينقلب صحيحا بعد ذلك

بائنہ سے ایلا نہیں ہوگا، پھریہ کہ وہ اب بیوی نہیں رہی صرف عدت گز ارنے کی وجہ سے من وجہ بیوی مان لی گئی ہے۔

**وجه**: (۱) و بعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحا (آیت ۲۲۸،سورة البقرة ۲) اس آیت میں مطلقہ بعیہ کو بیوی کہا ہوا دیوں سے ایلاء ہوگا۔ (۲) اس آیت میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاء وا فان الله غفور رحیم ۔ (آیت ۲۲۹،سورة البقرة ۲) اس آیت میں نسائهم سے پتہ چلا کہ بیوی ہوتو ایلاء ہوگا ور نہیں ۔ اور مطلقہ با ننہ بیوی نہیں ہے اس لئے اس سے ایلاء بھی نہیں ہوگا۔

ترجمه : ٢ پس اگرايلاء کى مدت ختم ہونے سے پہلے مطلقہ رجعیہ کی عدت ختم ہوگئ توایلاء ساقط ہوجائے گا مجل فوت ہونے کی وجہ ہے۔

تشریح: مثلامطلقہ رجعیہ کی عدت کی مدت تین ماہ تھی اور ایلاء کی مدت چار ماہ ہے، اور مطلقہ کی عدت گزرگی اور ابھی تک ایلاء کی مدت نہیں گزری ہے تو چونکہ عدت گزرنے کے بعد ریہ بائنہ ہو گئی اور یہ بیوی نہیں رہی اور ایلاء کامحل فوت ہو گیااس لئے اب اس سے ایلا نہیں ہوگا۔

**تىر جېمە**: (۱۹۴۸) اگراجنېيەعورت سے کہا،خدا کی قتم میں تم سے قربت نہیں کروں گا، یاتم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، پھر اس سے شادی کی توایلاء کرنے والانہیں ہو گااور نہ ظہار کرنے والا ہو گا۔

ترجمه : ا اس لئے كەكلام اپنة تكلم كے وقت باطل واقع ہوا ہے كل كے نہ ہونے كى وجہ سے ،اس لئے اب اس كے بعد سي ہو كرنہيں لوٹے گا۔

تشریح: اجنبیه عورت سے کہا کہ، خدا کی شمتم سے چار ماہ تک قربت نہیں کروں گا، یااس کو کہاتم مجھ پرمیری ماں کی پیٹھ کی طرح ہولیتی اس سے ایلاء کیا یا علم ارنہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت ایلاء ، یا ظہار کیا اس وقت یہ عورت یہوئ نہیں تھی اس لئے اس وقت کام لغوہ و گیا، اس لئے شادی کرنے کے بعد یہ کلام پلٹ کرھی خہیں ہوگا۔

اس وقت یہ عورت یہوی نہیں تھی اس لئے اس وقت کلام لغوہ و گیا، اس لئے شادی کرنے کے بعد یہ کلام پلٹ کرھی خہیں ہوگا۔

وجہ : (۱) پہلے مسئلہ گزرا کہ بیوی سے ایلاء یا ظہار ہوتا ہے اور یہ عورت بیوی نہیں ہے کلام کے وقت اجنبیہ ہاس لئے ایلاء نہیں ہوگا۔ کہوگا۔ (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشوری فی رجل موت به امراة فآلی ان لا یقربھا ثم تزوجھا بعد فتر کھا حتی مضت اربعة اشھر قال لیس بایلاء و لکن یکفر عن یمینه باطعام عشرة مساکین لان الایلاء و قع و

(٩٣٩) وان قربها ﴾ ل كفر لتحقق الحنث اذا اليمين منعقدة في حقه (١٩٥٠) ومدة ايلاء الامة شهران ﴾ ل لان هذه مدة ضربت اجلاً للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة (١٩٥١) وان كان

لیست له بامراة \_(مصنفعبدالرزاق، باب الرجل یولی قبل ان یک اوید فل، جسادس، ۱۱۷۳ منبر ۱۱۷۳ (۳) اس اثر میں کم سادس، سارت بند الزبیر ان نکحته فهو میں کمی اس کا ثبوت ہے۔ عن شبر مة قال قالت بنت طلحة احسبه قال فاطمة لمصعب بن الزبیر ان نکحته فهو علیها کابیها ثم نکحته فسأل عن ذالک اصحاب ابن مسعود فقالوا تکفر. قال معمر و لم اسمع احدا ممن قبلنا یراه شیئا منهم الحسن و قتادة قالا لیس بظهار \_(مصنفعبرالرزاق، باب ظهار هاقبل نکاتها، جسادس، ۱۲۳۳ مناوس، ۱۲۳۳ مناوش می وجہ سے بیوی سے ملاتو کفاره دینا ہوگا۔ نبر ۱۲۳۳ اس اثر میں ہے کہ نکاح سے پہلے ظہار کیا تو ظہار نہیں ہوگا البتہ شم کھانے کی وجہ سے بیوی سے ملاتو کفاره دینا ہوگا۔

ترجمه : (۱۹۴۹) اگرعورت سے قربت کی تو کفارہ لازم ہوگا۔

ترجمه: إ خث كم تقق مونى كا وجها اس لئ كديمين اس كوت مين متقق مد

تشریح: ایلاءیاظهارتونهیں ہوگالیکن قسم کا انعقاد ہوگیا ہے اس لئے اس دوران وطی کرے گاتو کفارہ دینا ہوگا۔اوپر کے اثر میں گزرا کہ کفارہ لازم ہوگا۔

ترجمه: (١٩٥٠) باندى كى مدت ايلاء دومهيني ميل

ترجمه: اس لئے کہ بیدت [جارماہ] بائنہ ہونے کے لئے متعین کی گئی ہے اس لئے باندی ہونے کی وجہ سے اس کی آدھی ہوجائے گی ، جیسے عدت کی مدت آدھی ہوجاتی ہے۔

تشریح : باندی بیوی ہوتواگریوں کے کہ دوماہ تک تمہارے پاس نہیں جاؤں گاتوا یلاء ہوجائے گا۔ کیونکہ غلامیت کی وجہ سے اس کاعذاب بھی آ دھا ہے اوراس کی عدت بھی آ دھی ہے، اور مدت ایلاء بھی آ دھی ہے۔

وجه: (۱) اثریس ہے کہ باندی کی مدت ایلاء آزاد ہے آدھی ہے۔ عن الحسن انه کان یقول فی الایلاء من الامة اذا مضے شہران ولم یفیء زوجها فقد وقع الایلاء رامصنف ابن البیشیۃ ۱۳۰۰ ما قالوافی الرجل یولی من الامة کم ایلاؤها، جرابع میں ۱۳۵، نمبر ۱۸۹۵) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ باندی کی مدت ایلاء دوماہ ہیں۔ (۲) عن جویب وعن الطاق المنظل خوام میں المنظل میں المنظل میں الامنظل میں المنظل میں المنظل خوام میں المنظل میں ہے کہ باندی کی مدت آدھی ہوگا۔ عدت آدھی ہوگا۔

ترجمه: (١٩٥١) اگرايلاء كرنے والا بيار موجس كى وجه سے جماع پرقدرت ندر كھتا مو۔ ياعورت بيار مويا بندراسته والى مويا اتى

المولى مريضا لا يقدر على الجماع او كانت مريضة او رتقاء او صغيرة لا تجامع او كانت بينهما مسافة لا يقدر ان يصل اليها في مدة الايلاء ففيئه ان يقول بلسانه فئت اليها في مدة الايلاء فان قال خلك سقط الايلاء في إلى الشافعي لا له الله في الا بالجماع و اليه ذهب الطحاوى لانه لو كان فيئاً

چھوٹی ہو کہاس سے وطی نہ ہوسکتی ہویا دونوں کے درمیان اتنی مسافت ہو کہ ایلاء کی مدت میں وہاں تک پہنچنے کی قدرت نہ ہوتواس کا رجوع زبان سے بیر کہد دیناہے فت الیھا[ کہ میں اس کی طرف رجوع کر لیا] ایلاء کی مدت میں۔جب بیر کہد دیتوایلاء ساقط ہو جائے گا۔

تشریح: بیمسکے اس قاعدے پر ہیں کہ سی مجبوری کی وجہ سے عورت سے جماع پر قدرت نہیں ہے تو پھر جماع کرناضروری نہیں ہوگا۔ بلکہ چار مہینے کے اندرزبان سے کہد دے کہ میں نے بیوی سے رجوع کرلیا تواس کہد دینے سے ایلاء ساقط ہوجائے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ البتہ اگر جماع پر قادر ہوتو جماع کرنے سے ہی ایلاء ساقط ہوگا۔

وجه: (۱)اسار میں اس کا ثبوت ہے۔وقال ابن مسعود فان کان به علة من کبر او مرض او حبس یحول بینه وبین الجماع فان فیئه ان یفیء بقلبه او لسانه (مصنف ابن البی شیبة ،۱۲۹ من قال لافی و الا الجماع ، حرائع ،۳۵ ۱۳۱۰ نمبر ۱۲۹ ۱۸ ارسنن للبیمتی ، باب الفیئة الجماع الامن عذر ، حسابع ،۳۵ ۱۲۳ ، نمبر ۱۲۲۵ ارمصنف عبد الرزاق ، باب الفیء الجماع الامن عذر ، حسابع ،۳۵ ۱۲۳ ، نمبر ۱۲۵ المان الرس سے معلوم ہوا کہ عذر ہوتو زبان سے رجوع کر لینا بھی کافی ہوجائے گا اور ایلاء ساقط ہوجائے گا اور ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ (۲)عن ابر اهیم قال اذا کان له عذر تعذر موض او کبر او سجن اجزاه ان یفیء بلسانه ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الفیء الجماع ، حسادس ،۳۵۳ ، نمبر ۱۲ کاا) اس اثر میں بھی ہے کہ عذر ہوتو زبان سے فئت کہد دینے سے ایلاء ختم ہوجائے گا۔ (۳) دلیل عقلی یہ ہے کہ زبان سے ایلاء کیا ہے اور عورت کو تکلیف دی ہاں گئے مجبوری کے درج میں زبان ،ی سے رجوع کرک آرام دے دیتو فیء ہوجائے گا۔

لغت: رتقاء: وه عورت جس کارتم ہڈی وغیرہ کی وجہ سے بند ہو، فیء: ایلاء سے رجوع کرنے کوفئ کہتے ہیں۔ ترجیمہ: لے امام شافعیؓ نے فرمایا کہ جماع کے بغیر فی نہیں ہے اوراس کی طرف امام طحاویؓ گئے ہیں،اس لئے کہا گرفیء ہو تو جانث ہونا ہوگا [اور جانث نہیں ہوتا تو فی ء بھی نہیں ہوگا]۔

تشریح: امام شافعی اورامام طحاوی کی رائے یہ ہے کہ صرف جماع سے فی ء ہوسکتا ہے، زبان سے کہنے سے فی نہیں ہوسکتا۔ وجه : (۱) انکی دلیل عقلی یہ ہے کہ فی ء کا مطلب یہ ہے کہ ایلاء کے بارے میں جوشم کھائی ہے اس شم کوزبان کے ذریعہ تم کرنا چا ہتا ہے اور کفارہ لازم کرنا چا ہتا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب تک عملی طور اس کا م کونہیں کرے گا تب تک کفارہ لازم نہیں ہوگا ، اسی لكان حنثا ٢ ولنا انه اذاها بذكر المنع فيكون ارضاؤها بالوعد باللسان واذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق (١٩٥٢) ولو قدر على الجماع في المدة [ بطل ذلك الفي] وصار فيئه بالجماع في المدة قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالخلف (١٩٥٣) واذا قال لامرأته انت على حرام سئل عن

طرح عملی طور پرجماع نہیں کرے گاتو صرف زبان سے ایلا ختم نہیں ہوگا۔ (۲) عن ابن عباس قبال الفیء الجماع ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الفیء الجماع، جسادس، ص۳۵۳ نمبر ۱۵۱۸ ارمصنف ابن ابی شیبة ،۱۲۹ من قال لا فی ولدالا الجماع، جراع رابع بص۱۳۲، نمبر ۱۵۲۳۵ اس اثر میں ہے کہ جماع رابع بص۱۳۲ ، نمبر ۱۵۲۳۵ اس اثر میں ہے کہ جماع ہی کے ذریعہ فی وہوگا۔

ترجمه: ۲ ہماری دلیل بیہ کہ جماع سے روک کرعورت کو تکلیف دی تو زبان سے وعدہ کر کے اس کوراضی کرنا ہوگا ،اور جب ظلم ختم ہوگیا تو طلاق واقع کر کے اس کا بدلنہیں دیا جائے گا۔

تشریح: ہماری دلیل عقلی ہے ہے کہ ایلاء زبان سے ہی ہوتا ہے، تواس نے زبان سے کہا کہ چار ماہ تک وطی نہیں کروں گا،اوریہ کہہ کر زبان سے تکلیف دی تو وطی کا وعدہ کر کے زبان ہی سے راضی کرے،اس طرح جب ظلم ختم ہو گیا تواب طلاق بائنہ واقع نہیں ہو گی۔

ترجمه: (۱۹۵۲) اوراگر تندرست ہوگیا مدت میں [توباطل ہوجائے گاید جوع] اور ہوجائے گااس کار جوع جماع کرنا۔ ترجمه: لے اس لئے کہ خلیفے کے ساتھ مقصود حاصل ہونے سے پہلے اصل پر قادر ہوگیا۔

**تشریح**: عذر کی بناپرزبان سے رجوع کرلیا تھا۔لیکن ابھی جار مہینے گزر نے سے پہلے عذر ختم ہو گیا اور جماع پر قادر ہو گیا تواب جماع کر کے ہی رجوع کرنا ہوگا۔

وجسه: (۱) ایلاء سے رجوع کرنے کے لئے جماع کرنا ضروری ہے اور وہی اصل ہے۔ اور زبان سے رجوع کرنا فرع ہے اور مجوری کی بنیاد پر ہے۔ اس لئے جب اصل پر قادر ہو گیا تواصل لیعنی جماع ہی سے رجوع کرنا ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ عسن ابسن عباس قبال المفیء المجمعاع ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الفیء الجماع، جسادس، ۳۵۳ نمبر ۱۸ ادار مصنف ابن ابی شیبة مجامع نقل المفیء المجمعاع ، حرائع ، ص ۱۳۹ منبر ۹۵ ۱۸ ارسنن للیہ قی ، باب الفیئة الجماع الامن عذر، جسائع ، ص ۱۲۳ منبر ۱۵۵ ۱۵ اس لئے مت ایلاء میں جماع پر قدرت ہوجائے تو جماع کر کے رجوع کرنا ہوگا۔

ترجمه: (۱۹۵۳) اگراپی بیوی ہے کہا تو مجھ پرحرام ہے تواس کی نیت کے بارے میں پوچھاجائے گا۔پس اگر کہا کہ میں نے

نيته فان قال اردت الكذب فهو كما قال  $_{\odot}$  لانه نوى حقيقة كلامه  $_{\odot}$  وقيل لا يصدق فى القضاء لانه يسمين ظاهرا ( $_{\odot}$  1 وان قال اردت الطلاق فهى تطليقة بائنة الا ان ينوى الثلث  $_{\odot}$  وقد ذكرناه فى الكنايات

جھوٹ کاارادہ کیا ہے توایسے ہی ہوگا۔

ترجمه: إس لئ كرهيقت كلام كينيت كي ـ

تشریح: لفظ حرام چار معنوں میں استعال ہوتا ہے۔اس سے [۱] طلاق بائنداور طلاق مغلظہ بھی ہو سکتی ہے۔[۲] اس سے ظہار بھی ہوتا ہے۔[۳] اس سے ایل انجھی ہوتا ہے۔[۳] اور اس سے قتم بھی منعقد ہوتی ہے۔اور کہے کہ حرام بول کر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ بھی ہوتا ہے۔[۳] اس لئے یہ پوچھا جائے گا کہ حرام بول کر نیت کیا گی ہے؟ اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔اس لئے اگر اس نے جھوٹ بولئی نیت کی تو جھوٹ شار کریں گے،اور عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وجه : (۱) بیوی حقیقت میں حرام تو نہیں ہے وہ تو حلال ہے اس لئے واقعی وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ اور چونکہ نیت بھی جھوٹ کی ہے اس لئے اس پرمحول کر کے طلاق واقع نہیں کریں گے (۲) اثر میں ہے۔ عن الثوری قال یقول فی الحرام علی ثلاثة و جوہ ،ان نوی طلاقا فہو علی مانوی، وان نوی ثلاثا فثلاث، وان نوی واحدة فواحدة بائنة، وان نوی یمینا فہی عدید فلیس فیه کفارة . (مصنف عبدالرزاق، باب الحرام، جسادس، ساس نمبر ۱۸۱۳ الرمصنف ابن البی فیمیت ولیست بطلاق، جرابع میں وہ وہ میں اس الرمصنف ابن البی فیمیت کر نے تو کھو واقع نہیں ہوگ۔

ترجمه: (۱۹۵۴) اوراگر کهااس سے طلاق کی نیت کی توایک طلاق بائند ہوگی مگریہ کہ نیت کرے تین کی۔

قرجمه: ١ اورجم ني اس كوكنايات مين ذكر كياب.

تشریح: انت علی حوام: کههرطلاق کی نیت کی تو کم سے کم ایک طلاق بائندواقع ہوگی۔اورا گرتین طلاق کی نیت کی تو تین طلاقیں واقع ہول گی۔

وجه : (۱) لفظ حرام كنايات ميں سے ہے۔ اور كناييميں كم سے كم ايك طلاق بائندواقع ہوتی ہے۔ اور اگر تين كى نيت كر بوتو تين واقع ہمى واقع ہوتی ہے (۲) اوپر حضرت تورى كا اثر گزرا جس ميں تھا كہ ايك طلاق بائند واقع ہمى اور تين كى نيت كى تو تين واقع ہمى واقع موتى ہمى البرية والبتة والحرام انها ثلاث ثلاث د (سنن للبہ تھى ، باب من قال لام أته انت على حرام جسابع ، ص ۲۵ ، نمبر ۲۵ ، ۲۵ ) (۴) وقال المحسن نيته وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت

(٩٥٥) وان قال اردت الظهار فهو ظهار الهلام وهذا عند ابى حنيفة وابى يوسف ٢ وقال محمد ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه ٣ ولهـ ما انه اطلق الحرمة و فى الظهار نوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد (٩٥٦) وان قال اردت التحريم او لم اردبه شيئا فهو يمين يصير به موليا الله لان الاصل فى تحريم الحلال انما هو يمين عندنا وسنذكره فى الايمان ان شاء الله

عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق \_( بخارى شريف، باب من قال لامرأته انت على حرام، ص٩٥٠، نمبر٥٢٦٨)اس الر عدمعلوم مواكه نيت كري تونين طلاقيس واقع مول گي \_

قرجمه: (١٩٥٥) اوراگر کے کمیں نے اس سے ظہار کی نیت کی تو ظہار ہوگا۔

ترجمه: إيرام ابوطيفاً ورام ابويسف كيال بـ

تشريح :انت على حرام بول كرظهاركرنے كى نيت كى تو يوى سے ظهاروا قع ہوجائے گا۔ ييشنين كى رائے ہے۔

**وجه**: اثر میں ہے۔عن سماک بن الفضل عن وهب قالوا هو بمنزلة الظهار اذا قال هی علی حرام،عتق رقبة او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا۔(مصنفعبرالرزاق،بابالحرام،جسادس،ص۳۱۳،نبر۱۳۸۱) اس اثر میں ہے کہ حرام کے لفظ سے ظہاروا قع ہوگا۔

قرجمه: ٢ امام محرُّ فرمایا که ظهار نہیں ہوگاس کئے کہ محر مات عورتوں کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے، حالانکہ ظہار میں بیرکن ہے۔ تشبیری ای کے امام محرُّ فرمایا کہ ظہار میں ضروری ہے کہ بیوی کو محرامات عورتوں میں سے کسی ایک کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دے اورانت علی نظہر امی [تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، کہ،اور رانت علی حرام، میں محرمات عورتوں کے ساتھ تشبیہ موجود نہیں ہے اس لئے اس سے ظہار نہیں ہوگا۔

ترجمه: سے اورامام ابوطنیفه اورامام ابویوسف کی دلیل بیہ کہاس نے حرمت کومطلق رکھا ہے، اورظہار میں بھی ایک قتم کی حرمت ہے، اور مطلق مقید کا احتمال رکھتا ہے۔

تشریح: امام ابو صنیفه گی اورامام ابو یوسف کی دلیل بیہ کہ انت علی حرام میں مطلق حرمت ہے اور ظہار میں بھی ایک قسم کی حرمت ہے اس کئے حرام کے لفظ سے ظہار منعقد ہو جائے گا۔ حرمت ہے اس کئے مطلق کو مقید پرمجمول کر کے ظہار واقع کیا جا سکتا ہے۔ اس کئے حرام کے لفظ سے ظہار منعقد ہو جائے گا۔ ترجمه: (۱۹۵۲) اور اگر کہا میں نے اس سے حرمت کا ارادہ کیا ہے، یا پچھارادہ نہیں کیا تو یہ ہوگی اور اس سے ایلاء کرنے والا ہوگا۔

ترجمه: ل اس لئے کہ حلال کوحرام کرنے کی اصل بیہ ہے کہ وہ شم ہو، ہمارے نزدیک۔اوراس کوہم کتاب الایمان میں ان شاء الله بیان کریں گے۔ ع ومن المشائخ من يصرف لفظة التحريم الى الطلاق من غير نية بحكم العرف والله اعلم بالصواب.

تشریح: اگرطلاق کی نیت کی بھی نیت نہیں کی ، ظہار کی نیت بھی نہیں کی ۔ اور جھوٹ بو لنے کی بھی نیت نہیں کی بلکہ تحریم کی نیت کی لیعنی حرام کرنے کی نیت کی ۔ یا کسی چیز کی بھی نیت نہیں کی توان دونوں صور توں میں لفظ حرام سے تسم ہوگی اورا یلاء بھی ہوجائے گا۔ ایلاء ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر حرام سے طلاق مرادلیں تو طلاق بائنہ واقع ہوگی ، اورا بھی سے جرام ہوجائے گی ، اور طلاق مغلظہ لیں تب بھی ابھی سے حرام ہوجائے گی ، اور ظہار لیں تب بھی ابھی سے حرام ہوجائے گی ، لیکن اگر ایلاء لیت ہیں تو چار مہینے کے بعد طلاق بائنہ واقع ہوگی ، اس لئے ایلاء لینا سب سے کم درجے کی قتم ہے اور یہ قینی ہے اس لئے ایلاء ہی مراد لی جائے گی۔

ترجمه: ٢ مشائخ ميں سے وہ بيں جو بغيرنيت كے بھى لفظ تحريم كوطلاق كى طرف يھيرتے بين عرف كے تكم سے۔

تشریح: حضرت ابوبکراسکاف کی رائے ہے کہ عام عرف میں حرام کوطلاق کے معنی میں لیتے ہیں اس لئے انت علی حرام سے بغیرنیت کے بھی طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

وجه: عن على قال اذا قال الرجل لامراته انت على حرام فهى ثلاث \_ (رمصنف ابن الى شبية، ما قالوا فى الحرام، من قال النا على حرام من راه طلاقاح رابع ، ص ٩٨، نمبر ١٨١٧ رمصنف عبد الرزاق ، باب الحرام ، جسادس ، ص ٣١٢ من قال لها انت على حرام من راه طلاقاح رابع ، ص ٩٨، نمبر ١٨١٧ رمصنف عبد الرزاق ، باب الحرام ، جسادس ، ص ٣١٢

نمبر۱۱۴۲۳)اس اثر میں ہے کہ حرام کے لفظ سے طلاق واقع ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

CLIPART\ist2\_509062\_palm\_tree\_couple\_vector.JPEG.jpg not found.

#### ﴿باب الخلع

(١٩٥٧) واذا تشاق الزوجان و خافا ان لايقيما حدود الله فلاباس بان تفتدى نفسها منه بمال يخلعها والمالة و

# ﴿ باب الخلع ﴾

ضرورى نوت : خلع كمعنى تكالنا بيس، زوجيت كومال ك بدلي مين تكال ديخ كوظع كهتم بيس خلع مين بيوى كى جانب سے مال ہوتا ہے اور شوہراس كے بدلے طلاق دیتا ہے اس كوخلع كهتے بيس ـ (۱) اس كا شوت اس آیت ميں ہے۔ ولا يسحل لكم ان تأخذوا مماء اتيتموهن شيئا الا أن يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (آیت ۲۲۹، سورة البقرة ۲) (۲) اور اس حدیث ميں بھی اس كا شوت ہے۔ عن ابن عباس انه قال جائت امر أحة ثابت بن قيس الى رسول الله انى لا اعتب على ثابت فى دين ولا خلق ولكنى لا اطبقه فقال رسول الله افتر دين عليه حديقته ؟ قالت نعم (بخارى شريف، باب الخلع وكف الطلاق فيه سهم ١٩٣٥، نبر ١٥٤٥ الوراك ديث سے معلوم ہوا كه يوى شوہر كورميان اختلاف موجائے تو خلع كرسكا ہے۔

ترجمه: (۱۹۵۷) اگرمیاں بیوی میں ناچا کی ہوجائے اور دونوں خوف کرے کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنی جان کے بدلے بچھ مال دے کرخلع کرے، [اللہ تعالی کا قول: فیلا جنباح علیه ما فیما افتدت به کی وجہ ہے کہ عورت اپنی جب انہوں نے بیکر لیا تو خلع سے طلاق بائندوا قع ہوجائے گی اور عورت کو مال لازم ہوگا۔

قرجمه: إ حضورعليه السلام كقول: الخلع تطليقة بائنه، كي وجهد-

تشریح: میال بیوی میں اختلاف ہوجائے اور اس بات کا خوف ہو کہ اللہ کی حدود کوقائم نہ کر سکے تو عورت کے لئے جائز ہے کہ شوہر کو پچھ مال دے کر طلاق بائنہ واقع ہوجائے شوہر کو پچھ مال دے کر طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی۔ الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

**9 جسه**: (۱) خلع جائز ہونے کی دلیل اوپر کی آیت اور حدیث ہے۔ اور خلع ہی سے طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل بیرحدیث ہے۔ عن ابن عباس ان النبی علیہ علیہ جعل المخلع تطلیقة بائنة ۔ (سنن للیہ قی، باب الخلع هل هوفنخ اوطلاق، جسابع، ص سے معن ابن الیہ عباس ان النبی علیہ میں اس نمبر ۱۳۸۰ مصنف ابن الی شیبة ۱۰۴۸ والوا فی الرجل اذاخلع امرأته کم ۱۳۸۲ ۱۲۵۸ دارقطنی ، کتاب الطلاق، جر الجع، ص ۳۱۱، نمبر ۱۳۸۰ مصنف ابن الی شیبة ۱۰۴۸ والوا فی الرجل اذاخلع امرأته کم

ع ولانه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن الا ان ذكر المال اغنى عن النية هنا ع ولانها لاتتسلم المال الالتسلم لها نفسها و ذلك بالبينونة

یکون من الطلاق؟ ،ج رابع ، ص ۱۲۱ر۱۸۴۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلع خود ہی طلاق بائنہ ہے (۲) جب شوہر نے رقم لی تو اس کے بدلے عورت کی جان چھوٹنی چاہئے اور بیاس شکل میں ہوسکتا ہے جبکہ خلع طلاق بائنہ کے درجے میں ہو، ورنہ عورت کورقم دینے سے فائدہ کیا ہوا؟

ترجمه: ٢ اوراس كئے كەلفظ طلاق كا حمال ركھتا ہے يہى وجہ ہے كدوه كنايات ميں سے ہے،اور كنايات سے طلاق بائند واقع ہوتی ہے، مگر مال كے ذكر سے يہال نيت سے بے نياز كرديا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ لفظ خلع الفاظ کنا یہ میں سے ہے، اور کنا یہ کے الفاظ سے طلاق بائندواقع ہوتی ہے، اس لئے لفظ خلع سے بھی طلاق بائندواقع ہوگی ، البتہ کنا یہ میں طلاق کی نیت کی ضرورت پڑتی ہے، کیکن یہاں مال کا تذکرہ موجود ہے اس لئے مال کا تذکرہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طلاق دینا جا ہتا ہے اس لئے اس میں طلاق کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: ٣ اوراس لئے کہ عورت مال اس لئے دیتی ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے اور پیطلاق بائنہ سے چھوٹے گی[اس لئے خلع سے طلاق مائندواقع ہوگی ۔۔

تشریح: یه دوسری دلیل عقلی ہے کہ عورت اس لئے مال دے رہی ہے کہ شوہر سے اس کی جان چھوٹ جائے ، پس اگر مال دینے کے باوجوداس کی جان نہ چھوٹے ، اور طلاق بائند نہ ہواور دوبارہ طلاق لینے کی ضرورت پڑتے تو مال کیوں دے گی!اس لئے عقلی تقاضا ہے کہ خلع کرنے سے طلاق مائندوا قع ہوجائے۔

فائدہ: بعض ائمکہ کی رائے ہے کہ فلع سے طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ مال لینے کے بعد باضابطہ ثوہر طلاق دے تب طلاق واقع ہوگی۔

وجه: ان كا دليل او پركا مديث كاين لا است على ثابت في دين و لا خلق الا اني اخاف الكفر، فقال رسول الله عليه الله عليه على ثابت في دين و لا خلق الا اني اخاف الكفر، فقال رسول الله عليه على ثابت في دين و لا خلق الا اني اخاف الكفر، فقال رسول الله عليه على ثابت في دين و لا خلق الا اني اخاف الكفر، فقال رسول الله عليه فتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فردت و أمره ففارقها \_ (بخارى شريف، باب الخلع وكيف الطلاق فيه ص ١٩٥٨) اس مديث مين مي كه حضور بعد مين طلاق دين كا كلم ديا ،اس كا مطلب بيه وا كه خلع طلاق نهين مي (٢) اثر مين ميد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه ايت زوجها ؟ قال ابن عباس ذكر الله عزوجل الطلاق اول الآية و آخرها و الخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها. (سنن للبيه مي ، باب الخلع عل عوفن اوطلاق بن عباس مي المناه مي مين ابن الجمع على هوفن المنافي شيبة ، ١٠ امن كان

(۱۹۵۸) وان كان النشوز من قبله يكره له ان ياخذ منها عوضا ه ل لقوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج الى ان قال فلاتاخذوا منه شيئا ٢ ولانه اوحشها بالاستبدال فلايزيد في وحشتها باخذ المال (۱۹۵۹) وان كان النشوز منها كرهنا له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها ه

لا ری الخلع طلاقا، ج را بع ، ص۱۲۳، نمبر ۱۸۴۴۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ خلع طلاق نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۹۵۸) اگرنافر مانی مردکی جانب سے ہوتواس کے لئے مکروہ ہے کہ عورت سے عوض لے۔

ترجمه : ل و ان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا و اثما مبينا ـ (آيت ٢٠ ، سورة النمايم) اس آيت كي وجهد \_\_

تشریح: شرارت مردی ہے جس کی وجہ سے عورت خلع کرنے پر مجبور ہے تو مردکوعوض لینا مکروہ ہے۔

وجه : (۱) اس آیت میں اس کا اشارہ ہے جس کوصا حب ہدا ہے نے پیش کی ہے۔ و ان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتیت م احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتانا و اثما مبینا ۔ (آیت ۲۰ ، سورة النساء ۲۰) اس آیت میں اشارہ ہے کہ ورت سے ظلع کے طور پڑ ہیں لینا چاہئے ، اور مرد کی جانب سے ظلم ہوتو بدرجہ اولی نہیں لینا چاہئے ۔ (۲) اس لئے کہ مرد کی شرارت بھی ہے اور مجود کر کے وض بھی لے رہا ہے تو ہے

ترجمه: ٢ اوراس كئ كدوسرى بيوى بدلنے كماتھاس كومتوحش كيا تومال كيرمزيدمتوحش نهرك\_

تشریح: اس بیوی کے بدلے میں دوسری بیوی لار ہا ہے اس سے اس بیوی کو متنفر کر دیا ، اور شرارت بھی مرد کی ہی ہے اس لئے اس سے مال کیکر مزیدِ متوحش نہ کرے۔

ترجمه: (۱۹۵۹) اگرنافر مانی عورت کی جانب سے ہوتو مکروہ ہے شوہر کے لئے کہاس سے زیادہ لے جتناعورت کو دیا ہے۔

تشویح: اگرعورت کی شرارت ہوتو شوہرنے جتنا دیا ہے اتنا تو لے سکتا ہے اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ تا ہم اس سے زیادہ لے لیا تو قضاء کے طور پر جائز ہے۔ ل وفي رواية الجامع الصغير طاب الفضل ايضاً لا طلاق ماتلونا بداً ٢ ووجه الاخرى قوله عليه السلام في امرأة ثابت بن قيس بن شماس اما الزيادة فلاوقد كان النشور منها

وجه: (۱) صاحب برایر کا مدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس ان جمیلة بنت سلول اتت النبی علیہ فقالت ... لا اطبیقه بغیضا فقال لها النبی علیہ اتر دین علیه حدیقته ؟ قالت نعم فامره رسول الله ان یأ خذمنها حدیقته و لا یہ داد. (ابن ماجہ شریف، باب المختلفة یا خذما اعطاها، ۱۳۵۳ منبر ۲۰۵۲) اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جتنادیا ہے اس سے زیاده لینا مکروه ہے۔ اگرزیاده دے پھر بھی جائز ہے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابن عباس قال یختلع حتی بعقاصها (مصنف ابن الی شیبة ، ۱۸ المن رخص ان یا خذمن المختلفة اکثر مما اعطاها، جرائع ، ۱۹۵ منبر ۱۸۵۲ مرصنف عبدالرزاق ، باب المفتدیة بزیادة علی صداقها جی ساوس ۵۰۵ نمبر ۱۸۵۳ ما اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مہر سے زیاده دیر خلع کرے تب بھی جائز ہے۔ (۳) اس آیت علی صداقها جدود الله میں کا شارہ ہے کہ زیادہ لی تیت بہے۔ و لا میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ زیادہ لی تیت میں مطلق ہو کے فدید دیو جائز ہے۔ آیت بیہ ہو لا جناح علیه ما فیما افتدت به (آیت ۲۲۹، سورة البقرة ۲) اس آیت علی مطلق ہونے کی دجہ ہے جس کو ہم نے پہلے فلا جناح علیه ما فیما افتدت به (آیت میں ہے کہ زاید لین بھی جائز ہے، اس آیت کے مطلق ہونے کی دجہ ہے جس کو ہم نے پہلے تس کے میں ہونے کی دجہ ہے جس کو ہم نے پہلے تس کے مطلق ہونے کی دجہ ہے جس کو ہم نے پہلے تس کے دناید لین بھی جائز ہے، اس آیت کے مطلق ہونے کی دجہ ہے جس کو ہم نے پہلے تس کے مطلق ہونے کی دجہ ہے جس کو ہم نے پہلے تس کے دناید لین بھی جائز ہے، اس آیت کے مطلق ہونے کی دجہ ہے جس کو ہم نے پہلے تس کے دنایہ کرنے کے اس کے دنایہ کو جس کے دنایہ کی دیا ہے۔ این جس کے دنایہ کی دیا ہے کہ کو جس کے دنایہ کی دیا کہ دیا کہ کو بھون کی دیا کہ کو کہ کے جس کو ہم نے پہلے کے دنایہ کی دیا کہ کو کہ کے جس کو کہ کو بیا کہ کو کہ ہے جس کو کو کھر کے کی دیا کہ کو کہ کے جس کی کی کی کے دنایہ کی کو کہ کے جس کے کہ کی کرنے کی دیا کی کو کہ ہے جس کو کی کی کی کی کی کی کی کرنے کے کو کی کی کی کی کو کیا کہ کو کی کے کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کیا کہ کی کو کی کی کی کی کی کو کی کے کو کی کو کی کو کرنے کی کو کر کی کی کرنے کی کر کے کی کر کی کرنے کی کو کر کی کی کی کرنے کی کو کر کی کر کی کی کی کر کی کر کی کر کی کر کے کر کی کر کر کر

**تسر جسمه**: له جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ زاید لینا بھی جائز ہے،اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جس کوہم نے پہلے تلاوت کی۔

تشریح: جامع صغیری روایت میں ہے کہ جتنا مہر دیا ہے اس سے بھی زیادہ شوہر نے لے لیا تب بھی جائز ہے، کیونکہ آیت میں مطلق ہے کہ جو بھی عورت فدید دے سب جائز ہے۔ یہ آیت گزر چکی ہے۔ فیلا جنباح علیهما فیما افتدت به (آیت ۲۲۹، سورة البقرة ۲)۔

ترجمه: ۲ دوسرے قول کی وجہ حضور گا قول ہے ثابت بن قیس بن ثماس کی عورت کے بارے میں ، بہر حال زیادہ مال تو نہیں۔اوراس میں نافر مانی عورت کی جانب سے تھی۔

تشریح: دوسرے تول میں ہے کہ شوہر نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے، کیونکہ حضور نے حضرت ثابت بن قیس بن شاس کی عورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ زیادہ تو مت لو، حالا نکہ اس میں نا فرمانی عورت کی تھی جس سے پتہ چلا کہ زیادہ لینا مکرہ ہے۔ حضرت ثابت والی حدیث ہے۔ عن ابن عباس ان جمیلہ بنت سلول اتت النبی عُلَیْتُ فقالت ... لا اطبقه بغیضا فقال لھا النبی عُلِیْتُ اتر دین علیه حدیقته ؟ قالت نعم فامرہ رسول الله ان یا خذمنها حدیقته و لا یز داد. (ابن ماجہ شریف، باب المخلفة یا خذما اعطا ها، ص ۲۹۸، نمبر ۲۰۵۷) اس حدیث میں ہے کہ زیادہ مت لو۔ لفت: النشوز: نا فرمانی ۔ طاب الفضل: جو کچھ زیادہ دیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بداء: شروع میں۔

( ۱۹۲۰) ولو اخذ الزيادة جاز في القضاء ﴿ لَو كَذَلَكَ اذَا اخذ والنشوز منه لان مقتضى ما تلوناه شيئان الجواز حكما و الاباحة وقد ترك الحمل في حق الاباحة لمعارض فبقى معمولا في الباقي (۱۲۹) وان طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال ﴿

ترجمه: (۱۹۲۰) اوراگرم سے زیادہ لیا تو قضاء جائز ہے۔

تشریح: اگرعورت کی نافر مانی ہے تو مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے،البتہ قضاء کے اعتبار سے جائز ہے۔

الغت: مباح: جائز کا جمله مباح اور افضل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے، اس کومباح کہتے ہیں۔ اور کرا ہیت کے ساتھ بھی جمع ہوسکتا ہے، اس کومکروہ کہتے ہیں۔ اب عورت سے مہر سے زیادہ لینا قضاء جائز ہے البتہ مکروہ ہے

**وجه**: (۱) آیت، فیماافتدت به، سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو بھی دیے لینی زیادہ بھی دیتو جائز ہے،اور حدیث،اماالزیادۃ فلا، سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ لینا مباح نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔

ترجمه: اور ایسے ہی اگرلیا اور نافر مانی مردکی جانب سے ہے [توقضاء جائز ہے] اس کئے کہ جوہم نے آیت تلاوت کی اس کامقتضی دو چیزیں ہیں [۱] ایک ہے حکما جائز ہونا [۲] اور دوسرا ہے مباح ہونا۔ اور حدیث کے معارض ہونے کی وجہ سے مباح ہونا۔ کامل کو چھوڑ دیا گیا ہے ، اس لئے باقی میں معمول بھا ہے۔

تشریح: مردی نافر مانی ہوت بھی مہر سے زیادہ لینا قضاء جائز ہے البتہ کروہ ہے، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ آیت فیما فقدت ہے، کا دو تقضی ہے [۱] ایک ہے کہ حکما جائز ہے جا ہے وہ کر وہ ہو، اور [۲] دوسرا ہے مباح ہونا، اور افضل ہونا۔ حدیث اما الزیادۃ فلا، کے ذریعہ سے مباح ہونے کوچھوڑ دیا گیا، اس لئے آیت کا ایک ہی مقتضی رہ گیا کہ کرا ہیت کے ساتھ مہر سے زیادہ لینا جائز ہے۔ سے مباح ہوجائے گی اور اس کو مال لازم ہوگا تسر جمعه: (۱۹۲۱) اور اگر طلاق دی مال کے بدلے اور عورت نے قبول کرلی تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اس کو مال لازم ہوگا اور طلاق بائنہ ہوگی۔

تشریح: شوہرنے ایجاب کیا کہ بیوی مال کے بدلے طلاق لے اور بیوی نے قبول کرلیا تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ یعنی ضلع کرنا ہی طلاق ہے،الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔اور بیطلاق بائنہ ہوگی۔

وجه : (۱) چونکه مال کے بدلے میں طلاق ہے تو عورت بیرچاہے گی کہ شوہر سے کممل جان کی خلاصی ہوجائے ،اور بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ طلاق بائنہ ہے اس کی دلیل میں ہوسکتا ہے کہ طلاق بائنہ ہے،اوروہ بھی طلاق بائنہ ہے اس کی دلیل میں ہوسکتا ہے کہ طلاق بائنہ ہے،اوروہ بھی طلاق بائنہ ہے اس کی دلیل بیر محدیث ہے۔ عن ابن عباس ان النبی عَلَیْتُ جعل النجلع تطلیقة بائنة ۔ (دار قطنی ،کتاب الطلاق ،جرابع ،ساس بنمبر ۱۳۹۸ سنن للیہ تھی ، باب الخلع عل صوفتخ اوطلاق ، جربالع ،ص ۱۸۸ منبر ۱۸۸ مصنف ابن ابی شیبة ،۱۰۵ تا قالوا فی الرجل اذا

ل لان الزوج يستبد بالطلاق تنجيزاً وتعليقا وقد علقه بقبولها والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها و ملك النكاح ممايجوز الاعتياض عنه وان لم يكن مالا كالقصاص (١٩٢٢) وكان الطلاق بائنا ﴾ إلما بينا ٢ ولانه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج احد البدلين فتملك هي الاخر وهو النفس تحقيقا للمساواة

خلع امرأته كم يكون من الطلاق، ج رابع ، ص ١٢١ ، نمبر ١٨٣٢ ) اس حديث ميں ہے كه خودخلع طلاق بائنہ ہے۔

قرجمه: یا اس کئے کہ شوہرطلاق دینے میں خود مختار ہے، چاہے نوری طلاق ہویا معلق طلاق ہو،اور شوہر نے عورت کے قبول پر طلاق کو معلق کیا ہے،اور عورت مال کے لازم کرنے کا مالک ہے، کیونکہ اس کواپنی ذات پر ولایت ہے،اور ملک نکاح ایسی چیز ہے جس کا بدلہ لیا جاسکتا ہے،اگر چہوہ مال نہیں ہے، جیسے کہ قصاص۔

تشریح: خلع سے طلاق ہونے کی بید لیل عقلی ہے۔ یہاں مرد کے ایجاب کرنے اور عورت کے قبول کرنے پر طلاق واقع ہورہی ہے، اس لئے ایجاب کرنے والا اہل ہوا ورقبول کرنے والی اہل ہوا ورجس چیز کا بدل لے رہا ہے وہ بھی بدلے کامکل ہو، مصنف ان تین باتوں کو ثابت کررہے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ شوہراس لئے ایجاب کا اہل ہے کہ فوری طلاق اور معلق طلاق دینے کا خود محتارہے، اس کوکسی کو پوچھنے کی ضرور سے نہیں ہے، اور عورت قبول کرنے اور اپنے اوپر مال لازم کرنے کا اہل اس لئے ہے، کہ اس کواپی ذات پر ولایت ہے، اور ملک نکاح جس کا بدلہ لیا جارہا ہے ، اگر چہوہ ذات اور نفس ہے، لیکن اس کا بدلہ لیا جاسکتا ہے، جیسے قصاص میں، کہ جان کے بدلے میں مال لیتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ملک نکاح چھوڑ نے کے بدلے میں شوہر مال لے گا۔ پس جب یہ بات ہوئی کہ شوہر اہل ہے اور عورت کے قبول کرنے پر طلاق واقع ہوجائے کہ شوہر اہل ہے اور عورت کے قبول کرنے پر طلاق واقع ہوجائے گ

لغت : يستبد:خود مختار مونات نجيز : فورى طلاق ديناتعليق : طلاق كوسى چيز پر معلق كرنا ـ الاعتياض : بدله لينا ـ

ترجمه: (١٩٦٢) اورطلاق بائنه هوگی۔

ترجمه: إ اس دليل كى بناير جوم في بيان كى -

تشریح: اوپریددلیل بیان کی گئی ہے کہ عورت مال دے گی تو وہ چاہے گی کی شوہر سے اس کی جان مکمل چھوٹ جائے ، اور پیطلاق بائنہ سے ہوتی ہے ، کیونکہ طلاق رجعی میں تو شوہر کسی وقت بھی بغیر عورت کی رضا مندی کے وطی کرسکتا ہے اس لئے عورت کی جان تو نہیں چھوٹی ، اس لئے خلع سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

ترجمه: ٢ اوراس لئے كه يه مال كامعاوض نفس كے بدلے ميں ہے، اور شوہر دوبدلے ميں سے ايك كاما لك بن چكا ہے اس لئے عورت كودوسرے كاما لك بننا جا ہے ، مساوات كو ثابت كرنے كے لئے۔ (٩ ٢٣) قال وان بطل العوض في الخلع مثل ان يخالع المسلم على خمر او خنزير او ميتة فلا شئ للزوج والفرقة بائنة وان بطل العوض في الطلاق كان رجعياً الله في الوجهين للتعليق بالقبول وافتراقهما في الحكم لانه بطل العوض كان العامل في الاول لفظ الخلع وهو كناية و في الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة

تشریح: یددوسری دلیل عقلی ہے کہ خلع میں جان کے بدلے میں مال دیا جار ہا ہے،اور شوہر مال کا مالک بن گیا تو عورت کو بھی اپنی جان کا مالک بن جانا جا ہے ،تا کہ مالک ہونے میں دونوں برابر ہوجائیں ،اور پیطلاق بائنہ میں ہوگا اس لئے خلع سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

**ترجمہ**: (۱۹۲۳) اگر عوض باطل ہوجائے خلع میں ،مثلا یہ کہ مسلمان عورت خلع کرے شراب پریاسور پریامردے پرتوشوہر کے لئے کچھ نہ ہوگا اور فرقت بائنہ ہوگی ،اورا گرطلاق میں عوض باطل ہوجائے تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔

تشریع : عورت نے لفظ طلع استعال کیا اور بدلے میں شراب ، یا سور، یا مردہ دیا تو چونکہ یہ چیزیں مال نہیں ہیں اورکوئی مسلمان کسی کو د ہے بھی نہیں سکتا ہے اس لئے یہ مال باطل ہوجائے گا اور شوہر کو پیچنہیں ملے گا البتہ خلع کا لفظ استعال کرلیا ہے جو کنا یہ کا لفظ ہے جس سے طلاق بائنہ واقع ہونی ہے اس لئے اس سے طلاق بائنہ واقع ہو نے کے بعد یہ اٹھی کھی نہیں سے گی ، اور ایک مرتبہ واقع ہونی کے بعد یہ اٹھی نہیں سے گی ، اس لئے طلاق بائنہ واقع ہو کر رہے گی ۔۔ اور اگر لفظ خلع استعال نہیں کیا ، بلکہ لفظ طلاق استعال کیا ہے ، تو یہ لفظ صرت ہے ، اور اس کے بدلے مال نہیں ہے ، کیونکہ وہ تو باطل ہو گیا ہے اس لئے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی ۔ عورت نے شروع سے واضح کر دیا ہے کہ شراب یا سوریا مردہ دے رہی ہوں ، اس لئے اس نے مال کا دھوکا نہیں دیا ہے اس لئے مال باطل ہونے کہ بعد اس پر پچھلاز منہیں ہوگا۔ ہاں یوں کہتی کہ مثلا اس سرکہ کے بدلے میں خلع کر رہی ہوں اور وہ شراب ہوتی ، تو چونکہ مال بول کر دھوکا دیا ہے اس لیے اس بیے اس بی اس برسرکہ لازم ہوجائے گا۔

وجه: (۱) او پرحدیث گزر چکی ہے۔ ان النب عُلا اللہ اللہ جعل الحلع تبطلیقة بائنة - کہ لفظ منع سے طلاق بائنہ واقع م موگ - (۲) مال نہ لازم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر کے ہاتھ سے بضع نگلنے کا وقت ہے، اور بضع انسان کا جسم ہے، اور جسم ہاتھ سے نکلتے وقت متقوم نہیں ہوتا، جب تک کہ باضا بطراس کی قیمت نہ لگائی جائے، اور یہاں غیر مال سے قیمت لگائی ہے اور شوہراس پر راضی بھی ہے، اس کئے مال واجب نہیں ہوگا۔

ترجمه: الطلاق كاواقع ہونا دونوں طریقوں میں عورت کے قبول پر معلق کرنے کی وجہ سے ہے، اور حکم میں دونوں الگ الگ میں ، اس لئے کہ جب عوض باطل ہو گیا تو پہلے میں عمل کرنے والا لفظ خلع ہے، اور وہ کنایہ کا لفظ ہے، اور دوسرے میں صریح طلاق کا لفظ ہے جسکے بعدر جعت آتی ہے۔ اس لئے پہلے یعن خلع میں طلاق بائنہ واقع ہوگی اور دوسرے یعنی طلاق صریح میں رجعی۔

٢ وانما لم يجب للزوج شئ عليها لانها ماسمت ما لامتقوما حتى تصير غارةً له و لانه لا وجه الى ايجاب المسمى للاسلام و لا الى ايجاب غيره لعدم الالتزام ٣ بخلاف ما اذا خالع على خل بعينه فظهر انه خمر لانها سمت ما لا فصار مغرورا

تشریح: دونوں صورتوں سے مراد ہے کہ [۱] ایک خلع کے بدلے مال ہو[۲] اور دوسراطلاق کے عوض میں مال ہو،ان دونوں صورتوں میں عورت کے قبول کرنے پر طلاق واقع ہوگی، لین اگر مال واجب ہوتا تو صورتوں میں عورت کے قبول کرنے پر طلاق واقع ہوگی، لین اگر مال واجب ہوتا تو دونوں میں طلاق بائندوا قع ہوتی ، لیکن چونکہ مال باطل ہو گیا اس لئے دونوں الفاظ کے تکم میں فرق ہو گیا۔وہ یہ کہ اب طلاق کے لئے عمل کرنے والا پہلے میں لفظ خلع ہے، اور لفظ خلع کنا یہ کا لفظ ہے اس سے طلاق بائندوا قع ہوگی۔اور دوسرے میں لیعنی طلاق صرتے میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ترجمه : ٢ شوہر کے لئے عورت پر کچھ واجب اس لئے نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی متقوم مال متعین نہیں کیا ، یہاں تک کہ وہ شوہر کو دھوکا دینے والی ہو جائے ، اور اس کے علاوہ بھی واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اسلام کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بھی واجب کرنے کی طرف نہیں لازم نہ کرنے کی وجہ ہے۔

تشریح: اس طلاق کی صورت میں شوہر کاعورت پراس لئے کوئی مال واجب نہیں ہوگا، کہ عورت نے کوئی مال کانام نہیں لیااس نے تو صاف طور پر شراب اور سور اور مردہ کانام پہلے سے لیا ہے، اس لئے کوئی دھوکا نہیں دیا۔ اب مسلمان ہونے کی وجہ سے شراب اور سور اور مردہ واجب کرنہیں سکتے اس لئے کہ وہ مسلمان کے ق میں مال نہیں ہیں۔ اور دوسرا مال اس لئے واجب نہیں کر سکتے کہ عورت نے اپنے اور کوئی دوسرا مال واجب نہیں کیا ہے۔ اس لئے بغیر مال کے طلاق بائے واقع ہوگی۔

**لغت**: سمت: متعین کرنا،کسی چیز کانام لینا،اسی سے ہے سمی : متعین کیا ہوا مال متقو ما:ایسا مال جسکی کوئی قیمت ہو۔غارۃ: دھو کا دینے والی۔

ترجمه : س بخلاف جبکہ سی متعین سر کے برخلع کیا ہوا ورظاہر ہوا کہ وہ شراب ہے [تو سرکہ لازم ہوگا]اس لئے کہ اس نے مال کا نام لیااس لئے وہ دھوکا دینے والی ہوگئی۔

تشریح: اگر عورت نے کہا کہ میں اس ایک مٹلہ سرے کے بدلے میں خلع کرتی ہوں، بعد میں پیۃ چلا کہ اس مٹلے میں سرکہ ہیں ہے بلکہ شراب ہے، توامام ابوصنیفہ ؓ کے یہاں مہر کی مقدار رقم واجب ہوگی، اور صاحبین ؓ کے نزدیک اس کے شل سرکہ لازم ہوگا۔ وجمہ: اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے بدل خلع میں [سرکہ] مال کا نام لیا ہے اور مٹلے میں مال نہیں ہے تو شو ہر کودھو کا ہوا، اس لئے عورت پر مال لازم ہوگا۔ ثم وبخلاف ما اذا كاتب او اعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد لان ملك المولى فيه متقوم وما رضى بزواله مجّانا اما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم عليما نذكر في وبخلاف النكاح لان البضع في حالة الدخول متقوم والفقه انه شريف فلم يشرع تملكه الا بعوض اظهار الشرفه فاما الاسقاط فنفسه شريف فلاحاجة الى ايجاب المال (١٩٢٣) قال وماجاز ان يكون مهرا جاز ان يكون بدلا في الخلع الخلافي الخلع المحالة على الخلع المحالة الحروب بدلا في الخلع المحالة الحروب المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة الخلع المحالة الم

قرجهه: سم بخلاف جبکه مکاتب بنایایا آزاد کیا شراب کے بدلے میں ،اس حیثیت سے کہ غلام کی قیمت واجب ہوگی ،اس کئے کہ آقا کی ملک اس میں متقوم ہے اور مفت اپنی ملک کے زائل ہونے پر راضی نہیں ہوگا ، بہر حال بضع کی ملک تو وہ نکلنے کی حالت میں متقوم نہیں ہے ، جبیبا کہ ہم ذکر کریں گے۔

تشریح: آقانے شراب کے بدلے میں غلام کوآزاد کیایا اس کوم کا تب بنایا، تو غلام کی قیمت واجب ہوگی، غلام مفت آزاد نہیں ہو گا۔ غلام اور بضع میں فرق ہے ہے کہ، ضع نکاح کرتے وقت متقوم ہے اس کی قیمت ہے، تا کہ اس کی شرافت ظاہر ہو، اور شوہر کے قضے سے نکلتے وقت اس کی قیمت نہیں ہے اس لئے مفت بھی نکل گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور غلام ہر حال میں مال متقوم ہے اس لئے آقا مفت میں آزاد ہونے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے شراب نہیں ادا کرسکتا ہے توانی قیمت ادا کرے۔

ا صول : غلام ہر حال میں مال متقوم ہے۔ بضع شرافت ظاہر کرنے کے لئے نکاح کے وقت مال متقوم ہے، اور طلاق کے وقت مال متقوم نہیں ہے، باضا بطداس کی قیمت لگائے گاتو قیمت واجب ہوگی ، اور قیمت واجب نہیں کی گئی تو مفت میں قبضے سے نکل حائے گا۔

ترجمه: هے بخلاف نکاح کے اس لئے کہ بضع دخول کے حالت میں متقوم ہے، اور بھیدیہ ہے کہ اس کی عظمت ہے اس لئے عوض کے بغیراس کا مالک بننا مشروع نہیں ہوا، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے، بہر حال ملک کوسا قط کرنا تو ساقط کرنا ہی عزت کی چیز ہے اس لئے مال کو واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: خلع کامعاملہ اور ہے اور نکاح کامعاملہ اور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بضع جب نکاح کے وقت شوہر کی ملکیت میں داخل ہور ہا ہوتو بضع کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی قیمت لگائی گئی اور وہ متقوم ہے، اور خلع کے وقت جب شوہر کی ملکیت سے نکل رہا ہوتو دوسرے کی ملکیت سے نکلنا بیخو وعظمت کی چیز ہے اس لئے اس کی قیمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے شوہر بغیر عوض کے بضع چھوڑنے پر راضی ہوگیا تو اس کی قیمت واجب نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۹۲۳) جو چیز جائز ہے کہ نکاح میں مہر بنے جائز ہے کہ وہ خلع میں بدل بنے۔

ل لان مايصلح عوضاً للمتقوم اولى ان يصلح لغير المتقوم ٢ فان قالت له خالعنى على ما في يدى فخالعها ولم يكن في يدها شئ فلاشئ عليه عليها لانها لم تغره بتسمية المال

(١٩٢٥) وان قالت خالعني على ما في يد من مال فخالعها فلم يكن في يدها شئ ردّت عليه مهرها ﴾

قرجمه: إاس لئے كه جو چيزمتوم چيز كاعوض بننے كى صلاحيت ركھتى ہے زيادہ بہتر ہے كه وہ غيرمتوم چيز كاعوض بنے۔

تشریح: جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہووہ خلع میں بدل بن سکتی ہے۔

**و جسه** : نکاح کے وقت بضع متقوم اور قیمتی ہے،اور خلع کے وقت متقوم نہیں ہے، پس جو چیز متقوم بضع کاعوض بن سکتی ہے،وہ غیر متقوم بضع کا بدرجہاولی عوض بن سکتی ہے۔

ترجمه: ۲ پس اگرعورت نے کہا کہ مجھ سے خلع کرواس پر جومیرے ہاتھ میں ہے، پس شوہر نے اس سے خلع کیا،اور شوہر کے ہاتھ میں کچھنہیں تھا تو عورت پر کچھ لازم نہیں ہوگا،اس لئے کہ مال کا نام لیکردھو کا نہیں دیا۔

تشریح: بیمسکددواصولوں پرہے،[ا] ایک توبید کہ خلع کے وقت بضع مال متقوم نہیں ہے[۲] اور دوسرا اصول بیہ ہے کہ کورت نے مال کا لفظ بول کر دھوکا نہیں دیا ہے۔ تشریح مسکلہ عورت نے بنہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے بدلے میں خلع کریں، بلکہ یوں کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے بدلے میں خلع کریں، شوہر نے خلع کیا، لیکن عورت کے ہاتھ میں جھے نہیں تھا تو خلع بلکہ یوں کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے بدلے میں خلع کریں، شوہر نے خلع کیا، لیکن عورت کے ہاتھ میں جھے نہیں تھا اور خلع سے طلاق واقع ہوجائے گی، لیکن شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت نے مال کا لفظ بول کر شوہر کو دھوکا نہیں دیا، اور خلع کے وقت بضع متقوم بھی نہیں ہے اس لئے شوہر کو کچھ نہیں ملے گا۔

ترجمہ: (۱۹۲۵) اوراگر کہا مجھ سے خلع کریں اس کے بدلے جومیرے ہاتھ میں ہے مال میں سے، پس اس سے خلع کیا اور عورت کے ہاتھ میں کچھنیں تھا تو عورت اپنامہروا پس دے گی۔

تشریح: اس صورت میں عورت نے کہاہے جو مال میرے ہاتھ میں ہےاس کے بدلے خلع کریں اور عورت کے ہاتھ میں پھھ نہیں تھاتو عورت نے جو مہر شوہر سے لیا ہے، یا دونوں کے در میان جو مہر متعین ہوا ہے اس کو واپس کرنا ہوگا۔ کیونکہ یہاں لفظ مال بولی ہے۔

**وجمہ**: یہاں کوئی مال متعین نہیں ہے۔البتہ دونوں کے درمیان ایک مال پہلے متعین ہو چکا ہے یعنی مہراس لئے مجبورا مہر کی طرف پھیرا جائے گا اور وہی لازم کیا جائے گا۔ کیونکہ شوہر سے مال کا وعدہ کیا ہے اس لئے وہ کوئی مال لئے بغیر طلاق دینے پر راضی نہیں ہوگا۔

اصول: یدمسکداس اصول پر ہے کہ کوئی چیز متعین نہ ہوتو جو پہلے سے معہود ومتعین ہووہی لازم کردیا جائے گا۔

\_ لانها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال الا بعوضٍ ولا وجه الى ايجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا الى قيمة البضع اعنى مهر المثل لانه غير متقوم حالة الخروج فتعين ايجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه (٢ ٢ ٩ ١) ولو قالت خالعنى على ما فى يدى من دراهم او من الدراهم ففعل فلم يكن فى يدها شئ فعليها ثلثة دراهم ﴿ لِانها سمت الجمع واقله ثلثة لَى وكلمة من ههنا للصلة دون التبعيض لان الكلام يختل بدونه

ترجمه : اس لئے کہ جب مال کا نام لیا تو شوہر بضع زائل ہونے پر راضی نہیں ہوگا مگر عوض کے بدلے، اور مسمی ، اور اس کی قیمت کے واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جہالت کی وجہ سے ، اور نہ بضع کی قیمت لیعنی مہر مثل اس لئے کہ نکلنے کے وقت میں بضع غیر متقوم ہے، اس لئے وہ واجب کرنامتعین ہوگیا جتنے میں وہ پڑی ہے، شوہر سے ضرر کو دفع کرنے کے لئے۔

تشریح: یہاں عورت نے مال کا نام لیا ہے اس لئے شو ہرعوض کے بغیرا پنی ملکیت زائل کرنے پرراضی نہیں ہوگا ،اور مال مجہول ہے ،اس لئے نہ وہ مال واجب کرسکتا ہے اور نہاس کی قیمت واجب کرسکتا ہے ،اور بضع یعنی مہرمثل بھی لازم نہیں کرسکتا کیونکہ خلع کے وقت بضع متقوم نہیں ہے ،اس لئے دونوں کے درمیان جومہم متعین ہوا وہی معہودا ورمتعین ہے اس لئے مال سے وہی لازم ہوگا ، تاکہ شو ہرکونقصان نہ ہو۔

ترجمه: (۱۹۲۲) اوراگرکہا مجھ سے خلع کرواس کے بدلے جومیرے ہاتھ میں درہم ہے عام یا خاص درہموں میں سے، پس اگراییا کرلیا اور نہیں تھااس کے ہاتھ میں کچھ توعورت پرتین درہم لازم ہیں۔

قرجمه: إس لئے كہ جمع بولا اوراس كامطلب كم سے كم تين ہے[اس لئے تين درجم لازم ہول گ۔

تشریح: عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو دراہم ہیں، یاالدراہم ہیںاس پرخلع کریں، شوہرنے اس پرخلع کیا توعورت پرتین درہم لازم ہوں گے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت دراہم، یاالدراہم، جمع کا صیغہ بولی ہے،اورعر بی میں جمع کا اطلاق کم سے کم تین درہم پر ہے اس لئے تین درہم لازم ہول گے۔

افت: دراہم: ینکرہ کاصیغہ ہے، اور الدراہم: یم عرفہ کاصیغہ ہے، اور دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔

ترجمه : ٢ اورمن کلمہ يہال پرصله[بيان] كے لئے ہے بعض كے لئے نہيں ہے،اس لئے كه كلام بغير من كے خلل انداز ہو حائے گا۔

تشریح: عورت نے خلع کے لئے عبارت استعال کیا ہے، خالعنی مافی بدی من درا ہم ،یامن الدرا ہم ،تواشکال ہے ہوتا ہے کہ درا ہم جمع کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ تین ہے، اور من بعض کے لئے لے لیاجائے تو در ہم میں سے کم سے کم ایک نکل جائے گا تو دو در ہم لازم ہونا چاہئے ، تواس کا جواب دیاجا رہا ہے کہ یہاں من تبعیض کے لئے نہیں ہے، بلکہ بیان کے لئے ہے، اس لئے عورت پرتین

( ١٩٢٥) وان اختلعت على عبد لها ابق على انها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها تسليم عينه ان قدرت وتسليم قيمته ان عجزت ﴿ لانه عقد المعاوضة فيقتضى سلامة العوض واشتراط البرائة عنه شرط فاسد فيبطل الا ان الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة و على هذا النكاح

درہم سے کم لازم نہیں ہوگا۔

الغت: کلم من للصلة: قاعدہ یہ ہے کہ جہال من کے بغیر کلام درست نہ ہووہال من کالا ناضر وری ہوتا ہے اس لئے وہال من صله لیعنی بیان کے لئے ہوتا ہے لیعنی بیان کرنے کے لئے کہ آگے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے فاجتنبو الرجس من الاوثان ، آیت میں من بیان کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے اخذت من من بیان کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے اخذت من من بیان کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے اخذت من الدراہم ، میں اخذت الدراہم ، میں اخذت الدراہم ، میں اخذت الدراہم ، میں بول سکتا ہے ، اس لئے من کی ضرورت نہیں ہے ، اس کے باوجود من لایا تو یہ من بعض بتانے کے لئے لایا گیا ہے۔

ا صول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ جمع کا صیغه استعال کرے تو کم سے کم تین عدد لازم ہوگی۔

قرجمه: (۱۹۲۷) اگر بھا گے ہوئے غلام پر خلع کیااس شرط پر کہ عورت اس کے ضان سے بری ہے تو وہ بری نہیں ہوگی ، اوراس پر عین غلام کا سپر دکرنا لازم ہے اگر قدرت رکھتا ہو ، اوراس کی قیمت اگر عاجز ہو۔

تشریح: یمسکداس اصول پر ہے کہ خلع میں کسی مال کا اقر ارکیا تو عورت پراس کا سپر دکرنا بھی ضروری ہے، جب تک اس کوسپر د نہ کرے عورت اس کی ذمدداری سے بری نہیں ہوگی عورت نے بھا گے ہوئے غلام پر خلع کیا اور شرط لگائی کہ میں اس کے سپر دکر نے سے بری ہوں ، تو عورت اس کے ضمان سے بری نہیں ہوگی ، اگر عین غلام کوسپر دکرنے کی قدرت رکھتی ہوتو عین غلام کا سپر دکرنا ضروری ہوگا ، اور عین غلام کے سپر دکرنے سے عاجز ہوتو اس کی قیت دینا واجب ہوگا۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ خلع عقد معاوضہ ہے اس لئے عوض کا سالم رہنا ضروری ہے اور براُت کی شرط فاسد ہے اس لئے شرط لگانا بیکار جائے گا،اوراس شرط فاسد سے خلع فاسد نہیں ہوگا وہ درست رہے گا،اور غلام یا اسکی قیمت واجب ہوگی۔

ترجمه : إس لئے كفع عقد معاوضه باس لئے وض كے سالم رہنے كا تقاضه كرتا ہے، اوراس سے برى ہونے كى شرط شرط فاسد ہے، اس لئے ميشرط باطل ہوجائے گى، مگر يہ كہ فلع شرط فاسد سے باطل نہيں ہوتا [اس لئے فلع موجودر ہے گا] اوراسى پر ذكاح كا معاملہ ہے۔

تشریح: خلع عقدمعاوضہ ہاں گئے طلع کے بدلے میں جوغلام ہاں کا سالم رہنا ضروری ہے، اور اس سے بری ہونے کی جوشر طلگائی ہے وہ شرط فاسد ہے اس کئے وہ شرط خود باطل ہوجائے گی، اور خلع موجودر ہے گا، کیونکہ خلع شرط فاسد سے فاسد نہیں ہو

(۱۹۲۸) واذا قالت طلقنى ثلثا بالف فطلقها واحدة فعليها ثلث الالف في لانها لما طلبت الثلث بالف فقد طلبت كل واحدة بثلث الالف وهذا لان حرف الباء تصحب الاعواض و العوض ينقسم على المعوض والطلاق بائن لوجوب المال (۱۹۲۹) وان قالت طلقنى ثلثا على الف فطلقها واحدة فلاشئ عليها عند ابى حنيفة ويملك الرجعة و قالا هى واحدة بائنة بثلث الالف

تا،اس کئے یا تو غلام دےاوروہ نہیں دے سمتی ہوتواس کی قیت ادا کرے۔

ترجمه: (۱۹۲۸) اگرعورت نے کہا مجھے تین طلاقیں دیں ہزار کے بدلے، پس اس کوطلاق دی ایک توعورت پر ہزار کی تہائی لازم ہوگی۔

قرجمه: ای اس کئے کہ جب عورت نے تین طلاق کو ہزار کے بدلے میں طلب کیا تو ہر طلاق کو ہزار کی تہائی سے طلب کیا[ایک طلاق دی تو ہزار کی تہائی لازم ہوگی]،اور بیاس کئے کہ حرف باعوض کے لئے آتا ہے،اورعوض معوض پرتقسیم ہوتا ہے۔اور مال کے واجب ہونے کی وجہ سے طلاق بائندوا قع ہوگی۔

تشریح: عورت نے کہا ہزار کے بدلے میں مجھے تین طلاق دیں ، شوہر نے ایک طلاق دی توبیطلاق بائدوا قع ہوگی ، اورعورت پرایک ہزار کی تہائی 333.33 درہم لازم ہوگی۔

وجه: (۱) یہاں بااستعال ہوا ہے جو بدلیت کے لئے ہے، اور بدلیت کا تفاضا یہ ہے کہ ہزارتین پر قسیم ہوجائے گا، اس لئے ایک طلاق پر ہزار کی تہائی لازم ہوگی جو 333.33 تیں سوتینتیں درہم ہو نگے، اور چونکہ مال کے بدلے میں ایک طلاق واقع ہوئی ہے اس لئے یہ طلاق بائنہ ہوگی، طلاق رجی نہیں ہوگی۔ (۲) اس اثر میں ہے۔ عن الثوری فی رجل قالت له امر أته بعنی ثلاث تعطیقات بالف در هم فطلقها واحدہ ثم ابی قال له ثلث الالف وهی واحدہ بائنہ و ان قالت له اعطیک الف در هم علی ان تطلیقات بالف در هم و ان طلق واحدہ او اثنتین لم یکن له شیء و هو احق بھا . (مصنف عبر الرزاق ، باب الفد اء بالشرط ، جسادس میں کے سائر میں نین طلاقی س ایک ہزار کے ہو احق بھا . (مصنف عبر الرزاق ، باب الفد اء بالشرط ، جسادس میں کے سائر میں اس میں ہزار کی شرط پر ما گی ، اور الک شرط پر ما گی ، اور اللاق میں ما گی ہے اور ایک طلاق دی تو تہائی گئی ، اور طلاق با نے واقع ہوگی۔ اور اگر تین طلاقیں ہزار کی شرط پر ما گی ، اور طلاق رجعی ہوگی۔

ترجمه: (۱۹۲۹) اورا گرکها مجھے تین طلاقیں دیں ہزار کی شرط پر، پس طلاق دی اس کوایک توعورت پر پچھ لازم نہیں ہوگا امام ابوصنیفہؓ کے نزد یک ۔ اورر جعت کاما لک ہوگا ، اور صاحبینؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق بائنہ ہوگا ، ایک ہزار کی تہائی کے بدلے میں ۔ تشدریج : اگرعورت نے کہا کہ طلقتی ثلاثا علی الف [مجھے تین طلاق ہزار کی شرط پردیں ] اور شوہرنے ایک طلاق دی تو پی طلاق

ل لان كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات حتى ان قولهم احمل هذا الطعام بدرهم او على درهم سواء ٢ وله ان كلمة على للشرط قال الله تعالى يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئاً

رجعی واقع ہوگی ،اورشو ہر کو کچھنہیں ملے گا ، کیونکہ اس جملے میں علی شرط کے لئے ہے ،اورعورت نے اس شرط پرایک ہزار دینے کا وعدہ کیا تھا کہ تین طلاق دے ،اور یہاں تین طلاق نہیں دی اس لئے شرطنہیں پائی گئی اس لئے شوہر کو سیجھنہیں ملے گا ،یہام ابوحنیفہ ّ کی رائے ہے۔

**9 جسه**: (۱) علی شرط کے لئے آتا ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ تین طلاق کی شرط پرایک ہزار دینے کا وعدہ کیا اور شرط پوری نہیں ہوئی۔ کیونکہ شو ہر نے ایک ہی طلاق دی اس لئے شو ہر کو پھی ہیں ملے گا۔ کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ اور یہاں ہزار تین طلاقوں پر تقسیم نہیں ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ عن الثوری ... وان قالت له اعطیک الف در هم علی ان تطلقنی ثلاثا ، فان طلق ثلاثا کان له الف در هم علی ان تطلقنی ثلاثا ، فان طلق ثلاثا کان له الف در هم اوان طلق واحدہ او اثنتین لم یکن له شیء و هو احق بھا. (مصنف عبدالرزاق ، باب الفداء بالشرط ، جسادس ، مل کے ساتھ ملاق دینے پر شو ہر کو پھی ہیں ملے گا کیونکہ شرط یوری نہیں ہوئی ، اور طلاق رجعی واقع ہوگی۔

**اصول**: بدمسکداس اصول پرہے کہ شرط مشروط پرتقسیم نہیں ہوگ۔

صاحبین ﷺ نے فرمایا کہ ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی ، اورعورت پرایک ہزار کی تہائی لازم ہوگی۔

ترجمه: إ اس لئے كەكلىملى عوض ميں باكى طرح ہے، يہاں تك كەلوگوں كا قول, احمل هذا الطعام بدرجم، اورعلى درجم، دونوں برابر بس -

قشریج: صاحبین کی دلیل میہ کہ جتنے بھی عوض ہیں ان میں علی با کے معنی میں ہے، یعنی علی بھی بدل کے لئے آتا ہے، چنا نچہ لوگ کہتے ہیں: احمل هذا الطبعا معلی درہم ،اس کا ترجمہ ہے کہ اس کھانے کوایک درہم میں اٹھالو، اور احمل هذا الطبعا معلی درہم میں اٹھالو، کیس جب کہ اس کھانے کوایک درہم میں اٹھالو، کیس جب علی با کے معنی میں ہوا تو عوض معوض پرتقسیم ہوجائے گا، اور ایک طلاق ترجمہ یہی ہے کہ اس کھانے کوایک درہم میں اٹھالو، کیس جب علی با کے معنی میں ہوا تو عوض معوض پرتقسیم ہوجائے گا، اور ایک طلاق دینے پرعورت پر ہزار کی تہائی لازم ہوگی، اور چونکہ مال کے بدلے میں میطلاق ہوئی اس لئے طلاق بائند ہوگی۔

تشریح: اس آیت میں علی شرط کے لئے ہے، اسی طرح طلقنی ثلا ثاعلی الف میں علی شرط کے لئے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ شرط

س ومن قال لامرأته انت طالق على ان تدخلى الدار كان شرطاً وهذالانه لللزوم حقيقةً واستعير للشرط لانه يلازم الجزاء واذاكان للشرط فالشروط لايتوزع على اجزاء الشرط بخلاف الباء لانه للعوض على مامر س واذالم يجب المال كان مبتدأ فوقع الطلاق ويملك الرجعة (٠٩٧) ولوقال الزوج طلقى نفسكِ ثلثًا بالف اوعلى الف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شي لان الزوج مارضى بالبينونة الاليسلم الالف كلها بخلاف قولها طلقنى ثلثًا بالف لانها لما رضيت مشروط يرتشم نهين بوتى اس لئح براركى تهائى لازم نهين بوگى۔

ترجمہ: سے اورجس نے اپنی بیوی سے کہا: انت طالق علی ان تدخلی الدار [تم کوطلاق ہے اس شرط پر کہ گھر میں داخل ہو] ، تو اس میں علی شرط کے معنی میں ہے۔ اور بیاس لئے کہ حرف علی حقیقت میں لزوم کے لئے ہے اور شرط کے لئے مستعار لیا گیا ہے ، اس لئے کہ شرط جز اکولازم ہے ، اور جب علی شرط کے لئے ہوا تو مشروط شرط کے اجز اپر تقسیم نہیں ہوتا ، بخلاف با کے اس لئے کہ وہ عوض کے لئے ہے چیسے کہ گزرا۔

تشریح: علی کے تین معنی ہیں[ا]علی اصل میں استعلاء کے لئے آتا ہے، یعنی بلند بتلانے کے لئے جیسے، زیرعلی اسطح: زیر جیست پر ہے، [۲]علی کا دوسرامعنی ہے الزام کے لئے ، جیسے، علیہ دین: اس پر دین ہے، یہاں علی کے ذریعہ دین کا الزام زیر پر ثابت کرنا ہے۔ [۳] یہ دونوں معنی نہ بنتے ہوں تو علی شرط کے معنی کے لئے آئے گا، کیونکہ جس طرح لازم اور ملزوم کے درمیان لزوم ہوتا ہے اس طرح شرط اور جزاکے درمیان لزوم ہوتا ہے، کیونکہ شرط کے ساتھ جزاکا ہونالازمی ہے، یہاں بھی علی میں الزام کا معنی نہیں ہوا تو شرط کے معنی کے لئے نہیں ہوگا۔، اور شرط جزاکا قاعدہ یہ ہے کہ شروط شرط کے اجزا کے متنی کے لئے استعارہ لے لیا گیا، تاہم علی بدلیت کے معنی کے لئے نہیں ہوگا۔، اور شرط جزاکا قاعدہ یہ ہے کہ شروط شرط کے اجزا پر شیم ہوجا تا ہے، اس لئے ہزار کی تہائی لازم نہیں ہوگا اس کے برخلاف بابدلیت کے لئے آتا ہے اور وہ توض پر تقسیم ہوجا تا ہے، اس لئے ہزار کی تہائی لازم ہوگی ۔۔۔ یتوزع: تقسیم ہونا۔

ترجمه: ٢ اورجب مال واجب نهيل مواتو گويا كمشروع سے طلاق دى، اس لئے رجعت كاما لك موگا۔

تشسريح: ايک طلاق دين کی وجہ ہے عورت پر مال واجب نہيں ہوا تو ايباہوا که شوہرنے اپنی طرف سے طلاق دی اس لئے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ترجمه : (۱۹۷۰) اگر شوہرنے بیوی سے کہاتم اپنے آپ کو تین طلاقیں دوایک ہزار کے بدلے، یاایک ہزار کی شرط پر پس طلاق دی ایک توعورت پر کچھوا قع نہیں ہوگی۔

ترجمه: إس كئ كمشومر بائنكرني پرداضي نهيں ہے مگريد كماس كو پورا ہزار سوني، بخلاف اس كورت كاقول طلقني

بالبينونة بالفّ كانت ببعضها ارضى (١٩٤١) ولوقال انت طالق على الف فقبلت طلقت وعليها الالف وهو كقوله انت طالق بالف بعوض الالف وهو كقوله انت طالق بالف بعوض الف يحب لى عليك ومعنى قوله على الف على شرط الف يكون لى عليك والعوض لايجب بدون قبوله والمعلق بالشرط لاينزل قبل وجوده

ثلاثا بالف[ مجھے ہزار کے بدلے میں طلاق دیں ،اس لئے کہ ایک ہزار پر بائنہ ہونے کے لئے راضی ہے تو بعض پر بدرجہ اولی راضی ہوگی۔

تشریع: شوہر نے ہوی سے کہا کہ تم اپنے آپ کوا یک ہزار کے بدلے تین طلاق دے دو۔ اس میں دونوں صور تیں ہیں کہ بالف، کہا یا علی الف، کہا یا علی الف کہا ہزار کے بدلے میں یا ہزار کی شرط پر،اور عورت نے اپنے آپ کوا یک طلاق دی تو کہ کورت ہزار سے کم ،اور نہ عورت پر پچھر قم واجب ہوگ ۔ کیونکہ ایک طلاق میں بھی عورت بائنہ ہوجائے گی ۔اور شوہر نہیں چاہتا ہے کہ عورت ہزار سے کم میں بائنہ ہوجائے اس لئے ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگ ۔ اس کے برخلاف عورت نے ایک ہزار کے بدلے میں تین طلاق مانگی اور شوہر نے ایک طلاق دی تو طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ ایک طلاق سے وہ بائنہ ہوجائے گی ،اور اس پر ایک ہزار کی تہائی ہی لازم ہوگی ۔ پر جب ایک ہزار سے بائنہ ہونے پر داضی ہوگی ۔

**9 جه:** چاہے ہزار کے بدلے میں کیے یا ہزار کی شرط پر کیے دونوں صورتوں میں یہاں شرط کے معنی میں ہے۔ کیونکہ شوہر ہزار سے کم پرراضی نہیں ہوگا۔اس لئے عورت کے خلاف شرط کرنے پر خطلاق واقع ہوگی اور نہ عورت کر چھلازم ہوگا۔

ترجمه : (۱۹۷۱) اگرشوہرنے کہاانت طالق علی الف،اوراس نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور عورت پرایک ہزار لازم ہے،اوریدایسے ہی جیسے کہےانت طالق بالف[تم کوطلاق ہےا یک ہزار کے بدلے میں]

قرجمه : ا اوردونوں صورتوں میں عورت کا قبول کرنا ضروری ہے،اس لئے کہ بالف کامعنی ہے ہزار کے عوض میں جومیراتم پر واجب ہے۔،اورعلی الف کا ترجمہ ہے علی شرط الف جومیراتم پر ہے،اورعوض بغیر قبول کے واجب نہیں ہوتا،اور شرط پر معلق ہے وہ وجود سے پہلے نہیں اتر تا۔

تشریح: اس عبارت میں بیتانا چاہتے ہیں کہ شوہر نے جب طلاق دینے کے لئے کہا تو چاہے بالالف، کے یاعلی الالف، کے دونوں صورتوں میں عورت کا قبول کرنا ضروری ہے۔ تشرح مسئلہ بیہ ہے کہ۔ شوہر نے کہا کہانت طالق علی الف، [تم کوہزار کی شرط پر طلاق ہے] اورعورت نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی، اورعورت پر ہزار لازم ہوگا، اسی طرح شوہر نے کہا کہ انت طالق

ع والطلاق بائن لماقلنا (١٩٧٢) ولوقال لامرأته انت طالق وعليك الف فقبلت اوقال لعبده

انت حروعليك الف فقبل عتق العبد وطلقت المرا قو لاشيئ عليهماعندابي حنيفة ل وكذا اذالم

يقبلا (١٩٤٣) وقالاعلى كل واحدمنهما الالف اذا قبل

بالف<sub>]</sub>تم کوطلاق ہے ہزار کے بدلے میں اورعورت نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی ، اورعورت پر ہزار لازم ہوگا۔ 'لیکن عورتوں کا دونوں صورتوں میں قبول کرنا ضروری ہے۔

**ہ جسسہ**: اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزار کی شرط پر کہے یا ہزار کے بدلے میں کہدونوں صورتوں میں یہ عقد ہےاور عقد میں قبول کرنا ضروری ہےاس لئے عورت کے قبول پر ہی طلاق واقع ہوگی۔

الغت: و السمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده: اس عبارت كامطلب يه به كه جب تك كه شرط كاو جود فه مواس كاحكم نهيل با با با اورعورت كي بغيراس كاو جودئ نهيل موگا، اس لئه، انت طالق على الف، كي صورت مين بهي عورت كوقبول كرنا ضروري ہے۔

ترجمه: ٢ اورطلاق بائنه هوگى،اس دليل كى بناير جوجم نے پہلے بيان كى۔

**تشریح**: چونکہ مال کے بدلے میںایک طلاق ہےاس لئے اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ یہی دلیل پہلے بیان کی ہے۔ قبر **جرم م**نز (مرروز) کا میزع میں سے کا برخ کے واردق استحمالات بائنہ واقع ہوگی۔ یہی دلیل پہلے بیان کی ہے۔

ترجمه: (۱۹۷۲) اگراپی عورت ہے کہا کہتم کوطلاق،اورتم پرایک ہزارہےاورعورت نے قبول کیا،یاا پنے غلام ہے کہا تم آزاد ہواورتم پرایک ہزارہے اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا،اورعورت کوطلاق واقع ہوجائے گی اور دونوں پر پچھ بھی لازم نہیں ہوگا،امام ابو حذیفہ ؒ کے نزدیک۔

ترجمه: إ اورايس، بى جبكه قبول نه كيا هو

تشریح: شوہر نے کہاانت طالق وعلیک الف [تم کوطلاق ہے اورتم پرایک ہزار ہے ] تواس عبارت ہیں انت طالق ، الگ جملہ ہے اورعلیک الف، مبتداء اور خبر کے ساتھ الگ جملہ ہے اس لئے انت طالق سے پہلے عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی اور طلاق رجعی ہوگی ، اور اس کے بعد علیک الف ، سے عورت پر ایک ہزار کا الزام ہے اس لئے گواہ کے ذریعہ اس کو ثابت کئے بغیر لازم نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ ہزار کے بدلے میں طلاق نہیں ہے اس لئے عورت کے بول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی چنا نچے قبول کرے تب بھی طلاق واقع ہوگی ۔ اسی طرح آتا نے کہا، انت حروعلیک الف، تو غلام پہلے آزاد ہوجائے گا جا سے اس کو قبول کرے یا نہ کرے ، اور غلام پر ہزار لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه: (١٩٧٣) صاحبين في مايا كدونون ير بزارج الرقبول كري

ال واذالم يقبل لايقع الطلاق والعتاق لهما ان هذا الكلام يستعمل للمعاوضة فان قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم على وله انه جملة تامة فلاترتبط بماقبله الابدلالة الاستقلال ولادلالة لان الطلاق والعتاق ينفكان عن المال على بخلاف البيع والاجارة لانهما لا يوجدان دونه

قرجمه: یا اور جب قبول نه کری تو طلاق اور آزادگی واقع نهیں ہوگی۔ ان دونوں کی دلیل بیہ ہے کہ یہ کلام معاوضے کے لئے استعال ہوتا ہے، اس لئے کہ لوگوں کا قول, احمل ھذاالمتاع ولک درہم ،ایسے ہی ہے جیسے, احمل ھذاالمتاع بدرہم [اس سامان کوایک درہم کے بدلے میں اٹھاؤ]۔

تشریع: صاحبین کے زدیک عورت کے تبول کرنے پرطلاق واقع ہوگی ،اورغلام کے قبول کرنے پر آزادگی واقع ہوگی ،اور دونوں پرایک ایک ہزارلازم ہوگا ،اور قبول نہیں کیا تو نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ آزادگی واقع ہوگی۔

**وجه** :اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وعلیک الف، بدلے کے معنی میں ہے، چنا نچہ لوگ کہتے ہیں, احمل هذا المتاع و لک در هم ، یہاں لک استعال ہوا ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اس سامان کوایک در ہم کے بدلے میں اٹھا وَ،اور جب, ولک، وعلیک عوض کے معنی میں ہوا تو قبول کرنے پر طلاق واقع ہوگی، یا آزادگی واقع ہوگی۔

ترجمه: ۲ امام ابوحنیفه گی دلیل بیه به که,وعلیک الف درجم، جمله تامه بهاس کئے ماقبل کے ساتھ متصل نہیں ہوگا مگر دلالت حال سے،اس کئے کہ جملے کامستقل ہونااصل ہے،اور یہاں ربط کی کوئی دلیل نہیں ہے،اس کئے کہ طلاق اور عمّاق مال سے الگ ہوتے ہیں۔

تشریح : امام ابوصنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ انت طالق وعلیک الف، میں وعلیک الف کممل جملہ ہے اس لئے بغیر کسی دلیل یا قریخ کے ماقبل کے ساتھ متصل نہیں ہوگا، کیونکہ عبارت میں اصل میہ ہے کہ وہ مستقل ہو، اور طلاق اور عماق کا حال میہ ہے کہ وہ دونوں بغیر مال کے یائے جاتے ہیں، لین جب انت طالق، اور انت حرکو ما بعد کے ساتھ ملانے جاتے ہیں، لین جب انت طالق، اور انت حرکو ما بعد کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وعلیک الف بالکل الگ جملہ رہ گیا، اس لئے طلاق کے لئے اور آزادگی کے لئے یہاں مال کی شرط نہیں رہی اس لئے بغیر مال کے طلاق واقع ہوجائے گی، اور آزادگی واقع ہوجائے گی۔

قرجمه: ٣ بخلاف يع اوراجاره كاس ك كدوه مال ك بغير نيس يائ جاتـ

تشریع : بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ احمل ھذالمتاع ولک درہم، میں لک درہم بدلیت کے لئے ہے اور ما قبل کے ساتھ متصل ہے، تواس کا جواب دیا جاریا ہے کہ بیڑج اور ا جارہ ہے، اور نج اور اجارہ بغیر مال کے ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے بیہ ( ۱۹۷۳) ولوقال انت طالق على الف على انى بالخيار اوعلى انك بالخيار ثلثة ايام فقبلت فالخيار باطل اذاكان للزوج وهو جائز اذاكان للمرأة فان ردت الخيار فى الثلث بطل وان لم ترد طلقت ولزمها الالف وهذاعندابى حنيفة وقالاالخيارباطل فى الوجهين والطلاق واقع وعليهاالف درهم ﴾

قرینہ ہے کہ لک درہم اس کے ساتھ متصل ہو جائے اورا لگ جملہ باقی نہر ہے،اور یہ بدلہ بن جائے ،اور طلاق اور عماق بغیر بدلے کے بھی ہوتے ہیں اس لئے وہاں مستقل جملہ باقی رہے گا۔

ترجمه: (۱۹۷۴) اگر شوہر نے کہاتم کوطلاق ہے ہزار پراس شرط پر کہ مجھے خیار شرط ہے، یااس شرط پر کہ تمکوتین دن کا خیار شرط ہے اور عورت نے قبول کیا تو خیار شرط باطل ہے اگر شوہر کے لئے ہو، اور وہ جائز ہے اگر عورت کے لئے ہو، پس اگر عورت نے تین دن میں اختیار رد کر دیا تو طلاق باطل ہوجائے گی، اور اگر رذہ بیں کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی، اور عورت پر ہزار لازم ہوجائے گا اور عورت پر ہزار لازم ہوجائے گا اور عورت پر ہزار لازم ہوجائے گی اور عورت پر ہزار لازم ہوجائے گی اور عورت پر ہزار لازم ہوجائے گی اور عورت پر ہزار لازم ہوگا۔

تشریح: یہ مسلماس اصول پر ہے کہ امام ابوطنیفہ کے یہاں خلع شوہری جانب سے بمین ہے اور بمیں فتح قبول نہیں کرتی اس کے اس کے لئے خیار شرط جائز ہیں ، اور عورت کی جانب سے بیع کے درج میں ہے اس لئے اس کے لئے خیار شرط جائز ہیں ، عورت صاحبین کے یہاں بیوی شوہر دونوں جانب سے بمین [ یعنی قتم ] کے درج میں ہے اسلئے کسی کے لئے خیار شرط لینا جائز نہیں ، عورت کے قبول کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت پر ہزار لازم ہو جائے گا۔۔قاعدہ یہ ہے کہ یمین کو فتح نہیں کرسکتا ، عوض کو فتح کرسکتا ہے۔ تشریح مسلم ہیہ ہے کہ۔شوہر نے کہا کہتم کو طلاق ہے ہزار پر اس شرط کے ساتھ کہ مجھے تین دن تک کا اختیار ہے کہ چاہتے تو خلع کروں اور چاہتے قطع نہ کروں ، اور عورت نے قبول کیا تو شوہر کی جانب سے بیاختیار لینا باطل ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی جانب سے بیاختیار لینا باطل ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی جانب سے یہ بین ہے ، یعنی اس کے منہ سے خلع کا ایجاب نکل گیا تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتا ، اور نہ خلع کو فتح کر نے کے لئے ، اور جب اس کو فتح ہی نہیں کرسکتا تو اختیار لینے کا فائدہ کیا ہوگا ، اس لئے شوہر خیار شرط نہیں لے ساتا۔

اورا گرشوہرنے یوں کہا کہتم کو [عورت] تین دن کا اختیار ہے اوراس نے قبول کیا تو اس کا اختیار لینا جائز ہے، پس اگرعورت نے تین دن کے اندر طلاق کوختم کردیا تو خلع ختم ہوجائے گا، اور جائز قرار دیا تو جائز ہوجائے گا، اور اگر تین دن تک کچھنہیں بولی تو خلع واقع ہوجائے گا اور طلاق ہوجائے گا۔ اور ہزار لازم ہوجائے گا۔

ل لان الخيار للفسخ بعد الانعقاد لاللمنع من الانعقاد والتصرفان لايحتملان الفسخ من الجانبين لانه في جانبه يمينٌ ومن جانبها شرطها ٢ ولابي حنيفة أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتى يصح رجوعُها ولايتوقف على ماوراء المجلس فيصح اشتراط الخيار فيه

**9 جسه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ خلع کے بدلے میں عورت کو مال دینا پڑتا ہے اس لئے اس کے حق میں بیج کی طرح ہے ہیمین کی طرح نہیں ہے، اور بیج میں خیار شرط ہوتا ہے اس لئے عورت کو خیار شرط ملے گا۔ اور تین دن تک خلع کو فنخ کرنے کا اختیار رہے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہ شوہر کو خیار شرط ملے گا اور نہ عورت کو خیار شرط ملے گا، عورت نے خلع قبول کر لیا تو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی، اور عورت پر ہزار لازم ہوجائے گا، چونکہ مرداور عورت کسی کو خیار شرط نہیں ملا اس لئے خیار شرط کے ماتحت کوئی خلع کو فنخ نہیں کر سکیں گے۔

**9 جه**: انکی دلیل میہ ہے کہ خلع مرد کی جانب سے بھی یمین ہے اور عورت کی جانب سے بھی یمین ہے ،مرد کی جانب سے یمین ہے بیتو امام ابو حنیفہ " بھی مانتے ہیں اور عورت اس خلع کو قبول کرے گئتب خلع مکمل ہو گا تو خلع کے لئے عورت کا قبول کرنا شرط ہے تو عورت کی جانب بھی خلع کی شرط پائی گئی اس لئے اس کی جانب بھی یمین ہوئی ، اور جب عورت کی جانب یمین ہوئی تو وہ بھی خیار کے ماتحت فنح نہیں کر سکتی۔

قرجمه: یا اس کئے کہ خیار شرط طع منعقد ہونے کے بعداس کو فنخ کرنے کے لئے ہوتا ہے، انعقاد سے منع کرنے کے لئے نہیں ہوتا ، اور دونوں تصرف دونوں جانب سے فنخ کا احتمال نہیں رکھتے ، اس لیے کہ شوہر کی جانب یمین ہے ، اور عورت کی جانب یمین کی شرط ہے۔

تشریح: صاحبین کی دلیل بیہ کہ خیار شرط طع منعقد ہونے کے بعداس کوفنخ کرنے کے لئے آتا ہے، شروع سے ظع منعقد ہی نہ ہونے دے اس کے لئے نہیں آتا ہے، اور یہاں میاں بیوی دونوں کے تصرف فنخ ہونے کا احمال رکھتے ، کیونکہ مرد کی جانب سے خلع کا ایجاب کرنا ئیمین ہے، اور عورت اس کو قبول کرتی ہے تب ضلع منعقد ہوتا ہے اس لئے عورت کی جانب سے نمیین کی شرط پائی گئی ، اور نمیین کے بارے میں پہلے سے قاعدہ ہے کہ ایک بار منعقد ہوجانے کے بعد اس کوتو ڑنہیں سکتے ، اس لئے مرداور عورت دونوں میں سے کسی کو خیار نہیں ملے گا۔

ترجمه: ٢ امام ابوصنیفه گی دلیل میه که کفع عورت کی جانب بیع کی طرح ہے یہی وجہ ہے کہ اس کار جوع کرنا سیح ہے،اور مجلس کےعلاوہ پرموقو ف نہیں ہوگا،اس لئے اس میں خیار کی شرط سیح ہے۔

تشریح: امام ابوطنیفه گی دلیل میرے کے خلع عورت کی جانب سے کے درج میں ہے،اس کی تین دلیل دیتے ہیں[ا] ایک دلیل

امافی جانبیه یمین حتی لایصح رحوعه ویتوقف علی ماوراء المجلس و لاخیار فی الایمان و جانب العبد فی العتاق مثل جانبها فی الطلاق و جانب العبد فی العتاق مثل جانبها فی الطلاق

یہ ہے کہ گورت نے شوہر سے کہا ہو کہ مجھے ہزار درہم کے بدلے ظلع دیں ، ابھی شوہر نے قبول نہ کیا ہوتو عورت اپنی بات سے رہوع کر سکتی ہے ، یہاس بات کی دلیل ہے کہ خطع عورت کی جانب سے یمین نہیں ہے بلکہ بیچ کے درجے میں ہے[۲] دوسری دلیل یہ ہے کہ مجلس ہی میں شوہر کے ایجاب کا جواب دینا ضروری ہے ، مجلس کے بعد نہیں ، جیسے بچ میں مجلس کے اندر جواب دینا ضروری ہے ، مجلس کے بعد نہیں ، اگرفتم ہوتی تو مجلس کے بعد بھی جواب دیے تی ہے ، یہ بھی دلیل ہے کہ خلع عورت کے دق میں بیچ کی طرح ہے [۳] عورت طلاق کے بدلے میں ایک ہزار درہم دے رہی ہے یہ بھی بچے ہونے کی دلیل ہے ، اس لئے عورت خلع میں خیار شرط لے سکتی ہوئے ۔

ترجمه: سل بہرحال ظع شوہر کی جانب تو یہ یمین ہے، یہاں تک کہاس کا رجوع کرنا سے جناور مجلس کے علاوہ پر موقوف ہے،اور مجلس کے علاوہ پر موقوف ہے،اور میمین میں اختیار نہیں ہے۔

تشریح : امام اابو حنیفہ کے یہاں شوہر کی جانب خلع کمین ہے، اس کی دودلیل دے رہے ہیں[ا] خلع کے ایجاب کرنے کے بعد شوہر اس سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کرسکتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کمین ہے[۲] دوسری دلیل ہے کہ عورت کو دوسری مجلس میں خلع کی خبر ملی تو وہاں بھی قبول کرسکتی ہے، کیونکہ مجلس کے علاوہ پر بھی موقوف ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ خلع شوہر کی جانب میں نے اور کمین اس کو کہتے ہیں کہ منہ سے نکلنے کے بعداس کو شخ نہیں کر سکتے اس لئے شوہر کو خلع میں خیار شخ نہیں ہے۔ جانب میں ہے اور آزادگی میں غلام کی جانب ایسے ہی ہے جیسے عورت کی جانب طلاق میں۔

تشریح: آقانے غلام سے کہا ہو، انت حرعلی الف علی انی بالخیار، تم ہزار کے بدلے آزاد ہواس شرط پر کہ جھکو اختیار ہوگا۔ یا آقا نے کہا ، انت حرعلی الف علی انک بالخیار [تم ہزار کے بدلے آزاد ہواس شرط پر کہ جھکو اختیار ہوگا ۔ تو امام ابوحنیفہ ؓ کے نزد یک آقا کوخیار شرط نہیں ہوگا اس لئے کہ اسکی جانب سے نیچ ہے، اور صاحبین ؓ کوخیار شرط نہیں ہوگا اس لئے کہ اسکی جانب سے نیچ ہے، اور صاحبین ؓ کے نزد یک نہ آقا کو اختیار ہوگا اور نہ غلام کو اختیار ہوگا ، کیونکہ آقا کی جانب یمین ہے اور غلام کی جانب یمین کی شرط ہے اس لئے گویا کہ اس کے گویا کہ اس کے مال کے اس کے گویا کہ اس کے گویا کہ اس کے خوال کرتے ہی آزاد ہو جائے گا اور اس پر ایک ہزار لازم ہو جائے ، بعد میں خیار کے ماتحت فنح کرنے کا مجازنہ ہوگا۔

اصول: امام ابوحنیفہ کنزد یک خلع شوہر کی جانب یمین ہے، اور عورت کی جانب سے کی طرح ہے، اور صاحبین کے نزد یک دو نول جانب یمین ہے۔ نول جانب یمین ہے۔

(920) ومن قال لامرأته طلقتك امس على الف درهم فلم تقبلى فقالت قبلتُ فالقول قول الزوج ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بالف درهم امس فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول المشتر عن قال لغيره بعد الفرق ان الطلاق بالمال يمين من جا نبه فا لا قرار به لا يكون اقرارا بالشرط لصحته بده نه

ترجمه: (۱۹۷۵) کسی نے اپنی ہوی ہے کہا، کہ میں نے تم کوکل گذشتہ ہزار کے بدلے طلاق دی تھی، کیان تم نے قبول نہیں کیا، پس عورت نے کہا میں نے قبول کیا تھا تو شوہر کی بات مانی جائے گی وقتم کے ساتھ آ۔اورا گرکسی نے دوسر سے کہا میں نے تم سے ہزار درہم کے بدلے اس غلام کوکل بیچا تھا، کیکن تم نے قبول نہیں کیا، پس دوسر سے نے کہا، میں نے قبول کیا تھا، تو بات مشتری کی مانی جائے گی وقتم کے ساتھ آ۔

تشریح: کسی نے اپنی ہیوی سے کہا کہ میں تم کو ایک ہزار کے بدلے کل طلاق دی تھی، لیکن تم نے قبول نہیں کیا تھا، اورعورت کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا تھا، اورعورت کے پاس اس پر گواہ نہیں ہے تو شوہر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔عورت کی بات بغیر گواہ کے بیس مانی جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح دوسرا مسلہ ہے جس میں مشتری کی بات مانی جاتی ہے، مثلا زید نے عمر سے کہا میں نے تم سے کل گذشتہ ایک ہزار میں غلام بیچا تھا، کیکن تم نے قبول نہیں کیا، اور عمر مشتری نے کہا کہ میں نے قبول کیا تھا، اور زید کے پاس گواہ نہیں ہے تو قسم کے ساتھ مشتری عمر کی بات مانی جائے ، یہاں مدعی علیہ مشتری ہے۔

**9 جه**: بیخ اور طلاق کے معنی میں فرق کی وجہ سے حکم میں بیفرق ہوا ہے۔ طلاق: بغیر مال کے بھی واقع ہوتی ہے اس لئے شوہر نے جب کہا کہ تم نے قبول نہیں کیا تو اس میں اس بات کا اقر ارنہیں ہے کہ عورت نے قبول کیا ہو، اس لئے کہ طلاق بغیر مال کے بھی ہوتی ہے، اس کو میمین کہتے ہیں کہ صرف شوہر کی جانب سے پوری ہوجائے، پس جب شوہر نے کہا کہ تم نے قبول نہیں کیا تھا تو اپنے اقر ار سے پھر نانہیں ہوااس لئے شوہر کی بات مانی جائے گی۔

سے: بعی بغیر مشتری کے قبول کئے ہوئے پوری نہیں ہوگی ،اس لئے زیدنے جب کہا کہ میں نے تم سے بچے دیا تو اس میں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ عمر نے اس کو قبول کرلیا تھا، تب ہی تو بھے مکمل ہوئی ، پھریہ کہنا کہ تم نے قبول نہیں کیا تھا، اپنے اقرار سے پھرنا ہے اس لئے زید کی بات نہیں مانی جائے گی مشتری عمر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

قرجمه : له فرق کی وجہ یہ ہے کہ مال کے بدلے میں طلاق شوہر کی جانب سے یمین ہے، اس لئے طلاق کا اقرار کرنے سے شرط کا اقرار کرنالازم نہیں آتا، اس لئے کہ شرط کے بغیر بھی طلاق صحیح ہے۔

تشریح : طلاق اور نیج میں فرق بیہ ہے کہ مال کے بدلے میں طلاق بیشو ہر کی جانب یمین ہے یعنی بیخود کرسکتا ہے اس میں بیوی

ر اما البيع فلا يتم الا با لقبول و الا قرار به اقرار بما لا يتم الا به فا نكاره القبول رجوع منه الديم الا بين فلا يتم الا به فا نكاره القبول رجوع منه (١٩٤٦) قال والمبارأة كا لخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل و احد من الزوجين على الاخر مما يتعلق با لنكاح عندابي حنيفة ﴾ [وقال محدّلا يسقط فيهما الاما سمياه

قبول نہ بھی کرے تو شوہر خود طلاق دے سکتا ہے، اس لئے جب بیکہا کہ میں نے طلاق دی تو اس میں اقرار نہیں ہے کہ عورت نے قبول کیا ہو، اس لئے بیکہنا کہ عورت نے قبول نہیں کیا بیا بنی بات سے رجوع کرنانہیں ہے۔

ترجمه: ٢ بهرحال بيج تونهيں پوری ہوگی مگر قبول کرنے ہے،اور بیج کا قرار کرنا ایسی چیز کا قرار کرنا ہے جس کے بغیروہ پوری نہیں ہوتی ہے،اس لئے مشتری کے قبول کا افکار کرنا اپنے اقرار سے رجوع کرنا ہے۔

تشریح: اور بیج بغیر قبول کے ممل نہیں ہوتی اس لئے بیچ کا قرار کرنے میں یہ بھی اقرار ہے کہ شتری نے قبول کیا ہے، اور پھریہ کہنا کہ شتری نے قبول نہیں کیا اپنی بات سے رجوع کرنا ہے، اس لئے مشتری کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه: (۱۹۷۲) اورمبارات خلع کی طرح ہے۔اور خلع اور مبارات ساقط کردیتے ہیں ہروہ حق کو جومیاں ہوی کے درمیان مودوسرے پر جوزکاح سے تعلق رکھتے ہوں امام ابو حذیفہ کے نزدیک۔

تشریح: مباراً ۃ: بری ہے مشتق ہے میاں ہوی میں سے ہرایک کے حقوق کو بری کرنا۔ اور خلع کا ترجمہ ہے، اپناحق اٹھالینا۔ جتنے حقوق نکاح کی وجہ سے میاں ہوی پر عائد ہوئے ہیں خلع کرنے کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو بری کرنے کی وجہ سے [جسکو مباراً ۃ کہتے ہیں ] سب ساقط ہوجا ئیں گے۔ مثلا مہر، گزشتہ مہینوں کا نفقہ وغیرہ، البت عدت کا نفقہ اور سکنی ساقط ہوجا کے گا، پھر بھی سکنی ساقط نہیں ہوگا کیونکہ بیشریعت کا لازی حق ہے۔ اگر عدت کے نفقہ بی خلع کیا تو وہ نفقہ بھی ساقط ہوجائے گا، پھر بھی سکنی ساقط نہیں ہوگا کیونکہ بیشریعت کا لازی حق ہے۔

وجه: (۱) مبارات کا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کے تمام حقوق سے بری اور شوہر بیوی کے تمام حقوق سے بری ۔ اس لئے دونوں
تمام حقوق سے بری ہوجائیں گے ۔ اور ضلع میں شوہر ہی بیوی سے لیتا ہے تو شوہراس کو کیسے دیگا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے ۔ عب قتاد ة قال لیسس للہ ختلعة و المبارئة نفقة ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ۱۹۱۰) قالوا فی المختلعة تكون لها نفقة ام لا؟، جرابع،
ص ۱۲۷، نمبر ۱۸۴۹ رمصنف عبد الرزاق، باب نفقة المختلعة الحامل، جسادس میں ۱۸۳۸، نمبر ۱۱۹۱۱) اس اثر میں ہے کہ خلع اور مبارات میں شوہر سے نفقہ ساقط ہوجائے گا (۳) عن الشعب سئل عن المختلعة لها نفقة ؟ فقال كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها. (مصنف ابن ابی شیبة ۱۲۰۱۱) الی اثر سے بھی وہی معلوم ہوا۔

ترجمه: إ امام محد فرمايا كدونول ميس ساقطنهيل موكا، مكرجن جن باتول كانام لـ

ع وا بو يوسف معه في الخلع و مع ابي حنيفة في المبار أق ع لـمحمد أن هذه معا و ضة و في المعارضات يعتبر المشروط لاغيره على ولابي يو سف أن المبار أة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين وانه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلا لة الغرض

تشریح: امام مُرِّفر ماتے ہیں کہا گرحقوق متعین کرے کہ فلال فلال حق خلع اور مبارات سے ساقط ہوں گے تو وہ حقوق ساقط ہوں گے ماتی نہیں۔

**9 جه:** (۱) اثر میں ہے۔ عن ابر اهیم قال للمختلعة السكنى والنفقة . (مصنف ابن ابی شیبة ۱۱۲ ما قالوا فی المختلعة تكون لها نفقة ام لا؟ جرابع م ١٢٥ منبر ١٨٢٨م ارمصنف عبد الرزاق ، باب نفقة المختلعة الحامل جسادس م ١٨٢٨م نبر ١١٩١١) \_ يها لها نفقة ام لا؟ جرابع م ١٤٠ منبر ١١٩١١) \_ يها له عنی اور نفقه ساقط نهيں موا ، اس سے معلوم موا كه شرط لگائے تو ساقط موں گے ورنه نهيں \_ (۲) انكی دليل عقلی يہ ہے كه بيه معاوضه هه اور معاوضه ميں جن چيزوں كی شرط لگائی جائے وہی طے موتی ہے باقی نہيں اس لئے شرط لگا كر جو چيزيں ساقط كريں گے وہی ساقط موں گی باقی نہيں ۔

ترجمه: ٢ حضرت امام ابولوسف ام محر كساته بين خلع مين ، اورامام ابوحنيف كساته بين مبارات مين -

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مبارات کیا ہوتب تو زوجین کے تمام حقوق ایک دوسرے سے ساقط ہوجا ئیں گے، کیونکہ مبارات مفاعلت کا صیغہ ہے، بری سے مشتق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام حقوق ایک دوسرے سے ساقط ہوجا ئیں، جیسا کہ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں۔ اور اگر ضلع کیا تو جن جن چیزوں کا نام لیاوہ ساقط ہوں گی، اور جن چیزوں کا نام نہیں لیاوہ ساقط نہیں ہوں گی، حسیا کہ امام محکم فرماتے ہیں۔

ترجمه: ٣ امام محدًى دليل يه ب كفلع اورمبارات معاوضه باورمعاوضه مين مشروط كااعتبار كياجا تاب، نه كه غير كا-

تشریح : امام محمد کی دلیل عقلی میہ ہے کہ بید دونوں معاوضہ ہیں اور معاوضہ کا قاعدہ میہ ہے کہ جو شرطیں طے ہوں گی انہیں کا اعتبار ہوگا اس لئے وہی ساقط ہوں گی ، اور جو شرطیں طے نہیں ہوں گی وہ ساقط نہیں ہوں گی۔

ترجمه: ٣ امم ابو یوسف کی دلیل بیه که مباراً قباب مفاعلت سے ہاور براً قسے مشتق ہے،اس لئے اس کا تقاضا ہے دونوں جانب سے ہو،اور براً قامطلق ہے اس لئے حقوق الذکاح سے مقید کر دیا غرض کی دلالت کی وجہ سے۔

تشریح: امام ابو یوسف کی دلیل بیہ ہے کہ مبارا ۃ براۃ ہے مشتق ہے، اور باب مفاعلت کا صیغہ ہے اور باب مفاعلت دونوں جانب سے ہوتا ہے اس لئے نکاح اور غیر نکاح تمام حانب سے ہوتا ہے اس لئے نکاح اور غیر نکاح تمام حقوق سے ہری ہوجائے، لیکن دونوں کا اختلاف نکاح کے باب میں ہی ہے اس لئے اختلاف کوختم کرنے کے لئے نکاح کے حقوق کے ساتھ مقید کر دیا۔

ه اماالخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح و لاضرورة الى انقطاع الاحكام لا و لابي حنيفة ان الخلع ينبئ عن الفصل ومنه خلع النعل و خلع العمل و هومطلق كا لمبا رأة فيعمل باطلاقهما في النكاح و احكا مه وحقو قه (∠∠۹۱) ومن خلع ابنته وهي صغيرة بما لهالم ينجز عليها في لانه لا نظر لها فيه اذا لبضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم بخلاف النكاح لان البضع متقوم عند الدخول

ترجمه : ه بهرحال خلع تواس کا تقاضا انحلاع ہے اور نکاح کے توڑنے سے وہ حاصل ہوگیا، اس لئے دوسرے احکام کے منقطع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: بیدلیل حضرت امام ابو یوسف کی ہے، خلع کا ترجمہ ہے الگ ہونا، اور نکاح کے ٹوٹے سے بیم عنی حاصل ہو گیا اس لئے مزید حقوق کے توڑنے اور منقطع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے خلع کے لفظ سے نکاح کے حقوق ساقط نہیں ہوں گے، جب تک کہ اس کی شرط نہ لگائے اور بیان نہ کرے۔

ترجمہ: لی امام ابو حنیفہ گی دلیل یہ ہے کہ طلع کا معنی جدا کرنے کے ہیں اسی سے ہے خلع النعل [جوتا الگ کیا]، اور خلع العمل [کام سے الگ ہوا] اس کئے خلع بھی مباراً ق کی طرح مطلق ہے اس کئے زکاح، اور اس کے احکام اور حقوق میں ان دونوں کے مطلق ہونے یومل کیا جائے گا۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل بیہ ہے کہ خلع کا ترجمہ جدا کرنا اور الگ کرنا ہے، چنا نچہ لوگ بولتے ہیں جلع النعل، جوتا الگ کیا، اور خلع العمل ، کام کرنے والا کام سے الگ ہوا۔ اس لئے خلع کا مطلب ہوگا کہ میاں ہوی دونوں نکاح کے حقوق سے الگ ہوگئے، اس لئے بیمباراً ہ کی طرح ہوا اور دونوں کلیم مطلق ہونے کی وجہ سے نکاح کے احکام میں اور اس کے حقوق میں عمل کریں گے اور تمام حقوق سے دونوں بری ہوجا کیں گے۔ حاصل بیہ ہے کہ خلع کا ترجمہ ہے الگ ہونا اس لئے مبارات کی طرح اس سے بھی تمام حقوق میں دونوں الگ ہوجا کیں گے۔

ترجمه: (۱۹۷۷) کسی نے اپنی بیٹی کاخلع کیا اس حال میں کہوہ چھوٹی ہے اس کے مال کے بدلے میں تو اس پر جائز نہیں ہے۔ ہے۔

ترجمه: السلخ كه بيثى كے لئے اس میں مصلحت نہیں ہے، اس لئے كه نكلنے كى حالت میں بضع متقوم نہیں ہے، اور بدل متقوم ہے، متقوم ہے۔ متقوم ہے۔

تشریح: یمسکداس اصول پر ہے کہ باپ اپنی چھوٹی بٹی کے لئے فائدے کی چیز تو کرسکتا ہے، کین نقصان کی چیز نہیں کرسکتا۔

T ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث T و نكاح المريض بمهر المثل من جميع المال T و اذالم يجز لا يسقط المهر ولا يستحق ما لها T ثم يقع الطلاق في رواية وفي رواية لايقع و الاول اصح لا نه تعليق بشرط قبو له فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط

تشری مسئلہ یہ ہے کہ باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا اس کے مال کے بدلے میں خلع کیا توبیخلع جائز نہیں ہوگا،اس کی وجہ یہ ہے کہ نکا ح کرتے وقت بضع کی قیمت ہوتی ہے کین طلاق دیتے وقت بضع کی قیمت نہیں ہوتی،اس کے خلع کرتے وقت چھوٹی بچی کے بضع کی کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے باپ نے خلع کے لئے جو قیمت دی وہ بچی کی مصلحت کے خلاف ہے،اس کئے خلع جائز نہیں ہوگا۔ قرجمہ: ع اسی لئے بیارعورت کے خلع کا اعتبار تہائی مال سے کیا جائے گا،اور بیار مرد کے نکاح کا اعتبار تمام مال کے مہر مثل سے کیا جائے گا۔

تشریح: نکاح کے وقت عورت کے بضع کی قیمت ہے اور خلع کے وقت اس کے بضع کی قیمت نہیں ہے، اس پر دومثالیں پیش کر رہے ہیں۔ مرض الموت میں مبتلاء عورت کوئی الیا کا منہیں کرسکتی جس سے وارثین کو نقصان ہو، البتہ تہائی مال کی وصیت کرسکتی ہے اس سے زیادہ وصیت نہیں کرسکتی کیوں کہ اس سے وارث کو نقصان ہوگا، اب اگر عورت اس مرض کی حالت میں خلع کرنا چاہے تو چونکہ خلع کے وقت بضع متقوم نہیں ہے اس لئے وہ خلع کے لئے بضع کی قیمت نہیں دے سکتی ورنہ وارثین کا نقصان ہوگا، البتہ تہائی مال کی وصیت کرسکتی ہے، اس لئے یہی تہائی مال سے خلع بھی کرسکتی ہے اس سے زیادہ سے خلع نہیں کرسکتی۔

قرجمه: س اورمن الموت مين بتلاءمر دنكاح كرسكتا بي تمام مال كي مهرمثل سه-

تشریح: نکاح کے وقت عورت کابضع متقوم ہے، اس لئے مرض الموت میں مبتلا مردم پرمثل سے نکاح کرنا چاہے اور اس میں پورا مال صرف ہوجائے تب بھی جائز ہے کیونکہ وہ بضع کے بدلے میں پورا مال دے رہا ہے جومتقوم ہے، اس لئے وارث کا نقصان نہیں کرر ہااور نہ خلاف مصلحت کام کرر ہاہے اس لئے بیرجائز ہے۔

ترجمه: سے اور جب باپ کاخلع کرنا جائز نہیں ہے تو بیکی کا مہرسا قطنہیں ہوگا ، اور نہ شوہر بیکی کے مال کامستحق ہوگا۔

تشریح :باپ نے چیوٹی بی کاخلع کیا تو چونکہ خلع صحیح نہیں ہے اس کئے بی کا مہر شو ہر سے ختم نہیں ہوگا ،اور شوہر بی کے مال لینے کا حقد ارنہیں ہوگا ، کیونکہ باپ کاخلع کرانا ہی درست نہیں ہے۔

تسر جسمه : ه پھرایک روایت میں ہے کہ طلاق واقع ہوگی ،اور دوسری روایت میں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی ،کیکن پہلی روایت زیادہ سے ہے۔اس لئے کہ طلاق معلق تھی باپ کے قبول کرنے پراس لئے باقی شرطوں کے ساتھ معلق کرنے پر قیاس کیا جائے ر

-16

(۱۹۷۸) وان خالعهاعلى الف على انه ضامن فالخلع واقع و الالف على الاب له له له اشتراط بدل الخلع على الاجنبى صحيح فعلى الاب اولى ٢ ولايسقط مهرها لانه لم يد خل تحت ولا ية الاب (۱۹۷۹) وان شرط الاف عليها تو قف على قبولها ان كانت من اهل القبول فان قبلت وقع الطلاق لو جودالشرط ولا يجب المال ﴾

تشریح: باپ کاخلع کرنا تو جائز نہیں ہے لیکن شوہر نے طلاق دے دی ہے اور باپ نے اس کو قبول کرلیا ہے، تو طلاق واقع ہوجائے گی، ہوگی یا نہیں ، اس بارے میں دوروا بیتیں ہیں، [۱] ایک روایت بیہ ہے کہ عورت پر مال واجب نہیں ہوگا لیکن طلاق واقع ہوجائے گی، اس کی وجہ بیہ ہے کہ باپ کے قبول کرنے پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس کی وجہ بیہ ہوتی واقع ہوجائے گی، اور ایک مرتبہ واقع ہونے کے بعد پھر طلاق منسوخ نہیں ہوتی اس لئے طلاق واقع رہے گی۔ جس طرح اور چیز وں کو باپ کے قبول کرنے پر معلق کرے، اور وہ قبول کرنے وہ وہ چیز لازم ہوجاتی ہے اسی طرح یہاں باپ کے قبول کرنے پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ طلاق واقع ہوجائے گی۔ طلاق واقع ہوجائے گی۔

اور دوسری روایت کی وجہ میہ ہے کہ باپ کے طلاق کا قبول کرنااس شرط پرتھا کہ عورت پر مال لازم ہو،اور شوہر سے مہر دیناسا قط ہو،اور یہاں بچی پر مال لازم نہیں ہوا،اور نہ شوہر سے مہر ساقط ہوا،اس لئے شوہر کا طلاق قبول کرنا ہی صحیح نہیں ہوااس لئے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۱۹۷۸) اگرباپ نے بیٹی کاخلع کیا ہزار کے بدلے میں اس شرط پر کہ باپ ضامن ہے تو خلع واقع ہوجائے گا اور ہزار باپ یرہوگا۔

قرجمه: إس لئ كفلع كابدل اجنبي برضيح بتوباب بربدرجه اولي يح مولاً

تشریح: او پر خلع اس لئے صحیح نہیں تھا کہ بیٹی کا مال بلاوجہ خرج کررہا تھا، کیکن یہاں خلع کا بدل باپ پر لازم ہورہا ہے اس لئے بیٹی کا فقصان نہیں ہے اس لئے خلع کا بدل اجنبی پر ہوسکتا ہے، توباپ پر بدرجہ اولی لازم ہوسکتا ہے۔

کا نقصان نہیں ہے اس لئے خلع درست ہے، اس لئے کہ خلع کا بدل اجنبی پر ہوسکتا ہے، توباپ پر بدرجہ اولی لازم ہوسکتا ہے۔

ترجمه: ٢ اورعورت كامهرساقطنيس موكاس كئه كمباپ كى ولايت ميس داخلنيس بـ

تشریح: باپ کی ولایت میں وہی چیز ہے جوچھوٹی بیٹی کے لئے فائدے کی چیز ہواور خلع کے وقت مہر ساقط کرنا نقصان کی چیز ہےاس لئے یہ باپ کی ولایت میں نہیں ہےاس لئے باپ کے خلع کرنے سے مہر ساقط نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۹۷۹) اورا گرشو ہرنے ہزار کی شرط عورت پرلگائی توعورت کے قبول پرموقوف ہوگا، اگروہ قبول کرنے والیوں میں سے ہو، پس اگر قبول کرلیا تو طلاق واقع ہوجائے گی، شرط پائی جانے کی وجہ سے، اور بچی پر مال واجب نہیں ہوگا۔

ل لانها ليست من اهل الغرامة على فان قبله الاب عنها (۵) ففيه روايتان (۱۹۸۰) و كذا ان خا لعها على مهر ها و لم يضمن الاب المهر تو قف على قبو لها فان قبلت طلقت ولا يسقط المهر الله وان قبل الاب عنها فعلى الروايتين

قرجمه: السلح كه بكى تاوان كابل ميس فيس ب

تشریح: اگر شوہر نے پیشر طالگائی کہ بچی قبول کرے تب میں خلع کرتا ہوں تو شرط کے مطابق عورت کے قبول پرخلع موقو ف ہوگا، پس اگر عورت اس عمر میں ہو کہ خلع کو بھی ہوا وروہ قبول کر لے تو طلاق واقع ہوجائے گی ، کین خلع کا مال پھر بھی اس پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بیتا وان کے درجے میں ہے اور نابالغ بچی پر تا وان واجب نہیں ہوتا اس لئے اس پر خلع کا مال بھی واجب نہیں ہوگا ۔اوراگر بچی کی عمراتنی کم ہو کہ وہ خلع کو بھی ہی نہ ہویا بھی تو ہولیکن قبول نہ کر بے تو خلع نہیں ہوگا اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگا۔

قرجمه: ٢ اورا گرعورت كى جانب سے باپ نے قبول كرليا تواس بارے ميں دوروايتيں ہيں۔

تشریح: شوہر نے عورت پرخلع قبول کرنے کی شرط لگائی تھی اکین باپ نے بھی اس مال کوقبول کرلیا تو اس پر مال واجب ہوگا یا خبیں! اس بارے میں دوروا تیں ہیں [ا] ایک روایت سے کہ باپ کا قبول کرنا تھے ہے اور اس پر ہزار لازم ہوجائے گا۔[۲] اور دوسری روایت سے کہ باپ کا قبول کرنا تھے خبیں ہے اس لئے اس پر ہزار لام نہیں ہوگا۔

وجه: باپ کا قبول کرنا میجی اس لئے ہے کہ اس سے عورت کو طلاق مل جائے گی اور شوہر سے اس کا چھٹکارا ہوجائے گا، اور عورت پر مال بھی لا زم نہیں ہوگا، یہ مال تھی لا زم نہیں ہوگا، یہ مال تو باپ پر لا زم ہوگا، اس لئے چھوٹی بچی کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس لئے باپ کا قبول کرنا درست ہے۔ اور باپ کا قبول کرنا گوبی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے عورت کے قبول کرنے کی شرط لگائی ہے، اس لئے باپ اس کو قبول نہیں ہے۔ نہیں کرسکتا، اس لئے اس کا قبول کرنا درست نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۹۸۰) ایسے ہی اگر عورت سے خلع کیااس کے مہریر،اورباپ مہرکا ضامن نہیں ہوا تو عورت کے قبول پر موقوف ہوگا، پس اگر عورت نے قبول کیا تو طلاق واقع ہوگی اور عورت کا مہرسا قطنہیں ہوگا۔

قشریج: شوہر نے اپنی ہیوی سے مہر پرخلع کیا جوابھی نابالغ تھی ،اور باپ مہر کا ضامن نہیں بنا تو عورت کے قبول کرنے پرخلع موقوف رہے گا،اگرعورت نے قبول کر لیا تو طلاق واقع ہوجائے گی،اورا گرقبول نہیں کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگا، تا ہم قبول کرنے کے باوجودعورت کا مہر ساقط نہیں ہوگا،اس کی وجہ پہلے گزر چکی ہے کہ مہر ساقط ہونا تاوان میں سے ہے اور نابالغ بچی اہل تاوان میں سے ہے اور نابالغ بچی اہل تاوان میں سے نہیں ہوگا۔

قرجمه: ١ اورا گرائر کی کی جانب سے باپ نے قبول کیا تواس میں دوروا تیں ہیں۔

(۱۹۸۱) وان ضمن الاب المهروهو الف در هم طلقت ﴾ ل لوجود قبوله و هو الشرط على ويلزمه خمسائة استحسانا و في القياس يلزمه الالف

تشریح: لڑی کی جانب سے باپ نے قبول کرلیا کہ میں مہر دوں گا تواس بارے میں اوپر کی طرح دوروا بیتیں ہیں۔[ا] ایک روایت ہیہ کہ باپ قبول کرسکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں عورت پر پچھالا زم نہیں ہوگا اور شوہر سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، تو چونکہ اس میں عورت کا فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہے اس کئے باپ قبول کرسکتا ہے۔[۲] اور دوسری روایت ہیہ ہے کہ چونکہ عورت کے قبول کرنے کی شرط پرخلع ہوا ہے اس کئے باپ قبول نہیں کرسکتا۔ یہ بین ہے اور بمین میں نیابت نہیں چلتی۔

قرجمه: (۱۹۸۱) اوراگرباپ مهر کاضامن بنااوروه ایک ہزار ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: ل قبول كي يائ جان كى وجه ساوروه شرط هى ـ

تشریح: اس مسئے کواس بات پرفرض کیا گیا ہے کہ عورت نابالغ ہے اور غیر مدخول بہا ہے۔ شوہر نے بیوی کو ہزار پرخلع دیا، باپ نے ہزار دینے کا ذمہ لیا تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ باپ نے ہزاردینے کو قبول کرلیا ہے،اس لئے شرط پائی گئی،اوراس میں عورت کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لئے طلاق واقع ہوجائے گی۔

قرجمه: ٢ استحساناباپ ویانچ سودر جم لازم جول گے، اور قیاس کا تقاضایہ ہے کہ باپ کوایک ہزار لازم ہو۔

تشریح: یہاں تین با تیں فرض کی گئی ہیں اس مسلکہ کا مدارہے[ا] عورت کو دخول سے پہلے طلاق دی ہے جسکی وجہ سے شوہر پر اوھا مہر لازم ہو نگے[۲] شوہر نے عورت کو ابھی کچھ دیا نہیں ہے اس کے طلاق دینے کی وجہ سے گویا کہ شوہر کے پاس عورت کا پانچ سودرہم باقی رہ گئے[۳] کل مہرا یک ہزار تھا جسکی ذمہ داری باپ نے طلاق دینے کی وجہ سے گویا کہ شوہر کے پاس عورت کا پانچ سودرہم باقی رہ گئے سودرہم شوہر کے پاس رہ گیا ہے کیونکہ اس نے کی تھی ۔۔ صورت مسلہ یہ ہے کہ باپ پرایک ہزار لازم ہوتا الیکن اس میں سے پانچ سودرہم شوہر کے پاس رہ گیا ہے کیونکہ اس نے آ دھا مہر آپانچ سودرہم اور آبھیں کیا ہے اس لئے اب باپ پر صرف پانچ سوہی دینا باقی رہ گیا ہے اس لئے استحسان کا تقاضا ہے ہے کہ دخول سے پہلے طلاق ہونے کی وجہ سے عورت کا مہر پانچ سوہی رہ گیا ہے ، اور ظلع عورت کے مہر پر ہوا ہے اس لئے باپ پر پانچ سوہی لازم ہوگا ۔ یہ استحسان کا تقاضا ہے ، اور قیاس کا تقاضا ہے کہ ایک ہزار لازم ہونا چا ہے ۔

س واصله في الكبيرة اذااختلعت قبل الدخول على الف ومهر ها الف ففي القياس عليها خمس ما ئة زائدة و في الاستحسان لا شئ عليها لانه ير ادبه عا دة حاصل مايلزم لها

**ترجمہ**: سے اس کااصل بڑی عورت کے بارے میں ہے کہ وہ دخول سے پہلے ہزار پرخلع کرے، اوراس کا مہر ہزار ہوتو قیاس کا تقاضا پیہے کہاس پر ہزارلازم ہو،اوراستحسان پیہے کہاس پر کچھ بھی لازم نہ ہو، کیونکہ ایسے خلع سے عادۃ اس چیز کا حاصل کرنا ہے جو عورت کے لازم ہواہے۔

**نشریج** : اسمسکے کی بنیاد کبیرہ عورت ہے۔ بالغ عورت کا مہرا یک ہزار ہواور دخول سے پہلے ہزار برخلع کر لے تو قیاس کا تقاضا بیہ ہے کہ عورت پر مزیدیا نجے سولازم ہوجائے ، کیونکہ عورت کا آ دھامہر آیا نچے سو یا شوہر کے ذمے باقی ہے اس لئے مزیدیا نچے سودینے سے شوہر کا ایک ہزار پورا ہوجائے گا،اس لئے عورت پر مزید صرف یا پنج سوہی لازم ہوگا۔اوراستحسان کا تقاضا بیہ ہے کہ عورت پر کچھ بھی لازم نہ ہو کیونکہاں قتم کے خلع کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ شو ہر کومہر کا کوئی درہم نہ دینا پڑے ،اوریہاں شوہرکوکوئی درہم نہیں دینا پڑ ر ہاہےاس لئےعورت برمزیدیائج سولا زمنہیں ہونا جاہئے۔

ا خت : يسر ادبه عادة حاصل ما يلزم لها:عورت كاجو پيهشو هر پرلازم هواه، شو هركوده حاصل هوجائ اورل جائ ، ال قسم کے خلع کا مطلب بیہ ہوتا ہے،اور شو ہر کوخلع کرنے کی وجہ سے یورامہر مل گیا ہے،اس لئے عورت برمزید کچھلا زمنہیں ہونا جا ہے ۔

CLIPART\chrysent.JPEG.jpg not found.

## ﴿ باب الظهار ﴾

الرجل لامرأته انت على كظهر امى فقد حرمت عليه لايحل له و طيها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره في القوله تعالى والذين يظاهرون من نسا ئهم الى ان قال

## ﴿ كتاب الظهار ﴾

**ضروری نوٹ**: ظہار کے لغوی معنی ہیں پیٹھ،اور شرعی معنی ہیں اپنی ہیوی کومحرم عورت کی پیٹھ سے تشبید دینا۔ یعنی جس طرح محرم عورتوں کی پیٹھ سے استفادہ کرنا حرام ہے اس طرح بیوی کی پیٹھ سے استفادہ کرنا حرام ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں ظہار کرنے سے ہمیشہ کے لئے بیوی حرام ہو جاتی تھی لیکن اسلام نے بیکیا کہ کفارہ ادا کردیتو بیوی دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ظہار کا ثبوت اس آیت مي بــــالـذيـن يـظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهم الا الآيء ولدنهم و انهم ليقولون من القول و زورا و ان الله لعفو غفور ٥والـذين يظاههرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ٥ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤ منوا بالله ورسوله ـ (آيت ٣/٣/٢ سورة ، المحاولة ۵۸) اس آيت مين ظہاراوراس کے کفارے کا تذکرہ ہے(۲) مدیث میں ہے۔عن خویلة بنت مالک بن ثعلبة قالت ظاهر منی زوجی اوس بن الصامت فجئت رسول الله اشكو اليه ورسول الله يجادلني فيه ويقول اتقى الله فانه ابن عمك ف ما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي فتجادلك في زوجها (آيت اسورة المجادلة ٥٨) الى الفرض فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فاتي ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فاني اعينه بعرق آخر قال قد احسنت اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي الي ابن عمك قال واعرق ستون صاعا\_ (ابوداؤدشريف،باب في الظهار، ص ١٠٠٨ ،نمبر٢٢١٢ برتر ندى شريف،باب ماجاء في كفارة الظہار،ص ۲۲۷،نمبر۱۲۰۰)اس حدیث سے ظہاراوراس کے کفارے کا ثبوت ہوا۔

ترجمہ: (۱۹۸۲) اگر شوہرنے اپنی ہیوی سے کہاتم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتو وہ اس پرحرام ہوجائے گی۔مرد کے لئے حلال نہیں ہے ہیوی سے وطی کرنا اور نہ اس کا چھونا اور نہ اس کا بوسہ لینا یہاں تک کہ ظہار کا کفارہ دے۔

ترجمه: ل آيت،والـذيـن يـظـاههـرون مـن نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ٥ فـمـن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم

فتحرير رقبة من قبل ان يتما سا ٢ والظها ركان طلاقا في الجاهلية فقر رالشرع اصله و نقل حكمه الى تحريم موقت با لكفارة غير مزيل للنكاح

یستطع فاطعام ستین مسکینا ذلک لتؤ منو ا بالله و رسوله۔ (آیت۳۷/۲۳سورة ،المجادلة ۵۸) کی وجہ ہے۔ تشریح: شوہرنے بیوی سے کہاتم مجھ پرمیری مال کی پیٹھ کی طرح ہوتو بیوی اس کہنے سے حرام ہوجائے گی اور ظہار واقع ہوجائے گا۔اب اس کے لئے اس سے وطی کرنا ، یا دواعی وطی کرنا مثلا چھونا ، بوسہ لینا وغیرہ حرام ہیں جب تک کفارہ نہ دے۔

**9 جه** : (۱) آیت اور حدیث او پرگزر چکی ہے۔ ظہار کرنے کا طریقہ اس اثر سے ثابت ہے۔ قبلت لعطاء الظهار هو ان یقول هی علی کامی ؟ قال نعم. (مصنف عبدالرزاق، باب کیف الظهار، جسادس، ص۲۲۸، نمبر ۱۱۵۲۰) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ظہار کس طرح کہنے سے واقع ہوگا۔

ترجمه : ۲ ظہارزمانہ جاہلیت میں طلاق تھا، پس شریعت نے اس کے اصل کو برقر اررکھااوراس کے عکم کو متعین وقت تک حرمت کی طرف منتقل کردیا کفارہ کے ساتھ جو نکاح کو زائل کرنے والانہیں ہے۔

تشریح: زمانه جاہلیت میں لفظ ظہار سے ہمیشہ کیلئے طلاق واقع ہوجاتی تھی اورعورت ، حرام ہوجاتی تھی ،اسلام میں اس کے حرمت کا اثر باقی رکھا ، کہ ظہار سے عورت حرام ہوجائے گی کیکن ہمیشگی باقی نہیں رکھی ، بلکہ کفارہ دینے پر موقوف رکھا ،اگر کفار ظہار ادا کردے قوعورت دوبارہ حلال ہوجائے گی اور نکاح باقی رہے گا۔

وجه: اس صدیث علی الب الب عباس قال کان الرجل اذا قال لامراته فی الجاهلیة انت علی کظهر امی حرمت علیه فی السلام قال و کان اول من ظاهر فی الاسلام اوس و کانت تحته ابنة عم له یقال لها خویلة بنت خویلد فظاهر منها فاسقط فی یده و قال ما اراک الا قد حرمت علی ، قالت له مثل ذالک قال قال : فانطلقی الی النبی عُرِیت فسلیه فأتت النبی عُرِیت فی فرجدت عنده ما شاطة تمشط رأسه فأخبرته فقال ان نوانطلقی الی النبی عُرِیت فسلیه فأتت النبی عُرِیت فی المرک بشیء )) فانزل علی النبی عُرِیت فقال یا خویلة أبشری ، قالت خیرا فقر أعلیها قوله تعالی ﴿قد سمع الله قول التی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی الله ﴿الآیة [المجادلة و فقر أعلیها قوله تعالی ﴿قد سمع الله قول التی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی الله ﴿الآیة [المجادلة و ما بعدها (سنن یمین باب سبب زول آیة الظهار ، جرا کان الظهار و الایلاء طلاقا علی عهد الجاهلیة فوقت الله عز وجل فی الایلاء أربعة اشهر و جعل فی الظهار الکفارة و (سنن یمین باب سبب زول آیة الظهار، حسال مالع مصر ۱۲۹ بمین کرنا مرام قرار دیا کین کفاره او اکفارة و سبب کرنا مرام قرار دیا کین کفاره او اکن الفلات و اقع بوجایا کرتی تفی اکن اسلام می کرنا مرام قرار دیا کین کفاره او اکر نے سے وہ مرمت ختم بوجا کی گوری کا مرام قرار دیا کین کفاره اوا کر نے سے وہ مرمت ختم بوجا کی گوری کی میں اسلام میں اسلام عورت سے وکی کرنا مرام قرار دیا کین کفاره اوا کر نے سے وہ مرمت ختم بوجا کی گوری کی کی اسلام میں اس کفظ سے وہ وہ کی کرنا مرام قرار دیا کین کفاره اوا کر نے سے وہ مرمت ختم بوجا کے گور

س وهذا لانه جناية لكو نه منكر ا من القول و زو را فينا سب المجازاة عليها با لحرمة وارتفا عهابالكفارة س ثم الوطى اذا حرم حرم بدواعيه كيلا يقع فيه كما في الاحرام بخلاف الحائض والصائم لانه يكثر و جودهما فلو حرم الدواعي يفضى الى الحرج و لا كذلك الظهار والاحرام (٩٨٣) فان وطيها قبل ان يكفر استغفرالله تعالى ولا شئ عليه غير الكفارة الا ولى ولا يعاود حتى يكفر

ترجمه : س اوربیاس وجہ سے ہے کہ ظہار جرم ہے، کیونکہ میخش اور جھوٹ ہے پس مناسب ہے کہ مردکواس کے کہنے پر حرام کئے جانے سے سزادی جائے اور اس حرمت کا دور ہونا کفارے کے ساتھ ہے۔

تشریح: لفظ ظہار سے حرمت موقت کیوں ثابت ہوتی ہے اس کی وجہ بیان کی جارہی ہے، کہ بیوی کو حرمت میں ماں کی پیڑے سے تشبید دینا، اور بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھنا ایک نا مناسب بات ہے، اور جھوٹ بھی ہے، کیونکہ بیوی تو حلال ہے وہ ماں کی بیٹی کی طرح حرام نہیں ہے اس کے اس کی سرایہ ہوگی کہ کفارہ اوا کرنے تک بیوی حرام قرار دے دی گئی، اب کفارہ سے بیح حمت الحقی گلی مطرح حرام نہیں ہے اس آیت میں بیوی کو ماں کے ساتھ تشبید دینے میں قول زور کہا ہے۔ المذیب یا طاهرون منکم من نسائهم ما هن آمھاتھم ان امھاتھم الا الآیء ولدنھم و انھم لیقولون من القول و زورا و ان الله لعفو غفور ٥- (آیت ۳/۳/۲ میں سورة، الحادلة ۵۸)۔

ترجمہ: ٣ پھر جب وطی جب حرام ہوئی تواس کی دواعی بھی حرام ہوئی، تا کہ حرمت میں نہ پڑے جیسا کہ احرام کی حالت میں ہے، بخلاف حائضہ عورت کے اور روزے دار کے اس لئے کہ اس کا پایا جانا زیادہ ہوتا ہے پس اگر دواعی حرام کر دی جائے تو حرج تک پہو نیجائے گا، اور ظہارا وراحرام ایسانہیں ہے۔

تشریح: ظہار میں اور احرام کی حالت میں وطی بھی حرام ہے اور وطی کی طرف پہونچانے والی چیز مثلا بوسد وینا، شہوت سے چھونا سب حرام ہیں۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ بید دونوں امور بھی کبھار پیش آتے ہیں اس لئے دوائی وطی سے رو کئے سے کوئی حرج نہیں ہے، دوسری وجہ میہ ہے کہ اگر دوائی وطی سے بھی روک دیا گیا۔ اس کے دوائی وجہ میہ ہے کہ اگر دوائی حرام نہ کریں تو وطی کر کے حرام میں مبتلاء ہوسکتا ہے اس لئے دوائی وطی سے بھی روک دیا گیا۔ اس کے برخلاف حائضہ عورت سے وطی کر ناحرام قرار دیا گیا ہے لیکن اس سے دوائی وطی کرسکتا ہے ، اسی طرح جو عورت روزہ دار ہواس سے وطی تو نہیں کرسکتا لیکن دوائی وطی کر سکتا ہے ، کیونکہ میہ بار بار بیش آتا ہے اس لئے اگر اس میں دوائی وطی حرام کر دی جائے تو حرج میں مبتلا ہوجائے گاس لئے یہاں دوائی وطی جائز رکھا ہے۔

ترجمه: (۱۹۸۳) پس اگر صحبت کرلی کفاره دینے سے پہلے تو اللہ سے استغفار کرے اور اس پرکوئی چیز نہیں ہے پہلے کفاره کے علاوہ ،اور جب تک کہ کفارہ نیادا کرے دویارہ وطی نہ کرے۔ ل لقوله عليه السلام للذى واقع فى ظهاره قبل الكفارة استغفر الله ولا تعد حتى تكفر  $\frac{1}{2}$  و لو كان شئ اخر وا جب البينه عليه السلام قال  $\frac{1}{2}$  و هذا اللفظ لايكون الاظهارا لانه صريح فيه ( $\frac{1}{2}$  و المونوى به الطلاق لايصح

ترجمه: یا اس کے لئے جس نے کفارہ اداکر نے سے وطی کی تھی اس کے لئے حضور گا قول، کہ اللہ سے استغفار کرواور دوبارہ جماع نہ کرویہاں تک کہ کفارہ دے دو۔

تشریح: ضروری تھا کہ پہلے ظہار کا کفارہ اداکرے پھر بیوی سے وطی کرے۔لیکن بدشمتی سے کفارہ اداکرنے سے پہلے وطی کر لی تو دوسرا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔اللہ سے اس گناہ پراستغفار کرے اور پہلا کفارہ ہی اداکردے۔اور جب تک کفارہ ادانہ کرے دوبارہ وطی نہ کرے۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے کہ حضرت سلمہ بن صحر نے ظہار کرنے کے بعد صحبت کرلی تو پہلا کفارہ ہی ادا کرنے کا حکم دیا۔ حدیث یہ ہے۔ عن سلمة بن صحر البیاضی عن النبی عَلَیْتُ فی المظاهر یو اقع قبل ان یکفو قال کفارة و احدة ۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی المظاہر یواقع قبل ان یکفر ، مسلمہ بنہ مر ۱۲۲۳ ) اس حدیث بیاب ماجاء فی المظاہر یواقع قبل ان یکفر ، مسلم ۱۲۲۱ منہ ۱۹۸۸ الرابوداؤد شریف، باب فی الظہار، ص ۱۳۰۸ می کفارہ دے۔ اس کے لئے حدیث یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یک ہی کفارہ دے۔ اس کے لئے حدیث یہ جسکوصا حب ہدایہ نے پیش کی ہے۔ عن ابن عباس ان رجلا اتبی النبی عَلَیْتِ قد ظاهر من امر أته فوقع علیها میں قال فیلا تقربها حتی تفعل ما امر ک الله به ۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی المظاہر یواقع قبل ان یکفر ، مسلم ۱۹۹۰ المورک الله به ۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی المظاہر یواقع قبل ان یکفر ، وبارہ وطی نہ کرے۔ کشریف، باب فی الظہار، ص ۱۳۰۸ ، نمبر ۱۲۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے دوبارہ وطی نہ کرے۔

ترجمه: ٢ اوراگردوسرى چيز واجب بوتى توحضورعليدالسلام اس كوضر وربيان كرتـ

تشریح: یه دوسری دلیل عقلی ہے کہ اگر پہلے کفارے کے علاوہ کوئی چیز واجب ہوتی تو حضور ضروراس کو بیان کرتے ،کین چونکہ بیان نہیں کیا تواس سے پیۃ چلا کہ پہلا ہی کفارہ کافی ہے۔

ترجمه: س اوراس ظهار كالفظ سنهين موكا مكرظهاراس لئ كاس بارے مين صريح بـ

تشسر بيع: زمانه جاہليت ميں لفظ ظهار سے طلاق واقع ہوتی تھی ،کين اب کوئی بيلفظ بولے تواس سے ظہار ہی واقع ہوگااس لئے کہ ظہار کے معنی ميں بيلفظ صرت کے ہے۔

ترجمه: (۱۹۸۳) اوراگراس سے طلاق کی نیت کرے توضیح نہیں ہے۔

ل لانه منسوخ فلا يتمكن من الاتيان به (١٩٨٥) و اذاقال انت على كبطن امى او كفخذ ها او كفر جهافه و مظاهر هل الطهار ليس الا تشبيه المحللة بالمحرمة وهذا المعنى يتحقق فى عضو لا يجو ز النظر اليه (١٩٨٦) وكذاان شبهها بمن لا يحل له النظر اليها على التابيد من محارمه مثل اخته او عمته او امه من الرضاعه لله لا لانهن فى التحريم الموبد كالام

قرجمه: إ اس لئ كه ومنسوخ باس لئة اس كواييا كرني كااختيار نهيس موالد

تشريح: اب اگر لفظ ظهار سے طلاق مراد لے تونہیں لے سکتا، کیونکہ طلاق کامعنی لینا منسوخ ہو گیا ہے۔

وجه: اس اثر مين موجود ب عن مقاتل بن حيان قال كان الظهار و الايلاء طلاقا على عهد الجاهلية فوقت الله عز وجل في الايلاء أربعة اشهر و جعل في الظهار الكفارة \_ (سنن بيهقى، باب سبب نزول آية الظهار، ج سابع، ص عز وجل في الايلاء أربعة اشهر و جعل في الظهار الكفارة \_ (سنن بيهقى، باب سبب نزول آية الظهار، ج سابع، ص عز وجل في الايلاء الشهر ١٥٢٣ ، نبر ١٥٢٣ ) اس اثر مين بح كماب ظهار عطلاق لينامنوخ به المناصلة على المناصلة على المناصلة على المناصلة المناصلة

ترجمه: (۱۹۸۵) اگركهاتو مجھ پرميرى مال كے پيك، ياران يافرج كى مانند ہے تووہ ظهاركرنے والا ہوگا۔

ترجمه: ای اس کئے کہ ظہار نہیں ہے مگر حلال عورت کو محرمہ عورت کے ساتھ تشبید دینا اور بیم عنی اس عضو میں متحقق ہوتا ہے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔

تشریح: ظہار ظہر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پیڑے اکیکن پیڑے کے بجائے مال کے پیٹ باران یا فرج یاوہ عضوجس کا دیکھنا بیٹے کے لئے حرام ہے اس سے بیوی کو تشبید دیدی تب بھی ظہار ہوجائے گا۔

**وجسه**: کیونکہ جس طرح ماں کی پیٹھ کود کیھنا حرام ہے اس طرح پیٹ، ران اور فرج کود کیھنا بھی حرام ہے۔ اس لئے ان عضووں سے بیوی کو تشبید دے تب بھی ظہار ہوجائے گا (۲) اس لئے کہ اس تسم کے کلام کا مطلب بیوی سے قطع تعلق کو ثابت کرتا ہے۔ اصول: بیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ جن اعضاء کود کیھنا حرام ہے ان اعضاء سے تشبید دینے سے بھی ظہار ہوگا۔

ترجمہ: (۱۹۸۷) ایسے ہی اگر بیوی کو تثبیہ دی ایسی عورت کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حلال نہ ہو، ہمیشہ کے طور پرمحارم میں سے، مثلا اپنی بہن کے ساتھ یا پھویی کے ساتھ یا رضاعی ماں کے ساتھ۔

ترجمه: إ اس لئ كه ياوك بعى بميشه كے لئے حرام مونے ميں مال كى طرح بيں۔

تشریح : مال کی طرح جوعور تیں ذی رخم ہیں ، جن سے ہمیشہ نکاح کرناحرام ہان کے پیٹ یا پیڑھ کے ساتھ تشبیہ دینے سے بھی ظہار ہو جائے گا۔ جیسے بہن ، پھو پی ۔ رضا عی ماں وغیرہ کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ان لوگوں کے ساتھ بھی بیوی کو تشبیہ دی تو ظہار ہو جائے گا۔

(۱۹۸۷) و كذالك اذاقال رأئسك على كظهرامي او فرجك او وجهك او رقبتك او نصفك او ثلثك من الشائع ثم يتعدى كما بينا ه في

**9 جه** : اثر میں ہے۔عن عطاء قبال من ظاهر بذات محرم ذات رحم او اخت من رضاعة کل ذلک کامه لا تحل اثر میں ہے۔عن عطاء قبال من ظاهر بذات محرم، جسادس، ص۲۲۳، نمبر۱۱۵۲۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ذک رحم عورتوں کے ساتھ تشبید دی و ظہار ہوگا۔

ترجمه : (۱۹۸۷) ایسے ہی اگر ہوی سے کہا تیرا سرمیر ہاو پرمیری مال کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یا تیرافر ج یا تیراچرہ میا تیری گردن یا تیرانصف یا تہائی ،میری مال کی پیٹھ کی طرح ہے۔

تشریح: یمسکداس قاعدے پرہے کہ بیوی کے وہ اعضاء جن سے پوراانسان مراد لیتے ہیں ان کو ماں کی پیٹھ یا پیٹے سے تشبیہ دے اس سے بھی ظہار ہوجائے گا۔مثلا کہے کہ تیراسرمیری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیرافرج یا تیرا چرہ یا تیری گردن میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہیں۔ پیٹھ کی طرح ہیں۔

ترجمه: ال ال ك كه يور عبدن كوان الفاظ ي تعير كرت بين -

**وجسہ**: محاورے میں ان اعضاء سے پوراجسم مراد لیتے ہیں اس لئے یوں کہے کہتم میری ماں کی پیٹیر کی طرح ہے تو اس سے ظہار ہوگا۔اسی طرح یوں کہے کہ تیری گردن میری ماں کی بیٹیر کی طرح ہے اس سے بھی ظہار ہوگا۔ کیونکہ اس سے مقصد قطع تعلق ہے۔

**اصول**: بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ جن اعضاء سے پورے جسم کوتعبیر کرتے ہیں ان سے بھی ظہار ثابت ہوگا۔

اسی طرح آ دھا اور تہائی بھی عضوشائع ہیں یعنی ہر ہر عضو کا آ دھا یا ہر ہر عضو کی تہائی ۔اور پہلے گزر چکا ہے کہآ دھا عضوطلاق دے تو مکمل عضو کو طلاق واقع ہوتی ہے۔اسی طرح آ دھے عضو سے ظہار کرے تو مکمل عضو سے ظہار ہوگا۔

وجه: اثریس ہے۔عن قتادة قبال اذا قبال اصبحک طبالق فهی طالق قد وقع الطلاق علیها۔ (مصنف عبد الرزاق، باب یطلق بیض تطلقة ، ج سادس، ص ۲۹۱، نمبر ۱۱۲۹۲) جب طلاق ایک عضویر واقع ہونے سے پورے جسم پر واقع ہوگاتو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ظہارا یک عضو سے ہوتو پورے جسم سے ہوگا۔

لغت: رقبة: گردن نصفک: پورے جسم کا آدھا، ثلث : پورے جسم کا تہائی۔الشائع: پورے جسم کی چوتھائی، آدھی،اور تہائی کو شائع کہتے ہیں، کیونکہ پورے جسم کے ہر ہر جزومیں آدھا آدھا شائع ہے۔

ترجمہ: ۲ اور حکم ثابت ہوتا ہے شائع میں پھر پورے بدن میں متعدی ہوتا ہے، جبیبا کہاس کوطلاق میں بیان کیا۔ تشریع: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی چوتھائی، یا آدھی، یا تہائی عضو سے ظہار کرے گا تو ہر ہر عضو کی چوتھائی اور آدھی، الطلاق (۱۹۸۸) ولوقال انت على مثل امى او كا مى يرجع الى نيته ﴿ لِينكشف حكمه فان قال اردت الكرامـه فهو كما قال على التكريم بالتشبيه فا ش فى الكلام ع وان قال اردت الظهار فهو ظهار لانه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر الى النية

اور تہائی سے ظہار ہوجائے گا، پھریہ پھیل کر پورے بورے عضو سے ظہار ہوگااس طرح پورے جسم سے ظہار ہوجائے گا، جس طرح طلاق میں ہوتا ہے کہ آ دھے پرطلاق واقع ہوتی ہے پھر پھیل کر پورے پرطلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اس کی دلیل اوپر گزر پچی ہے۔ قرجمہ: (۱۹۸۸) اوراگر کہا تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے آمثل امی ، یا کامی کہا یا تواس کی نبیت کی طرف رجوع کیا جائے گا، آتا کہ اس کا تھم منکشف کیا جاسکے یا لیس اگر کیے میں نے اس سے عزت کا ارادہ کیا تو والی ہی ہوگا۔

## ترجمه: ل

تشریح :انت علی شل امی، یاانت علی کامی، کا یہاں پانچ معانی بیان کئے جارہے ہیں۔[ا]تکریم[۲]ظلاق[۴] کچھ بھی نیت نہ ہو[۵]تحریم۔

شوہرنے بیوی سے کہا تو میرے او پرمیری ماں کی طرح ہے۔ ظہار کا لفظ نہیں بولا تو چونکہ اس کے ٹی معانی ہیں اس لئے شوہر کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اس نے اس جملے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اگروہ کہتا ہے کہ میرامقصد بیتھا کہ جس طرح میری ماں میرے لئے محترم ہے، تواس کی بات مان لی جائے گی اور ظہاروا قع نہیں ہوگا اور نہ طلاق واقع ہوگی۔

**وجه**: کیونکه مال کی طرح بزرگی اوراحتر ام میں بھی تشبیه ہوسکتی ہے۔

ترجمه: ٢ اس لئے كتشبيد كذريداكرام كرنا كلام ميں مروج بـ

تشریح: کلام میں عام مروج ہے کہ تشبیہ کے ذریعہ لوگ اکرام اور عزت کرتے ہیں اس لئے یہاں بھی کہا جاسکتا کہ ماں کے ساتھ تشبیہ دیکر بیوی کا اکرام کرنا چاہتے ہیں۔

ترجمه: سے اوراگر کہامیں نے ارادہ کیا ہے ظہار کا تو ظہار ہوگا، اس لئے کہ مال کے تمام اعضاء کے ساتھ تشبیہ ہے اس لئے اس میں پیٹھ کے عضو کے ساتھ بھی تشبیہ بھی ہوگئی، کین صراحت کے ساتھ نہیں ہے اس لئے ظہار کی نیت کی ضرورت پڑے گی۔

**وجسہ**: (۱) صاحب ہدا ہے ہے وجہ بیان فرمارہے ہیں کہ بیوی کو پوری ماں کے ساتھ تشبیہ دیا تواس کے اندر پیٹیے بھی آگئ اور پیٹیے کے ساتھ جھی تشبیہ ہوگئ اس لئے ظہار ہوجائے گا، البتة اس میں پیٹی کا لفظ صراحت کے ساتھ نہیں ہے اس لئے نیت کی ضرورت پڑے گی۔ (۲) تو میری ماں کی طرح ہے میں پیٹی کا لفظ محذوف مانا جاسکتا ہے جس سے ظہار ہوجائے گا۔ اس لئے اگر نیت کی تو ظہار ہوجائے گا۔ اس لئے اگر نیت کی تو ظہار ہوجائے گا اور عبارت یوں ہوگی، انت علی مثل ظہر اممی۔

قرجمه: (۱۹۸۹) اوراگر کہامیں نے طلاق کا ارادہ کیا تو طلاق بائنہ ہوگی۔ قبر جمعه: ۱۱ سال کئی جمع میں اس کر اتباتشدی مہمتا گولی ک

ترجمه : ا اس کئے کہ حرمت میں ماں کے ساتھ تشبید دی ہے، تو گویا کہ یوں کہا[انت علی حرام]تم مجھ پرحرام ہو، اوراس سے طلاق کی نیت کی [تواس سے طلاق بائندوا قع ہوگی۔

تشریح: اگرانت علی مثل امی سے طلاق کی نیت کی تو طلاق بائنہ واقع ہوگی ، اس لئے کہ اس نے حرمت میں ماں کے ساتھ تشبیہ دی تو گویا کہ عبارت یوں ہوگئ ۔ انت علی حوام مثل امی تم مجھ پرمیری ماں کی طرح حرام ہو، اور حرام کے لفظ سے طلاق بائنہ واقع ہوگی ، البتہ چونکہ حرام کا لفظ صراحت کے ساتھ نہیں ہے ، محذوف ما ننا پڑا ہے واقع ہوتی ہے اس لئے اس سے بھی طلاق بائنہ واقع ہوگی ، البتہ چونکہ حرام کا لفظ صراحت کے ساتھ نہیں ہے ، محذوف ما ننا پڑا ہے اسلئے اس میں نیت کی ضرورت بڑے گی ۔

ترجمه: (۱۹۹۰)اوراگر پکھنیت نه ہوتو کچھوا قعنہیں ہوگی،

قرجمه: إ امام ابوحنيفة أورامام ابويوسف كنزديك، كيونكه كرامت يرحمل كرف كاحمال ركها بـ

تشریع : انت علی مثل امی کہا،اور کچھ نیت نہیں کی توامام ابوحنیفہ اُورامام ابولیسف ؒ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی اور ظہار بھی نہیں ہوگا،اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ کو کرامت پرحمل کیا جاسکتا ہے، یعنی تم میری ماں کی طرح محترم اور باعزت ہو۔ جیسے کہ او پر ہوا۔

ترجمه: ٢ اورامام مُحمَّنُ نے فرمایا کہ ظہار ہوگا،اس کئے مال کے ایک عضو [پیٹھ] سے جب ظہار ہوتا ہے تو تشبیہ پورے اعضاء کے ساتھ ہوتو بدرجداولی ظہار ہوگا۔

تشریح: امام محردی مرأئے بہے کہ پچھنیت نہ کی ہوتب بھی ظہارہی ہو، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ ماں کے ایک عضو پیڑھ سے تشبید دی جائے تو ظہار ہوتا ہے، اور یہاں تمام اعضاء سے تشبید دی گئ تو بدرجہ اولی ظہار ہونا چا ہے ، اس لئے اس سے ظہار ہوگا۔ تشریح جمعہ: سے اوراگر اس سے تحریم مراد لی نہ کہ اس کے علاوہ ، تو امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک وہ ایلاء ہوگا تا کہ دوحرمتوں میں سے ادنی حرمت ثابت ہوجائے۔

تشریح: طلاق مرادلین تو ہمیشہ کے لئے بیوی حرام ہوجائے گی،اورظہار مرادلین تو کفارہ اداکرنے تک حرام ہوگی،اورا یلاءمراد

ادنی الحرمتین م وعندمحمد طهار لان کاف التشبیه تختص به (۱۹۹۱) ولوقال انت علی حرام کامی و نوی ظهار ااو طلاقا فهو علی مانوی الانه یحتمل الوجهین الظهار لمکان التشبیه و الطلاق لمکان التشبیه تاکید له علی وان لم تکن له نیة فعلی قول ابی یوسف آیلاء و علی قول محمد طهارو الوجهان بینا هما (۱۹۹۱) وان قال انت علی حرام کظهرامی و نوی به طلاقا او ایلاء لم یکن الاظهار عندابی حنیفة و قالا هو علی مانوی که

لیں تو چار مہینے کے اندر اندر جماع کرکے واپس کرنے کی گنجائش ہوگی اس لئے حرام سے ایلاء مراد لینا زیادہ بہتر ہے، یہ امام ابویوسف کی رائے ہے۔

ترجمه : ٧ اورامام مُرْك نزديك ظهار موگاس كئ كه كاف تشبيظهار كساته مى خاص بـ

تشریح: امام مُرگی رائے ہے کہ انت علی مثل امی سے حرام کی نیت کی تو ظہار واقع ہوگا ،اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں مثل امی ،اور کامی ،ظہار کے تثبیہ کا جملہ ہے اس لئے اس سے ظہار واقع ہوگا۔

**ترجهه**:(۱۹۹۱) اوراگرکهاانت علی حرام کامی [تم مجھ پرمیری ماں کی طرح حرام ہو] اور ظہار کی نیت کی یا طلاق کی نیت کی تو جیسی نیت کی ویسے ہی ہوگا۔

ترجمه : اس لئے که دونوں طریقوں کا احمال رکھتا ہے،[ا] تشبیه کی وجہ سے ظہار کا،[۲] اور تحریم کی وجہ سے طلاق کا، اور تشبیه تاکید کے لئے ہے۔

تشریح: انت علی حرام کامی ، کہا تو اس عبارت میں کامی ، ماں کے ساتھ تشبیہ کا جملہ ہے اس لئے ظہار ہونا چاہئے ، اور حرام کا لفظ ہے اس لئے ایلاء بھی ہوسکتا ہے ، اس صورت میں تشبیہ کا جملہ تا کید کے لئے ہوگا۔ اس لئے دونوں میں سے کسی کا بھی نیت کرے تو کر سکتا ہے۔

ترجمه : ٢ اوراگراس کی نیت نه ہوتوامام ابو یوسف کے قول پرایلاء ہے، اورامام محرد کے قول پر ظہار ہے، اور دونوں کی وجہ میں نے بیان کیا۔

تشریح : انت علی حرام کامی بول کر پچھ بھی نیت نہیں کی توامام ابو یوسف ؒ کے نزدیک ایلاء ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوحرمتوں میں سے کم درج کا ہے اسلئے ایلاء ہوگا۔ اور امام محمدؒ کے نزدیک ظہار ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ظہار کے لئے تشبیه کا صیغہ ہے اس لئے ظہار ہی ہوگا۔

ترجمه : (۱۹۹۲) اوراگر کها، انت علی حرام کظهر امی، اوراس سے طلاق یا یلاء کی نیت کی توامام ابوصنیفی کنز دیک ظهار ہی ہوگا،

ل لان التحريم يحتمل كل ذلك على مابينا غيران عندمحمد الفلاقلايكون ظهارا عندمحمد الفلاقلايكون ظهارا عندمحمد القلامي عني الطهار عندابي يوسف يكونان جميعا وقدعرف في موضعه على ولابي حنيفة انه صريح في الظهار فلايحتمل غيره ثم هومحكم فير دالتحريم اليه

اورصاحبین کے یہاں جیسی نیت کی ولیم ہوگی ایعنی طلاق بھی ایلا مجھی اور ظہار بھی، تینوں ہو سکتے ہیں۔

تشریح: اس عبارت میں حرام کالفظ بھی جس سے ایلاء اور طلاق واقع ہو سکتی ہے، اور کظہر امی بھی ہے جو ظہار کے لئے صرح ہے اس لئے ظہار بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں جملوں پرغور کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ ظہار کالفظ صرح ہے اور حرام کے لفظ میں طلاق ایلاء، کئی معانی کا احتمال رکھتا ہے اس لئے اس سے ظہار ہی ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ کظہر امی ہے اس لئے ظہار کا ارادہ بھی جائز ہے ، اور حرام کا لفظ ہے اس لئے اس سے ایلاء اور طلاق کی نیت کرنا بھی جائز ہے ، اس لئے تینوں کی نیت کرنا بھی جائز ہے ، اس لئے تینوں کی نیت کرنا جمی جائز ہے ، اس حلے میں میں جائز ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ لفظ تحریم ان تمام کا حمّال رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، یہ اور بات ہے کہ ام مُحمّہ کے نزدیک اگر طلاق کی نیت کرے تو ظہار نہیں ہوگا۔

تشریح: لفظ تحریم میں تینوں کا حمّال ہے اس کئے ظہار، طلاق، اور ایلاء تینوں کا حمّال ہے اس کئے تینوں کی نیت کرسکتا ہے البتدام محرِّفر ماتے ہیں کہ طلاق کی نیت کر لی تو اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی، پس جب بیوی بائنہ ہوگئ اور اجنبیہ ہوگئ تو اب ظہار کرنے کا محل باقی نہیں کہ طلاق کی نیت کرنے کے بعد ظہار کی نیت نہیں کرسکتا۔

ترجمه: ٢ اورامام ابو يوسف كنزد يك ظهار اورطلاق دونوں هونك، اوراس كى دليل اپني جگه يرآئ كى۔

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں انت علی حرام کالفظ ہے اس لئے اس سے طلاق واقع ہوگی ، اور کنظبر امی کا لفظ بھی ہے اس لئے اس سے اس سے ظہار کی بھی نیت درست ہوگی ۔ اس لئے طلاق کے ساتھ ظہار کی نیت کرنا بھی درست ہے۔ ترجمہ: سے اورامام ابوحنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ بیلفظ ظہار میں صرح ہے جواس کے غیر کا احمال نہیں رکھتا پھر بیلفظ محکم ہے اس لئے لفظ تحریم کو بھی ظہار کی طرف پھیرا جائے گا، 1 اس لئے اس سے ظہار ہی ہوگا۔

تشریح : امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس لفظ سے ظہارہی مرادلیا جائے گا،اس کی دودلیلیں دے رہے ہیں[ا] حرام کا لفظ کئی معنی میں استعال ہوتا ہے، طلاق میں، ایلاء میں، ظہار میں، اس لئے پیلفظ محمل ہو گیا، اور کظہر امی، صرف ظہار کے لئے استعال ہوتا ہے اس لئے بیم کام ہوگیا، اور دونوں کا موازنہ ہوتو محکم کوتر جیح دی جاتی ہے اس لئے میم کم کوتر جیح دیتے ہوئے ظہارہی کی نیت درست ہوگی [۲] اس عبارت میں ظہار کا لفظ صرت کے بہی وجہ ہے کہ اس میں ظہار کے لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے، اور حرام کے لفظ میں طلاق

(٩٩٣) قال ولايكون الظهار الامن الزوجة حتى لوظاهرمن امته لم يكن مظاهر الله إلى لقوله تعالى الم من نسائهم ٢ ولان الحل في الامة تابع فلاتلحق بالمنكوحة ٣ ولان الظهار منقول عن الطلاق والاطلاق في المملوكة (٩٩٣) فإن تزوج امرأة بغيراموها ثم ظاهر منها ثم اجازت النكاح فالظهار باطل الله صادق في التشبيه وقت التصرف فلم يكن منكرامن القول

اورا پلاء پوشیدہ ہےاس لئے تح یم کےلفظ کو بھی ظہار کے طرف پھیرا جائے گااور ظہار ہی مرادلیا جائے گا۔

ترجمه: (۱۹۹۳) اورنہیں ہوگا ظہار گراینی ہوی ہے، پس اگر ظہار کیااین باندی سے تو ظہار کرنے والانہیں ہوگا۔

ترجمه: إ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون (آيت سورة الحجادلة ۵۸) كي وجبدر

تشریح: ظہار صرف بیوی سے ہوتا ہے، باندی سے ہیں ہوتا ہے،اس کی تین دلیل بیان فرمار ہے ہیں۔

**وجه** :(۱) آیت میں ہے کہ بیوی سے ظہار کرے اس لئے باندی سے ظہار نہیں ہوگا۔والـذیـن یـظـاهـرون مـن نسائهم ثم یعو دون (آیت ۳ سورة المجادلة ۵۸) اس میں ہے کہ بیوی سے ظہار کرے اور باندی بیوی نہیں ہوتی اس لئے اس سے ظہار نہیں ہوگا (٢) اثر ميں ہے۔ عن ابن عباس قال من شاء باهلته انه ليس للامة ظهار \_(سنن للبهق، بابلاظهار في الامة، ح سابع ، ص ۱۹۳۰ ، نمبر ۱۵۲۵ اس اثر سے بھی یتہ چلا کہ باندی سے ظہار نہیں ہے۔ (۳) زمانہ جاہلیت میں ظہار سے طلاق ہوتی تھی اس سے منتقل ہوکرظہار ہوا ہےاس لئے جسکوطلاق دےسکتا ہےاسی سے ظہار ہوگا ،اور باندی کوطلاق نہیں دےسکتا ہےاس لئے اس سے ظہار بھی نہیں ہوگا۔ (س) باندی کی حلت ملکیت کے تابع ہے نکاح کے تابع نہیں ہے اور ظہار منکوحہ سے ہوتا ہے اس لئے باندی یے ظہار نہیں ہوگا۔

قرجمه: ٢ اوراس كئ كه باندى مين حلال مونا تابع باس كئمنكوحه كساتهدادي نهيس موال

تشربیج: یه دوسری دلیل ہے جواو برگزر چکی ہے، کہ باندی میں وطی حلال ہونا ملکیت کے تابع ہے اس لئے منکوحہ کے ساتھ لاحق کرکےاس پرظہارنا فذنہیں کیاجائے گا۔

ترجمه: س اوراس لئے کہ ظہار طلاق سے منقول ہے، اور مملوکہ میں طلاق نہیں ہے [اس لئے اس میں ظہار بھی نہیں ہوگا ]۔ تشريح: ظهارطلاق سينتقل مواہاورمملوكة ورت ميں طلاق نہيں ہوگا۔

**ترجمه** : (۱۹۹۴) اگرکسی عورت سے اس کے حکم کے بغیر شادی کی پھراس سے ظہار کیا پھر عورت نے زکاح کی اجازت دی تو ظہار باطل ہے۔

**نیر جمعه**: یا اس لئے کہ ظہار کرتے وقت ماں کے ساتھ تشبیہ دینے میں سچاہے اس لئے منکرامن القول وزورانہیں ہوا۔

ع والظهار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف بخلاف اعتاق المشترى من الغاصب لانه من حقوق الملك (٩٩٥) ومن قال لنسائه انتن على كظهرامي كان مظاهرا منهن جميعا الله اضاف الطهار اليهن فصار كما اذااضاف الطلاق

تشریح: ظہار ہوتا ہے نکاح کے بعد ، اور یہاں جس وقت ظہار کرر ہاتھا اس وقت نکاح ہی نہیں تھا ، نکاح تو عورت کی اجازت کے بعد ہوا ہے اس لئے ظہار باطل ہوجائے گا۔

افت: فلم یکن منکوا من القول: اس عبارت کا مطلب بیہ کہ بیوی کومال کہنا بی جھوٹ بات ہے اور منکراورزور لیعنی جھوٹ بات ہے، اس لئے وہ حقیقی ماں تو نہیں بن سکے گی البتہ ماں کی طرح اس سے کفارہ دینے تک وطی کرنا حرام ہوگا۔ یہاں ظہار کرتے وقت نکاح ہی نہیں ہے اس لئے ظہار بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینے کو منکر من القول و زورا کہا ہے۔ آیت بیے۔ اللہ یہ وادنہم و انہم من نسائھم ما ھن أمهاتهم ان امهاتهم الا الآیء ولدنهم و انہم لیقولون من القول و زورا و ان الله لعفو غفور ٥٥ (آیت ۲۳/۳/۳ سورة، المجادلة ۵۸)

ترجمه : ٢ اورظهارنكاح كے حقوق ميں سے ہيں ہے يہاں تك كه نكاح پرظهار موقوف ہو، بخلاف غاصب سے خريد نے والے آزاد كرنے كاس لئے آزاد ہونا ملك كے حقوق ميں سے ہے۔

تشریح نیا کیا اشکال کا جواب ہے، اشکال ہے ہے کہ ظہار کرتے وقت نکاح نہیں ہے لیکن جب عورت نے نکاح کی اجازت دے دی تو نکاح کے بعد ظہار منعقد ہو جانا چاہئے ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ نکاح کے حقوق اور لوازم میں سے ظہار نہیں ہے، نکاح تو ہمیشہ رہنے کے لئے ہے نہ کہ ظہار کرنے کے لئے ، اس لئے نکاح کی اجازت کے بعد ظہار منعقد نہیں ہوگا ، بلکہ ظہار باطل ہوجائے گا۔ اس کے قریب ایک مسئلہ اور ہے۔ مثلا عمر نے زید کا غلام غصب کیا اور خالد کے ہاتھ میں نے دیا ، خالد نے غلام کو آزاد کر دیا تو خالد کا آزاد کرنا درست نہیں ہے ، کیونکہ یہ غلام حقیقت میں زید کا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر عمر نے نے دیا ہے اس لئے ابھی درست نہیں ہے ، لیکن بعد میں زید نے اس نیچ کی اجازت دے دی تو بچے ہو درست نہیں ہے ، لیکن بعد میں زید نے اس نیچ کی اجازت دے دی تو بچے ہو جائے گا ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں غلام آزاد کرنے کی ترغیب ہے اور آزاد ہونا حکی ملکبت ہوگی غلام آزاد کرنے کی ترغیب ہے اور آزاد ہونا ملکت کے حقوق میں سے نہیں ہے ، اس لئے جسے ہی تی درست ہونے کے ذریعہ خالد کی ملکبت ہوگی غلام آزاد ہوجائے گا ، اور ظہار ہونا کا کا حرضوں میں سے نہیں ہے ، اس لئے جسے ہی تی درست ہونے کے ذریعہ خالد کی ملکبت ہوگی غلام آزاد ہوجائے گا ، اور ظہار اور قع نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۱۹۹۵) کسی نے اپنی ہیویوں سے کہاتم لوگ میرے اوپر میری مال کی طرح ہوتو پہظہار کرنے والا ہوگا سب سے۔ ترجمه: با اس لئے کہ ظہار کی نسبت سب کی طرف کی ، تو ایسا ہوا کہ طلاق کی نسبت سب کی طرف کی۔ ع وعليه لكل واحدة كفارة لان الحرمة تثبث في حق كل واحدة والكفارة لانهاء الحرمة فيتعدد بتعددها ع بخلاف الايلاء منهن لان الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم

تشریح: شوہر کے پاس مثلا چار ہویاں تھیں، ایک ہی جملے میں چاروں سے کہاتم لوگ میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتو سب سے الگ الگ ظہار ہوجائیں گے۔اور ہرایک کے لئے الگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔اور شوہر کو چار کفارے ادا کرنے ہوں گے۔

وجہ: (۱) اگرچہ جملہ ایک ہے لیکن بیویاں جار ہیں اس لئے ظہار چار ہوئے کیونکہ جاروں کی طرف ظہار کی نسبت کی تو جس طرح جاروں کی طرف طلاق کی نسبت کرتا تو جاروں کو طلاق واقع ہوتی اسی طرح جاروں کی طرف ظہار کی نسبت کی ہے تو جاروں سے ظہار واقع ہوگا۔

قرجمه : ٢ اور شوہر پر ہرایک کے لئے الگ الگ کفارہ ہے،اس لئے کہ حرمت ہرایک کے ق میں ثابت ہے،اور کفارہ حرمت کو ختم کرنے والا ہے اس لئے حرمت کے تعدد کی وجہ سے کفارہ بھی متعدد ہوجائے گا۔

تشریح: شوہر نے ایک جملے میں چار عورتوں سے ظہار کیا ہے، تو چونکہ ظہارا لگ الگ ہے اس لئے کفارہ بھی چارلازم ہوگا۔ وجہ :(۱) کفارہ حرمت کو ختم کرنے کے لئے ہے اور حرمت متعدد ہے اس لئے کفارہ بھی متعددلا زم ہوگا۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن الزهری قال اذا ظاهر من اربع نسو قاوبع کفارات ۔ و کذلک قال الحسن و طاؤس (مصنف عبدالرزاق، باب المظاہر من نساءہ فی قول واحد، جسادس، ص ۳۳۸، نمبر ۱۲۱۳ ۱۱ ۱۱ اسنن للیہ قی، باب الرجل یظاهر من اربع نسوق لہ بعکمة واحدة، حسابع بس ۲۳۱، نمبر ۱۵۲۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چارظہار ہوں گے اور چار کفارہ دینے ہوں گے۔

فائده: امام شافعی کا قول قدیم بیہ کدایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔

وجه: اثر میں ہے۔ عن ابن عباس وعن عمر فی رجل ظاهر من ادبع نسو ة بکلمة قال کفارة و احدة ۔ (سنن اللبہةی ، باب الرجل یظاهر من اربع نسوة اله بکلمة واحدة جسالع ، مسلم ۱۵۳۵، نمبر ۱۵۲۵ رمصنف عبدالرزاق ، باب المظاہر من نساءه فی قول واحد، جسادس ، مسر ۱۱۲۱) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کفاره لازم ہوگا۔

ترجمه: سے بخلاف چاروں سے ایلاء کے اس کئے کہ اس کفارہ اللہ کے نام کی حرمت کو بچانے کے لئے اور اللہ کا نام متعدد نہیں ہے [اس کئے کفارہ بھی متعدد نہیں ہوگا]

تشریح: اگر ایک جملے میں چاروں عورتوں سے ایلاء کرلیا تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نام کی حرمت اور عزت باقی رکھنے کے لئے کفارہ دیا جاتا ہے اللہ کا نام ایک ہی ہے اس لئے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔

## ﴿فصل في الكفارة

(۱۹۹۲)قال وكفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً في اللنص الوارد فيه فانه يفيدالكفارة على هذاالترتيب (۱۹۹۷) قال وكل ذلك قبل المسيس في الاطعام لان الكفارة فيه منهية

## ﴿ فَصَلَّ فِي الْكَفَارِةِ ﴾

ترجمه : (۱۹۹۲)اور کفاره ظهارغلام کوآزاد کرنا ہے، پس اگرنه پائے تو دوماه پے در پےروزے رکھنا ہے، پس جوطافت نهر کھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

قرجمه: اس آیت کی وجہ سے جواس کے بارے میں وار دہوئی ہے، اور گویا کہ کفارہ اسی ترتیب پر ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ قشریح : کفارہ اداکرنے کی ترتیب ہے کہ پہلے غلام آزاد کرنے کی کوشش کرے، اس پر قدرت نہ ہوتو پے در پے دوماہ روزے رکھے، اور اس پر بھی قدرت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور بیسب وطی کرنے سے پہلے کرے پھر وطی کرے۔

وجه: (۱) آیت اور مدیث مین ای طرح کفاره لازم کیا ہے۔ والمذیبن یظاهرون مین نسائهم ثم یعودون لماقالوا فت حریر رقبة من قبل یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر ٥ فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین مین قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا ۔ (آیت ۳۸ می سورة المجادلة ۵۸) ای آیت مین کفاره کی تفصیل او پر کی ترتیب کے ساتھ فاطعام ستین مسکینا ۔ (۱ یت ۳۸ می سورة المجادلة مین کشی ای ترتیب کے ساتھ کفارے کا او پر کی ترتیب کے ساتھ ہے۔ اور یہ کی ذکر ہے کہ وطی سے پہلے کفاره وے۔ (۲) اور مدیث میں بھی ای ترتیب کے ساتھ کفارے کا ذکر ہے۔ عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البیاضی .... قال حرر رقبة .... قال فصم شهرین متتابعین ، قال هل اصبت الذی اصبت الا من الصیام ؟قال فاطعم و سقا من تمر بین ستین مسکینا و سقا من تمر ۔ (ابوداؤد شریف، باب فی الظہار ، سات می می اس دیث میں اس ترتیب سے کفارے کا ذکر ہے۔

قرجمه: (١٩٩٧) اوربيب كفار ح وطى سے پہلے ہونا چاہئے۔

قرجمه: لي يآزادكرنے اورروزےر كنے ميں تو ظاہر ہے اس پرآيت ہونے كى وجہ ہے، اورايسے ہى كھانا كھلانے ميں اس كئے كفارہ اس ميں حرمت كوختم كرنے والا ہے اس كئے اس كو وطى پر مقدم ہونا چاہئے، تا كہ وطى حلال ہو جائے۔

تشریح: آزاد کرنا،روزہ رکھنا،اور کھانا کھلانا یہ بینوں قسم کے کفارے وطی سے پہلے اداکرے تب وطی حلال ہوگی، کیونکہ آیت میں آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں تو تصریح ہے کہ چھونے سے پہلے یعنی جماع کرنے سے پہلے یہ دونوں کفارے ادا کرے اس لئے ان دونوں کفاروں میں تو آیت کی تصریح ہوگئی،اور کھانا کھلانے کے بارے میں قبل ان یہما سا نہیں ہے لیکن اس للحرمة فلابد من تقديمها على الوطى ليكون الوطى حلالا (٩٩٨) قال وتجزى في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكرو الانثى والصغير والكبير في لان اسم الرقبة يطلق على هولاء اذهى عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه ل والشافعي يخالفنافي الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه الى عدو الله كالزكوة

میں بھی ہونا چاہئے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ ظہار کرنے سے جوحرمت بیدا ہوئی ہے کفارہ دینااس حرمت کوختم کرے گا تب وطی حلال ہو گی ،اس لئے کھانا کھلا نا بھی وطی سے پہلے ہونا چاہئے۔

وجه : اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن النزهری و قتادة قالا العتق فی الظهار و الطعام و الصیام من قبل ان يتماسا - (مصنف عبدالرزاق، باب الكفير قبل ان يتماسا ، ج سادس، ص ٣٢٨، نمبر ١١٥٣ ) اس اثر میں ہے كه آزاد كرنا اور روزه ركفنا، اور كھانا كھلانا سب وطى سے يہلے ہونا چاہئے۔

لغت: المسيس: چھونا، مراد ہے صحبت کرنا۔ منہیة: آخری تک پہونچانے والی چیز ، ختم کرنے والی چیز۔

ترجمه: (۱۹۹۸) اور کافی ہے اس میں کا فرغلام کا آزاد کرنا اور مسلمان کا اور مذکر کا اور مؤنث کا اور چھوٹے کا اور بڑے کا۔

قرجمه: یا اس کئے کہ آیت میں رقبہ کا نام سب کوعام ہے اور ان سب پر بولا جاتا ہے اس کئے کہ رقبہ کا ترجمہ ہے جومرقوق ہو ہر اعتبار سے مملوک ہور اس کئے ان سب کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوجائے گا آ

تشریح: کفارۂ ظہار میں غلام آزاد کرنا ہے۔ لیکن حفیہ کے نزدیک ہوتیم کاغلام باندی آزاد کرنا جائز ہے۔ کفارہُ قبل کی طرح مؤمن ہونا ضروری نہیں ہے۔ چاہوہ کیونکہ ان مؤمن ہونا سے مونث ہوچا ہے بڑا ہو، کیونکہ ان مؤمن ہونا ضروری نہیں ہے۔ چاہوہ کیونکہ ان مونا ضروری نہیں ہے۔ چاہوہ کا مراہ کو ایک کا فرہو، چاہے اس کے ان سب سے کفارہ ادا ہوجائے گا۔

وجه : اوپرکی آیت میں تحریر رقبة ہے۔جوکا فراورمؤمن کوعام ہے۔اس لئے دونوں غلام کافی ہوں گے۔البتہ مؤمن آزاد کرنازیادہ بہتر ہے۔

ترجمه: ٢ امام شافعی ہماری مخالفت کرتے ہیں کافر کے بارے میں ،اوروہ فرماتے ہیں کہ کفارہ اللہ تعالی کاحق ہماس کئے زکوۃ کی طرح اللہ کے دشمن کی طرف پھیرنا جائز نہیں۔

تشریح : امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ ظہار میں مومن غلام ہی آزاد کرنا ہوگا کا فرغلام کافی نہیں ہے۔ موسوعة میں ہے۔ علی ان لا یجزی دقبة فی الکفارة الا مومنة کما شرط الله عزو جل العدل فی الشهادة فی موضعین. (موسوعة امام شافعی ، بابعت المومنة فی الظہار، جاحدی عشرة ، ص ۲۸۸، نمبر ۲۰۲۷) اس عبارت میں ہے کہ مومن کے علاوہ کوئی اور غلام آزاد

س ونحن نقول المنصوص عليه اعتاق الرقبة وقد تحقق بروقصده من الاعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارنة المعصية يحال به الى سوء اختيار ه ( 9 9 9 ) ولاتجزى العمياء ولاالمقطوعة اليدين الوالرجلين

کرنا کافی نہیں ہے۔

وجه : (۱) اکلی ایک دلیل یہ جوصاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے کہ کفارہ ادا کر نااللہ تعالی کا حق ہاں لئے اس اللہ کے دوستوں کو آزاد کرو، اس کے دشمن میں صرف کرنا اچھانہیں، جیسے زکوۃ ادا کرنا اللہ کا حق ہاں گئے اس کوکا فروں کو دینا جائز نہیں۔ (۲) وہ فرماتے ہیں کہ کفارہ قال میں مومن غلام شرط ہے آیت یہ ہے فتح بر رقبہ مومنۃ ۔ (آیت ۹۲ ، سورۃ النساء۵) جس سے معلوم ہوا کہ کفارے میں مومن ہی کافی ہوں گے۔ اس لئے اس پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ ظہار میں بھی مومن ہونا ضروری ہے (۳) عسن عصر بن الحکم انه قال أتیت رسول الله علی الله علی الله علی الله علی نقلت یا رسول الله ان جاریۃ لی کانت تو عی غنما لی فجئتھا و قد فقدت شا۔ ق من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت علیها و كنت من بنی آدم فلطمت و جمهها و علی رقبۃ أفاعت قها فقال لها رسول الله علی الله فقالت فی السماء فقال من أنا قالت انت رسول الله فقالت فی السماء فقال من أنا قالت انت رسول الله فقالت فی السماء فقال من أنا قالت انت مومنہ باندی کو آزاد کرنے بین تا کہ وہ اللہ کا مومنہ باندی کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہاس کے آزاد کرنے بین تا کہ وہ اللہ کا دور کافر عبادت کے المی نہیں اس کے اس کے آزاد کرنا درست نہیں۔

قرجمه: ٣ جم كت بين آيت مين مطلق رقبها آزادكرنا إوروه موكيا ـ

تشریح : ہم یہ کہتے ہیں کہ ظہار کی آیت میں مطلق غلام آزاد کرنے کا حکم ہے اور کا فرغلام کو آزاد کرنے سے بھی ہے تکم ادا ہوجاتا ہے اس لئے کا فرکو بھی آزاد کرنا کا فی ہوگا۔

ترجمه : س اورآزادکرنے کامقصدطاعت پرقدرت ہے، پھرمعصیت سے ملار ہنااس کافرغلام کے بدراہ اختیار کرنے پر محمول کیاجائے گا۔

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے، کہ آزاد کرنے کامقصدیہ ہے کہ غلام آزاد ہوکراللہ کی عبادت پر پورے طور پر قدرت رکھ، اب آزاد ہونے کے باوجود کا فررہے توبیاس کی بےراہ روی پرمحمول کیا جائے گا، جس سے کفارہ ادا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

قرجمه: (۱۹۹۹)اورنبین کافی ہوگا ندھااور نہ دونوں ہاتھ یاؤں کٹا ہوا۔

تشريح : كفار يين نابيناغلام باندى يا دونو ل باتھ كے ہوئے ہول يا دونو ل ياؤل كے ہوئے ہول ايساغلام آزادكر ناكا في نہيں

ل لان الفائت جنس المنفعة وهى البصر او البطش او المشى وهو المانع ٢ اما اذا اختلت المنفعة فهو غير مانع حتى يجوز العوراء ومقطوعة احدى اليدين واحدى الرجلين من خلاف لانه مافات جنس المنفعة بل اختلت بخلاف مااذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشى اذهو عليه متعذر

ہوگا۔ ہاں ایک آنکھ موجود ہویا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو، یا ایک یا وَاں کٹا ہوا ہوتو آزاد کرنا جائز ہے۔

وجه : (۱)ان اعضاء کے معذور ہونے سے غلام کی منفعت ختم ہوئی اور کلمل غلام باقی نہیں رہا۔اور آیت میں تحریر قبۃ سے کمل غلام مراد ہے۔اس لئے انتہائی معذور غلام کو آزاد کرناکا فی نہیں ہے۔البتہ تھوڑا بہت عیب ہوتو چل جائے گا۔جس طرح قربانی کے اسی طرح کفارے میں انتہائی معذور غلام آزاد کرناکا فی نہیں ہے۔البتہ تھوڑا بہت عیب ہوتو چل جائے گا۔جس طرح قربانی کے جانور میں تھوڑا بہت عیب ہوتو چل جائے گا۔جس طرح قربانی کے جانور میں تھوڑا بہت عیب ہوتا ہے تو چل جاتے تو چل جاتا ہے۔ حدیث ہے۔سالت البراء بن عازب مالا یجوز فی الاضاحی فقال جانور میں تھوٹ اللہ ... فقال اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عور ھا و المریضة بین مرضها و العرجاء بین ظلعها و الکسیر التی لا تنقی ۔ (ابوداؤد شریف، باب ما کیرہ من الضاحی ایس اسم نمبر ۲۸۰ مرتز ندی شریف، باب مالا یجوز من النا تعلی میں میں کہ عیب دارجانور عبادت میں کافی نہیں ۔ اسی پرغلام کوقیاس کیا جائے گا۔ الصول ناتھ کارے میں کافی نہیں ۔ اسی کی غلام کفارے میں کافی نہیں۔

**لغت**: العمياء: عمى كى جمع ہے، اندھا۔

تسر جسمه: یا اس کئے کہ منفعت کی جنس فوت کرنے والا ہے اور وہ نگاہ ہے، اور پکڑنا ہے، اور چلنا ہے اور وہ ی کفارہ سے مانع ہے۔

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ غلامیت کا منفعت مکمل ختم ہوجائے تواس غلام کوآزاد کرنے سے رقبہ کامفہوم پورے طور پرادانہیں ہوا، اس لئے نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھنے کی منفعت مکمل ختم ہوتا دونوں ہاتھ کئے ہونے کی وجہ سے پکڑنے کی منفعت مکمل طور پرختم ہو جائے، یا دونوں پاؤں کئے ہونے کی وجہ سے کفارہ ادانہیں ہوگا، جائے، یا دونوں پاؤں کئے ہونے کی وجہ سے چلنے کی منفعت مکمل طور پرختم ہوجائے تواس کے آزاد کرنے سے کفارہ ادانہیں ہوگا،
کیونکہ منفعت کاختم ہونا اداکے لئے مانع ہے۔

ترجمه: على بهرحال اگرمنفعت میں خلل انداز ہوجائے تو وہ کفارہ میں مانع نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کا ناجا ئز ہے، اور دونوں ہاتھوں میں سے ایک کٹا ہوا جائز ہے، اور دونوں پاؤں میں سے ایک خلاف سے کٹا ہوا جائز ہے اس لئے کہ منفعت کی جنس فوت نہیں ہوئی بلکہ خلل انداز ہوگئی، بخلاف جبکہ ایک ہی جانب سے دونوں کٹے ہوئے ہوں اس طرح کہ جائز نہیں ہے چلنے کی منفعت کی جنس س و يجوز الاصم والقياس ان لا يجوز وهو رواية النوادر لان الفائت جنس المنفعة الا انا استحسنا الجوازلان اصل المنفعة باق فانه اذا صيح عليه ليسمع حتى لوكان بحال لايسمع اصلابان ولداصم وهو الاخرص لا يجزيه (٠٠٠) ولايجوز مقطوع ابهامي اليدين في لان قو-ة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة

کے فوت ہونے کی وجہ سے ،اس کئے کہاب چلنامتعذر ہے۔

تشریح : یہاں کی صورتیں ہیں[ا] اگرصرف ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے[۲] یاصرف ایک پاؤں کٹا ہوا ہوتو کفارہ میں ادا کرنا جائز
ہے کیونکہ وہ دوسرے ہاتھ سے پکڑسکتا ہے، یا دوسرے پاؤں سے چل سکتا ہے۔[۳] ایک ہاتھ ادرایک پاؤں بھی کٹا ہوا ہے، لیکن
اس کی صورت یہ ہے کہ خلاف جانب سے کٹا ہوا ہے مثلا دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور بائیں پاؤں کٹا ہوا ہے تو دوسرے ہاتھ ک
سہارے چل سکتا ہے اس لئے اس کو آزاد کرنا جائز ہے [۴] یا بائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور دائیں پاؤں کٹا ہوا ہے تو دوسرے ہاتھ ک
سہارے چل سکتا ہے اس لئے اس کو آزاد کرنا جائز ہے۔[۵] اور اگر ایک ہی جانب سے ہاتھ اور اس جائی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ مثلا دائیں ہاتھ کٹا ہوا ہے اور دائیں پاؤں کٹا ہوا ہے آزاد کرنا جائز ہو ہو ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکتا ہے، اس لئے چلنے کی منفعت
کفارے کے لئے جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی جانب سے کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے چل نہیں سکتا ہے، اس لئے چلنے کی منفعت

ترجمه: س اورجائز ہے بہراغلام کوآزاد کرنا۔اور قیاس کا تقاضایہ ہے کہ جائز نہ ہو چنانچ نوادر کی ایک روایت یہی ہے اس کئے کہ منفعت کی جنس فوت ہے مگریہ کہ ہم نے استحسانا جائز قرار دیا،اس کئے کہ اصل منفعت باقی ہے اس کئے اگر چیخا جائے تو توسن کے منفعت کی جنس فوت ہے مگریہ کہ ہم ایک نہیں ہے۔
لے گا، یہاں تک کہ اس حال میں ہو کہ بالکل نہیں سنتا ہواس طرح کہ بہرا پیدا ہوا اور وہ گونگا بھی ہوتو کافی نہیں ہے۔

تشریح: ہمرے کی دوشمیں ہیں[۱] ایک پیدائثی ہمراجو بالکل نہیں سنتا ہے اور وہ نہ سننے کی وجہ سے گونگا بھی ہے تواس کوآزاد کر نا کفارے کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے کہ سننے کی منفعت بالکل ختم ہے، لیکن اگر پیدائشی ہمرانہیں ہے بلکہ بہت زور سے چیخنے سے سنن لیتا ہے تواس کوآزاد کرنا کافی ہے اس لئے سننے کی منفعت کچھ نہ کچھ ہاقی ہے۔

لغت: الاصم : بهرا ـ اخرس: گونگا ـ صيح: چيخا جائے ـ

قرجمه: (۲۰۰۰) اورنہیں جائز ہے جس کے دونوں ہاتھوں کے انگو تھے کٹے ہوئے ہوں۔

ترجمه : ا اس لئے کہ پکڑنے کی قوت دونوں انگو ٹھے سے ہی ہے، اور دونوں کے فوت ہونے سے منفعت کی جنس فوت ہو جائے گی۔

(۱۰۰۱) ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل ﴿ لان الانتفاع بالجوارح لا يكون الابالعقل فكان فائت المنافع (۲۰۰۲) والذي يجن ويفيق يجزيه ﴿ لان الاختلال غيرمانع (۲۰۰۳) ولا يجزي عتق المدبر وام الولد ﴾ لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا (۲۰۰۳) وكذا المكاتب الذي ادى بعض المال ﴾

وجسه : (۱) دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں تو وہ غلام انتہائی عیب دار ہوگیا۔اب وہ کوئی کا منہیں کرسکتا۔ کیونکہ کام انگوٹھے ہی سے کرتا ہے۔اب گویا کہ دونوں ہاٹھ کٹے ہوئے ہوں ایسا ہوگیا،اس لئے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں تو وہ غلام کفارہ میں نہیں چلے گا۔

ترجمه: (۲۰۰۱) اورنہیں جائزہے وہ مجنون جس کو بالکل سمجھ نہ ہو۔

ترجمه: السلخ كه اعضاء سے فائدہ اٹھانانہيں ہوتا ہے مگر عقل سے تو گویا كہ عقل فوت ہونے سے سبب منفعت فوت ہوگی [اس لئے مجنون کو آزاد کرنا كافی نہیں]

**وجسه**: جس کو بالکل سمجھ نہ ہواس کا ہاتھ پاؤں کا منہیں کرتا ہے۔اس لئے وہ بہت عیب دار ہو گیا اور جنس منفعت ختم ہو گئی اس لئے مجنون بھی کافی نہیں ہے۔ مجنون بھی کافی نہیں ہے۔

ترجمه: (۲۰۰۲) اورجومجنون موتاب اورافاقه موتاب وه كافى بـ

ترجمه: إ اس ك كاختلال انعنهيس -

تشریح: جوغلام مجنون ہوتا ہواورا فاقہ بھی ہوجا تا ہواس کی عقل برستورموجود ہے،صرف اس میں خلل ہےاس لئے اس کا آزاد کرنا جائز ہے۔

ترجمه: (۲۰۰۳) اورئيس جائز بمدبراورام ولد

ترجمه: ااس لئے کہ بید دونوں کسی نہ کسی درج میں آزاد گی کے مستحق ہیں ،اس لئے ان دونوں میں غلامیت ناقص ہے۔

تشریح : کفارے میں مدبرغلام، ام ولد باندی کوآزاد کرناچا ہے تو کافی نہیں ہے۔ جس غلام کوآ قانے کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہوتواس کو مدبرغلام کہتے ہیں، اور جس باندی سے آقانے بچہ پیدا کیا ہواس کوام ولد کہتے ہیں، یہ باندی آقا کے مرنے کے بعد تہائی مال میں سے آزاد ہوجائے گی، تو چونکہ ان دونوں میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے اس لئے یہ پورے غلام، یا پوری باندی باقی نہیں ہے۔

ترجمه: (۲۰۰۴) ایسی، مکاتبجس نے بعض مال اداکردیا ہو۔

ل لان اعتاقه يكون ببدل ٢ وعن ابى حنيفة يجزيه لقيام الرق من كل وجه ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ بخلاف امومية الولدو التدبير لانهما لايحتملان الانفساخ (٢٠٠٥) فان اعتق مكاتبالم يود شيئاً جاز \*

قرجمه: ايكونكهاس كاآزادكرنابدل كساتهه موجائ كا

تشریح: مکاتب نے اپنیال کتابت کا پھے حصدادا کردیا ہے تو اتنا حصہ گویا کہ آزاد ہو گیا تو پیغلام ناقص ہو گیا اس کئے اس کا آزاد کرنا کفارے کے لئے کافی نہیں ہے، صاحب ہدایہ نے پیدلیل دی ہے کہ جتنا در ہم ادا کیا اتنی آزادگی رقم کے بدلے میں ہوئی اس لئے خالص قربت نہیں ہوئی اس لئے کفارے کے لئے کافی نہیں ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ سمعت ام سلمة تقول قال لنا رسول الله اذا کان لاحد اکن مکاتب فکان عندہ ما یو دی فلتحتجب منه۔ (ابوداؤدشریف، باب فی المکاتب یودی بعض کتابتہ فیجر او یموت، ص ۱۹۱، نمبر ۲۹۲۸) اس حدیث کے اشارے سے بیتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ آزادگی آنچی ہے اس لئے وہ کفارے میں کافی نہیں۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنیفه سے ایک روایت بیہ کہ کفارہ کے لئے کافی ہوجائے گاہراعتبار سے غلامیت قائم ہونے کی وجہ سے، اس لئے کتابت انفساخ کوقبول کرتا ہے، بخلاف ام ولد ہونے اور مدبر ہونے کے اس لئے کہ وہ دونوں فنخ کوقبول نہیں کرتا۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی ایک روایت بیہ کے مکاتب نے بعض حصدادا کیا ہوت بھی کفارہ میں آزاد کرنا جائز ہے، کیونکہ مکاتب پرایک درہم بھی باقی ہوتو وہ پوراغلام ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مال کتابت فنخ کر کے واپس غلام بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اس کے برخلاف ام ولد اور مدبراب پوراغلام نہیں ہے کیونکہ اس میں آزادگی کاشائبہ آچکا ہے، چنا نچدام ولد ہونے کوفنخ کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا، اس طرح مدبر ہونے کوفنخ کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا، اس لئے وہ پوراغلام نہیں ہے اس لئے انکوکفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱) اس مدیث میں اس کا ثبوت ہے جسکوصا حب ہدایہ نے پیش کیا ہے۔ عن عسر بن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی علیه اس کا ثبوت ہے جسکوصا حب ہدایہ نے پیش کیا ہے۔ عن عسر بن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی علیه من کتابته در هم. (ابوداؤدشریف، باب فی المکاتب یودی بعض کتابته فیچو اور میں النبی علیہ من کتابته در جم بھی باقی جوتو مکاتب ابھی مکمل غلام ہے اس لئے اس کو کفار سے معلوم ہوا کہ ایک در جم بھی باقی جوتو مکاتب ابھی مکمل غلام ہے اس لئے اس کو کفار سے میں آزاد کرنا جائز ہے۔

ترجمه: (٢٠٠٥) يس اگرايس مكاتب وآزادكياجس نے يجھادانہيں كيا ہے توجائز ہے۔

تشریح: جسم کاتب نے ابھی تک کچھادانہیں کیا ہے اگراس کوآزاد کیا توجائز ہے اس کئے کہ کچھادانہیں کیا ہے تواس میں کچھ

أخلاف اللشافعي له انه استحق لحرية بجهة الكتابة فاشبه المدبر ع ولنا ان الرق قائم من كل وجه على مابينا ولقوله عليه السلام المكاتب عبد مابقي عليه درهم ع والكتابة لاينافيه فانه فك الجحربمنزلة الاذن في التجارة الاانه بعوض فيلزم من جانبه

بھی آزادگی کا شائبہیں آیا ہے اور کچھر قم لیکر آزاد کرنانہیں پایا گیا ہے۔

ترجمه : ا خلاف امام شافعی کے انکی دلیل ہے ہے کہ کتابت کی جہت سے آزادگی کامستق ہو گیا ہے،اس لئے وہ مدبر کی طرح ہو گیا [اس لئے کفارے کے لئے جائز نہیں ہے]

تشریح: امام شافی فرماتے ہیں کہ کتابت کرنے کی وجہ سے اس میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے اس لئے اس کو کفارے کے لئے آزاد کرنا کافی نہیں ہے۔ اس لئے وہ مد برکی طرح ہوگیا۔ موسوعہ میں عبارت بیہے۔ و لا تبجزی فیھا مکاتب ادی من نجو مہ شیئا او لم یو د لانہ ممنوع من بیعہ ، فاذا عجز المکاتب او اختار العجز فاعتق بعد عجزہ او اختیارہ العجز اجزاہ ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب من یجری من الرقاب اذاعتی ومن لا یجری ، جامدی عشرة ، ص ۲۰۸۹، نمبر ۲۰۲۳) اس عبارت میں ہے کہ مکا تب یکھ ادا کر چکا ہو ہر حال میں کفارہ ظہار میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے ، ہاں کتابت فنخ کر دے پھر آزاد کرنا جائز نہیں ہے ، ہاں کتابت فنخ کر دے پھر آزاد کرنے جائز ہے۔

قرجمه: ٢ جماری دلیل بیہ کے کفلامیت ہرطرح کی قائم ہے[اس لئے اس کوآزاد کرنا جائز ہے،اور حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ مکا تب غلام ہے جب تک اس پرایک درہم بھی باقی ہے۔

تشریح: مصنف دودلییں بیان فرمارہے ہیں[ا] ایک بیکہ بیمکا تب ابھی بھی کممل غلام ہے اس لئے اس کو کفارے میں آزاد کرنا جائز ہے، [۲] اور دوسری دلیل بیہ ہے کہ حضور ؓ نے فرمایا کہ مکا تب کممل غلام ہے جب تک اس پر مال کتابت کا ایک درہم بھی باقی ہے، اس لئے اس کو آزاد کرنا جائز ہوگا، بیحدیث اوپر گزرگئی ہے۔

تسر جسمه: ۳ کتابت آزادگی کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ کتابت رکاوٹ کودور کرنے کا نام ہے، تجارت کی اجازت کے درج میں ہے، مگریہ کہ مال کے بدلے میں آزادگی ہے اس لئے آقا کی جانب سے لازم ہے۔

تشریح: اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ال کتابت کچھادا کردیا ہوتب تو کفارہ کے منافی ہے لیکن صرف مکا تب بنانا آزاد کرنے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ کتابت میں بھی غلامیت کودور کرنا ہے، تو جس طرح تجارت کی اجازت دینا غلامیت کے منافی نہیں ہے اس طرح مکا تب بنانا بھی آزاد کرنے کے منافی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قیمت کیکر آزاد کرنا ہے اس لئے آقا کی جانب سے بدلازم ہو گیا اس لئے اب کتابت توڑنا ہوتو مکا تب کی رضامندی کے بغیر نہیں تو ٹرسکتا ، اور تجارت کی اجازت میں غلام کی جانب سے پچھ لیا نہیں

م ولوكان مانعا ينفسخ بمقتضى الاعتاق اذهو يحتمله في الاانه يسلم له الاكساب والاولادلأن العتق في المحل بجهة الكتابة لل اولان الفسخ ضروري لايظهر في حق الولد والكسب

جا تا ہے اس لئے خود آقا کے ہاتھ میں ہے کہ بغیر غلام کی رضامندی کے بھی تجارت کی اجازت ختم کرناچا ہے تو کرسکتا ہے۔ **لغت** فیلزم من جانبہ: کا مطلب میہ ہے کہ رقم کے بدلے میں آزاد کرر ہاہے اس لئے آقا کی جانب سے لازم ہوگیا کہ اب آزاد کرنا ہی ہے، اس بات کو تو ڈناچا ہے تو مکا تب کی رضامندی کے بغیر نہیں تو ڈسکتا۔ فک الحجر: حجر کامعنی ہے غلامیت کی پابندی، اور فک الحجر کامعنی ہے اس بابندی کو اٹھا لینا، لیعنی آزاد کرنا۔

ترجمه: ٣ اورا گرمکاتب بنانا آزاد کرنے سے مانع ہوتو آزاد کرنے کے تقاضے سے کتابت فنخ ہوجائے گی،اس لئے کہ کتابت فنخ ہونے کا اختال رکھتی ہے۔

تشریح: مکاتب بنانا آزاد کرنے کے منافی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو چونکہ آقا آزاد کررہا ہے اس لئے یوں مانا جائے گا کہ آزاد کر نے کے منافی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو چونکہ آقا نے اس کو کفارے میں آزاد کر دیا، اور چونکہ مکاتب کے رضامندی سے کتابت فنخ ہوسکتی ہے اس لئے اقتضاء فنخ ہوکر غلام کفارے میں آزاد ہوجائے گا۔

ترجمه: ه گرید که کمائی اوراولا دم کاتب کوسپر دکی جائے گی،اس لئے کہ آزادگی اس کل میں مکاتب ہونے کی وجہ ہے۔
تشریح: یہا یک اشکال کا جواب ہے،اشکال یہ ہے کہ جب اندراندر کتابت فنخ ہوئی اوراس کے بعد غلام آزاد ہواتو مکاتب کے
زمانے کی کمائی اوراولا دسب آقا کی ہوئی چاہئے، جیسے ماؤون التجارت غلام کو آزاد کر بوتواس کی کمائی اوراولا د آقا کی ہوتی ہے اس
طرح یہاں بھی ہوئی چاہئے، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ یہاں آزادگی مکاتب ہونے کی وجہ سے ہاس لئے اس زمانے میں جو
کھمایا وہ سب مکاتب کی ہوگی۔

ترجمه: لا اوراس لئے كوفخ مجبورى كورج ميں ساس لئے بچاوركمائى كوق ميں ظاہر نہيں ہوگا۔

تشریح: یدوسراجواب ہے کہ یہاں جو کتابت فنخ کیا ہے یہ مجبوری کے درجے میں اندراندرفنخ ہواہے، [جسکوا قتضاء فنخ کرنا کہتے ہیں ]، اس لئے جتنی مجبوری تھی اس کا اعتبار کیا، اور اولا داور کمائی کے حق میں کتابت فنخ نہیں کی جائے گی اس لئے وہ دونوں مکا تب کو ملے گی۔

ا صول : مكاتب ہونے كے زمانے ميں جو كچھ كمايا مال كتابت كرنے كے بعد جب وہ آزاد ہوگا تو وہ سب مكاتب كوہى ملے گا آقا كا نہيں ہوگا ، آقا كواب صرف مال كتابت ملے گا۔ (۲۰۰۲) وان اشترى اباه او ابنه ينوى بالشراء الكفارة جازعنها ﴿ اوقال الشافعي لايجوز وعلى الخلاف كفار-ة اليمين ، والمسألة تاتيك في كتاب الايمان ان شاء الله (۲۰۰۷) فان اعتق نصف عبد مشترك وهو موسروضمن قيمة باقيه لم يجز عندابي حنيفة ويجوز عندهما ﴾

قرجمه: (۲۰۰۱) اگرخریدااینیباپ کو، یا پنے بیٹے کواورخرید نے سے نیت کرتا ہے کفارے کا تو کفارے سے جائز ہے۔ قشسریج: باپ، بیٹے یاذی رحم محرم کوخرید نے سے پہلے کفارے کی نیت تھی تو خریدتے ہی آزاد ہوجا کیں گے کین کفارہ بھی ادا ہوجائے گا۔

وجه: (۱) یہاں آزادہونے کے دواسباب ہیں۔ایک ذی رحم محرم ہونے کی وجہ سے آزادہونااوردوسرا کفارے کی وجہ سے آزاد کونا۔ چونکہ خرید نے والے کی نیت کفارہ کی جانب سے آزاد کرنا ہے اس لئے اس کی رعایت ہوگی اور کفارہ ادا ہو جائے گا (۲) مدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابسی هریس قال قال دسول الله علیہ اس کا اشارہ ہے۔ عن ابسی هریس قال قال دسول الله علیہ اس کا اشارہ ہے۔ عن ابسی هریس قال قال دسول الله علیہ اس کا اشارہ ہے۔ عن اب فی برالوالدین، ج ثانی فیشتریه فیعتقه۔ (مسلم شریف، باب فیل عنی الوالدین، ج ثانی مصحت میں اگر چروالدکوآزاد کرنے کی فضیلت ہے گئن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کفارے کی جانب سے اداکر ہے تب بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔ (۳) اور ذی رقم محرم کے ما لک ہوتے ہی آزادہوجائے گااس کی مدیث ہے۔ عن سمر ق بن جندب فیما یحسب حماد قال قال دسول الله من ملک ذارحم محرم فہو حو۔ (ابوداؤدشریف، باب فیمن ملک ذارحم محرم فہو حور کے داروہ وجائے گا۔

قرجمه: اورامام شافعی نفر مایا که جائز نہیں ہے، اوراسی اختلاف پر ہے تسم کا کفارہ، اور مسئلہ کتاب الایمان میں آئے گا۔

تشریح : امام شافعی فر ماتے ہیں کہ ذی رقم محرم جو ما لک پر آزاد ہوجاتا ہواس کو کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے، موسوعة میں عبارت بیہ ہو۔ وان و جبت علیه دقبة ف اشتری من یعتق علیه عتق علیه اذا ملکه مو کان عتقه و صمته سواء ساعة یملکه یعتق علیه و لا یجزیه عتقه در موسوعة امام شافعی، باب من بجری من الرقاب اذاعتق و من لا بجری، جامدی عشرة، ص ۴۹۸، نمبر ۲۰۲۷ کا اس عبارت میں ہے کہ جو ما لک بنتے ہی آزاد ہوجائے وہ غلام بھی کفارے میں کافی نہیں ہے۔ اس کی باقی بحث کتاب الایمان میں آئے گی۔ ان شاء اللہ۔

ترجمه: (۲۰۰۷) اگرمشترک غلام کے آدھے کو آزاد کیا کفارے کی طرف سے اس حال میں کہ وہ مالدارہے،اور ضامن ہو گیا باقی کی قیت کا پھراس کو آزاد کیا تو کافی نہیں ہے امام ابو حذیفہ ؓ کے نزد یک۔اور فر مایا صاحبین نے کہ کہا کافی ہوگا

**تشسریج**: بیمسکله دوقاعدول پر ہے۔[ا]ایک قاعدہ بیہ ہے کہ غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواورایک آ دمی اپنا حصه آزاد

ل لانه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهوملكه ل بخلاف مااذا كان المعتق معسراً لانه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون اعتاقا بعوض

کرے تواگر وہ مالدار ہے تو پوراغلام ہی آزاد ہوجائے گا اور شریک کے جھے کی قیمت اداکر نی ہوگی۔اوراگر آزاد کرنے والاغریب ہوتو جتنااس نے آزاد کیا اتنا آزاد ہوگا اور باقی جھے کا غلام کماکر آقا کواداکرے گا پھر آزاد ہوگا۔اس قاعدے کی دلیل میہ صدیث ہے۔عن ابی ھریو ۃ ان النبی علیہ اللہ علیہ من اعتق نصیبا او شقیصا فی مملوک فحلا صد علیہ فی مالد ان کان کہ مال والا قوم علیہ فاستسعی بد غیر مشقوق علیہ۔ (بخاری شریف، باب اذااعتی نصیبا فی عبدولیس لہ مال استعمی العبد، مسلم شریف، باب اذااعتی نصیبا فی عبدولیس لہ مال استعمی العبد، مسلم شریف، باب ذکر سعایۃ العبد، مسلم میں ہوا۔ مسلم شریف، باب ذکر سعایۃ العبد، مسلم میں ہوا ہو تو اور وسرا قاعدہ ہے کہ شریک کا حصہ جو آزاد ہوا اس میں نقص آکر آزاد ہوا یا مکمل آزاد ہوا تو امام ابو حنیفہ قرماتے علام آزاد ہوا ہو سے کے حصے میں پہلے آزاد گی کا نقص آ یا پھر اس کا ضامن ہوا پھر آزاد ہوا اس لئے نقص والا غلام آزاد ہوا مکمل غلام آزاد ہوا سے نبیں ہوا۔ اس لئے بیغلام کفارے کے لئے کافی نہیں ہے۔

اورصاحبین فرماتے ہیں کہ آزاد کرنے والے نے شریک کی ذمہ داری لے لی تو شریک کے جھے میں کمی نہیں آئی۔ بلکہ کمل غلام آزاد ہوا۔اس لئے کفارہ کے لئے کافی ہے۔اورا گر آزاد کرنے والا تنگدست ہوتو آ دھاغلام ہی کفارے والے کی جانب سے آزاد ہوا باقی آ دھے کے بارے میں غلام خود سعی کر کے قم اداکرے گا اور آزاد ہوگا اس لئے کفارہ ادائہیں ہوگا۔

ترجمه : اس لئے کہ شریک کا حصہ ضمان کے ساتھ مالک ہوگا اس لئے کفارہ کی جانب سے پورے غلام کوآزاد کرنے والا ہوا، اور بیآزاد کرنے والے کی ملکیت ہے۔

تشریح: بیصاحبین کی دلیل ہے کہ آزاد کرنے والا اپنا حصہ تو آزاد کر ہی رہاہے ساتھ ہی اپنے شریک کے حصے کا بھی ضامن بن رہاہے اس لئے بغیر کسی نقص کے اس کے حصے کا بھی مالک بن گیا اور پوراغلام آزاد کر دیا اس لئے کفارہ کی جانب سے آزاد ہوجائے گا۔

ترجمہ: ۲ بخلاف جبکہ آزاد کرنے والا تنگدست ہواس کئے کہ غلام پرشریک کے جھے میں سعی کرنا ضروری ہے اس کئے عوض کے بدلے میں آزاد کرنا ہوا۔

تشریح : اگرآزاد کرنے والا تنگدست ہوتو اوپر کی حدیث کی بنا پرخود غلام پرشریک کے حصے کی سعی کرنی ہوگی ، لینی اپنا حصہ کما کرادا کرنا ہوگا ، اور پھروہ آزاد ہوگا ، تو چونکہ بیہ آزاد ہونا سعی کے بدلے میں ہے اس لئے کفارے کے بدلے میں عبادت کے طور پر آزاد نہیں ہوا اس لئے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ س و لابى حنيفة أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول اليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة (٢٠٠٨) وان اعتق نصف عبده عن كفارته ثم اعتق باقيه عنهاجاز ،

**قرجمہ**: سے اورامام ابوحنیف<sup>ی</sup>گی دلیل ہے ہے کہ شریک کا حصہ اس کی ملک میں کم ہوجائے گا پھرضان کے ساتھ آزاد کرنے والے کی طرف منتقل ہوگا،اوراس کی مثل میں کفارہ ممنوع ہوتا ہے۔

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل میہ ہے کہ آزاد کرنے والے نے جب آزاد کیا تو شریک کے حصے میں نقص آگیا، اب میحصہ اتی رقم میں نہیں بکے گاجتنی اس کی قیمت تھی اس لئے کہ اس میں آزاد گی کا نقص آگیا، اس نقص کے بعد مید حصہ اس کے ضان کی وجہ سے آزاد کرنے والے کی طرف منتقل ہوا، اس لئے اس نقص کی وجہ سے کفارے کے لئے کافی نہیں ہے۔

اصول: امام ابوحنیفة کے یہاں آزادگی میں تجری اور کرا اموتاہے۔

وجه: غلام آزاد کرنے میں تجزی ہو کتی ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابن عسر قال قال رسول الله علیہ من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم علیه قیمة العدل فاعطی شرکاء ه حصصهم وعتق علیه العبد والا فقد عتق منه ما عتق (مسلم شریف، باب من اعتق شرکاله فی عبد باب من احتی شرکاله فی عبد باب من احتی منه ما عتق سے معلوم ہوا که جتنا آزاد شریف، باب فقد عتق منه ما عتق سے معلوم ہوا که جتنا آزاد کیا تنابی آزاد ہوگا جس سے آزادگی میں تجزی کا پیت چاتا ہے

صاحبینؓ کے یہاں تجزی اور ککر انہیں ہوتا، جب بھی آزاد ہوگا تو پوراغلام آزاد ہوگا۔

ترجمه: (۲۰۰۸) اوراگراپنے ہی غلام کے آدھے صے کو کفارے کی طرف سے آزاد کیا پھر باقی کواس کی جانب سے آزاد کیا تو حائز ہے۔

تشریح: کفارےوالے نے اپنے غلام کے آ دھے جھے کو آزاد کیا پھر باقی آ دھے جھے کو بعد میں آزاد کیا تو کفارہ کی طرف سے کافی ہوگا۔

**وجه** : آ دھےغلام کوآ زاد کرنے سے جونقص ہواوہ اپنی ملکیت میں ہوہےاور کفارہ ظہار ہی کوا دا کرنے کے لئے نقص آیاہے،اس لئے مکمل غلام آزاد کرنا سمجھا جائے گا اور ایسا ہوا کہ ایک کفارہ دوجملوں میں ادا کیا اس لئے کا فی ہوگا۔

ا صول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ اپنا آ دھاغلام آزاد کرے اور باقی کوآزاد کرے تواس نقص کا اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ مالک ہونے کی وجہ سے گویا کہ پوراغلام ایک مرتبہ ہی آزاد ہوا، اور جونقص آیا وہ اپنی ہی ملکیت میں آیا، اور کفارے ہی کی وجہ سے آیا ہے، اس لئے معفوعنہ ہے۔

727

ل لانه اعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الاعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع كمن اضجع شاة للاضحية فاصاب السكين عينها للبخلاف ماتقدم لان النقصان تمكن على ملك الشريك وهذا على اصل ابي حنيفة سل واما عندهما الاعتاق لايتجزى فاعتاق النصف اعتاق الكل فلايكون بكلامين

قرجمہ: اس لئے کہ گویا کہ دوکلام ہے آزاد کیا،اور کفارے کے لئے آزاد کرنے کا نقصان اپنی ہی ملکیت میں داخل ہوا،اور اس طرح کانقص کفارہ کے لئے مانع نہیں ہے، جیسے کہ بکری کو قربانی کے لئے لٹایا پس چھری اس کی آنکھ میں لگ گئ [تواس بکری کی قربانی جائز ہے ]

تشریح: ایخ بی غلام کے پہلے آدھے وآزاد کرے گھردوسرے آدھے وآزاد کرنے جائز ہے اس کی دلیل دے ہیں کہ بیال ہوا کہ دوکلام سے آزاد کررہا ہے، اور کفارہ کے سبب سے جوآزاد کرنے کا نقصان ہے وہ ایخ بی ملک میں ہے اس کئے بینقصان کفارہ ادا ہونے کے لئے مانع نہیں ہے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ عیب دار بکری قربانی کے لئے جائز نہیں ہیں کہ عیب بکری کو قربانی کرنے کے لئے لٹایا، اس کے بعد چھری اس کی آنکھ میں لگ گئی اور آنکھ ضائع ہوگئی، اور اس وقت اس کو قربانی کردیا تو قربانی ہوجائے گی، اور آنکھ کا عیب مانع نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی کرنے کے لئے بی بیعیب ہوا ہے، اس طرح کفارہ ظہار بی کوادا کرنے کے لئے دوسرے آدھے میں نقص آیا ہے تو نیقص کفارے کے لئے مانع نہیں ہے۔

لغت: اصبح: چت لٹایا۔ اضحیة: قربانی کرنا۔ اصاب اسکین: چھری لگ گئ۔

قرجمه: ٢ بخلاف جو پہلے گزر چکاس کئے کہ نقصان شریک کی ملک میں پیدا ہوا ہے، اور بیاما م ابوصنیفہ کے اصول پر ہے۔ قشر میں : پہلے جوگزراوہ شریک کا حصہ تھا جس میں آزاد کرنے کی وجہ سے نقصان آچکا تھا، اب وہ نقصان شدہ حصہ آزاد کرنے والے کے پاس آتا تو وہ نقصان والا ہی غلام آزاد ہوتا اس لئے وہ کفارے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور آزاد گی میں تجزی ہونا، اور کھڑا ہونا امام ابو صنیفہ گااصول ہے۔

ترجمه: ٣ ببرعال صاحبین کے نزدیک تواذادکرنے میں تجزی نہیں ہے،اس لئے آوھے کا آزاد کرنا کل کا آزاد کرنا ہے اس لئے دوکلام ہے آزاد کرنانہیں ہوگا۔

تشریح : پہلے گزر چکاہے کہ صاحبین کے نزدیک آزاد کرنے میں تجزی نہیں ہے اس لئے آدھا آزاد کرے گاتو پورا آزاد ہو جائے گا، اس لئے اس میں دوکلام سے آزاد کرنا نہیں ہوا، اس لئے اس میں کوئی نقص نہیں ہوا اس لئے کارہ کی جانب سے آزاد کرنا درست رہے گا۔

( 9 • • ٢) وان اعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم اعتق باقيه لم يجزعندابي حنيفة في المالي المسيس بالنص واعتاق النصف حنيفة في المالي المسيس بالنص واعتاق النصف حصل بعده ٢ وعندهما اعتاق النصف اعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس

ترجمه: (۲۰۰۹) اوراگراپنے غلام کا آدھااپنے کفارے کی طرف سے آزاد کیا پھروطی کی اس عورت سے جس سے ظہار کیا تھا پھرآزاد کیا باقی غلام کوتوا مام ابوحنیفہ کے نزدیک کافی نہیں ہوگا۔

ترجمه : اس لئے کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک آزاد کرنے میں تجزی ہوتا ہے، اور آیت کی وجہ سے آزاد کرنے کی شرط بہتے وطی کرنے سے پہلے ہو، اور آ دھے کا آزاد کرناوطی کرنے کے بعد حاصل ہوا [اس لئے یہ کفارہ کے لئے سے نہیں ہوگا]

تشریح: ظہار کرنے والے نے اپنا آ دھاغلام آزاد کیا ،اس کے بعد بیوی سے وطی کرلی اس کے بعد باقی آ دھاغلام آزاد کیا تو یہ کفارہ کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

قرجمه: ٢ اورصاحبين كنزويك و هيكا آزادكرناكل كا آزادكرنا ب،اس لئے وطی سے پہلےكل غلام كا آزادكرنا حاصل ہوا [اس لئے كفارہ جائز ہوگا]۔

تشریح: صاحبین کے زدیک ہے ہے کہ پوراغلام ایک ساتھ آزاد ہوگا۔ان کے یہاں تجزی نہیں ہے اس لئے جب آدھاغلام جماع سے پہلے آزاد کیا تو پوراہی آزاد ہوگیا۔اس لئے کفارے میں کافی ہوجائے گا۔

( + 1 + 7) واذالم يجد المظاهر مايعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهماشهر رمضان ولايوم الفطر ولايوم النحر ولاايام التشريق الله منصوص عليه

وجه: ان کی دلیل او پر کی صدیث ہے۔ عن ابی هریرة ان النبی عُلیلیہ قال من اعتق نصیبا او شقیصا فی مملوک فخلاصه علیه فی ماله ان کان له مال والا قوم علیه فاستسعی به غیر مشقوق علیه (بخاری شریف، باباذا اعتی نصیبا فی عبرولیس له مال استعی العبر، ۳۲۸۳ مسلم شریف، باب ذکر سعایة العبر، ۱۹۵۳ میلی الم مواکد مین می المور نام مواکد والاغریب موتب بھی پوراغلام آزاد موجائے گا در کفار سے معلوم مواکد غلام آزاد کرنے میں تجزی نہیں ہے۔ اس لئے جماع سے پہلے آدھا آزاد کیا تو پوراغلام آزاد موجائے گا در کفار کے لئے کافی مواکد

ترجمه : (۲۰۱۰) پس اگرظهار کرنے والاغلام نه پائے جس کوآ زاد کرے تواس کا کفاره دومہینے مسلسل روزه رکھنا ہے، جن میں رمضان کامہینه نه ہو، نه عیدالفطر کا اور نه یوم نحر کا اور نه ایام تشریق ہوں۔

ترجمه: ل بهرحال پيدرية آيت مين موجود ہے۔

تشوریسے: ظہارکرنے والے کے پاس آزاد کرنے کے لئے غلام یاباندی نہیں ہیں تواب اس کودوماہ تک مسلسل روزے رکھنا ہے۔ ان روزوں کے درمیان رمضان کا مہینہ نہ ہو، عیرالفر کا دن نہ ہو، عیرالفر کا دن نہ ہو، اور تین دن تشریق کے دن نہ ہوں۔

وجه: (۱) روزہ پیرر پے ہواس کی دلیل بیآیت ہے ۔ واللہ بین یظاہر ون من نسائھم ٹیم یعو دون لماقالوا فتحریر رقبہ من قبل رقبہ من قبل یتماسا فلکم تو عظون به واللہ بیما تعملون خبیر ٥ فمن لیم یجد فصیام شہرین متنابعین من قبل ان یتسماسا فیمن لیم یستطع فاطعام ستین مسکینا ۔ (آیت ۱۳ سم ۱۳ سورة المجاولة ۵۸) اس آیت میں بیرر پروزہ رکھنے کا ان یتسماسا فیمن لیم یستطع فاطعام ستین مسکینا ۔ (آیت ۱۳ سم ۱۳ سورة المجاولة ۵۸) اس آیت میں بیرر پروزہ رکھنے کا ان یہ مرمیان میں رمضان کا روزہ ہوگا تو مسلسل دومبینے روز نہیں رکھ سے گا۔ اس طرح عیرالفر الفرائی اورایام تشریق میں روزہ رکھنا مگر وہ ہو اور کروہ روزہ رکھ گا تو کائی نہیں ہوگا۔ اس لئے یہ دن بھی درمیان میں نہ ہول (۳) اثر میں ہے۔ عن عطاء قبال ان جعل بین ہما شہر رمضان او یوم النحو لیم یوال حینئلہ یقول یستأنف (مصنف عبر الرزاق، باب یصوم فی الظہار شھر اٹم بیرض، جادری میں ۱۳۳۱، نہر وع سے روزہ رکھ راسی اللہ اللہ ہما کی مطابق مسلسل نہیں ہوااس کے شروع سے روزہ رکھ راسی سائلت الزہری عن الوجل یصوم فی الظہار شھر اٹم بیرض، جادر میان بیں ہوا اس کے شروع سے روزہ رکھ راسی سائلت الزہری عن الوجل یصوم شہرا فی الظہار شھر اٹم بیرض، جادر میان بیل ہونے کی وجہ سے مسلسل روزہ ندر کھ سکے تو دوبارہ مسلسل روزہ در کھ کے تو دوبارہ مسلسل روزہ در کھ کے تو دوبارہ مسلسل روزہ دیر کھ کے تو دوبارہ مسلسل روزہ در کھور کے دوبارہ مسلسل روزہ در کھ کے تو دوبارہ مسلسل روزہ در کھور کے کے درمیان کیں بین بیار ہونے کی وجہ سے مسلسل روزہ در در کھور کھور کورمیان کا تو میں کھور کھور کے کورمیان کے درمیان کی دوبارہ مسلسل روزہ در در کھور کے کورمیان کورمیان کی دوبارہ مسلسل روزہ در در کھور کے کورمیان کے درمیان کے درمیان کی دوبارہ مسلسل روزہ در در کھور کے کورمیان کے دوبارہ مسلسل روزہ در در کھور کے کورمیان کے درمیان کے درمیان کھور کے دوبارہ مسلسل روزہ در کورمیان کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کی کھور کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ

۲۳۵

ع وشهر رمضان لايقع عن الظهار لمافيه من ابطال مااو جبه الله على و الصوم في هذه الايام منهى عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل (١١٠) فان جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً اونهاراً ناسياً استانف الصوم عندابي حنيفة ومحمد ه

**ترجمه**: ٢ اوررمضان كامهينة ظهارسے واقع نہيں ہوگا كيونكه اس ميں اس چيز كو باطل كرنا ہے جس كواللہ نے واجب كيا۔

تشریح : رمضان کا وقت ہوتواس وقت رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا کوئی اورروزہ ادائہیں ہوسکےگا، کیونکہ ظہار کاروزہ ادا ہوجائے تورمضان میں جوروزہ فرض کیا ہےوہ باطل ہوجائے گااس لئے رمضان کےعلاوہ کوئی اورروزہ ادائہیں ہوگا۔

ترجمه: سے اوران ایام تشریق روز ہ توممنوع ہے اس لئے کامل واجب کا قائم مقام نہیں ہوگا۔

تشریح : ان ایام تشریق میں روزہ رکھناممنوع ہے اس لئے ان دنوں کا روزہ ناقص ہوتا ہے، اور ظہار کا روزہ کامل ہے اس لئے ان دنوں میں ادائہیں ہوگا، اس لئے بدن بھی نہیں ہونے جا ہئے۔

ترجمه : (۲۰۱۱) جس نے ظہار کیا تھااس سے جماع کرلیا دوماہ کے درمیان رات کو جان کریا دن کو بھول کرتو امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک شروع سے روزہ رکھے گا۔

تشریح: جس بیوی سے ظہار کیا تھااس ہے سلسل دوماہ روزہ رکھنے سے پہلے جماع نہیں کرنا چاہئے تھالیکن اس سے جماع کرلیا تو شروع سے دوبارہ روزہ رکھے گا۔

وجه : (۱) ظہاروالی ہوی سے رات میں جان کر جماع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح دن میں بھول کر جماع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور دو ماہ کے تسلسل میں خامی نہیں آئی۔ پھر بھی شروع سے روزہ اس لئے رکھے کہ مسلسل دو ماہ روزے جماع سے پہلے رکھنا چاہئے۔ اور اس نے پچھروزے پہلے رکھا اور پچھ بعد میں اس لئے کفارہ اوانہیں ہوا۔ اس لئے دو بارہ روزے رکھے (۲) آیت میں ۔ ف من لم یجد فصیام شہرین متنابعین من قبل ان یتماسا ۔ (آیت اسورة المجادلة ۵۸) ہے، اس لئے آیت سے معلوم ہوا کہ جماع سے پہلے مسلسل دو ماہ روزے رکھے۔ اور اس نے آدھا پہلے رکھا اور آدھا بعد میں رکھا اس لئے کفارہ کے لئے کافی نہیں۔ اس لئے شروع سے دوماہ روزہ رکھے (۳) اثر میں ہے۔ عن المحسن او غیرہ فی المظاہر یصوم ثم یقع علی نہیں۔ اس لئے شروع سے دوماہ روزہ رکھے (۳) اثر میں ہے۔ عن المحسن او غیرہ فی المظاہر یصوم ثم یقع علی امر اتبہ فلایہ دم و لکن امر آتبہ قبل ان یتم صومہ قال یہدم الصوم، و ان اطعم بعض المساکین ثم وقع علی امر اتبہ فلایہ دم و لکن لیط عم ما بقی۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب المظاھریہ و میں المساکین ثم وقع علی امر اتبہ فلایہ دم و لکن کیار گرائم وع سے روزہ رکھے۔

یہاں چارشکلیں ہیں[ا]جس عورت سے ظہار کیاتھا روزے کے درمیان اس سے وطی نہیں کی بلکہ دوسری ہیوی سے رات میں وطی کی

تقدیمه علی المسیس شرطا ففیما ذهبنا الیه تقدیم البعض و فیما قلتم تاخیر الکل عنه ع و لهما ان تقدیمه علی المسیس شرطا ففیما ذهبنا الیه تقدیم البعض و فیما قلتم تاخیر الکل عنه ع و لهما ان الشرط فی الصوم ان یکون قبل المسیس و ان یکون خالیا عنه ضرور قبالنص و هذاالشرط ینعدم به الشرط فی الصوم ان یکون قبل المسیس و ان یکون خالیا عنه ضرور قبالنص و هذاالشرط ینعدم به عادن میں بجول کروطی کی جس سے روزه نہیں ٹو ٹا اورروز مسلسل چلتے رہتو کفاره میں کوئی خلل نہیں ہوگا [۲] دوسری بیوی سے دن میں جان کروطی کرلیا جس سے روزه وٹوٹ گیا، تو اب کفاره کے روز بین شاسل باتی نہیں رہا، اس لئے آیت کے مطابق اب شروع سے روزه رکھے [۳] جس عورت سے ظہار کیا تھا اس سے دن میں جان کروطی کرلی تو اس سے روزہ وٹوٹ گیا اس لئے آیت کی بنا پر بالا تفاق شروع سے روز سے روز سے کورت سے ظہار کیا تھا اس سے رات میں وطی کرلی، یا دن میں بجول کروطی کرلی جس سے اس کا روزہ نہیں ٹو ٹا، اس لئے روز بے کا سلسل ختم نہیں ہوا، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ ٹرماتے ہیں کہ چونکہ روزے کا تسلسل ختم نہیں ہوا اس گئے شروع سے روزہ رکھ لینا کافی ہے۔

ترجمه: (٢٠١٢) اورامام ابولوسف فرمایا که شروع سے نه کرے۔

ترجمه: ای اس کئے کہ پیدر پے کوروکتانہیں ہاس کئے کہاس سے روزہ فاسٹنہیں ہوتااور وہی شرط ہے، اور جماع کرنے سے پہلے کفارہ اوا کرنااگر چہشرط ہے، اور جس طرف ہم گئے ہیں اس میں بعض کفارہ مقدم ہے، اور جوشکل آپ کہدر ہے ہیں اس میں کل موخر ہے۔

تشریح: امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ شروع سے روزہ رکھنے کی ضرور سے نہیں صرف ابقیہ روزہ رکھ لینا کافی ہے

المجھ : (۱) اکل دلیل ہے کہ رات میں وطی کرنے سے روزہ ٹوٹانہیں اس لئے روزے کا تسلسل ختم نہیں ہوا، اور کفارے کی شرط یہ ہے کہ روزہ پیدر بے ہو، تو چونکہ پیدر بے ہوااس لئے کفارہ ادا ہوگیا۔ (۲) دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر شروع سے روزہ رکھتے ہیں تو وطی پہلے ہوجائے گی اور پوراروزہ بعد میں ہوجائے گا، جو بہتر نہیں ہے، اور مابقیہ روزہ رکھواتے ہیں تو پچھروزہ پہلے ہوا ہے اور پچھ بعد میں ہوجائے گی، ویسلے سے بہتر ہے اس لئے مابقیہ ہی روزہ رکھوایا جائے۔ (۱) اس اثر سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے ۔

عدن الشعب قال اذا مرض فافطر ، قضی و لم یستانف ۔ (مصنف عبدالرزات ، باب یصوم فی الظہار شہرا ٹم یمرض ، نیا دی سے سے کہ مزرکی بنا پر افطار کر لے تواز سر نوروزہ ندر کھے ، اسی پر قیاس کر کے از سر نو ندر کھے ۔

ترجمه تی ہوا کی جہ سے ، اور بیشر طمعدوم ہے ، اس لئے شروع سے روزہ رکھے۔

آیت کی ضرورت کی وجہ سے ، اور بیشر طمعدوم ہے ، اس لئے شروع سے روزہ رکھے۔

فيستانف (۱۳ م) وان افطر منها يوماً بعذر او بغير عذر استانف في لفوات التتابع وهوقادر عليه عادة (۱۳ م) وان ظاهر العبد لم يجز في الكفارة الاالصوم في لانه لاملك له فلم يكن من اهل التكفير بالمال (۲۰۱۵) وان اعتق المولى او اطعم عنه لم يجز ه في لانه ليس من اهل الملك فلايصير مالكاً بتمليكه

تشریح : امام بوحنیفهٔ آورامام محمرُ فرماتے ہیں که آیت کی بناپر بیشر طضروری ہے کہ پوراروزہ وطی سے پہلے ہواور بیشر طبھی ہے کہ وہروزہ وطی سے نالی بھی ہواور درمیان میں وطی کرنے کی وجہ سے دونوں شرطیں معدوم ہوجاتی ہیں اس لئے شروع سے روزہ رکھے۔ المغت:مسیس : چھونا، یہاں جماع کرنامراد ہے۔ بیتانف: شروع سے کرے۔

قرجمه: (۲۰۱۳) اگردوماه میں سے ایک دن روزه چھوڑ دیا عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کے تو شروع سے روزه رکھے۔

ترجمه: ل پيرپ كفوت مونى كى وجرسى، حالانكدوه اس پرقادر بـ

وجه : آیت میں ہے کہ سلسل دوماہ روزے رکھے۔اوراس نے سلسل نہیں رکھا بلکہ ایک دن چھوڑ دیا چاہے عذر ہی سے کیوں نہ حجھوڑ اہو۔اس لئے از سرنو دوبارہ رکھنا ہوگا۔ آیت پہلے گزرچکی ہے (۲) اثر میں ہے۔سالت النوه ری عن السوجل یصوم شہرا فی الظہار ثم یمرض فیفطر قال فلیستأنف ۔۔عن ابراهیم قال یستأنف صیامه (مصنف عبدالرزاق ،باب یصوم فی الظہار شھر اثم یمرض جسادس، سهر ۱۳۳۸ نمبر ۱۵۵۵ ار۱۵۵۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دے تب بھی شروع سے روزہ رکھے گا۔

ترجمه : (۲۰۱۴) اگرغلام ظهار کرنونهیں جائزے کفارے میں مگرروزه۔

قرجمه: ل اس لئے كاس كى كوئى ملكيت نہيں ہے،اس لئے مال ك ذريعه كفاره ديخ كا اہل نہيں ہے۔

تشریع : غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تو کفارہ صرف روزے سے ہی اداکرے ۔ کھانا کھلا نایا غلام آزاد کرنا کافی نہیں ہوں گے۔

**وجسہ** : اس کے پاس کچھ مال ہی نہیں ہے کہ کھانا کھلائے یاغلام آزاد کرے، جو مال ہےوہ سب مولی کا ہے۔اس کئے صرف روز ہے ہے ہی کفارہ ادا ہوگا۔

ترجمه :(۲۰۱۵) پس اگرآ قانے غلام کی جانب سے آزاد کیایا کھانا کھلایاتو کافی نہیں ہوگا۔

ترجمه: ل اس لئے کہ غلام میں مالک بننے کی اہلیت نہیں ہے اس لئے آقا کے مالک بنانے سے بھی مالک نہیں بنے گا۔۔

تشريح: مظاہرغلام كى جانب سے آقانے كفارے ميں غلام آزاد كرديايا ساٹھ مكين كوكھا ناكھلا ديا تو كافئ نہيں ہوں گــ

(۲ ۱ ۲ ۲) واذا لم يستطع المظاهر الصيام اطعم ستين مسكناً القوله تعالى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً (۱ ۲ ۲ ۲) ويطعم كل مسكين نصف صاع من براوصاعا من تمر اوشعير اوقيمة فلك القوله عليه السلام في حديث اوس بن الصامت وسهل بن صخر لكل مسكين نصف صاع من بر

وجہ: یہ مال آقا کے ہیں غلام کے ہیں ہی نہیں۔اس لئے غلام کی جانب سے پچھادانہیں ہوا۔اور غلام اس کا مالک بھی نہیں بن سکتا ہے ،کیونکہ اس میں مالک بغنے کی اہلیت ہی نہیں ہے،اس لئے غلام کی جانب سے ادا ہی نہیں ہوگا ،اس لئے لازمی طور پر غلام کوروزہ رکھ کر بہی کفارہ اداکرنا ہوگا۔

ترجمه: (٢٠١٦) پس اگرظهار كرنے والا روز يكى طاقت ندر كھتا ہوتو ساٹھ مسكينوں كو كھانا كھلائے۔

ترجمه: ل الله تعالى كقول فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا . (آيت؟ ،سورة المجاولة ۵۸) كي وجب \_

وجه : (١) آیت میں ہے کہ روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو مثلا بوڑھا ہویا مجبوری ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔فسمن لسم

يستطع فاطعام ستين مسكينا ـ (آيت، سورة المجاولة ۵۸) (۲) اورلمبي حديث كائلراييهـ عن سلمة بن صخر ...

قال فصم شهرین متتابعین قال و هل اصبت الذی الا من الصیام قال فاطعم و سقا من تمر بین ستین مسکینا ۔ (ابوداوَدشریف، باب فی الظہار، ص ۳۰۸، نمبر ۲۲۱۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کی طاقت نه رکھتا ہوتو ساٹھ مکین کوکھانا

کھلائے۔

ترجمه: (۲۰۱۷) اور کھلائے ہر مسکین کوآ دھا صاع گیہوں یا ایک صاع کھجوریا جو یا اس کی قیت۔

ترجمه : له حضور محقول کی وجہ سے حضرت اوس ابن صامت کی حدیث میں ، اور تھل بن صحر کی حدیث میں ، کہ ہر مسکین کے لئے آدھا صاع گیہوں۔

تشریح: ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوطریقے ہیں۔ایک توبیہ کہاس کے ہاتھ میں گیہوں یا تھجوریا جودیدے۔اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانا پکا کر کھلا دیا جائے۔اگراس کے ہاتھ میں گیہوں دی تو ہر سکین کو آ دھا صاع دے۔اور کھجوریا جودے توایک ایک صاع دے بااس کی قیمت دے۔

وجه: (۱) اوپرکی حدیث میں ہے۔ فاطعم و سقا من تمر بین ستین مسکینا. (ابوداؤدشریف، باب فی الظہار، ۳۰۸ مبر ۲۲۱۳ رسنن للیہ قی ، باب لا یجزی ان یطعم اقل من سین مسکینا کل مسکین مدامن طعام بلدہ، ج سابع ، سابع ، ۱۳۳۳ ، نمبر ۱۵۲۸ کا اس حدیث میں ایک وسل کو ساٹھ صاع کا ہوتا کے درمیان تقسیم کرنے کے لئے کہا ہے۔ اور ایک وسل ساٹھ صاع کا ہوتا

ع و لان المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر ع وقوله اوقيمة ذلك مذهبنا وقدذ كرناه في الزكواة (١٨) فان اعطى مناً من برومنوين من تمر اوشعير جاز ﴿ لِ لحصول المقصود اذا لجنس متحد

ہے۔جس کا مطلب ہے ہوا کہ ہرا یک مکین کو ایک ایک صاع کجورد ہے۔ (۲) اور پہلے باب صدقۃ الفطریل گررچکا ہے کہ ایک صاع کجور آ دھاصاع گیہوں بھی ہرا یک مکین کودیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے حدیث ہے ہے۔ عن ابسی سعید المخددی قال کتنا نعطیھا فی زمان النبی علیہ اللہ صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعیر أو صاعا من زبیب فلما جاء معاویۃ و جائت السمراء قال أری مدا من هذا یعدل مدین (بخاری شریف، باب صاعا من زبیب، ص ۲۲۵ ، نبر ۸۰ کا ارسلم شریف، باب زکاۃ الفطر علی المسلمین من التم والثعیر ، ص ۲۳۹ ، نبر ۸۰ کا ارسلم شریف، باب زکاۃ الفطر علی المسلمین من التم والثعیر ، ص ۲۳۹ ، نبر ۱۹۹۵ کا اس مدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسی صعیر قال قال دسول الله صاع من بر او قمح علی کل اثنین صغیر او کبیر . (ابوداؤو شریف، باب من روی نصف صاع من فح ، ص ۱۲۱۹ ) اس مدیث میں ہے کہ خود ضور گئے آ دھاصاع گیہوں فطرہ کے لئے متعین فرمایا۔ (۳) صاع من بر ، أو صاع من شعیر ، أو صاع من خود ضور گئے آ دھاصاع گیہوں کا نام عندہ فلیتصدق بنصف صاع من بر ، أو صاع من شعیر ، أو صاع من دقیق ، أو صاع من زبیب ، أو صاع من سلت . (دار قطنی ، باب زکاۃ الفطر، ج ٹانی ، ص ۱۳۰۸ ، نبر میں و یاجا من ہے۔ تصر أو صاع من دقیق ، أو صاع من زبیب ، أو صاع من سلت . (دار قطنی ، باب زکاۃ الفطر، ج ٹانی ، ص ۱۳۰۸ ، نبر کاۃ الفطر، ج ٹانی ، ص ۱۳۰۸ ، نبر کاۃ الفطر، ج ٹانی ، ص ۱۳۰۸ ، نبر کاۃ الفطر، ج ٹانی ، ص ۱۳۰۸ ، نبر کاۃ الفطر، ج ٹانی ، ص ۱۳۰۸ ، نبر کاۃ الفطر، ج ٹانی ، ص ۱۳۰۸ ) اس مدیث میں ہے کہ دھاصاع گیہوں کفارے میں دیاجا کز ہے۔

قرجمہ: ٢ اوراس کئے کہ ہر سکین کے لئے ایک دن کی ضرورت کود فع کرنامعتر ہے اس کئے صدفۃ الفطر پر قیاس کیا جائے گا۔

تشرویہ: ید دلیل عقلی ہے۔ ہر سکین کے لئے ایک دن کی ضرورت کود فع کرنامقصود ہے، اس لئے صدفۃ الفطر میں ایک دن کی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے جتنے صاع کی ضرورت ہے کفارے میں اتنا دے دینا کافی ہوگا، اور صدفۃ الفطر میں آدھا صاع گیہوں کافی ہوجائے گا۔

گیہوں کافی ہے اس لئے کفارے میں بھی آدھا صاع گیہوں کافی ہوجائے گا۔

قرجمه: س اورمصنف كاقول, ياسكي قيمت، يه بهارا مذبب ب، اورجم في اس كوكتاب الزكوة مين ذكركيا بـــ

تشریح: کفارے میں ساٹھ صاع کھجور دے یااس کی قیمت دے، یا تمیں صاع گیہوں دے یااس کی قیمت دے، یہامام ابو حنیفةً کاند ہب ہے، ورند دوسرے حضرات حدیث کی بنا پر صرف غلے دینے کے قائل ہیں، اس کا پورا تذکرہ کتاب الزکوۃ میں گزرگیا ہے۔ ترجمہ: (۲۰۱۸) اگرا یک من گیہوں اور دومن کھجوریا جو دیا تب بھی جائز ہے۔

ترجمه: إ مقصود حاصل ہونے كى وجه سے،اس لئے كجنس متحد ہے۔

تشريح: ايك دن كے كفارے كے لئے يورى مقدارايك ہى جنس سے نہيں ديا بلكه دوجنسوں سے ديا، مثلا ايك صاع تھجور دينا تھا،

(۱۹ ۲۰۱) وان امر غیره ان یطعم عنه من ظهاره ففعل اجزاه گل لانه استقراض معنی والفقیر قابض له اولاً ثم لنفسه فتحقق تملکه ثم تملیکه (۲۰۲۰) فان غداهم وعشاهم جاز قلیلا کان مااکلو اوکثیرا ک

تو آ دھا صاع تھجور دے دیا،اور باقی آ دھے صاع کے بدلے میں آ دھے صاع گیہوں کا آ دھاچوتھائی صاع گیہوں دے دیا ،اور دونوں کو ملا کرا کیک صاع تھجور کی مقدار ، یا آ دھا صاع گیہوں کی مقدار پوری کر دی تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ دونوں کھانے کے مقصد میں متحد میں مصنف نے من بول کراسی کو ثابت کیا ہے۔

الغت : من: چارمن کا ایک صاع ہوتا ہے، اس اعتبار سے ایک من گیہوں دیا تو آ دھاصاع کا آ دھادیا، اور دومن کھجور دیا توایک صاع کھجور دینا چاہئے اس کے بدلے میں اس کا آ دھاادا کیا۔ بر: گیہوں۔

ترجمه: (٢٠١٩) اگردوسرے وحکم دیا کواس کی جانب سے کفارہ ظہار کا کھلائے تواس کو کافی ہوجائے گا۔

ترجمه: السالئے که معنوی اعتبار سے قرض لینا ہے، اور فقیر پہلے آمر کی جانب سے قبضہ کرے گا پھراپنے لئے قبضہ کرے گا، اس لئے پہلے آمر کی ملکیت ہوگی پھرخود فقیر کی ملکیت ہوگی۔

تشریح : جس پر کفارہ ظہارتھااس نے دوسرے کو کھانا کھلانے کا حکم دیااوراس نے اس کی جانب سے کھلا بھی دیا تو کفارہ ادا ہو حائے گا۔

وجه: (۱) اس کی وجہ یہ کہ گویا کہ اس نے کھلانے والے سے قرض لیا، اور اس قرض پر قبضہ اور ملکیت اس طرح ہوئی کہ فقیر نے گویا کہ پہلے تکم دینے والے کی جانب سے کھانے پر قبضہ کیا، بعد میں اپنی جانب سے قبضہ کیا اسلئے کفارہ اوا کرنے والے کا قبضہ ہو گیا ، اور کفارہ اوا بھی ہو گیا۔ (۲) اس حدیث میں حضور نے دوسرے کوقرض اوا کرنے کے لئے کہا ہے۔ عن ابعی هو یوق ان رجلا تقاضی رسول اللہ علی فاغلظ لہ فہم به اصحابه فقال دعوہ فان لصاحب الحق مقالا و اشتروا لہ بعیرا فاغلطوہ ایاہ فان خیر کم احسنکم قضاء۔ (بخاری فاعطوہ ایاہ فان خیر کم احسنکم قضاء۔ (بخاری شریف، باب استقراض الابل، ص ۳۸۳، نمبر ۲۳۹۰) اس حدیث میں دوسرے کوقرض اوا کرنے کے لئے فرمایا اور انہوں نے اوا کہا تو حضور کی جانب سے اوا ہوگیا۔

**اصول**: کفارہ ادا کرنے میں نیابت چلتی ہے۔

ترجمه: (۲۰۲۰)اورا گرمسكينول كوسج اورشام كوكهلايا تو بهي جائز ہے كم كھائيں يازياده-

تشریح : ہاتھ میں گیہوں دینے کے بجائے کھانا پکا کرمنے اور شام کھلا دیا تواس سے بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔ جا ہےوہ آ دھا صاع

ل وقال الشافعي لا يجزيه الاالتمليك اعتباراً بالزكواة وصدقة الفطر وهذا لان التمليك ادفع للحاجة فلاينوب منابه الاباحة

سے زیادہ کھالے یا کم کھالے۔

وجه : (۱) آیت میں۔ فیمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا۔ (آیت ۳۲ سورة المجادلة ۵۸) ہے، یعنی کھانا کھلائے، اس کئے کفارے میں کھلانے سے بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔ (۲) حدیث میں بھی ہے۔ عن خولة بنت مالک ... قال فلیطعم ستین مسکینا. (ابوداؤو شریف باب فی الظہار، س۲۲۱۳، نمبر ۲۲۱۳) جس سے معلوم ہوا کہ کھانا کھلادینے سے بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔

لغت: غدا: صبح كوكهلانا، عشاء: شام كوكهانا كهلانا

ترجمه : امام شافعی فی نفر مایا که مالک بنانے کے علاوہ کافی نہیں ہے ، ذکوۃ اور صدقۃ الفطر پر قیاس کرتے ہوئے۔ اوراس کئے کہدے دینا ضرورت کوزیادہ پوری کرنے والا ہے اس لئے مباح کرنا اس کے قائم مقام نہیں ہے۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ فقیر کو غلے کاما لک بنانا ضروری ہوگا۔ موسوعۃ میں عبارت بہہ۔ ولا یہ جزئه ان یعفدیهم و ان اطعمهم ستین مدا او اکثر ، لان أخذهم الطعام یختلف فلایدری لعل احدهم یاخذ اقبل من مد و الآخر اکثر ، لان رسول الله علیہ انما سن مکیلة الطعام فی کل ما امر به من کفارة ۔ ( یاخذ اقبل من مد و الآخر اکثر ، لان رسول الله علیہ انما سن مکیلة الطعام فی کل ما امر به من کفارة ۔ ( موسوعۃ امام شافعی ، باب الکفارة بالاطعام ، ج احدی عشرة ، ص ۲۰۵۲ ، نبر ۲۰۵۲ ) اس عبارت میں ہے کہ کھلانا کافی نہیں ہے ، غلے کا ما لک بنانا ضروری ہے۔

وجہ: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں مالک بنانے کا ذکر ہے اس لئے مالک بنانا ضروری ہوگا اور کھانا سے کھرد ہے اور مباح کر دے کہ جتنا کھانا ہو کھا لواس سے کفارہ اوانہیں ہوگا۔ حدیث یہ ہے۔ عن سلمہ بن صخب قال ابن العلاء البیاضی دے کہ جتنا کھانا ہو کھا لواس سے کفارہ اوانہیں ہوگا۔ حدیث یہ ہے۔ عن سلمہ بن صخب قال ابن العلاء البیاضی دیں در میان اللہ ہفتی ، باب لا یہ فی الظہار ، سم ۲۲۱۳ رسنن للہ ہفتی ، باب لا یہ کی در کہا تا کہ مسکینا کل مسکین مدامن طعام بلدہ ، جسابع ، سر ۲۸۳۳ ، نمبر ۱۵۲۸ ) اس حدیث میں ایک وس کو سائھ مسکینوں کے در میان تقسیم کرنے کے لئے مسکینوں کے در میان تقسیم کرنے کے لئے مسکینوں کے در میان تقسیم کرنے کے لئے کہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مالک بنانا ضروری ہے۔ (۲) ایک وس تقسیم کرنے کے لئے فر مایا ہے ، پس اگر کھانا کھلایا جائے تو ساٹھ وس پورانہیں ہوگا بلکہ م بیش ہوجائے گا ، اس لئے مالک بنانے سے ہی ساٹھ وس کی مقدار پوری ہوگا۔ (۳) تیسری دلیل ہے ہے کہ زکوۃ میں اور صدقۃ الفطر میں مالک بنانا ضروری ہوگا۔ (۳) ورچوشی دلیل ہے کہ فلے کے مالک بنانے سے اس کونی کرکوئی بھی ضرورت پوری کی جاسکتی میں بھی مالک بنانا ضروری وگا (۲) اور چوشی دلیل ہے کہ فلے کے مالک بنانے سے اس کونی کرکوئی بھی ضرورت پوری کی جاسکتی میں بھی مالک بنانا ضروری وگا (۲) اور چوشی دلیل ہے کہ فلے کے مالک بنانے سے اس کونی کرکوئی بھی ضرورت پوری کی جاسکتی میں بھی مالک بنانا ضروری وگا (۲) اور چوشی دلیل ہے کہ فلے کے مالک بنانے سے اس کونی کرکوئی بھی ضرورت پوری کی جاسکتی

ع ولنا ان المنصوص عليه هو الاطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الاباحة ذلك كما في التمليك التمليك التمليك على المنافي المنافي الناء وهما للتمليك عقيقة

ہے اس لئے وہ ضرورت کوزیادہ پوری کرنے والا ہے[اد فع للحاجۃ ہے]،اور کھانا مباح کردینا ضرورت کوزیادہ پوری کرنے والا نہیں ہے اس لئے مالک بناضروری ہوگا۔

العنت : غداهم: فقير كونى كاكها ناكهلا يا عشاهم: فقير كوشام كاكها ناكهلا يا الا باحة : مباح كرنا، كها ناسا منه ركه دے كه جتنا كها نامه او، كين ساتھ مت ليجاؤ، اس كومباح كرنا كہتے ہيں ۔ او فع للحاجة : ضرورت كوزياده پورى كرنے والا ہے۔
قر جمعه : ٢ ہمارى دليل بيہ كم آيت ميں اطعام [كها ناكه لا نام ] اوربي حقيقت ميں كھانے ميں قدرت دينے ميں ہے، اور مرحقيقت ميں كھانے ميں قدرت دينے ميں ہے، اور مرحقيقت ميں كھانے ميں قدرت دينے ميں ہے، اور مرحقيقت ميں كھانے ميں قدرت دينے ميں ہے، اور مرحقيقت ميں كھانے ميں يائى جاتى ہے۔

تشریح: کفارے کی آیت میں دینانہیں ہے بلکہ اطعام کالفظ ہے جس کا حقیقی معنی ہے کھانا کھلانا، اور کھانے کوسا منے رکھ کرمباح کر مناح کے اس کے کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجائے گا، جس طرح کھانے کے مالک بنانے سے اطعام ہوجائے گا کرنے کا نام اطعام ہے اس کئے کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجائے گا، جس طرح کھانے کے مالک بنانے سے اطعام ہورة المجادلة کیونکہ فقیراس کو اپنے گھر میں کھائے گا۔ آیت میں ہے۔ فیمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا۔ (آیت ۳۷۳، سورة المجادلة کھر کی ساٹھ مکین کو کھانا کھلانا۔

ترجمه : سى بهرحال زكوة مين واجب دينا ب، اورصد قة الفطر مين اداكرنا ب، اوروه دونون حقيقت مين ما لك بنانے سے موگا۔

(۲۰۲۱) لوكان فيمن عشاهم صبى فطيم لا يجزيه ﴿ لانه لا يستوفى كاملاً ٢ ولابدمن الادام فى خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء الى الشبع وفى خبز الحنطة لا يشترط الادام (٢٠٢٢) وان اعطى مسكيناً واحدا ستين يوما اجزاه وان اعطاه فى يوم واحد لم يجزه الاعن يومه

حدیث میں تو دی کالفظ ہے جس کامعنی ہے ادا کرنادے دینا۔

قرجمه: (۲۰۲۱) اورجس كوكها نا كهلار ما بهاس مين دوده پيتا بجيه و تو كفاره ادانهين موگا

قرجمه: إس لي كه يوراوصول نهيس كرے گا۔

تشریح : اگر کفارے کے مبح شام کھانے میں دودھ بیتا بچہ ہے تواس سے کفارہ ادانہیں ہوگا ،اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ کھا نا کھا ہی نہیں سکے اس لئے کفارے کا ایک عدد کم رہ گیااس لئے کفارہ ادانہیں ہوگا۔فطیم: دودھ بیتا بچہ۔یستوفی: بوراوصول کرنا۔

ترجمه : ۲ اور ضروری ہے کہ جو کی روٹی کے ساتھ سالن ہوتا کہ پیٹ بھر کھا سکے،اور گیہوں کی روٹی میں سالن کی شرط نہیں ہے۔

تشریح: پورے طور پر کھانا کھانا ضروری ہے،اور جو کی روٹی روٹھی ہوتی ہے اس لئے جو کی روٹی کے ساتھ سالن ہونا ضروری ہے تا کہ بھرپیٹ کھا سکے،اور گیہوں کی روٹی روٹھی نہیں ہوتی اس لئے اس کے ساتھ سالن ہونا ضروری نہیں ہے۔

لغت: شیع: پیٹ بھرکر۔ادام:سالن،الیی چیزجس سے چیڑ کرروٹی کھائی جاسکے۔شعیر:جو،جوکی روٹی۔استیفاء:پوراوصول کرنا۔ ترجمه :(۲۰۲۲)اگرایک ہی مسکین کوساٹھ دنوں تک کھانا دیا تب بھی کافی ہے۔اورا گردیا اس کوایک ہی دن میں کافی نہیں ہوگا مگرا یک دن ہے۔

تشریح : گنتی کر کے ساٹھ مسکینوں کو کھلا ناچاہے ۔ لیکن ایک ہی مسکین کو ساٹھ دنوں تک کھلا تارہا یا ساٹھ دنوں تک ایک ایک صاع دیتار ہاتب بھی کافی ہوجائے گا۔

وجه : ہردن کی الگ الگ ضرورتیں ہیں اس لئے گویا کہ ہردن الگ الگ سکین کودیا اس لئے ساٹھ مسکینوں کے کفارے کے لئے کافی ہے۔ کافی ہے۔

اورا گرایک ہی آ دمی کوایک ہی دن میں ساٹھ صاع دے دیا توایک آ دمی کا کفارہ ادا ہوگا ، ابھی انسٹھ باقی رہے گا۔

وجه : (۱) ایک بی آدمی کوسائھ صاع دے دیا تو عدد کے اعتبار سے ایک بی مسکین ہوا چاہے اس کو جتنادید ہے۔ آیت کے اعتبار سے ایک بی مسکین از آیت مسورة المجادلة ۵۸) اس لئے ایک بی آدمی ثار ہوگا۔ (۲) اصل میں نقیر کی ضرورت پوری کرنی ہے ، اس لئے ہردن میں گویا کہ الگ الگ ضرورت ہوئی ، اس لئے ساٹھ دن میں ساٹھ ضرورتیں

ل لان المقصود سدخلة المحتاج والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع اليه في اليوم الثاني كالدفع الى غيره وهذا في الاباحة من غير خلاف ٢ واما التمليك من مسكين واحدفي يوم واحد بدفعات فقدقيل لايجزيه وقدقيل يجزيه لان الحاجة الى التمليك تتجدد في يوم واحد بخلاف مااذا دفع بدفعة واحدة لان التفريق واجب بالنص (٢٠٢٣) وان قرب التي ظاهر منها في خلال الاطعام لم

ہوئیں ،اس لئے ساٹھ کفارے ہو گئے ،لیکن اگرایک دن میں ایک وقت میں ساٹھ صاغ دے دیا تو گویا کہ ایک ہی ضرورت پوری ہوئی اس لئے ایک ہی کفارہ ادا ہوگا ،اورانسٹھ کفارہ رہ جائے گا۔

ترجمه : ا اس لئے کم مقصور محتاج کی ضرورت کو پوری کرنا ہے، اور ضرورت ہردن میں الگ الگ ہوتی ہین اس لئے دوسر بے دن میں دینا گویا کہ دوسروں کو دینا ہے، اور بیمباح کرنے میں بغیرا ختلاف کے ہے۔

تشریح : یدلیل عقلی ہے، کہ فقیر کودینے کا مقصداس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اورالگ الگ دن میں الگ الگ ضرورت ہوئی اس لئے ساٹھ آدی کا کفارہ ادا ہو جائے گا، موئی اس لئے ساٹھ آدی کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور ہردن میں کھانا سامنے رکھ کرمباح کردیا تو بغیر کسی اختلاف کے ساٹھ دنوں کا کفارہ ادا ہوجائے گا۔

ترجمه: ٢ بهرحال ايك بى مسكين كوايك بى دن ميں ساٹھ بار دينے سے بعض حضرات نے فرمايا كافی نہيں ہوگا ، اور بعض حضرات نے فرمايا كافی نہيں ہوگا ، اور بعض حضرات نے فرمايا كہ كافی ہوجائے گا ، اسلئے كه مالك بننے كى ضرورت ايك بى دن ميں كئى بار ہوسكتى ہے ، بخلاف جبكہ ايك بى مرتبہ سب دے ديا ، [تواد انہيں ہوگا ] اس لئے كه آيت سے تفريق واجب ہے۔

تشریح: یہال چارصور تیں ہیں[۱] ایک ہی دن میں ایک ہی مسکین کوساٹھ بارکھانا سامنے رکھ کرمباح کیا تو کسی کے یہاں ساٹھ کفارہ ادانہیں ہوگا ، کیونکہ ایک آدمی کو ایک دن میں ساٹھ بارکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لئے ایک کفارہ شار ہوگا ۔ [۲] ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن میں ساٹھ مرتبہ ایک ایک صاع کھور دیا تو اس بارے میں بعض حضرات کی رائے ہے کہ بی کافی نہیں ہوگا ، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ بی کافی ہو جائے گا ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ کھانے کی ضرورت تو ایک دن میں دو تین مرتبہ سے زیادہ نہیں ہوتی ، لیکن دوسری ضروریات ایک دن میں مختلف ہو سکتی ہے اس لئے ایک ہی دن مختلف ضروریات بوری کی اس لئے کفارہ ادا اموج ہوجائے گا۔ (۳) اور ایک ہی دن میں ایک مسکین کو ایک مرتبہ ساٹھ صاع دے دیا تو بیسی کے یہاں ادانہیں ہوگا ، کیونکہ آبت میں ساٹھ مسکین کو دیا اس لئے ساٹھ کفارہ ادانہیں ہوگا ۔ (۳) اور چوشی شکل او پرگزرگئ ، کہ ایک مسکین کوساٹھ دن تک دیتارہا تو سب کے زد دیک ساٹھ کفارہ ادا ہوجائے گا۔

ترجمه: (۲۰۲۳) اوراگرجس بوی سے ظہار کیا تھااس سے صحبت کر لی کھلانے کے درمیان تو شروع سے نہ کھلائے۔

ترجمہ : اِ اس لئے کے اللہ تعالی نے آیت میں جماع سے پہلے کھانا کھلا نے کی شرطنہیں رکھی ہے ، مگریہ کھانے سے پہلے ولی سے روکا جائے گا، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ آزاد کرنے پر یاروزہ رکھنے پر قدرت ہوجائے ،اورید دونوں جماع کے بعد ہوجائے۔

تشریح: کفارہ میں مسکینوں کو کھانا کھلا رہا تھا مثلا تمیں مسکینوں کو کھانا کھلا یا اس درمیان ظہاروالی بیوی سے صحبت کرلی تو ایسا کرنا اچھا تو نہیں تھالی کی گھر ہوں تا نہیں ہے۔ بقیہ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجائے گا۔

وجسمہ: آیت میں غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنی قید ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے کرے لیکن کھانا کھلانے میں یہ قید نہیں ہے۔ اس لئے درمیان میں صحبت کرلی تو از سرنو کھلانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت یہ ہے۔ فسمن لم یستنطع فساطعا مستین مسکینا. (آیت ہم سورۃ المجاولہ کے گاورشروع سے نہیں کھلانا نہیں پڑے گا۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ کھلانے سے پہلے غلام آزاد درمیان جماع کرلیا تو کھلانا فاصد نہیں ہوگا اور شروع سے نہیں کھلانا نہیں پڑے گا۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ کھلانے سے پہلے غلام آزاد کرنے پر یاروزہ رکھنے پر قدرت ہوجائے اس لئے اگر کھانا کھلانے سے پہلے وطی کرلی تو آزاد کرنے سے پہلے اور روزہ رکھنے سے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ممانعت ہے کھانا کھلانے سے پہلے وطی کرلی تو دوبارہ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ممانعت ہے کھانا کھلانے سے پہلے ہی وطی کرلی تو دوبارہ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور روزہ رکھنی فی غیرہ کہا ہے۔

قرجمه: ٢ اورروكنادوسرے كے معنی كی وجہ سے ہے جودوسرے كی ذات كی مشروعیت كومنعدم نہیں كرتی۔

تشسریج : معنی فی غیرہ: ایک منطقی محاورہ ہے، اس كا مطلب میہ ہے كہذات كے اعتبار سے وہ چیز مشروع ہے، لیكن كسی دوسری وجہ
سے وہ ناجا ئز ہے، اس كو معنی فی غیرہ ، كہتے ہیں ، جو چیز معنی فی غیرہ سے ممنوع ہووہ چیز ذات كے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے۔
قرجمه: (۲۰۲۲) اگر دوظہار كی جانب سے ساٹھ مسكيين كو كھانا كھلايا ، ہر سكيين كوا يك ايك صاع گيہوں ديا توايك ہی كفارہ ادا ہو
گامام ابو صنيف اُورامام ابو يوسف آ كے نزديك ۔

تشریح : ایک آدمی پردوظهار کے کفارے تھاس لئے اسکوایک سوہیں فقیروں کو آدھا آدھا صاع گیہوں دینا چاہئے تھالیکن اس نے ساٹھ ہی فقیر کودو گنا کر کے ایک ایک صاع گیہوں دے دیا تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک کافی نہیں ہوگا۔ (۲۰۲۵) وقال محمد يجزيه عنهما وان اطعم ذلك عن افطار وظهار اجزاه عنهما كله ان بالمؤدى وفاء بهما والمصروف اليه محل لهما فيقع عنهما كما لو اختلف السبب اوفرق في الدفع ولهما ان النية في الجنس الوحد لغو وفي الجنسين معتبرة واذا لغت النية والمئودي يصلح كفارة واحدة لان نصف الصاع ادني المقادير فيمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها كما اذانوي اصل الكفارة بخلاف ماذافرق في الدفع لانه في الدفعة الثانية في حكم مسكين اخر

وجہ: اس کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں ایک ہی کفارہ ہے اس لئے جنس ایک ہونے کی وجہ سے دو کی نیت لغوہ وگی ، اور ایک صاع گیہوں ایک ہی کہ وجہ بنے کی وجہ بینے کی صلاحیت رکھتی ہے ، کیونکہ آ دھا صاع تو کم درجہ کفارہ ہے اس لئے ایک صاع بھی ایک ہی کفارہ شار کیا جائے گا اور ایک ہی کفارہ ظہار ادا ہوگا ، ہاں ساٹھوں مسکینوں کوآ دھا آ دھا صاع کر کے دومر تبددیتا تو دوظہار کیلئے کافی ہو جاتا ، کیونکہ دومر تبہددیتا تو دوظہار کیلئے کافی ہو جاتا ، کیونکہ دومر تبددینا دومسکینوں کے لئے ہوا اور جاجت متجد دہوتی ۔

ترجمه : (۲۰۲۵) اورام محمد نفر مایا دونوں کفاروں کی جانب سے کافی ہوگا،اورا گریساٹھ مسکین کو کھانا دیناروز ہ توڑنے اور ظہار کی جانب سے ہوتو دونوں کی جانب سے کافی ہوجائے گا۔

قرجمه : ا اس لئے جوادا کیا ہےوہ دونوں کفاروں کے لئے کافی ہے،اورجس پرخرج کیا ہےوہ دونوں کا کل،اس لئے دونوں سے اداہوجائے گا،جیسے کفارے کا سبب مختلف ہوتا ۔ لئے کافی ہوتا یا الگ الگ دیتا تو دونوں کے لئے کافی ہوتا۔

تشریح: امام محمدگی رائے ہے کہ دونوں کفاروں کے لئے ادا ہوجائے گا، انکی دلیل بیہ کہ آدھا آدھا صاع گیہوں نہیں دیا ہے بلکہ ایک ایک صاع دیا ہے جودو کفارے کے لئے کافی ہے، اور جن فقیروں کے لئے وہ کفارے کے ستحق ہیں، اس لئے دونوں ظہار کے کفارے ادا ہوجا ئیں گے، اس کی دومثالیں دے رہے ہیں [ا] ایک بیکہ ایک کفارہ ظہار کا ہوتا اور دوسرا کفارہ روزہ توڑنے کا ہوتا اور ساٹھ مسکین کوایک ایک صاع گیہوں دیتا تو ادا ہوجا تا اس طرح سے یہاں ادا ہوجائے گا۔[۲] یا آدھا آدھا صاع کر کے دوم تنہ ساٹھ مسکین کودیتا تو دوظہاروں کا ادا ہوجاتا اس طرح یہاں ادا ہوجائےگا۔

الغت: اختلف السبب: کا مطلب بیہ ہے کہ کفارے کا سبب ظہار ہواور دوسراروز ہ توڑنا ہوتوا دا ہوجائے گا، کیونکہ کفارہ کا سبب مختلف ہوگیا۔ فرق فی الدفع: آ دھاصاع دیا تب بھی دو کفارے ادا ہوجا ئیں گے۔ ہوگیا۔ فرق فی الدفع: آ دھاصاع دیا تب بھی دو کفارے ادا ہوجا ئیں گے۔ تورجب : ۲ مام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف کی دلیل بیہ ہے کہ نبت ایک ہی جنس میں لغو ہے، اور دوجنس میں معتبر ہے اور جب نبت لغو ہوگئی، اورادا کی ہوئی چیز ایک کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لئے کہ آ دھاصاع ادنی مقدار ہے اس لئے اس سے نقصان کوروکا جائے گا اور زیادہ کوروکا نہیں جائے گا، اس لئے ادا کی ہوئی چیز ایک کفارے سے واقع ہوجائے گی۔ برخلاف دوسری

(۲۰۲۲) ومن وجبت عليه كفارتا ظهارفاعتق رقبتين لاينوى عن احدهما بعينها جازعنها وكذااذاصام اربعة شهرااواطعم مائةوعشرين مسكيناً جاز الله الجنس متحدفلا حاجة الى نية معينة

مرتبددینادوسر مسکین کے کم میں ہے[اس لئے دوسرا کفارہ ادا ہوجائے گا]

تشریح: امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ دونوں کفارے ایک ہی جنس کے ہیں، یعنی ظہار ہی کے ہیں اس لئے اس میں دو کفار وی کنیت درست ہے، اور جوایک ایک صاع گیہوں ادا کیا ہے ہیا کہ دونوں کفارے کی نیت درست ہے، اور جوایک ایک صاع گیہوں ادا کیا ہے ہیا کیا ہے ہیا گیا ہے کہ اور اس سے کم دینا جائز نہیں، اور اس سے زیادہ دینا جائز ہیں ، اور اس سے زیادہ دینا جائز ہیں ، اور اس سے زیادہ دینا جائز ہے، اس لئے جب ایک جنس ہونے کی وجہ سے دو کفاروں کی نیت لغوہ وگئی تو ایک صاع گیہوں ایک ہی کفارے کے لئے ہو جائے گا اور ایک ہی کفارہ ادا ہوگا، جیسے اگر دو کفارے کی نیت کرتا، اصل کفارے کی نیت کرتا، یعنی صرف کفارے کی نیت کرتا تو ایک صاع ایک ہی کفارے کی نیت کرتا، یعنی صرف کفارے کی نیت کرتا تو دیتا تو چونکہ دومر تبہ آدھا آدھا صاع ایک ہی مسکین کو دیتا تو چونکہ دومر تبہ دیا ہے اس کے دوسری مرتبہ دینا گویا کہ دوسرے مسکین کو دینا ہوا اس کئے دوکفارے ادا ہوجا کیں گے۔

اصول : بیک وقت آ وصاصاع سے زیادہ دینا بھی ایک ہی کفارے کے حکم میں ہے۔ البتداس سے کم دینا جائز نہیں۔

**تسر جسمه**: (۲۰۲۷)کسی پرظهار کے دو کفارے تھے، پس دوغلام آزاد کیاا ور متعین کر کے دونوں میں ایک کی نیت نہیں کی تو جائز ہے،اور ایسے ہی چارمہینے روزے رکھا، یاایک سوبیس مسکین کو کھانا کھلایا تو جائز ہے۔

ترجمه: إ ال لئ كجنس متحد بية معين نيت كرنے كي ضرورت نہيں ہے۔

تشریح: یہاں، غلام، روزہ، اور کھانا کھلانے کے تین مثالیں ہیں۔[۱] پہلامسکلہ ایک آدمی پرظہار کے دو کفارے تھے، انہوں نے اس کے لئے دوغلام آزاد کئے، کیکن آزاد کرتے وقت بیزیت نہیں کی بیغلام فلاں ظہار کے لئے ہے، اور بیغلام فلاں ظہار کے لئے دوغلام دونوں کفاروں کے لئے کافی ہو جائیں گے[۲] ظہار کے دو کفارے تھے، اس نے چار مہینے روز کرکھے تو دونوں کفارے کے لئے کافی ہو جائیں گے[۳] دوظہار کے کفارے تھے ایک سوہیں مسکین کو کھانا کھلایا تو دونوں کفاروں کے لئے کافی ہو جائیں گے[۳] دوظہار کے کفارے تھے ایک سوہیں مسکین کو کھانا کھلایا تو دونوں کفاروں کے لئے کافی ہو جائیں گے

**9 جسسه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کفاروں کی جنس ایک ہے اور نتیوں شکلوں میں کفارہ دو گنا ہے اس لئے تعین کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں جنس مختلف ہوتی تو تعین کی ضرورت پڑتی ، یہاں ایک ہی جنس ہے اس لئے تعین کے بغیر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔

(۲۰۲۷) وان اعتق عنهما رقبةً واحدةً اوصام شهرين كان له ان يجعل ذلك عن ايهما شاء وان اعتق عن ظهارٍ وقتل لم يجزعن واحدمنهما في الفصلين لل وقال زفر لايجزيه عن احدهما في الفصلين لل وقال الشافعي له ان يجعل ذلك عن احدهما في الفصلين لان الكفارة كلهاباعتبار اتحادالمقصو دجنس

ترجمه: (۲۰۲۷) اوراگردونوں کی جانب سے ایک ہی غلام آزاد کیا، یادومہینے روز ہ رکھا، اس کے لئے جائز ہے کہ جس کفارے کے لئے چاہے متعین کر دے۔ اور اگر آزاد کیا ظہار کے لئے اور قل کے لئے ، تو دونوں میں سے سی کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

تشریح: کسی آدمی پردوکفارہ ظہار تھاورایک غلام آزادکیا اور آزادکرتے وقت دونوں کی نیت کی تو بعد میں اس آدمی کو بیش ہوگا

کہ کسی ایک کفارے کے لئے متعین کرلے، کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے اس لئے پہلے متعین کرنا لغوہ وگا، اس لئے بعد میں بھی متعین کرنے کاحق ہوگا، اوراگر اس پر ایک کفارہ ظہار کا تھا اور دوسرا کفارہ قبل کا تھا، پھر دونوں کے لئے ایک غلام آزاد کیا، یا دو مہینے روزے رکھے اور اس وقت کسی ایک کفارے کے لئے متعین نہیں کیا تو بعد میں اس کو متعین کرنے کاحق نہیں رہے گا، اور دوبارہ دونوں کے لئے الگ الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیوں کہ دوقتم کے کفارے ہیں، اس لئے پہلے ہی متعین کرنا ضروری ہے، اور اس نے متعین نہیں کیا تو کسی کے لئے ادا ہی نہیں ہوا اس لئے دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔

ا صول : جنس ایک ہوتو ہرایک کوخصوصی طور پر متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعد میں شخصیص کرنا بھی کافی ہوجائے گا۔اور جنس دو ہوں توادا کرتے وقت ہی متعین کرنا ضروری ہے۔

ترجمه : ا حضرت امام زفر فرمایا كهدونون صورتون مین كسى سے كفاره كافى نهيں موگا۔

تشریح : امام زفر نے فرمایا کہ دونوں کفارہ ظہار ہویا، یا ایک کفارہ ظہار ہواور دوسرا کفارہ قبل ہواور ایک غلام آزاد کیا اور آزاد کرتے وقت کسی ایک کفارے کی نیت نہیں کی تو بعد میں دونوں کفارہ ظہار ہوتب بھی کسی ایک کے لئے متعین نہیں کر سکتے، اورایک کفارہ قبل ہواور دوسرا کفارہ ظہار ہوت بھی ایک کے لئے متعین نہیں کر سکتے۔

**وجه** : وہ فرماتے ہیں جب دونوں کے لئے ایک کفارہ اداکیا تو دونوں کے لئے آدھا آدھاغلام آزاد ہوااس لئے دونوں میں سے کوئی کفارہ بھی ادانہیں ہوا ، اور اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اس لئے کسی ایک کے لئے متعین بھی نہیں کر سکتے ۔ اس لئے دونوں صورتوں میں کافی نہیں ہوگا۔

ترجمه ٢٤ اورامام شافعی نفر مایا که اس آدمی کے لئے جائز ہے کہ دونوں صورتوں میں جس کے لئے کفارہ کرنا چاہے کرے، اس کئے کہ تمام کفارات مقصود کے اتحاد کی وجہ سے ایک ہی جنس ہیں۔

واحد ٣ وجه قول زفر انه اعتق عن كل ظهار نصف العبد وليس له ان يجعل عن احدهما بعدما اعتق عنهما لخروج الامرمن يده ٣ ولنا ان نية التعيين في الجنس المتحدغير مفيد فتلغووفي الجنس المختلف مفيد واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة ههنا باختلاف السبب نظير الاول اذاصام يوماً في قضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد ونظير الثاني اذاكان عليه صوم القضاء والنذر فانه لابدفيه من التميز، والله اعلم

تشریح: امام شافی فرماتے ہیں کہ چاہے کفارہ ظہارہ ویا کفارہ قبل ہو مقصد کے اعتبار سے تمام کفارات ایک ہی جنس ہیں اس لئے چاہے دونوں کفار نے ظہار کے ہوں ، یا ایک کفارہ قبل کا ہواور دوسرا کفارہ ظہار کا ہواور دونوں کے لئے ایک غلام آزاد کیا ہوتب بھی بعد میں دونوں میں سے ایک کے لئے متعین کرسکتا ہے۔

ترجمه: على امام زفر کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہر ظہار کے لئے آدھا آدھا غلام آزاد کیا، اور دونوں کے لئے آزاد کرنے کے بعد اب اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ دونوں میں سے ایک کے لئے کردے، کیونکہ اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے۔

تشریح : امام زفر کی دلیل ہیہے کہ جب دونوں ظہار کے لئے آزاد کیا تو ایک ہی غلام ہرایک کے لئے آدھا آدھا آزاد ہو گیا، اور اب اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے اس لئے اب اس کو کسی ایک کے لئے بھی نہیں کرسکتا، اس لئے کوئی کفارہ ادائہیں ہوگا۔

اب اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے اس لئے اب اس کو کسی ایک کے لئے بھی نہیں کرسکتا، اس لئے کوئی کفارہ ادائہیں ہوگا۔

ترجمه: علی اور ہماری دلیل ہیہے کہ ایک جنس می تعیین کی نیت فائدہ مند نہیں ہے، اس لئے نیت بغوہ و جائے گی، اور مختلف جنس میں نائدہ مند ہے، اور جنس کا مختلف ہونے کی وجہ سے، پہلے کی مثال جبکہ ایک دن کا روزہ رکھے دودن کے قضاء رمضان میں تو ایک دن کا کافی ہو جائے گا، اور دوسرے کی مثال ، جبکہ اس پر قضا روزہ ہواور نذر ہوتو ضروری ہے تیز کرنا۔

تشریح: ہماری دلیل ہے ہے کہ ایک ہی جنس کے دو کفارے ہوتو اس میں تعین کی نیت کرنا لغو ہے اس لئے پہلے متعین نہیں کیا تو بعد میں متعین کر لینا کافی ہے، جیسے کسی پر رمضان کے دوروزے قضاء تھے، اب روزہ رکھنے والے نے کس دن کی قضا کرنا چاہتا ہے اس کا لغین نہیں کیا ایک دن روزہ رکھنے کے بعد یقین کیا کہ فلال دن کی قضار کھی ، تب بھی اس دن کی قضا ہوجائے گی ، کیونکہ دونوں دن ہی رمضان کی قضا ہے اس لئے پہلے سے دن متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی تعین کر لینا کافی ہے۔ اورا گرجنس مختلف ہوتو پہلے سے متعین کرنا ضروری ہے، مثلا ایک آدمی پر ایک روزہ رمضان کی قضا ہے، اور دوسراروزہ نذر کا ہے، اور اس نے ایک دن کا روزہ رکھا اور یہ متعین نہیں کرنا چاہتا ہے تو بعد میں متعین نہیں کرسکتا۔ ٹھیک روزہ رکھا اور یہ تعین نہیں کرسکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے دو کفارے ظہار کے تھا ور ایک غلام آزاد کیا اور پہلے سے متعین نہیں کیا کہ کس ظہار کا غلام ہے تو آزاد کرنے کے بعد

متعین کرسکتا ہے۔اورا گرایک کفارہ ظہار کااور دوسراقتل کا ہےاور پہلے سے متعین نہیں کیا تو غلام آزاد کرنے کے بعداس کا تعین نہیں کر سکتا۔

والتداعكم بالصواب

## ﴿با ب اللعان ﴾

## ﴿ كتاب اللعان ﴾

ضروری نوت: لعان کے معنی لعنت کرنا ہے۔ چونکہ لعان میں مردآ خرمیں اپنے اویر لعنت کرتا ہے اس کو اس کو لعان کہتے ہیں ۔مردا بنی بیوی برزنا کی تہت ڈالےاوراس برگواہی نہلا سکےاورمر دوعورت اہل شہادت میں سے ہوں توعورت کےمطالبے بر لعان واجب موگا ـ اس كا ثبوت اس آيت مي بـ ـ ـ (۱) والفين يرمون از واجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ٥ والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين . و يدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ٥ و الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين \_( آيت ٤، سورة النور٢٣) اس آيت ميس لعان كاتذكره ب(٢) اوراس بارے ميس عويمر العجلاني كي مشهور صريث ب جس كاايك كرابيب ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدى ... فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امراته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟أم كيف يفعل ؟فقال رسول الله عَلَيْكُ قد انزل الله فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله فلما فرغا من تلاعنهما قال عويهم كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله عُلَيْكُ قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين \_ ( بخارى شريف، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ص ٩٩ ك، نمبر ٥٣٠٨مم شريف، كتاب اللعان،ص ۴۸۸،نمبر۲۹۲۱ر۳۴ /۳۷/ابوداؤ دشریف، باب فی اللعان،ص۳۱۳،نمبر۲۲۴۵)اس حدیث سے لعان کا ثبوت ہے۔ شروع اسلام میں کوئی آ دمی ہوی برزنا کی تہمت لگائے تو اس بر چار گواہی لانی پڑتی تھی،اور نہلا سکے تو اس برحد قذف گئی تھی ،لین بعد میں پرمنسوخ ہوکر یہ ہوا کہاںشوہر جارگواہ نہلائے تواس پر یہ ہے کہلعان کرے ۔اس کے لئے اوپر کی حدیث میں تذکرہ موجود ب\_اس مديث مين بهي اس كاذكر ب\_عن ابن عباس ان هلال بن امية قذف امراته عند النبي عَلَيْكُ بشريك بن سحماء ، فقال النبي عُلِيلِهُ البينة او حد في ظهرك فقال يا رسول الله! اذا رأى أحدنا رجلا على امراته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي عَلَيْكُ يقول البينة و الا فحد في ظهرك ، فقال هلال: و الذي بعثک بالحق نبیا! انی لصادق و لینزلن الله فی امری ما یبری به ظهری من الحد فنزلت ﴿و الذين يرمون ازاجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم ﴾ قراحتى بلغ من الصادقين \_ (ابوداودشريف، باب اللعان، ٢٣٢٧، نمبر ۲۲۵)اس حدیث میں ہے کہ پہلے حدقذ ف تھابعد میں منسوخ ہوکرلعان کی آیت نازل ہوگئی۔

(٢٠٢٨)قال اذاقذف الرجل امرأته بالزنا وهما من اهل الشهادة والمرأة ممن يحدقا ذفها اونفي نسب ولدهما وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان

ترجمه : (۲۰۲۸) اگر شوہر نے اپنی بیوی کوزنا کی تہمت لگائی۔اورمیاں بیوی اہل شہادت میں سے ہوں اورعورت اس میں سے ہوجس کے تہمت لگائی جاتی ہو، یا بیچ کے نسب کی نفی کرے اورعورت موجب قذف کا مطالبہ کرے توشوہر پر لعان ہے۔

تشریع: چارشرطیں ہوں تو شوہر پرلعان واجب ہے۔[۱] پہلی بیا کہ شوہر بیوی پرزنا کی تہمت لگائے کہ تم نے زنا کرایا ہے۔ یا بیوی کو بچہ ہوتو کیے کہ بید بچہ میرانہیں ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ زنا کراکے لائی ہے۔[۲] دوسری شرط بیہ ہے کہ شوہر میں وہ تمام شرا لط موجود ہوں جو گواہی دینے والے میں ہوتی ہیں۔ مثلا مردعاقل، بالغ اور آزاد ہواور اس پرحد قذف لگایا ہوا نہ ہو۔[۳] اور تیسری شرط بیہ کہ عورت ان میں سے ہو کہ اس پرتہمت لگانے والے کو حد قذف لگ جاتی ہو۔ مثلا وہ عاقلہ، بالغہ اور آزاد ہواور اس پرتہمت لگانے سے لعان ہوگا۔[۴] اور چوتھی شرط بیہ ہے کہ پریکھی حد قذف نہ گلی ہو۔ یاس کے پاس بچے مجہول النہ نہ ہوتب اس پرتہمت لگانے سے لعان ہوگا۔[۴] اور چوتھی شرط بیہ ہوی قاضی سے لعان کرانے کا مطالبہ کرے تب لعان ہوگا، ور نہیں۔

وجه النال المرایک کی دلیل یہ ہے، شو ہر جہت لگائے تب لعان واجب ہوگااس کی دلیل کہ آ بیت میں ہے۔ السندیسن یہ رصون از واجھ ہو ولم یکن لھم شھداء الا انفسھم. (آیت ۲ ، سورة النور ۲۲٪) کہ چولوگ ہو یوں کوزنا کی تہمت ڈالتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ تہمت زنالگائے تب لعان ہوگا۔ (۲) اور مرداور تورت اہل شہادت میں ہے، ہوں اس کی دلیل ہے حدیث ہے۔ عس عمر بن شعیب عن اہید عن جدہ ان النبی علیہ الدبع عن النساء لا ملاعنة بینھن النصوانية تحت المسلم والحرة تحت المملوک و المملوکة تحت الحر ۔ (ابن ماج شریف، باب اللعان ، اوالیہ ودیة تحت المسلم والحرة تحت المملوک والمملوکة تحت الحو ۔ (ابن ماج شریف، باب اللعان ، اللہ عون اضروری ہے۔ (۳) اس حدیث میں افران ہملوک کے ماتحت میں ہوتو لعان نہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ لعان کے لئے تورت کا مملمان ہونا ضروری ہے۔ (۳) اس طرح آزاد تورت مملوک کے ماتحت میں ہوتو لعان نہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ توری کا آزاد ہونا ضروری ہے تب لعان ہوگا۔ مصنف نے ہونا کہ بیوی اور شو ہرائل شہادت میں ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یوی کا آزاد ہونا ضروری ہے تب لعان ہوگا۔ مصنف نے اس کا ترجمہ کیا کہ بیوی اور شو ہرائل شہادت میں ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یوی کا آزاد ہونا ناموری ہے تب لعان ہوگا۔ مصنف نے سمعلوم ہوا کہ لعان مردا ور گورت دونوں کی جانب ہے ہوا کہ یوی کا آزاد ہونا ناموری کے درجے میں ہے۔ یہ ان دونوں کا لعان گوائی کے درج میں ہے درج میں ہے۔ یہ کی مرد گوائی دے رہا ہے کہ گورت نے زنا بیس کرایا ہے۔ جب ان دونوں کا لعان گوائی کے درج میں ہے دونوں کا لعان گوائی کے درج میں ہے دونوں کا لایان گوائی کے درج میں ہے دعن ابن عصور بل ہے ہونا میں وردن کے جس اب نوتا ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ عن ابن عصور بل شہادت ہونا ضروری ہے۔ عن ابن عصور بل ہی ہوں کے بیکے کی نفی کرے جس سے لعان ہونا ہونا ہون کا لیاں پرونے میں ہونے میں نوتا ہے اس کو دونوں کا لیاں کونا ہونوں کا لیاں کونا ہونوں کا لیاں کونا ہونوں کا بیان ہونا ہونا ہونا ہونوں کا بیان میں کونا ہونوں کونا ہونوں کا لیاں ہونوں کا بونان ہونا ہونوں کا بیاں بونا ہونوں کا بونا ہونوں کا بونا ہونوں کا بونا ہونوں کونا ہونوں کا بونوں کا بونا ہونوں کا بونوں کا بونوں کونا ہونوں کا بونوں کونا ہونوں کا بونوں کا بونوں کا بونوں کا بونوں کونا ہونوں کونا کونا کونا کون

ل والاصل ان اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالايمان مقرونة باللعن قائمة مقام حدالقذف في حقه ومقام حدالزناء في حقها كل لقوله تعالى ﴿ولم يكن لهم شهداء الاانفسهم ﴾والاستثناء انما يكون من الجنس

ان النبى عَلَيْكَ لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. (بخارى شريف، باب يلحق الولد بالملاعة ،ص ٨٠١، نبر ٥٣٥٥، نبر ٥٣٨٥، نبر ٥٣٨٥، نبر ٥٣٨٥، نبر ٥٣٨٥، نبر ٥٣٥٥، نبر ٥٣٨٥، نبر ٥٣٥٥، نبر ٥٣٥٥، نبر ٥٣٥٥، نبر ٥٤٠ مال عديث مين الركو باب المعان مواكد بي المحال مواكد بي كما الكورت كمطالب بالمحان مواكد بي المحان مواكد بي المحان مواكد بياس كاحق بي المرحق حجود درو لعان نبيل موكار

ترجمه: الماس ہے کہ لعان ہمارے نز دیک قتم کے ساتھ گواہی کومؤ کدکرنے کا نام ہے جس کے ساتھ لعنت ملی ہوئی ہوجو شوہر کے حق میں حدقذ ف کے درجے میں ہے،اور عورت کے حق میں حدزنا کے قائم مقام ہے۔

تشریح : اس عبارت میں لعان کی تعریف فرمارہے ہیں ، اور اس کا تھم بیان فرمارہے ہیں۔ تعریف یہ ہے۔ الی شہادت جوشم کے ساتھ مؤکد ہوا ورلعنت بھی ملی ہوئی ہواس کو لعان کہتے ہیں۔ اور اس کا تھم یہ ہے کہ مرد کے تق میں لعان حدقذ ف کے درجے میں ہے ، اور عورت کے تق میں حدز ناکے درجے میں ہے۔ لعنی مردز ناکی تہمت لگا تا اور گواہ نہ لاسکتا تو اس کو حدز ناکتی ، اس کے بجائے اس کو لعان کرنا پڑا۔ اس کو لعان کرنا پڑا۔ اور عورت پرزناکی تہمت گئی اور اس کو ثابت کردیتا تو اس کو حدز ناکتی ، اس کے بجائے اس کو لعان کرنا پڑا۔

ترجمه: ٢ الله تعالى كقول ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين (آيت ٤، سورة النور٢٨) كي وجه عداورا شثناء بنس عدوتا هد

تشریع: اس لمی عبارت میں تین با تیں بیان فرمار ہے ہیں[ا] ایک تو یہ کہ شوہراہل شہادت میں سے ہو، یعنی عاقل ، بالغ اور آزاد ہواور اس پر حدقذ ف لگا یہ وانہ ہو۔ [۲] اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت الی ہوجس کی تہمت لگانے والے کو حدقذ ف لگ جاتی ہو۔ مثلا وہ عاقلہ ، بالغہ اور آزاد ہواور اس پر بھی حدقذ ف نہ بھی ہو، ااور وہ محصنہ ہو۔ لیکن ان دونوں باتوں کو ثابت کرنے کے لئے صراحت کے بجائے آیت کے اشارة النص سے استدلال کررہے ہیں، آیت یہ ہے۔ والمذیب یرمون ازوا جھم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین ٥ و المخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین ٥ و یدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین ٥ و المحامسة أن غضب الله علیها ان کان من الصادقین ۔ (آیت ک، سورة النور ۲۲٪) اس آیت میں فرمایا۔ ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم ۔ اس میں نشہم کو شہداء سے استثناء کیا، اور قاعدہ میے کہ استثناء اس کی ذات سے ہوتا ہے اس لئے انسهم شهداء الا انفسهم ۔ اس میں نشہم کو شہداء سے استثناء کیا، اور قاعدہ میے کہ استثناء اس کی ذات سے ہوتا ہے اس لئے انسهم

س وقال الله تعالىٰ ﴿فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ﴾ نص على الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين س شم قرن الركن في جانبه باللعن لوكان كاذباً وهو قائم مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب وهو قائم مقام حدالزناء ﴿ اذاثبت هذا نقول الابدان يكون من اهل شهداء كي جنس سے موا، اور مطلب بيمواكم شهداء ميں سے مو [ يعني گواه مو ] اس لئے تهمت لگانے والے مردميں گواه بنے كي چارول شرتيں موجود مول تبلعان موگا۔ اور لعان عورت كي جانب حدزنا كرد ج ميں ہے، اس لئے عورت الى موكداس كو تهمت لگانے والے كوحدقذف كي مو، اور وه محصنه موتب لعان تهمت لگانے والے كوحدقذف كي مو، ااور وه محصنه موتب لعان

ترجمه: ٣ الله تعالى ففرمايا فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين - (آيت ٤، سورة النور٢٣) اس آيت مين شهادت اوريمين كي تصريح كي ،اس لئم م في كها كها كها كراصل ركن توشهادت ميم سي الكريمين سي المورد المور

تشریح : شوہر میں گواہ بننے کی صفت ہولیعنی وہ عاقل ، بالغ اور آزاد ہواور اس پر حدقذ ف لگایا ہوا نہ ہو آیت سے اس کا استدلال کر رہے ہیں ، کہ آیت میں شہادت کی تصرح کی ہے ، جس سے یہ پیۃ چلاکی شہادت یمین کے ساتھ مؤکد ہواس کولعان کہتے ہیں۔

ترجمه: س پھرشہادت کے رکن کومرد کی جانب لعنت کے ساتھ ملایا اگر مردجھوٹا ہو، اور لعان مرد کے حق میں حدقذ ف کے قائم مقام ہے، اورعورت کی جانب غضب کے ساتھ ملایا، اور وہ حدز ناکے قائم مقام ہے۔

تشریح: مرد جب لعان کرے گاتو چارمر تبہ تم کھانے کے بعد پانچویں مرتبہ یہ کہ گا کہ اگر میں اس بارے میں جھوٹا ہوں تو جھ پر اللہ کا لعنت ہو، اسلئے لعان مرد کے حق میں صدقتر ف کے درجے میں ہے، لعنی یہ عورت پر زنا کی تہمت لگا تا اور چارگواہ نہیں لاسکتا تو اس پر صد بقتر ف گئی ، اسکے بدلے میں اس کو لعان کر نا پڑا۔ اور عورت جب لعان کرے گی تو چارمر تبہ ہم کھا کر کہے گی کہ جھ پر لگائی ہوئی تہمت جھوٹی ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے گی کہ اگر مرد سچاہے ہے تو بچھ پر اللہ کا غضب ہو، اور بیلعان عورت کے حق میں صد زنا کے درجے میں ہے، لعنی اگر زنا ثابت ہوجاتا تو عورت پر صدگتی ، اس کے بدلے میں اس کو لعان کر نا پڑا۔ اس تفصیل کے لئے بیآ یت کے درجے میں ہے، لعنی اگر زنا ثابت ہوجاتا تو عورت پر صدگتی ، اس کے بدلے میں اس کولعان کر نا پڑا۔ اس تفصیل کے لئے بیآ یت دیکس سے اللہ انبہ ان کان من الصادقین 0 و المخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکا ذبین . 0 و یدرؤ عنها العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انبہ لمن الکا ذبین ۔ 0 و المخامسة أن غضب کا تذکرہ ہے۔

ترجمه: ٨ جب بيثابت مولياتوم كهيل كرضروري بكه بيوى اورشوم المل شهادت ميس سے موں اس لئے كه لعان ميس

الشهادة لان الركن فيه الشهادة ولابدان تكون هي ممن يحدقاذفها لانه قائم في حقه مقام حدالقذف فلابد من احصانها  $\Sigma$  ويجب بنفي الولد لانه لما نفي ولدهاصار قاذفاً لهاظاهراً  $\Sigma$  ولايعتبر احتمال ان يكون الولد من غيره بالوطى من شبهة كما اذا نفي اجنبي نسبه عن ابيه المعروف وهذا لان الاصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به

اصل رکن شہادت ہے،اور ضروری ہے کہ عورت اس میں سے ہوجس پر تہمت لگانے والے پر حد لگے،اس لئے کہ لعان شوہر کے حق میں حدقذ ف کے درجے میں ہے اس لئے عورت کا محصنہ ہونا ضروری ہے۔

تشریح: آیت کے اشارة النص سے دوبا تیں ثابت ہوئیں[۱] ایک بیکہ ،مردکواورعورت کواہل شہادت میں سے ہونا ضروری ہے ، کیونکہ لعان میں اصل رکن شہادت ہے، [۲] اور دوسری بات بیہ کے عورت محصنہ ہواورالی ہو کہ اس پر زنا کی تہمت لگانے والے کو ثابت نہ کرنے برحد قذف لگ جائے ، تب لعان ہوگا۔

ترجمه : ٢ بيوى كے بيچى كى فى كرنے سے بھى لعان واجب ہوگا،اس كئے كہ جب اس كے بيچى كى فى كى تو ظاہرى طور پر عورت پر تہمت لگانے والا ہوا۔

تشریح: زنا کی تہمت لگانے کی دوشکلیں ہیں[ا] ایک بیر کہ صراحت کے ساتھ کہے کہتم نے زنا کرایا ہے،[۲] دوسری صورت بی ہے کہ شوہر کہے کہ بیر بچہ میرانہیں ہے، تواس کا مطلب بیہ ہوا کہتم نے زنا کرا کر بید پچہ پیدا کیا ہے، اس نفی کرنے سے بھی زنا کی تہمت ثابت ہوتی ہے اور اس سے بھی لعان ہوگا۔

وجه: اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عسم ان النبی عَلَیْ الله الله الله الله فانتفی من ولدها ففرق بین رجل وامرأته فانتفی من ولدها ففرق بینه ما والحق الولد بالمواق. (بخاری شریف، باب یکی الولد بالملاعنة ، اس ۱۸۸، نمبر ۱۳۵۵ مسلم شریف، کتاب اللعان ، ۱۳۸۸ منبر ۲۵۵ میر ۳۷۵ میر ۱۳۵۸ میر ۱۳۵۸ میر ۲۵۵ میر ۱۳۵۸ میر ۲۵۸ میر ۲۵ میر ۲۵

قسر جسمه: بے اور نہیں اعتبار کیا جائے گا اس احتمال کا بچہ دوسرے سے پیدا ہوا ہووطی باشبہ کے ذریعہ سے، جبیبا کہ اجنبی آدمی معروف باپ سے نسب کی نفی کرے۔ اور بیاس لئے کہ اصل نسب میں فراش صحیح ہے اور فراش فاسداس کے ساتھ کتی ہے، پس فراش صحیح سے نفی کرناز ناکی تہمت ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کتی میں بھی ظاہر ہوگا۔

تشریح: یا یک اشکال کا جواب ہے، اشکال میہ کہ جب شوہر نے یہ کہا کہ میمبرا بچنہیں ہوتو بیزنا کی تہمت کیے ہوگئی؟ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس طرف اشارہ ہو کہ تم نے کسی سے شبہ میں وطی کرائی ہواور یہ بچہ اس سے پیدا ہوا ہے، اور یہ مطلب لیا جائے تو نہ زنا کی

## 

تہمت ہوگی اور نہ لعان ہوگا ، ایک مثال اور دیتے ہیں کہ شوہر کے بجائے اجبنی آدمی نے لڑکے سے کہا کہ تم فلان باپ کا بیٹا نہیں ہو، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تہماری ماں نے زنا کرا کرتم کو پیدا کیا ہے، تو اس سے زنا کی تہمت لگائی ، اس لئے اس آدمی پر حد قذ ف لازم ہوگا ، حالا نکہ یہاں بھی بیمراد لی جا سکتی ہے کہ تہماری ماں نے شوہر کے علاوہ سے شبہ میں وطی کرائی ہے اور تم اس سے پیدا ہوئے ہو ، کیکن یہ مطلب نہیں لیا جائے گا ، اور نسب کی فی پر محمول کر کے حد قذ ف لگے گی ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نسب میں اصل فراش صحیح ہے، یعنی نکاح سے وطی کرنا ہے ، اور نکاح فاسد سے وطی کرنا ، یا شبہ میں وطی کرنا ، نکاح صحیح کے ساتھ ملا ہوا ہے ، اس لئے جب نہیں کہ وی کہا کہ تم باپ کا نہیں ہو تو عام عرف میں ہی مراد لی جاتی ہے کہ تہماری ماں نے زنا کرایا ہے ، اس طرف ذہین جاتا ہی نہیں کہ وطی باشبہ سے تہماری پیدائش ہے ، اس لئے اصل فراش کی نفی کر کے حد قذ ف لگے گی ۔

الغت :الفراش الصحيح: نكاح كركوطى كى مواور بچه بيدا كيامواس كو الفراش الصحيح، كهتم بين ، الفراش الفاسد: نكاح فاسدك ذريعه وطى كى مواوراس سے بچه بيدا مواتواس كوالفراش الفاسد، كهتم بين، عام حالات ميساس كامتبار نهيں ہے۔

ترجمه: ٨ يوى كاطلب كرنا شرط ہے اس كئے كه اس كاحق ہے اس كئے اور مطالبے كى طرح اس كاطلب كرنا ضرورى ہے۔ تشريح: لعان كرنے كے لئے بيضرورى ہے كہ يوى لعان كا مطالبہ كرے، كيونكہ اس سے زنا كا داغ دھولے گا، اس لئے جس طرح اور حقوق كا مطالبہ كرے گی تب قاضى اس كا فيصلہ كرے گا اس طرح لعان كا بھى مطالبہ كرے گی تب قاضى لعان كا فيصلہ كرے گا۔

ترجمه: (۲۰۲۹) اگر شو ہررک جائے لعان سے تو حاکم اس کو قید کرے یہاں تک کہ لعان کرے یا اپنے آپ کو جھٹلائ [تاکہ اس پر حدلگائی جائے]

تشریح : شوہرنے تہمت لگائی پھرلعان کرنے کے لئے کہا تو لعان کرنے سے انکار کردیا تو حاکم اس کوقید کرے گاتا کہ یا تو لعان کرے یا اپنے آپ کوچھٹلائے ۔ اگرایئے آپ کوچھٹلائے تا کوچھٹلائے تا کوچھٹلائے ۔ اگرایئے آپ کوچھٹلائے تا کہ کا تو اس کرے یا اپنے آپ کوچھٹلائے ۔ اگرایئے آپ کوچھٹلائے تا کہ باتو اس کرے یا اپنے آپ کوچھٹلائے ۔ اگرایئے آپ کوچھٹلائے تا کہ باتو لعان کرنے ہے ۔

وجه: اس کی دلیل بیرحدیث ہے۔ان هلال بن امیة قدف امرأته عند النبی عَلَیْنِهُ بشریک بن سحماء فقال النبی عَلَیْنِهُ بشریک بن سحماء فقال النبی عَلَیْنِهُ البینة او حد فی ظهرک . (ابوداؤوشریف،باب فی اللعان، ۱۲۵۳م، نمبر ۲۲۵۳م) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہمت لگانے کے بعداس کوثابت نہ کرے یالعان نہ کرے تواس پرحدلازم ہوگی۔

للانه حق مستحق عليه وهو قادر على ايفائه فيحبس به حتى ياتى بماهو عليه اويكذب نفسه ليرتفع السبب (٢٠٣٠) ولولا عن وجب عليها اللعان الله عن وجب عليها اللعان الله الله عن وجب عليها اللعان الله الله عن وجب عليها اللعان الله عن وجب عليها الله الله عن وجب عليها اللعان الله عن وجب عليها اللعان الله عن وجب عليها اللعان الله عن وجب عليها الله الله عن وجب عليها الله وجب عليها الله الله عن وجب عليها الله الله و الل

ترجمه: اس لئے كم شوہر پرواجب حق ب،اور شوہراس كو پوراكرنے پر قدرت ركھتا ب،اس لئے اس كوقيد كياجائے گاتا كہ جو لعان اس يرب وه كرے، يااينے آپ كو جھٹلائے تا كەلعان كاسبب دور ہوجائے۔

تشریح: بیدلیل عقلی ہے کہ شوہر پر بین واجب ہے کہ لعان کرے، اور شوہراس کو پورا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اس لئے یا تو لعان کرے، یا پھرا پنے آپ کو جھٹلائے تا کہ لعان کا سبب ختم ہوجائے، اور شوہر پر حد فتذف لگ جائے اور عورت کی عزت بحال ہو جائے۔

**لغت** : حبسه : اس کو روک لے، قید کر لے حق مستحق جمت مینی واجب حق \_ایفاء: پورا کرنا \_ برتفع : انگھ جائے ، یعنی لعان کا سبب اٹھ جائے ۔

ترجمه: (۲۰۳۰) اورا گرشو ہرنے لعان کیا توعورت پر لعان واجب ہے۔

قرجمه: إاس آيت كى وجه سے جوتلاوت كى گئى ، مگر بيك شوہر سے شروع كرے ،اس كئے كه وہى مدعى ہے۔

تشریح: لعان پہلے شوہر سے شروع کیا جائے گااس لئے کہ آیت اور حدیث میں یہی ہے کہ شوہر پہلے لعان کرے، اورایک وجہ یہ کہ وہ کہ اس کے کہ آیت اور حدیث میں یہی ہے کہ شوہر پہلے لعان کرے، اس نے کرلیا تواب یہ کہ وہ لعان کا مدی ہے کہ وہ کا ماں نے کرلیا تواب عورت پر لعان کرنا واجب ہوگا۔

(۱۳۰۲) فان امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن اوتصدقه كل لانه حق مستحق عليها وهى قادرة على ايفائه فتحبس فيه (۲۰۳۲) واذاكان الزوج عبداً اوكافرا اومحدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد

اللعان، م ۱۲۸۸ نمبر ۱۲۸۸ میس میں ہے کہ شوہر کو پہلے لعان کروایا اوراس کے بعد بیوی پر لعان کروایا۔

قرجمہ: (۲۰۳۱) پس اگر عورت لعان سے بازر ہے قو حاکم اس کوقید کرے یہاں تک کہ لعان کرے یا شوہر کی تصدیق کرے۔

قرجمہ: یا اس کئے کہ اس پرواجب حق ہے، اور عورت اس کو پورا کرنے پر قدرت رکھتی ہے، اس کئے وہ قید کی جائے گی۔

وجہ: اگر شوہر نے لعان کیا تو عورت پر لعان واجب ہوگا کیونکہ شوہر کا حق ہوگیا ہے، ورنہ اس کوقید کرے یہاں تک کہ لعان کرے یا شوہر کی تصدیق کرے۔

شوہر کی تصدیق کرے۔

ترجمه: (۲۰۳۲) اگرشو هرغلام هو یا کافر هو یا قذف کی سزایا فته هواور بیوی کوتهمت لگائے توان پرحد هوگی۔

قشراج : بیمسکداس قاعد بر ہے کہ شوہر نے بیوی پر زنا کی تہمت لگائی کیکن شوہر اہل شہادت میں سے نہیں ہے اس لئے لعان نہیں کرسکتا اس لئے اس پر حدلگ جائے گی۔ مثلا شوہر غلام ہے یا کا فرہے یا حدقذ ف کی سز ایا چکا ہے تو بیلوگ لعان نہیں کر سکتے۔ اور لعان نہیں کر سکتے تو حدلا زم ہوگی۔

وجه : (۱) یوگ احال نہیں کر سے اس کی ،اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عصر بن شعیب ان النبی علیہ الربع من النساء لا ملاعنة بینهن النصر انبة تحت المسلم والیهو دیة تحت المسلم والحرة تحت المسلم والحرة تحت المسلم والدو کے والمملوک والمملوک قد تحت الحور (۱بن ماجشریف، باب اللعان، ص ۲۹۷، نمبر ۲۰۷۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شوہر مسلمان نہ ہویا غلام ہوتو وہ لعان نہیں کرسکتا۔ اور قذف کی سزایا فتہ کو بھی اس پر قیاس کیا جائے (۲) لعان کرنا گوائی پیش کرنے کے در ہے میں ہے۔ اور گوائی پیش نہ کر سکے تو اس پر حد لازم ہوگی۔ آیت میں ہے ۔ اور گوائی پیش نہ کر سکے تو اس پر حد ہے۔ اس لئے یوگ لعان نہ کر سکے تو ان پر حد لازم ہوگی۔ آیت میں ہے ۔ والہ ذیبن یومون المحصنات ثم لم یأتو ا باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانین جلدة و لا تقبلو الهم شهادة ابدا و اول ئک هم المفاسقون ۔ (آیت ۴ ، سورة النور ۴۲ ) اس آیت میں ہے کہ زنا کی تہمت لگانے کے بعداس پر چارگواہ نہ لا سکے تو اس پر حد گلگی۔ اور لعان نہ کر سکاتو گویا کہ چارگواہ نہ لا سکا۔ اس لئے الیے شوہر پر حد قذف گلگی (۳) اثر میں ہے۔ عن علی بن ابی طالب انه ضرب عبدا افتری علی حو اربعین (نمبر ۱۳۸۲) عن ابن عباس انه کان یقول حد العبد یفتر علی الم شوہر آزاد ہوی پر تہمت ڈالے تو اس پر حد قذف گلگی۔ علی الم شوہر آزاد ہوی پر تہمت ڈالے تو اس پر حد قذف گلگی۔ غلام شوہر آزاد ہوی پر تہمت ڈالے تو اس پر حد قذف گلگی۔ غلام شوہر آزاد ہوی پر تہمت ڈالے تو اس پر حد قذف گلگی۔

ل لانه تعذرا للعان لمعنى من جهته فيصار الى الموجب الاصلى وهوالثابت بقوله تعالى والذين يسرمون المحصنات الأية واللعان خلف عنه (٢٠٣٣) وان كان من اهل الشهادة وهي امة او كافرة اومحدودة في قذف او كانت ممن لا يحدقاذ فها (بان كانت صبية اومجنونة او زانية) فلا حدعليه ولالعان في المعنى من جهتها ولالعان في جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جهتها في سقط الحدكما اذاصدقته

قرجمه : لـ اس كئه كه شوم ركى جانب سي نقص كى وجه سي لعان متعذر مو كياس كيم وجب اصلى كى طرف چيراجائى گا، اوروه الله الله تعالى كـ والـ ذيـن يـر مون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ٥- (آيت ٤، سورة النور ٢٣) كى طرف چيراجائى گا، اورلعان اس كاخليفه بــــ

تشریح : یہاں شوہر کی جانب سے ہی نقص ہے جس کی وجہ سے لعان نہ ہوسکا اس لئے اصلی موجب واجب ہوگا ، اور وہ حد قذ ف ہے جس کا تذکرہ او پر کی آیت میں ہے اس لئے ان لوگوں پر حد قذف واجب ہوگی۔

ترجمه: (۲۰۳۳) اوراگر شو ہراہل شہادت میں سے ہواور ہوی باندی ہویا کا فرہ ہویا تہمت میں سزایا فتہ ہویا اس میں سے ہو جس کے تہمت لگانے والے کو حدنہیں لگائی جاسکتی ہو [اس طور پر کہ بیوی بچی ہو، یا مجنونہ ہو، یا زانیہ ہو] تو تہمت لگانے پر نہاس پر حد ہوگی اور نہلعان ہوگا۔

ترجمه: إشهادت كى الميت نه ہونے كى وجه سے، اور عورت كى جانب محصن نه ہونے كى وجه سے۔ اور لعان كاركنااليے معنى كى وجه سے ہوجائے كى، جيسے كہ عورت شو ہركے قول كى تقد يق كردے۔

تشریح: لعان کرنے کے لئے شوہر میں کوئی خامی نہیں ہے لیکن بیوی میں خامی ہے کہ وہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے۔ مثلاوہ باندی ہے یا کافرہ ہے یا تہمت میں سزایا فتہ ہے یا بچی ہے یا مجنونہ ہے یا زانیہ ہے تو اس صورت میں شوہر پر نہ حدلازم ہوگی اور نہ لعان ہوگی۔

وجه: (۱) کیونکة تهمت لگانے والے کی جانب سے خامی نہیں ہے بلکہ خامی عورت میں ہے (۲) قلت لعطاء رجل افتری علی عبد او امة قال لا حد و لا نکال و لا شیء ، وان نکحت الامة حرا فکذلک لیس علی من قذف امة او نصرانیة تحت مسلم حد الا ان یعاقبه السلطان الا ان یوی ذلک۔ (مصنف عبدالرزاق، باب فربة الحملی المملوک ، جسابع ، ص ۱۳۸۰، نمبرا ۱۳۸۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ شوہر باندی وغیرہ پرتهمت لگائے تو نہ حدالازم ہوگی اور نہ لعان ہوگا۔ (۳) کا فرہ کے سلط میں بیا ثر ہے۔ عن عطاء فی رجل قذف نصرانیة تحت مسلم قال ینکل و لا یحد و قال ان افتری

ع والاصل في ذلك قوله عليه السلام اربعة لالعان بينهم وبين ازاوجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمسلم والمسلوكة تحت المحرو الحرة تحت المملوك ولوكانامحدودين في قذف فعليه المحد (٢٠٣٣) وصفة اللعان ان يبتدى القاضي بالزوج فيشهداربع مرات يقول في كل مرة الهدبالله اني لمن الصادقين فيما رميتهابه من الزناء ويقول في الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما وماهابه من الزناء يشير اليها في جميع ذلك

ترجمه : ٢ اصل اس میں حضورعلیہ السلام کا قول ہے کہ چار آ دمی انکے اور اکی ہو یوں کے درمیان لعان نہیں ہے، یہودی اور نفر انی مسلمان کے تحت میں ہو، مملوک آزاد کے تحت میں ہو، اور آزاد عورت مملوک کے تحت میں ہو۔ توانکے درمیان لعان نہیں ہے۔ فرانی مسلمان کے تحت میں ہو۔ توانکے درمیان لعان نہیں ہے۔ عن عصر بن شعیب ان النبی عالیہ قال ادبع من النساء الا ملاعنة بینهن النصر انیة تحت المسلم و الیهو دیة تحت المسلم و الحرة تحت المسلم و الحرة تحت المسلم و الحرة تحت المملوک و المملوک قال میں درائن ماجہ شریف، باب اللعان میں میں المسلم و المیوں کے درمیان لعان نہیں ہے۔ میں ہے کہ چار آ دمیوں کے درمیان لعان نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۰۳۴) لعان کاطریقه به به که قاضی شروع کری شوهرسے، پس گواہی دے چار مرتبه، کیم ہر مرتبہ که میں گواہ بناتا ہوں اللّٰد کو کہ بیشک میں سچا ہوں اس میں جو میں نے تہمت لگائی ہے اس کو زنا کی ، پھر پانچویں مرتبہ کیے کہ اللّٰد کی لعنت ہو مجھ پراگر میں جھوٹا ہوں اس میں جو میں نے اس کو زنا کی تہمت لگائی۔ ہر بارعورت کی طرف اشارہ کرے۔

تشریح: لعان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی پہلے مرد سے شروع کرے اوراس کو پہلے لعان کی گواہی دلوائے۔ اور لعان کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ چارم تبہ کہے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے بیوی پر جوزنا کی تہمت لگائی ہے اس میں سچا ہوں ، اور پانچویں مرتبہ کے کہا گرزنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ان تمام میں عورت کی طرف اشارہ کرے تا کہ

(۲۰۳۵) شم تشهدالمرأة اربع مرات تقول في كل مرة اشهدبالله انه لمن الكاذبين فيمارماني به من الزنا وتقول في الخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيمارماني به من الزناء والاصل فيه ماتلوناه من النص

متعین ہوجائے کہ س بیوی سے لعان کررہاہے۔

وجه :(۱) آیت میں اس انداز سے احان کا طریقہ ندکور ہے۔ آیت میں ہے۔ والندین یر مون از واجھ مولم یکن لھم شھداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین ٥ والنخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین ۔ (آیت ۲ / ۷، سورة النور۲۳) اس آیت میں العان کرنے کے طریقے کا ذکر ہے اور یہ بھی ہے کہ پانچویں مرتبہ کے میں جموٹا ہوں تو مجھ پراللہ کی لعنت ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے مرد سے لعان لے (۲) اور اس وجہ سے بھی کہ اس نے ہی زنا کی تہمت لگائی ہے (۳) عدیث میں بھی اس طرح لعان کرنے کا تذکرہ ہے۔ عن سعید بن جبیر ... فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین النے ۔ (مسلم شریف، کتاب الله علیه ان کان من الکاذبین النے ۔ (مسلم شریف، کتاب الله علیه ان کان من الکاذبین النے ۔ (مسلم شریف، کتاب الله عان کان بی الله ان کان من الکاذبین النے ۔ (مسلم شریف، کتاب الله عان کان بی الله ان کان من الکاذبین النے ۔ (مسلم شریف، باب فی الله ان کان من الکاذبین النے ۔ (مسلم شریف، باب فی الله ان کان من الکاذبین النے ۔ (مسلم شریف، باب فی الله ان کان من الکاذبین النے ۔ (مسلم شریف میں کتاب الله ان کان کان من الکاذبین کی ابتدا کی گئی۔

لغت:رمی: تیر پینکنا، یهان مراد بزنا کی تهت دالنا ـ

تر جمه : (۲۰۳۵) پھرعورت چارمرتبہ گواہی دے، ہرمرتبہ کے میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں کہ بیٹک بیجھوٹا ہے اس میں جو مجھ پرتہت لگائی ہے اس نے زنا کی اور پانچویں مرتبہ میں کہے اللہ کاغضب ہو مجھ پراگریہ سچا ہواس میں جس کی تہمت لگائی ہے اس زمچھ کو

قرجمه: الماس مين وه آيت ہے جسكوم نے پہلے تلاوت كى۔

تشریح: مردکی گوائی کے بعد چار مرتب عورت گوائی دے کہ میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں اس بات کی جواس نے بچھ پر زنا کی تہمت میں وہ سچا ہے تو مجھ پر زنا کی تہمت میں وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔

اگائی ہے اس بارے میں وہ جھوٹا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کے کہا گر مجھ پر زنا کی تہمت میں وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔

وجعہ: (۱) آیت اور حدیث دونوں میں اسی طرح لعان کرنے کا تذکرہ ہے۔ وید درؤا عنها العنداب ان تشهد اربع شهادات باللہ انه لمن الکا ذبین 0 والنجامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین ۔ (آیت ۹ سورة النور ۲۲) اور حدیث میں ہے۔ عن سعید بن جبیر ... شم ثنی بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الکا ذبین والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین ثم فرق بینهما ۔ (مسلم شریف، کتاب اللعان ، ص

٢ روى والحسن عن ابى حنيفة أنه ياتى بلفظة المواجهة يقول فيما رميتك به من الزناء لانه اقطع للاحتمال وجه ما ذكر في الكتاب ان لفظة المغايبة اذا انضمت اليها الاشارة انقطع الاحتمال (٢٠٣٦) قال واذا التعنا لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهما الهما واذا التعنا لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهما الهما المناه واذا التعنا لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهما الهما المناه واذا التعنا لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهما الهما المناه واذا التعنا لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهما الهما المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه وال

۴۸۸، نمبر ۴۸۸ اور در اور در ریف، باب فی اللعان، ص۳۱۳، نمبر ۲۲۵۳) اس آیت اور حدیث میں لعان کرنے کے طریقے کا تذکرہ ہے۔اور ریکھی ہے کہ عورت کیےا گرمرد تہمت میں سچاہے تو مجھ برغضب ہو۔

ترجمه: ٢ حفرت حسن في حضرت امام ابوحنيفة سے روایت کی ہے که مردمواجهت [ک خطاب] کا جمله استعال کرے، اور کے، فیمارمیتک به من الزنا۔ اس لیے کہ بیا حمّال کوزیادہ قطع کرنے والا ہے۔

تشریح: متن میں ہے کہ رمیتھا، غائب کا صیغہ کیے، لیکن حضرت حسنؓ نے امام ابوحنیفہ سے روایت نقل کی ہے کہ غائب کے صیغ کے بجائے خطاب کا صیغہ رمیتک ، استعال کرے تو زیادہ بہتر ہے بیاحتمال نہیں ہے کہ کسی اور پر تہمت ڈال رہا ہے، بلکہ بیہ وضاحت ہے کہ اس بیوی سے لعان کر رہا ہے۔

توجهه: ٣ اورمتن میں جوذکرکیا ہے اس کی وجہ ہیہ کہ غائب کے لفظ کے ساتھ جب اشارہ ملے تواخمال منقطع ہوجا تا ہے۔ وجه یہ ہے کہ متن میں جورمیتھا، غائب کا صیغہ ذکر کیا ہے اس کی وجہ ہیہ ہے کہ متن میں یہ بھی فرمایا کو شم کھاتے وقت ہوی کی طرف اشارہ بھی کرے تا کہ دوسری کے ساتھ تہمت لگانے کا اختمال ختم ہوجائے ، اس لئے خطاب کے صیغے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ (۲) دوسری وجہ ہیہ ہے کہ آیت میں بھی اور حدیث میں بھی غائب کا صیغہ ہی استعمال کیا گیا ہے اس لئے مصنف نے غائب کے صیغے استعمال کرنے کا لکھا ہے۔

قرجمه: (۲۰۳۱) جب دونوں لعان کرلیں تو فرقت نہیں ہوگی جب تک کہ قاضی دونوں کے درمیان تفریق نہ کرادیں۔ قشریع : دونوں کے لعان سے فارغ ہونے کے بعد قاضی میاں بیوی کے درمیان تفریق کردے تب تفریق ہوگی ،صرف لعان کرنے سے تفریق نہیں ہوجائے گی۔

وجه: (۱) عن ابن عمر قال لاعن النبی عَلَیْتُ بین رجل و امرأة من الانصار و فرق بینهما . (بخاری شریف، باب القریق بین المتلاعنین ، ص ۹۵۰ ، نمبر ۵۳۱۸ مسلم شریف ، کتاب اللعان ، ص ۴۸۸ ، نمبر ۲۲۵ سر ۱۹۵۸ ، نمبر ۲۲۵ سر ۱۹ مسلم شریف ، باب فی اللعان ، ص ۱۳۳۱ ، نمبر ۲۲۵ سر ۱۳ سر محدیث میں ہوگی ۔ (۲) اس حدیث میں بھی ہے لعان کے بعد صحافی نے تین طلاقیں دیں ، جس سے معلوم ہوا کہ صرف لعان سے تفریق نین بوگی ، بلکہ قاضی کو تفریق کرنی ہوگی ، یا شوہر طلاق دیکر تفریق کرے ۔ حدیث به ، جس سے معلوم ہوا کہ صرف لعان سے تفریق کرے ۔ حدیث به

المساك بالمعروف فليزم التسريح بالاحسان فاذا امتنع ناب القاضى منا به دفعاً للظلم دل عليه الامساك بالمعروف فليزم التسريح بالاحسان فاذا امتنع ناب القاضى منا به دفعاً للظلم دل عليه قول ذلك الملاعن عندالنبى عليه السلام كذبت عليها يارسول فقال له امسكها فقال ان امسكتها فهى طالق ثلثًا قاله بعداللعان

ب، جسكوصا حب بدايد ني بحق فركركيا ب ان عويد مر العجلاني جاء الى عاصم بن عدى ... فقال يا رسول الله وأرأيت رجلا وجد مع امراته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟أم كيف يفعل ؟فقال رسول الله على الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا و أنا مع الناس عند رسول الله فلما فرغا من تلاعنهما قال عويد مر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله على الناس فقال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين - (بخارى شريف، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ٩٩٥ عن بمر ٨٥٣٥ مم شريف، كتاب اللعان، ٩٨٥ من بمر ٢٢٣٥ مرابودا وَوشريف، باب في اللعان، ٩٣٥ من ٢٢٣٥ ) الى حديث سلعان كاثبوت سبح

ترجمه : المام زفر فر مایا که دونول کے لعان کرنے سے ہی فرقت ہوجائے گی ،اس لئے که حدیث سے حرمت موبدہ ثابت ہے۔

تشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ لعان کے بعد قاضی کو تفریق کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لعان کرتے ہی تفریق واقع ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ لعان سے حرمت مؤہدہ ثابت ہوجائے گی،اور جب حرمت موبدہ ثابت ہوئی تواس سے تفریق ہو گئی، مزید تفریق کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه: (۱) صاحب بداید کی حدیث بیت \_ \_ قال سهل حضوت هذا عند رسول الله علی فصفت السنة بعد فی المستال المتلاعنین ان یفوق بینهما ثم لا یجتمعان ابدا \_ (ابوداؤدشریف،باب فی اللعان، ۱۳۳۳، نمبر ۲۲۵۰ رسنن للیم قی ،باب سنة اللعان وفی الولدوالحاقه بالام وغیر ذلک ج سابع ، ۱۵۸۳ منبر ۱۵۳۲ اس سے معلوم ہوا کہ لعان کے بعد بیوی شوم کبھی نہیں ملسکیں گے ۔ کیونکہ دونوں کے درمیان حرمت مؤید ہوگئی \_ (۲) اثر میں بھی اس کا ثبوت ہے ۔قال عدم و بن المخطاب: لا یجتمع المتلاعنان أبدا \_ (مصنف عبدالرزاق،باب لا بجتمع المتلاعنان أبدا \_ (مصنف عبدالرزاق،باب لا بجتمع المتلاعنان أبدا ، حسابع ، ۱۲۲۸ میں ہو سکتے ۔ دولعان کرنے والے بھی جمع نہیں ہو سکتے ۔

ترجمه: ٢ ہاری دلیل بیہ کرمت کا ثبوت امساک بالمعروف کے فوت ہونے سے ہاس کئے شوہر کوتسری بالاحسان

# (۲۰۳۷) وتكون الفرقة تطليقة بائنة عندابي حنيفةً ومحمد كل الن فعل القاضي انتسب اليه كما في العنين

لازم ہے،اورشوہراس سے رکا توظلم کودورر کھنے کے لئے قاضی اس کے قائم مقام ہوگا،اوراس دلالت کرتا ہے حضور کے سامنے لعان ک کرنے والے کا قول، یارسول اللہ عورت پرجھوٹ بولنا ہوگا اگر میں اس کورو کے رکھوں،اس لئے اس کو تین طلاق ہے،لعان کے بعد کہا۔

تشریح: ہماری دودلیلیں ہیں[ا] ایک یہ ہے کہ شوہر نے لعان کر کے عورت کوامساک بالمعروف نہیں کیا تو اس پرتسر آگی بالاحسان لازم تھا یعنی اس کو خود سے طلاق وینی چاہئے تھی ، لیکن یہ بھی نہیں کیا تو قاضی اس کا قائم مقام بن کر تفریق کرائے گا، [۲] دوسری دلیل میہ ہے کہ حضرت عویم عجلانی نے لعان کیا تو اس کے بعد تین طلاقیں دیں ، جس سے معلوم ہوا کہ لعان کے بعد شوہر طلاق دے ، یا قاضی تفریق کرائے تب تفریق ہوگی ، لعان تفریق نہیں ہے۔

العنت :امساك بالمعروف: الجھے طریقے سے عورت كواپنے پاس ركھنااس كوامساك بالمعروف، كہتے ہیں، اور طلاق ديكر چھوڑ دينا اس كوتسر تكے بالاحسان، كہتے ہیں۔

قرجمه: (۲۰۳۷) اور فرقت طلاق بائنه هوگی امام ابو حنیفه اور محرکز دیک اور امام ابویوسف نے فرمایا که دائی حرمت هوگ ۔ قرجمه: یا اس کئے کہ قاضی کافعل شوہر کی طرف منسوب هوگا، جیسے کھنین میں ہوتا ہے۔

تشریح: لعان کے بعد قاضی جوتفریق کرائے گا امام ابو صنیفہ اُورامام محمد کے نزدیک طلاق بائنه شارہو گی۔اورامام ابویوسٹ کے نزدیک حرمت موبدہ ہوگی،اور بیمیاں بیوی بھی بھی کر میں موبدہ ہوگی،اور بیمیاں بیوی نے تکذیب بھی کر لی ہو۔

**9 جه** (۱) طرفین کی دلیل ہے ہے کہ جوفر قت شوہر کی حرکت سے ہووہ طلاق بائنہ شار کی جاتی ہے۔[۱] جیسے ایلاء شوہر کی حرکت سے ہوتا ہے تو ایلاء طلاق بائنہ ہے،[۲] اسی طرح عنین میں غلطی شوہر کی ہوتی ہے کہ وہ وطی نہیں کرسکتا ، پھر قاضی اس کی جانب سے

#### (۲۰۳۸) وهو خاطب اذا اكذب نفسه عندهما

تفریق کراتا ہے تو وہ تفریق طلاق بائنہ ہوتی ہے، اس طرح یہاں شوہر کے لعان کرنے کی وجہ سے قاضی نے انکی جانب سے تفریق کرائی ہے اس لئے یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابر اهیم قال کل فرقة کانت من قبل الرجل فهی طلاق ۔ (۳) اوراگلی روایت میں ہے۔ عن ابر اهیم قال کل فرقة فهی تطلیقة بائن. (مصنف ابن البی شیبة ، ۹۰ من قال کل فرقة فهی تطلیقة بائن. (مصنف ابن البی شیبة ، ۹۰ من قال کل فرقة تطلیقة ، جرا لیع ، ص۱۳ ا، نمبر ۱۸۳۲ ۱۸۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جو فرقت بھی شوہر کی جانب سے ہو وہ طلاق بائنہ ثمار ہوگی۔ اور لعان شوہر کی جانب سے ہے اس لئے یہ بھی طلاق بائنہ ثمار ہوگی۔ اور لعان شوہر کی جانب سے ہے اس لئے یہ بھی طلاق بائنہ و اعترف بعد الملاعنة فانه یجلد و یلحق طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ سمعت ابن المسیب یقول اذا تاب الملاعن و اعترف بعد الملاعنة فانه یجلد و یلحق به المولد ، و تطلق امر أنه تطلیقة بائنة و یخطبها مع الخطاب و یکون ذالک متی ما أکذب نفسه ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب لا جمتم المتلا عنان أبدا، جسابع ، ص ۸۱ نمبر ۱۲۲۹۲)

فائده: امام ابو یوسف کی دلیل بیا ترج - قبال سهیل حضرت هذا عند رسول الله عَلَیْتُ فیمضت السنة بعد فی المتعالی عند و الله عَلَیْتُ فیمضت السنة بعد فی المتعالی عند ان یفرق بینهما ثم لا یجتمعان ابدا - (ابوداؤد شریف، باب فی اللعان، ساسته بالم منبر ۲۲۵ رسنن به تمی مهاب بیش می مهاب المعان و نفی الولدوالحاقه بالام وغیر ذلک، ح سابع مسلم ۲۵۸ ، نمبر ۱۵۳۲ سنته اللعان و نفی الولدوالحاقه بالام و غیر ذلک، ح سابع مسلم ۲۵۸ ، نمبر ۱۵۳۲ ساست معلوم مواکه لعان کے بعد بیوی شو هر بهمی نهیں ملسکیں گے ۔ کیونکه دونوں کے درمیان حرمت مؤید ہوگئی ۔

ترجمه: (۲۰۳۸) اگرشوہر نے اپنے آپ کوجھٹلادیا تودوبارہ شادی کرسکتا ہے، طرفین کے یہاں۔

تشریح: لعان کرنے والے ہوی شوہرلعان پر بحال رہیں تب تو اوپر کی حدیث کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے ، کیکن شوہر نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا ، اور اس کو حدقذ ف لگ گئ تو اب بیلعان پر بحال نہیں رہے ، اور چونکہ لعان کی وجہ سے طلاق بائنہ واقع ہوئی تھی اس لئے اب دوبارہ اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہے ، اور اوپر کی حدیث , لا بہتمعان ابدا ، کا مطلب بیہ ہوگا کہ جب تک بید ونوں لعان پر بحال نہیں رہے اس لئے اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں ۔ ۔ خاطب: نکاح کمالی بیغام دے سکتا ہے۔

وجسه : (۱) این آپ وجھ ان کے بعد اور حد قذف لگ جانے کے بعد اب یابل شہادت ہی نہیں رہااس کئے دونوں کے درمیان لعان بھی باقی نہیں رہا اس لئے اب نکاح ہوسکتا ہے۔ (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن المسیب قال متی ما اکذب جلد و خطبھا مع الخطاب (مصنف عبد الرزاق ، باب لا جہمع المتلاعنان اُبدا، جسابع ، ص ۸۵، نمبر ۱۲۲۸۹) اس اثر میں ہے کہ تکذیب کے بعد اور لوگوں کے ساتھ بیوی کو پیغام دے سکتا ہے (۳) اس اثر میں بھی ہے۔ عن ابن المسیب قال اذا اکذب نفسه جلد و د دت الیه ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب لا جہمع المتلاعنان اُبدا، ج سابع ، ص ۸۵، نمبر ۱۲۲۹۱)

ا وقال ابوسف هو تحريم مؤبد لقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان ابداً نص على التابيد و وله ما ان الاكذاب رجوع والشهادة بعدالرجوع لاحكم لها س ولا يجتمعان ما دامامتلاعنين ولم يبق التلاعن ولاحكمه بعدالاكذاب فيجتعمان (٢٠٣٩) ولوكان القذف بنفى الولد نفى القاضى نسبه والحقه بامه

اس میں تو یہاں تک ہے کہ تکذیب کے بعد بیہ بیوی شوہر کی طرف واپس کردی جائے گی۔

ترجمه : ال حضرت امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا که لعان تحریم موبدہے، حضور علیه السلام کے قول المتلاعنان لا بحتمعان ، کی وجہ سے کہ پیشگی پرنص کر دیا۔

تشريح: حضرت امام ابوليسف في مات بين كه قال سهل حضوت هذا عند رسول الله عليه فله فله عليه فله عليه فله السنة بعد في الممتلاعنين ان يفوق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا \_ (ابوداؤدشريف، باب في اللعان، ص ١٣٣٣، نمبر ٢٢٥٠ سنن للبهتي ، باب سنة اللعان وفي الولدوالحاقة بالام وغير ذلك، جسابع م ١٤٥٨، نمبر ١٥٨٣) الس حديث كي وجه ي جمي بهي جمي نه بونه بير تصريح كردي بيراس كئي بيدونو كري بين كردي بيراس كي بيدونو كري بين كري سكين كيد

قرجمه: ٢ طرفین کی دلیل بیہ کہ اپنے آپ کوجھٹا نار جوع کر لینا ہے، اور رجوع کے بعد شہادت کا کوئی حکم نہیں رہتا ہے۔ قشریع: طرفین کی دلیل بیہ کہ اپنے آپ کوجھٹا یا اس لئے حدقذ ف لگے گی اس لئے اب اہل شہادت میں سے نہیں رہا اس لئے لعان کا حکم ہی نہیں رہا اس لئے اب بیجع ہو سکتے ہیں۔

ترجمه: سے جب تک لعان کرنے والے ہیں تو جمع نہیں ہو سکتے ،اور بیاب لعان کرنے والے باقی نہیں رہے،اور نہ جھٹلانے کے بعداس کا حکم باقی رہااس لئے اب جمع ہو سکتے ہیں۔

تشریح: بیرحفرت ابولوسف کی حدیث کا مطلب بتارہے ہیں کہ جب تک لعان پر بحال ہیں تب تک جمع نہیں ہوسکتے ،اور جب ایٹ آپ کی تکذیب کردی تو نہ لعان کرنے والے باقی رہار کا حکم باقی رہااس لئے اب نکاح ہوسکتا ہے۔اس کے لئے اثر اور پرگزر گیا۔

ترجمه: (۲۰۳۹) اوراگرتهمت ہو بچ کی نفی کرنے کی تو قاضی اس کے نسب کی نفی کرے اوراس کو اس کی مال کے ساتھ ملحق کرے۔

تشریح: شوہرنے یوں کہا کہ یہ میرا بچنہیں ہے۔اور بچ کی اپنے سے نفی کی تولعان کے بعد قاضی بچ کا نسب باپ سے ساقط کرکے ماں کے ساتھ ملادے گا۔اوراب بچہ مال کے ساتھ یکا راجائے گا باپ کے نام کے ساتھ نہیں۔اوراس صورت میں لعان اس

ل وصورة اللعان ان يأمر الحاكم الرجل فيقول اشهد بالله انى لمن الصادقين فيما رميتك به من نفى الولد وكذا في جانب المرأة (٠٠٠٠) ولوقذفها بالزني ونفى الولد ذكر في اللعان الامرين ثم ينفى الله لا وكذا في جانب المرأة (٠٠٠٠) ولوقذفها بالزني صلى الله عليه وسلم نفى ولدامر أةهلال بن القاضى نسب الولد ويلحقه بامه وله الما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم نفى ولدامر أةهلال بن امية عن هلال والحقه بها

طرح ہوگا کہ جومیں نے بیچ کی نفی کی تہت لگائی ہے اس میں سیا ہوں۔

ترجمہ: اور احان کی صورت یہ ہوگی کہ حاکم آدمی کو حکم دے کہ وہ کہے کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں بچے کی نفی کرنے کے بارے میں جو تہمت لگائی ہے اس بارے میں سےا ہوں، اورایسے ہی عورت کی جانب بھی کہنے کے لئے کہے۔

تشریح: یکا انکارکر کے بیوی پرتہمت لگائی ہوتو لعان میں بھی اس کا تذکرہ ہونا چاہئے اوراس طرح حاکم لعان کرنے کے لئے کے اشھد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتک به من نفی الولد ،اور عورت کی جانب بھی اسی طرح یکے کی نفی کا تذکرہ کرتے ہوئے لعان کرائے۔

ترجمه : (۲۰۲۰) اورا گرعورت برزنا کی تهمت لگائی،اور بچ کی بھی نفی کی تولعان میں دونوں کا ذکر کرے، پھر قاضی بچ کے نسب کی نفی کرے اوراس کو مال کے ساتھ ملادے۔

ترجمه: ایکونکه روایت ہے کہ نبی کریم اللی ایک اللہ میں کی اوراس کو مال کے ساتھ ملادیا۔
تشریع : اگر شوہر نے بچے کا افکار بھی کیا اور باضا بطرعورت پرزنا کی تہت بھی لگائی تو لعان کرتے وقت دونوں کا تذکرہ ہونا
عیائے ، اور لعان کے بعد بچے کا نسب باپ سے کاٹ کر مال کے ساتھ کمی کردے ، کیونکہ اس نے بچے کی بھی نفی کی ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔

وجه: صاحب برایک صدیث بیت عن ابن عباس قال جاء هلال بن امیة و هو أحد الثلاثة الذین تاب الله علیهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا ....ففرق رسول الله علیه الله علیه و قضی أن لا یدعی ولدها لأب، و لا ترمی و لا یرمی ولدها ، و من رماها او رمی ولدها فعلیه الحد د (ابوداودشریف، باب فی

ع ولان المقصود من هذاللعان نفى الولد فيوفر عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق ع وعن ابى يوسف أن القاضى يفرق ويقول قد الزمته امه اخرجته من نسب الاب لانه ينفك عنه فلابد من ذكره (١٦٠٢) فان عادالزوج واكذب نفسه حده القاضى (لاقرار بوجوب الحد عليه) وحل له ان يتزوجهاو هذاعندهما في الله له الماحد لم يبق اهل اللعان فارتفع حكمه المنوط به وهوالتحريم

اللعان ، ص۲۶ ۳۲۷ ، نمبر ۲۲۵ ) اس حدیث میں باپ سے بیچ کانسب نفی کر کے ماں کی طرف ملا دیا ہے۔

ترجمه: ٢ اس لئے کهاس لعان کا مقصد بچے کی ففی کرنا ہے اس لئے اس کا مقصد پورا کیا جائے گا اور جدا کرنے کی ذمہ داری قضاء کی ہوگی۔

تشریح :اس لعان کا مقصد باپ سے بچے کی نفی کرنا ہے اس لئے اس مقصد پورا کرنے کے لئے قاضی کی ذمہ داری ہوگی کہ بچے کو باپ سے الگ کرے،اوراس کا نسب ماں کے ساتھ ملادے۔

ترجمه : س امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ قاضی تفریق کرے، اور کہے کہ میں نے اس کی مال کے ساتھ لگا دیا، اور اس کو باپ کے نسب سے نکال دیا، اس کئے کہ بچے کی نفی کرنا تفریق سے الگ بات ہے، اس کئے فی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

تشریح: حضرت امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ میاں ہوی کے درمیان تفریق کرانا الگ بات ہے اور بچے کے نسب کو باپ سے کاٹ کر مال کے ساتھ کی کرنا لگ الگ ذکر کرنا ضروری ہے، کہ قاضی تفریق بھی کرائے اور باضابطہ کے کہ میں نے باپ کے نسب سے بچے کو کاٹ دیا اور مال کے ساتھ کی کردیا۔ اور حدیث میں بھی اسی طرح کا ذکر گزر دیا ہے۔

ترجمه : (۲۰۴۱) اگر شوہرلوٹ کراپنے آپ کی تکذیب کرنے قاضی اس کو حدلگائے [حد کے وجوب کے اقر ارکرنے کی وجہ سے اوراس کے لئے حلال ہے کہ اس عورت سے شادی کرے۔

ترجمه: المير المرفين كنزديك ہے، اس لئے كه جب حدلگ كئ تووہ الل لعان ميں سے باقی نہيں رہا، اس لئے اس پر جو حكم مرتب تقاوہ اٹھ گيا، اور حرمت ہے۔

تشریح: شوہر نے بیوی کوزنا کی تہمت لگائی جس کی وجہ سے لعان کیا اور دونوں کے درمیان تفریق ہوگئ۔ بعد میں شوہر نے اپنے آپ کو چھٹلا یا تو قاضی اس کو حد قذف اس 80 کوڑے لگائے۔ اب اس کے لئے حلال ہے کہ اس بیوی سے شادی کرے۔ اس طرح اس مرد نے کسی اور عورت کوزنا کی تہمت لگائی اور چپار گواہوں سے ثابت نہ کر سکا جس کی وجہ سے اس کو حد قذف لگ گئ تو حد لگنے کے بعد اس کے لئے جائز ہے کہ اس بیوی سے دوبارہ شادی کرے جس سے لعان کیا تھا۔ لیکن بیامام ابو صنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہے،

اورامام ابو بوسف ؓ کے نزد یک تو حرمت موبدہ ہے اس لئے تکذیب کرنے کے بعد بھی شوہراس ہوی سے نکاح نہیں کریائے گا۔ **١٤٠ه: (١)** تكذيب كرنے سے مدفذ ف كگے گاس كى دليل بيآيت ہے۔ والمذين يومون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا (آيت ١٣ سورة النور٢٢) اس آيت مي بي كتهمت لكاني کے بعد حیار گواہ نہ لا سکے تو اس براس کوڑے مد کگے گی (۲) جب اس براینے آپ کو چھٹلانے کی وجہ سے مدلگ گئی تو اب بیا ہل لعان میں سے نہیں رہا،اس لئے لعان کے ساتھ جو تکم متعلق تھا یعنی دونوں کا نکاح حرام ہونا وہ بھی ہاقی نہیں رہا،اس لئے اب دونوں نکاح كرسكتے ہيں، (٣) اثر ميں ہے۔ان قبيصة بن ذوء يب كان يحدث عن عمر ابن الخطاب انه قضي في رجل انكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى اذا ولد انكره فامر به عمر به الخطاب فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم الحق به ولدها. (سنن للبهتي، باب الرجل يقربحبل امرأة اوبولدهامرة فلا يكون له نفيه بعدہ، ج سابع ، ص ۲۷۲، نمبر ۱۵۳۶۷) اس اثر میں پہلے آ دمی نے اپنا بچہ ہونے کا انکار کیا، پھرانی تکذیب کی اور اپنا بچہ ہونے کا اقرار کیا تو حضرت عمرٌ نے اس کو حداگائی۔ پھر بے کو دوبارہ باپ سے کمحق کر دیا۔ (۴)۔الا السذیس تسابوا میں بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحيم. (آيت ٥، سورة النور٢٣) اس آيت ميں اشاره ہے كه مردتوبه كرلے اور اصلاح كرلے تو پھر اس کے لئے کوئی راستہ نکالا جاسکتا ہے(۵) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ سمعت ابن السمسیب یقول اذا تباب الملاعن واعترف بعد الملاعنة فانه يجلد ويلحق به الولد وتطلق امرأته تطليقة بائنة ويخطبها مع الخطاب ويكون ذلک متی اکذب نفسه (مصنف عبدالرزاق، باب لانجتم المتلا عنان ابدا، حسابع ، ص۸۵، نمبر۱۲۴۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مرداینے آپ کو جھٹلا دی تو مردکو حدیگے گی اور شادی کرنا چاہے تو بیوی سے دوبارہ شادی کرسکتا ہے۔

لغت: حكمه المنوطبة: جوتكم ال كساته متصل ب، ياجوتكم ال يرمرتب ب-

تسر جسمه: ۲ اسی طرح اگر دوسرے کوتہمت لگائی اوراس کی وجہ سے شوہر کو حدلگ گئی ،اس دلیل سے جو بیان کیا ،ایسے ہی اگر عورت نے زنا کروایا اوراس کو حدلگ گئی ،عورت کی جانب سے لعان کی اہلیت ختم ہونے کی وجہ سے۔

تشریح: دواورصورتیں ہیں جنگی وجہ سے میاں ہوی دوبارہ نکاح کرسکتے ہیں[ا] ایک بید کہ لعان کرنے والے شوہر نے کسی اورکو زنا کی تہمت لگائی ، اور اس پرچار گواہ نہ لا سکے جسکی وجہ سے اس پر حدلگ گئی تب بھی بیا ہل لعان نہ رہااس لئے اب لعان والی ہیوی سے نکاح کرسکتا ہے [۳] لعان والی عورت نے کسی سے زنا کروالیا جسکی وجہ سے اس پرزنا کی حدلگ، تب بھی بیا ہل لعان نہ رہی، اورعورت کی جانب سے اہلیت لعان ختم ہوگئی ، اس لئے بیعورت اب لعان والے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔

(۲۰۴۲) واذا قذف امرأته وهي صغيرة او مجنونة فلا لعان بينهما ﴿ لانه لايحد قاذفها لو كان اجنبياً فكذا لايلاعن الزوج لقيامه مقامه (۲۰۴۳) وكذا اذاكان الزوج صغيراً اومجنوناً ﴾ للعدم اهلية الشهادة

ترجمه : (۲۰۴۲) اوراگراپنی بیوی کوتهمت لگائی اس حال میں کہوہ چھوٹی ہے یا مجنونہ ہے توان دونوں کے درمیان لعان نہیں ہے اور نہ حدہے۔

ترجمه: اس لئے کہاں پرزنا کی تہت لگانے والے کو صدنہیں گئی ہے اگر اجنبی آدمی نے تہت لگائی، پس ایسے ہی شوہر لعان نہیں کرے گا، کیونکہ شوہر اجنبی کے قائم مقام ہے۔

تشریح: شوہرنے بیوی کوزنا کی تہمت لگائی وہ چھوٹی نابالغتھی یا مجنونتھی تواس تہمت کی وجہ سے نہ تو لعان ہوگا اور نہ شوہر کوحد لگے گی البتہ تعزیر ہوگی۔

وجه: (۱) صغره اور مجنونه الل شهادت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں میں عقل ہی نہیں ہے اس لئے ان پرکوئی اجنبی آدمی زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حدنہیں لگتی ہے، پس اگر شوہر نے تہمت لگائی تو اس پر بھی لعان نہیں ہے، کیونکہ لعان حد کی جگہ پر، پس جب کی تہمت لگائے سے حدنہیں لگتی تو شوہر کی تہمت لگائے سے لعان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شوہر اس معالمے میں اجنبی آدمی کے قائم مقام ہے۔ (مصنف عبد الرزاق، باب مقام ہے۔ (مصنف عبد الرزاق، باب قذف صبیا او صبیة فلا حد علیه ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب قذف الصغیرین، جسابع ہی ۱۳۳۸، نمبر ۲۵۲۷ میں ابی شیبة ، ۲۵۸ ما قالوا فی الرجل یقذف امرائے صغیرة ایلائن؟ جو البع ، س ۱۹۲۸، نمبر ۱۹۲۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ صغیرہ پر تہمت لگائے سے لعان نہیں ہوگا۔ اور اس پر مجنونہ کو بھی قیاس کیا جائے گا۔ کیونکہ صغیرہ کی طرح اس کو بھی عقل نہیں ہے۔

ترجمه: (۲۰۴۳) ايسي بى اگرشو برچيونا بويام مجنون بو [تولعان نبيس بوگا]

ترجمه: إشهادت كاابليت نه هوني كا وجرسه

تشريح: شوہرنابالغ تھااس نے بالغ ہوى پر زناكى تهمت لگادى، ياشوہر مجنون تھااس نے تقلمند ہوى پرزناكى تهمت لگادى تواس سے لعان نہيں ہوگا۔

**وجه**: (۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر میں عقل نہ ہونے کی وجہ سے شہادت دینے کی اہلیت نہیں ہے،اس لئے لعان بھی نہیں ہوگا (۲) ان کو عقل ہی نہیں ہے اس لئے اسکی تہمت لگانے کا بھی اعتبار نہیں ہے اس لئے بھی لعان نہیں ہوگا۔البتہ بیوی پرزیادتی کی ہے اس لئے تعزیر کے پچھ کوڑے لگا دئے جائیں گے۔ (٢٠٣٣) وقذف الاخرس لايتعلق به اللعان ﴿ لانه يتعلق بالصريح كحدالقذف ٢ وفيه خلاف الشافعي َ

ترجمه: (۲۰۲۲) اورگو نکے کی تهت لگانے سے لعان نہیں ہوگا۔

ترجمه: إس ك كالعان صرح جمل متعلق موتاب، جيس كه مدفذف

تشريح: گونگاشوهربيوى پرزناكى تهمت لگائے تواس سے لعان نہيں ہوگا۔

وجه: (۱) حداورلعان صری طور پرتہت لگانے سے ہوتا ہے، اور گونگا آدمی صری طور پرتہت نہیں لگا سکتا اس لئے اس پرلعان بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث بیں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابسی ھریو ق ان رجلا اتی النبی علیہ فقال یا رسول الهه ولد لی عملام اسود فقال هل لک من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فیها من اورق؟ قال نعم قال فانی ذلک؟ قال لعل نزعه عرق قال فلعل ابنک هذا نزعه۔ (بخاری شریف، باب اذاع ض بنی الولد ۱۹۵۰ من اور می کہت کہ الولد ۱۹۵۰ من اور می کہت کہ اور کہت لگائی تو آپ نے لعان نہیں کروایا بلکہ سمجھا کروائی کردیا۔ (۲) شبہ سے حد ساقط ہوجاتی ہی ساقط ہوجاتی گا، اور یہاں چونکہ تہت لگاتے وقت اشارہ کرنے بیں تہت ندلگانے کا بھی شبہ ہے اس لئے اس لعان ساقط ہوجائے گا۔ حدیث بیں ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله علیہ اور والحدود شبہ ہے اس لئے اس لعان ساقط ہوجائے گا۔ حدیث بیں ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله علیہ الدورہ واللہ میاب کان له مخرج فخلوا سبیله. (تر ندی شریف، باب ماجاء فی درءالحدود میں ۲۲۳، نمبر ۲۵۰۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کرتی الا مکان حدکو ساقط کی جائے۔ اور گوئی کے اشارے میں شبہ ہے کہ معلوم نہیں وہ کیا کہر ہا ہے۔ اس لئے اس کے اشارے سے لعان نہیں ہوگا۔

ترجمه: ع اس مين امام شافعي كا اختلاف --

تشريح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ گوئے آدمی کی تہمت سے لعان واجب ہوگا۔ موسوعہ میں ہے۔ قال و اذا کان النووج اخرس يعقل الاشارة و الجواب ، او يكتب فيعقل فقذف لاعن بالاشارة او حد فان لم يعقل فلا حد و لا لعان ۔ (موسوعة امام شافعی، باب من يلاعن من الازواج و من لا يلاعن ، جاصدی عشرة ، ص ۱۲ ، نمبر ۲۰۵۵۸) اس عبارت ميں ہے کہ گوزگا آدمی اشارة سجھتا ہوتواس پر لعان ہے۔

وجسه: (۱) امام شافئ فرماتے ہیں کہ اوپر گزر چکا ہے کہ گونگے کا اشارہ کلام کے درج ہیں ہے اس لئے اس کے اشارے سے طلاق واقع ہوتی ہے اس لئے اس کے اشارے سے تہمت زنا بھی ثابت ہوگی اور لعان بھی ہوگا۔ (۲) بخاری شریف میں اس طرح ہونی ہوائد فریف میں اس طرح ہونی ہوگا۔ (۲) بخاری شریف میں اس طرح ہونی فائد فریف میں اس امر أتبه بكت ابنه او اشارة او ایماء معروف فہو كالمتكلم لان النبي عَلَيْتِ قد اجاز

س وهذا لانه لايعرى عن الشبهة والحد تندرئ بها (٢٠٣٥) واذاقال الزوج ليس حملك منى فلا لعان في وهذا لانه لايعرى عن الشبهة والحد تندرئ بها (٢٠٣٥) واذاقال الزوج ليس حملك منى فلا لعان في وهذاقول ابنى حنيفة وزفر لانه لايتيقن بقيام الحمل فلم يصرقاذفاً من وهذا العان يجب بنفى الحمل اذاجاء ت به لاقل من ستة اشهروهو معنى ماذكر في الاصل لانا تيقنا بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف

الاشارة في الفرائض وقال تعالى ﴿ فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ﴾ (آيت ٢٩، سورة مريم ١٩ (بخارى شريف، بإب اللعان، ص ٥٩ / ، نمبر ٥٣٠٠) السمين اشار عصالتان ثابت كيا ہے۔

ترجمه: سي ياس كئ كهشبه عن خالى نهين موتا، اور حدود شبه عن موجاتى بــ

تشريح : يدرليل امام الوحنيفة كى ہے۔ گونگا آ دمى اشارے سے تہمت لگائے گا، جس ميں تہمت ندلگانے كا بھى شبہ ہے اور شبہ سے حدسا قط ہوجاتی ہے، اس لئے يہال لعان ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه: (۲۰۴۵) اگرشوہرنے کہا تیراحمل مجھ سے نہیں ہے تولعان لازم نہیں ہے۔

قرجمه: البيتول امام ابوحنيفة أورامام زفر كاب اس كئي كهمل كهوني كايفين نهيس بهاس كئي تهمت لكاني والأنهيس هوا والأنهيس هوا والأنهيس بهوا من يتوجمه والمعالم المعالم الم

ترجمه : ع امام ابویوسف اورامام حمر فرمایا که مل کی فی کرنے سے لعان واجب ہے، جب کہ چھ مہینے سے کم میں بچدے،

س قلنا اذالم يكن قذفاً في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كانه قال ان كان بك فليس منى والقذف لايصح تعليقه بالشرط م فان قال لها زينت وهذاالحبل من الزناء تلاعنا لوجو دالقذف حيث ذكر الزناء صريحا(٢٠٣١) ولم ينف القاضى الحمل

اوریمی معنی ہے جومبسوط میں ذکر کیا گیا ہے،اس لئے تہمت کے وقت حمل کا یقین ہوااس لئے قذ ف متحقق ہو گیا۔

تشریح: امام ابویوسف اورامام محد قرمات بین که جس وقت تهمت لگائی اس وقت سے چھ مہینے کے اندراندر بچردیاتو یقین ہوگیا کہ کہ تہمت لگاتے وقت بیٹ میں بچر تھااس لئے قذف تحقق ہوگیا اس لئے لعان ہوگا، کتاب الاصل [ مبسوط میں بھی ایبانی ندکور ہے]

وجه: (۱) اس حدیث کے اشارة النص سے پہ چلا کہ حمل کی نئی سے لعان ہوگا، عن حدیث سہل بن سعد اخبی بنی ساعدة ان رجلا من الانصار ... فکانت السنة بعد هما ان یفوق بین المتلاعنین و کانت حاملا و کان ابنها یدعی لامد - (بخاری شریف، باب التلاعن فی المحبور سے ۱۹۹۹، نمبر ۱۹۳۹ اس مدیث میں ہے کہ حمل کی حالت میں لعان کیا۔

ترجمه: سے ہم نے کہا اگر فی الحال قذف نہیں ہے ، اور قذف شرط پر معلق کی طرح ہوگیا تو گویا کہ ایسا کہا آ ان کے ان بہ کہ حمل فلیس منی آ کہا گرتم وحمل ہوگیا تو گویا کہ ایور اندازہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوگا، اور اس وقت تہمت مکمل ہوگیا میں منی آ کہ گرام میں نہیں ہوگی ، تو گویا کہ حمل ہونے کہ تو کہ اور اس وقت تہمت مکمل ہو گئی میں اس لئے ابھی تہمت مکمل نہیں ہوئی ، تو گویا کہ حمل ہونے پر قذف معلق کر دیا ، اور گویا کہ یوں کہا , ان کان بہر حمل فلیس منی آ کہ اگر تمکو حمل ہونے یہ تو دونوں لعان کریں گے۔ قذف کے پائے جانے کی وجہ شرکی حمل اس کے کہا تو نے نہا تو نے زنا کیا ہے اور می حمل زنا سے ہو دونوں لعان کریں گے۔ قذف کے پائے جانے کی وجہ سے اس کئے کہراحت کے ساتھ ذنا کاؤ کر ہے۔

**9 جه**: اس عبارت میں صراحت کے ساتھ تہمت لگائی ہے کہ تونے زنا کیا ہے۔اس لئے اس سے لعان ہوگا۔

ترجمه: (۲۰۴۲) اور قاضى حمل كوشو برئے في نہيں كرے گا۔

تشریح: باپ صراحت کے ساتھ زنا کی تہمت لگائے اور حمل کی نفی کا مطالبہ کر بے تب قاضی حمل کی نفی کر ہے گا، کیونکہ باپ سے نسب منقطع کرنے میں بچے کے لئے بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے اس لئے مطالبہ کے بغیر شوہر سے حمل کی نفی نہ کر بے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں حمل کی نفی کا مطالبہ نہیں کیا اس لئے حمل کی نفی نہیں گی۔ عن ابسی ہریرة ان اعر ابیا أتبی رسول الله عَلَیْتُ فقال ان امر اتبی و لدت غلاما اسو دو انبی انکر ته فقال له رسول الله عَلَیْتُ هل لک من ابل ؟ قال نعم قال فما الوانها ؟ قال حمر قال هل فیها من اور ق ؟ قال ان فیها لور قا قال فانی تری ذالک جاء ها ؟ قال

#### ل وقال الشافعي ينفيه لانه عليه السلام نفي الولدعن هلال وقدقذفها حاملا

ترجمه: إ امام ثافي في فرمايا كمل كي في كرب،اس لي كم حضور

تشریح: امام شافعی کزد یک بیسے که اگر باپ مطالبه کر بے وحمل کواس سے فی کرکے ماں سے ملادیا جائے گا۔ موسوعہ میں عبارت بیسے۔ قال و لا ینفی الولد عن الزوج الا فی مثل الحال التی نفی فیھا رسول الله عَلَیْتُ و ذالک ان العجالاتی قذف امراته و أنکر حملها فاتی رسول الله عَلَیْتُ فلاعن بینهما و نفی الولد عنه ، قال و أظهر العجلاتی قذفها عند استبانة حملها ۔ (موسوعة امام شافعی ، باب ما یکون بعد التعان الزوج من الفرقة وفی الولد وحد المرأة ، جاحدی عشرة ، ص ۵۳۸ ، نمبر ۲۰۱۱ کا اس عبارت میں ہے کہ عام حالات میں حمل کی نفی نہ کرے ، بلکہ شوہ راس کا مطالبہ کرے تب نفی کرے۔

وجه : (۱) وه فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیکا معاملہ پیش آیا تو لعان بھی کیا اور اس کے ممل کی بھی باپ سے نفی کی ۔صاحب ہدایہ کی حدیث یہ ہے ۔عن حدیث سہل بن سعد اخی بنی ساعدة ... و قال ابن شهاب فکانت السنة بعدهما ان مدیث یہ ہے ۔عن حدیث سهل بن سعد اخی بنی ساعدة ... و قال ابن شهاب فکانت السنة بعدهما ان یفوق بین السمت الاعنین و کانت حاملا و کان ابنها یدعی لامه . (بخاری شریف، باب اللاعن فی المسجد، ص ۱۸۰۰، نمبر ۵۳۰۹) اس مدیث میں ممل کونی کرکے مال سے ملادیا ہے۔ ۵۳۰۵/ابوداؤد شریف، باب فی اللعان، ص ۳۱۳، نمبر ۲۲۵۹) اس مدیث میں ممل کونی کرکے مال سے ملادیا ہے۔

عرف قيام الحكام الاتترتب عليه الابعدالو الادة ليتمكن الاحتمال قبله والحديث محمول على انه عرف قيام الحبل بطريق الوحى (٢٠٣٠) واذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الو الادةاوفى الحالة التى تقبل التهنية وتبتاع الة الو الادة صح نفيه و الاعن به وان نفاه بعد ذلك الاعن ويثبت النسب هذا عندابى حنيفة وقال ابويوسف ومحمد يصح نفيه فى مدة النفاس في الان النفى يصح فى مدة قصيرة ولا يصح فى مدة طويلة ففصلنا بينهما بمدة النفاس الانه اثر الولادة

ترجمه : ٢ ہماری دلیل بیہ کہا حکام ولادت کے بعد ہی مرتب ہوں گے، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے بچہنہ ہونے کا احمال ہے، اور حدیث اس بات پرمجمول ہے، وی کے ذریعی حمل ہونا معلوم کرلیا گیا تھا۔

تشریح: ہاری دلیل بیہ کہ چاہے مل کی نفی ابھی کر لے کین اس کا ترتب تو بچہ بیدا ہونے کے بعد ہوگا، کیونکہ ہوسکتا ہوکہ مل نہ ہواور مرض کی وجہ سے بیٹ او نچا معلوم ہوتا ہو، اور جب احکام کا ترتب بچہ بیدا ہونے کے بعد ہوگا، کہ اس کا نسب ماں سے خابت کیا جائے گا تو ابھی اس کی نفی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور حدیث میں جونفی کی گئ جات کیا جائے گا تو ابھی اس کی فی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور حدیث میں جونفی کی گئ ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ایک کے کہ آپ ایک کے کہ آپ کے گئا ہوگا اور موٹا ہو گا تو فلاں کا ہوگا، اور اگر دبلا پتلا ہوتو فلاں کا ہوگا، اور یہاں یقین کے ساتھ ممل ہونا معلوم نہیں ہے، اس لئے ابھی حمل کی نفی نہیں کی حائے گی۔

قرجمه: (۲۰۴۷) اگرنفی کی شوہر نے بیوی کے بیچ کی ولادت کے بعدیااس حالت میں جس میں مبار کبادی قبول کی جاتی ہے ، یا ولادت کا سامان خریدا جاتا ہے تو اس کی نفی صحیح ہوگی اور لعان کرے گا۔اورا گرنفی کی اس کے بعد تو لعان کرے گا اور نسب ثابت ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہؓ کے نزدیک ہے،اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی نفی کرنا صحیح ہے نفاس کی مدت میں۔

ترجمه : ا اس لئے کہ تھوڑی مدت میں نفی تیجے ہے اور لمبی مدت میں تیجے نہیں ہے ، اور ہم نے اس کا فرق نفاس کی مدت سے کی ہے ، اس لئے کہ وہ ولا دت کا اثر ہے۔

تشریح: شوہر بچکاا نکارولادت کے فورابعد کرتا ہے کہ یہ بچہ میرانہیں ہے، یاایسے وقت تک کرتا ہے جب ولادت کا سامان خریدا جارہا ہو، یا بچہ پیدا ہونے پر جب لوگ مبارک بادی دے رہے تھا س زمانے میں انکار کیا تو لعان ہوگا اور بچ کا نسب باپ سے ہی سے منقطع کر دیا جائے گا۔ اورا گراس زمانے تک کچھ نیس بولا اور اس کے بعد بچکا انکار کیا تو لعان ہوگا اور بچکا نسب باپ سے ہی ثابت کیا جائے گا۔

وجه: (۱) یه سکداس قاعدے پرہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عملا بچے کا افارنہیں کیا بلکہ خاموش رہاجس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ

ع وله انه لا معنى للتقدير لان الزمان للتأمل و احوال الناس فيه مختلفة فاعتبرنا مايدل عليه وهو قبوله التهنية او ابتياعه متاع الولادة اومضى ذلك الوقت وهو ممتنع عن النفى

**وجسہ**: کمبی مدت میں ودلات کی نفی کرنا تیجے نہیں ہےاور کم مدت میں ضیح ہے،اس لئے دونوں کے درمیان کی مدت صیح ہے کیونکہ نفاس کی مدت ولا دت کا اثر ہےاس لئے اس کوہی فاصل کیا جائے گا۔

قرجهه: ٢ امام ابوحنیفه گی دلیل میه به که مدت متعین کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے،اس لئے که زمانه غور کرنے کے لئے ہوتا ہے،
اور لوگوں کے احوال اس میں مختلف ہیں اس لئے ہم نے ایسی چیز کا اعتبار کیا جوخوشی یا عدم خوشی پر دلالت کرتی ہو،اوروہ ہے مبارک بادی کو قبول کرنا، یا اس وقت چپ رہنا، یا ولادت کا سامان خریدتے وقت چپ رہنا،اور بیوفت گزرنے کے بعد نفی کرنے سے ممتنع ہے۔

 $\frac{T}{2}$ ولوكان غائباً ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التى ذكرنا ها على الاصلين (٢٠٣٨) قال واذاولدت ولدين في بطن واحد فنفى الاول واعترف بالثاني يثبت نسبهما  $(Y^*)$  لانهما توامان خلقا من ماء واحد) حدالزوج  $(Y^*)$  لانه اكذب نفسه بدعوى الثاني

تشریع : امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ نسب نفی کرنے کے لئے کسی مدت کا تعین کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم آ دمی کا حال الگ اللہ ہوتا ہے کوئی کمبی مدت میں غور کرسکتا ہے اور کوئی مختصر مدت میں غور کرسکتا ہے ، اس لئے نفاس کی مدت معین کرنا صحیح ہے ، البتہ ایسے احوال جن میں یہ پتہ چلے کہ باپ بچے کی ولا دت سے خوش ہے یا ناراض ہے ان حالتوں میں انکار کرنے سے نسب کی نفی ہوگی ، اور اس حالت کے گزر جانے کے بعد نفی کرنے سے نسب کی نفی نہیں ہوگی ، اور ولا دت کی مبار کبادی کے وقت یا ولا دت کے لئے سامان خریدتے وقت ، یہ موقع ہے کہ باپ کی رضا مندی یا ناراضگی کا پتہ چلتا ہے اس لئے اس وقت بچے کی نفی کرنے سے نسب کی نفی کر ہے ہوگی ، اور اس وقت کے گزر نے کے بعد نفی کر رہا ہے ، اس لئے اس وقت کے گزر نے کے بعد نفی کر رہا ہے ، اس لئے اور اس وقت کے گزر نے کے بعد نفی کر رہا ہے ، اس لئے اور اس وقت کے گزر نے کے بعد نفی کر رہا ہے ، اس لئے اقر ارکر لیا اور بعد میں اس کی نفی کر رہا ہے ، اس لئے اقر ارکر لیا اور بعد میں اس کی نفی کر رہا ہے ، اس لئے اقر ارکر کے بعد انکار کرنے سے بیے کا نسب بحال رہے گا۔

ترجمه: ٣ اورا گرشو ہرغائب ہواور بچ کی پیدائش سے بے خبر ہو پھرآئے تواس مدت کا اعتبار کیا جائے گا جودونوں قاعدوں پر ہم نے بیان کیا۔

تشریح: جسوفت بچه پیدا ہوااس وقت باپ غائب تھا اور بچے کی ولادت کے بارے میں علم نہیں تھا، ابگھر آیا تواس کی ولادت کے بارے میں معلوم ہوا تو امام ابو حنیفہ ترز دیک اتنی دیر تک جس میں مبار کبادی قبول کی جاسکتی ہو، یا ولادت کا سامان خریدا جاسکتا ہواس میں بچے کا انکار کرے تو نسب کی نفی کی جائے گی ورنہ نہیں ، اور صاحبین تے نز دیک والد کے گھر آنے کے بعد مدت نفاس تک بچے کا انکار کرے تو نسب کی نفی کی جائے گی ، ورنہ نہیں ۔ دونوں حضرات کے قاعدے کا حاصل یہی ہے۔

ترجمه: (۲۰۴۸) اگرعورت نے دو بچے دیئے ایک ہی حمل ہے، پس پہلے کی نفی کی اور دوسرے کا اعتراف کیا تو دونوں کے نسب ثابت ہوں گے [اس کئے کہ دونوں جوڑواں ہیں، ایک ہی شمی پیدا ہوئے ہیں ] اور شوہر کو حد کگے گی۔

قرجمه: اس لئے كدوسرے ني كادعوى كرك اين آپ وجملايا۔

تشریح: دو بچایک حمل سے ہوں۔اس کو جڑواں بچ [توامان] کہتے ہیں۔اس میں ایک ہی منی سے دونوں بچ کی پیدائش ہوتی ہے۔اب ایک ہی حمل سے دو بچ ہوئے ہیں۔اب شوہر پہلے کے بارے میں کہتا ہے کہ بید میرا بچنہیں ہے اور دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ بید میرا بچنہیں ہے اور دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ بید میرا بچہ ہے تو نسب تو دونوں کا باپ ہی سے ثابت ہوگالیکن باپ کو حد بھی لگے گی۔

وجه : (۱) دونوں کا نسب تواس کئے ثابت ہوگا کہ ایک کے بارے میں بھی ایک بارا قرار کرنا دونوں کے لئے اقرار کرنا ہے۔اس

(٢٠٣٩) وان اعترف بالاول ونفى الثانى يثبت نسبهما لما ذكرنا ولاعن ﴾ للانه قاذف بنفى الثانى ولم يرجع عنه والااقرار بالعفة سابق على القذف فصار كما اذا قال انهاعفيفة ثم قال هى زانية وفى ذلك التلاعن كذا هذا

لئے اوپر کے اثر اور حدیث کی وجہ سے دونوں کا نسب ثابت ہوگا۔ اور حداس لئے لگے گی کہ پہلے بچے کا انکار کرکے ہیوی پرتہمت لگائی، اور بعد میں دوسر سے بچے کا اقرار کرکے اپنی تکذیب کی۔ (۲) اور پہلے اثر گزر چکا ہے کہ انکار کے بعدا پی تکذیب کرے تو حد لگائی، اور بعد میں دوسر سے بچے کا اقرار کرکے اپنی تکذیب کی ولد امر أته و هو فی بطنها عمر اعتر ف به و هو فی بطنها حتی اذا و لد انکرہ فامر به عمر بن الخطاب فجلہ ثمانین جلدہ لفویته علیها ثم الحق به و لدها. (سنن لیم بی می باب الرجل یقر بحل امر أته او بولدها مرة فلا یکون لہ نفیہ بعدہ، جس الا کا، نمبر ۱۵۳۷م مصنف عبد الرزاق، باب لا بجتمع المرتا عنان ابدا، جس الح می ۸۵، نمبر ۱۲۲۹۲) اس اثر سے پتہ چلا کہ اقرار کے بعد انکار کرے تو حد بھی لگے گی اور بچ کا نسب بھی الم باب سے ثابت ہوگا۔ (۱۳ القربه طوفه عین فلیس له ان ینکو. (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل ینشی من ولدہ، جس الح می می باب الرجل یقر بولدہ ثم ینکو یلاعن، فبلغ ذلک ولدہ، جس الح می می باب الرجل یقر بحل امر اُنہ او بولدها مرة فلا یکون لہ نفیہ بعدہ، جس الا کہ ایک اور کے کا نسب بھی میں ۲۵ کا نسب بی کہ ایک لئے کہ کے لئے بھی بی بی کا قرار کیا تب بھی اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، چا ہے بعد میں اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، چا ہے بعد میں اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، چا ہے بعد میں اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، چا ہے بعد میں اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، چا ہے بعد میں اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، چا ہے بعد میں اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، چا ہے بعد میں اس کا ذاک ارکرے۔

ترجمه: (۲۰۴۹) اوراگر پہلے بچکااعتراف کیااور دوسرے کی نفی کی تو دونوں بچوں کا نسب ثابت ہوگا[اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے ذکر کیا]اور لعان کرے۔

تشریح: شوہرنے پہلے بچ کا قرار کیا کہ یہ میرا ہے اور دوسرے بچ کا انکار کیا کہ یہ میرا بچ نہیں ہے تو دونوں بچوں کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔اور لعان بھی کرنا پڑے گا۔

وجسه: (۱) ایک بچکا قرار کیا تو چونکہ دونوں ایک ہی منی سے پیدا ہوئے ہیں اس لئے ایک کے اقرار سے دونوں کا نسب ثابت ہوگا۔ اور حداس لئے نہیں گئے ہے۔ البتہ چونکہ بعد والے بچ ہوگا۔ اور حداس لئے نہیں گئے ہے۔ البتہ چونکہ بعد والے بچ کے انکار کرنے کے بعد پھراپنی تکذیب نہیں گئی ہے۔ البتہ چونکہ بعد والے بچ کے انکار کرنے کی وجہ سے عورت پر تہمت لگائی اس لئے لعان کرنا ہوگا (۲) اس کے لئے حدیث اوپر گزرگئی ہے۔ کہ ایک مرتبہ بھی تھوڑی دیرے لئے بچے کا اقر ارکیا تو بچے کا نسب ثابت ہوگا ، اور یہ بھی گزرا کہ عورت پر تہمت لگائی تو لعان کرنا ہوگا۔

ترجمه : ا اس لئے كەدوسرے بيچى كى فى كرنے سے تهمت لگانے والا سے، اوراس سے رجوع نہيں كيا، اور پاكدامنى كا اقرار

کرنا تہمت لگانے سے پہلے ہے، تو ایسا ہوگیا کہ کہا کہ وہ پاکدامن ہے پھر کہا کہ وہ پاکدامن ہے، تو اس میں لعان ہے، ایسے ہی یہاں بھی۔

تشریح: ید دلیل عقلی ہے کہ پہلے بچے کا قرار کر کے گویا کہ یہ کہا کہ عورت پا کدامن ہے، پھر دوسرے بچے کا انکار کے اس پر تہت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، اور بعد میں اس کی تکذیب نہیں کی اس لئے اس پر لعان ہوگا۔

CLIPART\SUNFLOW.JPEG.jpg not found.

## ﴿باب العنين وغيره ﴾

# ﴿باب العنين وغيره ﴾

ضروری نوٹ : اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ سکس سبب سے ورت فنخ نکاح کروانے کی حقد ارہے۔ اس کی پوری دلیل آگے آرہی ہے۔

**تسر جسمه**: (۲۰۵۰) اگرشو ہرعنین ہوتو حا کم اس کومہلت دےگا ایک سال ۔پس اگر صحبت کر لےاس مدت میں تو عورت کو اختیار نہیں ہوگا ور نہ دونوں میں تفریق کردے اگرعورت اس کا مطالبہ کرے۔

ترجمه: ال الى طرح حضرت عمر، اور حضرت على اور حضرت ابن مسعودً سے منقول ہے۔

تشریح: شوہرنامردہو، بیوی سے محبت نہ کرسکتا ہوتو حاکم اس کوایک سال تک مہلت دے گاتا کہ اس کاعلاج کرائے۔ پس اگر ایک سال میں صحبت کے قابل ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اور اگر صحبت کے قابل نہ ہوا اور عورت نے علیحد گی کا مطالبہ کیا تو حاکم تفریق کر دیں گے۔ حضرت عمر، حضرت علی ، اور حضرت ابن مسعود ؓ سے ایسا ہی منقول ہے۔

**وجه**: (۱) ایک سال میں نتیوں موسم ہیں اس لئے آسانی سے علاج کر اسکتا ہے اس لئے ایک سال کی مہلت دی جائے گی (۲) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عائشة قالت جاء ت امرأة رفاعة الى النبي عَلَيْتِ فقالت ... وانما معه مثل

ع ولان الحق ثابت لها في الوطى ويحتمل ان يكون الامتناع لعلة معترضة ويحتمل لأفة اصلية فلابد من مدة معرفة لذلك وقدرنا ها بالسنة لاشتمالها على الفصول الاربعة فاذا مضت المدة ولم يصل اليها تبين ان العجز بافة اصلية ففات الامساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالاحسان فاذا امتنع ناب القاضي منا به ففرق بينهما

ترجمه: ٢ اوراس كئے كه عورت كاحق وطى كے لئے ثابت ہے، اوراحمال ركھتا ہے وطى سے ركناكسى عارضى علت كى وجہ سے ہو، اوراحمال ركھتا ہے وطى سے ركناكسى عارضى علت كى وجہ سے ہو، اس كئے ايك مدت چاہئے جس ميں اس كواس كو پہچانا جائے ، اوراس كو ہم فامر ہو گيا كہ في احتمال ركھتا ہے كہ كسى اصلى آفت كى وجہ سے ہو، اس كئے ايك مدت چاہئے جس ميں اس كواس كو پہچانا جائے ، اوراس كو ہم شامل ہيں ، پس جب بيدت گزرگئى اور وطى خہر سكا تو ظاہر ہو گيا كہ عاجزى آفت اصليہ سے ہے اس كئے كہ اس كي المعروف فوت ہو گيا تو شوہر پرتسرت كبالاحسان واجب ہے پس جب وہ اس سے رك گيا تو قاضى اس كا قائم مقام ہو گا اور دونوں كے درميان تفريق كرائے گا۔

قشراجے: عنین میں ایک سال مہلت دینے کی بیدلیل عقلی ہے۔ کہ بیوی ہونے کی وجہ سے شوہر پروطی کروانے کاحق ہے، کین وہ وطی نہیں کرسک رہا ہے تو اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ بیعا جزی وقتی اور عارضی ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اصلی عاجزی ہو، اس لئے اتنی مہلت دینے کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہوجائے کہ بیاصلی عاجزی ہے اور اب دوبارہ ٹھیک ہونا ناممکن ہے اس لئے اب

س و لا بدمن طلبها لان التفريق حقها (٢٠٥١) وتلك الفرقة تطليقة بائنة ﴾

## ل الن فعل القاضي اضيف الى فعل الزوج فكانه طلقها بنفسه

تفریق کرادی جائے، اور وہ ایک سال کی مدت ہے، جس میں چاروں موسم ہیں اوراچھی طرح علاج بھی کراسکتا ہے، اس کے باوجود
وطی پر قادر نہیں ہوا اس لئے اب عورت کے دوبارہ مطالبے کے بعد تفریق کرادی گئی۔ کیونکہ امساک بالمعروف، یعنی اچھی طرح سے
بیوی کورکھنا فوت ہوگیا تو شوہر کو چاہئے کہ تسر تک بالاحسان، یعنی اچھے انداز میں طلاق دیکرروانہ کردے، لیکن اس نے ایسانہیں کیا تو
اب قاضی اس کا نائب ہے گا اور شوہر کی جانب سے اس کا قائم مقام بن کر تفریق کرائے گا۔

وجه : (۱) عورت کووطی کرانے کاحق ہے اس کی دلیل ایک تو حضرت رفاعة والی صدیث فقال أتسویدین أن تسوجعی الی رفاعة ؟ لاحتی تدفوقی عسیلته و یدوق عسیلتک . (مسلم شریف، باب التحل المطلقة ثلاثا المحلمة الله مسلمة ؟ لاحتی تدفوقی عسیلته و یدوق عسیلتک کرانے کاحق شریف، باب التحل المطلقة ثلاثا الله مسلمة بن عبد الرحمن ان اموأة جائت عمر فقالت : زوجی رجل صدق ہال کے لئے یہ اثر ہے ۔عن ابی سلمة بن عبد الرحمن ان اموأة جائت عمر فقالت : زوجی رجل صدق یقوم اللیل و یصوم النهار ، و لا أصبر علی ذالک قال فدعاه فقال لها من کل أربعة أیام یوم ، و فی کل أربع لیال لیلة ۔ (مصنفعبدالرزاق، باب تن المرأة علی زوجها وئی کم تفاق؟ ،جسالع ،ص الم بنبر ۱۲۲۳) اس اثر میں ہے کہ ہر چار روز میں عورت کووطی کرانے کاحق ہے۔ دس السلم قال بلغنی ان عمر ابن الخطاب جائته امرأة فقالت ان زوجها لا یصیبها فارسل الی زوجها فجاء فسأله فقال قد کبرت و ذهبت قوتی فقال جائته امرأة فقالت ان زوجها لا یصیبها فارسل الی زوجها فجاء فسأله فقال قد کبرت و ذهبت قوتی فقال عمر أتصیبها فی کل شهر مرة ؟ قال فی اکثر من ذالک قال عمر فی کم ؟ قال أصیبها فی کل طهر مرة قال عمر مرة عمل المرأة . (مصنفعبدالرزاق، باب تن المرأة علی زوجهاوئی کم تفتاق؟ ، جسابع ،ص عمر ادهبی فان فی ذالک ما یکفی المرأة . (مصنفعبدالرزاق، باب تن المرأة علی زوجهاوئی کم تفتاق؟ ، جسابع ،ص عار ذهبی فان فی ذالک ما یکفی المرأة . (مصنفعبدالرزاق، باب تن المرأة علی زوجهاوئی کم تفتاق؟ ، جسابع ،ص کار بنبر ۱۲۲۱) اس اثر میں ہے کہ بوڑھا تھا تھی سے مرطم میں ایک میں کے کرورت کوورکی کرانے کاحق ہے۔

المغت علىة معترضة: بيش آنے والى علت، عارضى مرض \_ آفة اصليه : اصلى مرض، دائى مرض \_معرفة: اتنى مدت جس ميں بيجانا جا سكتا ہوكه يه مرض اصلى ہے \_ الفصول الاربعة: چارول فصل، چارول موسم \_

ترجمه: ٣ اورضروري بعورت كامطالبه كرنا، اس كئے كة قريق عورت كاحق بـ

**تشریج**: عنین کے لئے ایک سال کی مہلت کے بعد عورت کو دوبارہ تفریق کا مطالبہ کرنا ہوگا تب قاضی تفریق کریں گے،اورا گر دوبارہ مطالبہ نہیں کیا تو قاضی تفریق نہیں کریں گے، کیونکہ بیعورت کاحق ہے،ہوسکتا ہے کہوہ بعد میں علیحدہ نہیں ہونا چاہتی ہو۔

ترجمه: (۲۰۵۱) اور فرقت طلاق بائنه کورج مین موگ

ترجمه: اس كئكة اضى كافعل شوهركي طرف منسوب هو كيا، تو كويا كم شوهر نے طلاق دى۔

## ع وقال الشافعي هوفسخ عندنا لكن النكاح لايقبل الفسخ عندنا

تشريح عنين ہونے كى وجہ سے جوعلى حدگى ہوگى بيطلاق بائند كے درج ميں ہوگى۔

وجه : (۱) قاضی مردی جانب سے نائب بکر تفریق کرارہا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ مردی جانب سے جوتفریق ہوطلاق کے در ہے میں ہوتی ہے، اور طلاق رجعی سے عورت کی جان نہیں چھوٹے گی اس لئے طلاق بائنہ ہوگی۔ (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عصر بن المخطاب انه قال فی العنین یو جل سنة فان قدر علیها والا فرق بینهما ولها المهر وعلیها المعدة. (سنن للبہقی ، باب اجل العنین جسابع ، مسلام ۱۳۲۸ مسنف عبدالرزاق ، باب اجل العنین ، جسادی ، مسام ۱۳۲۸ مسنف عبدالرزاق ، باب اجل العنین ، جسادی ، مسام ۱۳۲۸ مسنف عبدالرزاق ، باب اجل العنین ، جسادی ، نبر ۲۷ کے ۱۰ اس فرق ، سے پتہ چلا کہ وطی نہ کرنے پر تفریق کی جائے گی ، اور تفریق طلاق بائنہ سے ہوتی ہے اس لئے طلاق بائنہ ہوگی۔ (۳) اس اثر میں طلاق بائنہ کی صراحت ہے . عسن عصر بسن المخط اب آئن امر أح آنته فأ خبر ته ان زوجها لا یصل الیها فأجله حو لا فلما انقضی الحول و لم یصل الیها خیر ها فاخت ارت نفسها ففرق بینهما عمر آ و جعلها تطلیقة بائنا قال محمد ناخذ و هو قول ابی حنیفه آ۔ (کتاب الاثارلام ام محمد ناخذ و هو قول ابی حنیفه آ۔ (کتاب الاثارلام ام محمد ناخذ و هو قول ابی حنیفه آ۔ (کتاب الاثارلام ام محمد ناخذ و المورق بینهما عمر آ و جعلها تطلیقة بائنا قال محمد ناخذ و هو قول ابی حنیفه آ۔ (کتاب الاثارلام ام محمد ناخذ و الله بی اس الم میں میں کہ تو الله بی بی کے تفریق طلاق بائنہ ہوگی۔

ترجمه: ٢ امام شافق فرمايا كدوه فنخ ذكاح بـ

تشریح: عنین کی وجہ سے قاضی جوتفریق کرائے گا مام ثافعیؒ کے یہاں بیٹنخ نکاح ہوگا،اورامام ابوحنیفہؒ کے یہاں طلاق بائند ہو گی۔

**قرجمه**: س لیکن نکاح ہمارےزد یک فننخ قبول نہیں کرتا۔

تشریح: یامام شافعی گوجواب ہے کہ نکاح کمل ہونے کے بعد فنخ کو قبول نہیں کرتا، اور جہاں جہاں فنخ ہے وہ نکاح کمل ہونے سے پہلے فنخ ہے، مثلا خیار عتق میں باندی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا، یا خیار بلوغ میں بیچ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا اس لیے وہ مثل ہی نہیں تھا اس لیے وہ فنخ ہوگیا، اور یہاں بیوی کی رضا مندی سے نکاح ہوا ہے، اس لئے یہ فنخ نہیں ہوگا، البتہ شوہر ٹھیک سے نہیں رکھ رہا ہے اس لیے اس کی جانب سے قاضی نکاح توڑے گا جو طلاق بائدہ ہوگی۔

اخت: فنخ نکاح۔اورطلاق میں فرق یہ ہے کہ [ا] فنخ نکاح عورت کی جانب سے ہوتا ہے اوراس کی جانب سے قاضی فنخ کرتے ہیں، کیونکہ عورت طلاق نہیں دے عتی،اور مرد کی جانب سے جوتفریق ہوتی ہے وہ عمو ماطلاق ہوتی ہے، چا ہے قاضی تفریق کرے۔ [۲] دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر طلاق ہوتو اگلے نکاح کے بعد شوہرا کی طلاق کم کا مالک ہوگا، مثلا بیوی کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے طلاق ہوئی،اور بعد میں عورت مسلمان ہوئی اور شوہر نے اس عورت سے نکاح کیا تو شوہراب دوہی طلاق کا مالک ہوگا اور اس سے عورت مغلظہ ہوجائے گی، کیونکہ شوہر نے ایک طلاق پہلے دے دیا ہے،اوراگر اس کوفنخ نکاح شار کریں تو دوسرے نکاح کے بعد بھی

ي وانما تقع بائنة لان المقصود وهو دفع الظلم عنها لايحصل الابها لانها لولم تكن بائنة تعودمعلقة بالمراجعة (٢٠٥٢) ولها كمال مهرها ان كان خلابها الله المراجعة (٢٠٥٢) ولها كمال مهرها ان كان خلابها الله المراجعة (٢٠٥٢)

شو ہر تین طلاق کا مالک ہوگا ، کیونکہ فنخ نکاح میں صرف عورت مردالگ ہوجاتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ [۳] اگر مہر پہلے سے مؤکد نہ ہو یعنی وطی نہ کی ہو، یا خلوت صححہ نہ کی ہو، یا دونوں میں سے سی ایک کی موت واقع نہ ہوئی ہوتو فنخ کی صورت میں مہر لازم نہیں ہوتا ، اور طلاق کی صورت میں مہر لازم ہوتا ہے [۴] نکاح فنخ ہوا ہوا ور اس کی عدت گزار رہی ہوتو اس عدت میں شو ہر طلاق دے تو پی طلاق واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ اس کی بیوی نہیں رہی ، اور طلاق مغلطہ سے کم طلاق کی عدت گزار رہی ہوتو اس عدت میں مزید طلاق دے تو وہ واقع ہوگی ۔ تفریق اور طلاق میں بی چار بنیا دی فرق ہے۔

**ترجمہ**: ۴ اورطلاق بائنداس لئے واقع ہوگی کہ مقصد عورت سے ظلم کو دفع کرنا ہے،اور بیطلاق بائنہ ہی سے حاصل ہوگا،اوراگر بائندنہ ہور جعت کرنے کی وجہ سے لوٹ کر معلقہ ہو جائے گی۔

تشریح : طلاق رجعی کیوں واقع نہیں ہوگی ، بائنہ کیوں واقع ہوگی ،اس کی وجہ بتاتے ہیں کہا گرطلاق رجعی واقع کریں توشو ہر دوبارہ رجعت کرلے گا اورعورت پھرعنین شوہر کے پاس جا کر بغیر جماع کے رہے گی ،اور پچ میں لئکی رہے گی اس لئے چھڑکا رے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا ،اس لئے اس تفریق سے طلاق بائنہ واقع ہوگی ۔اصل تو اوپر کا اثر ہے۔

ترجمه: (۲۰۵۲) عورت کے لئے بورامہر ہوگاا گراس سے خلوت کر چکا ہو۔

تشویج : عنین اگر چھجت کا ملنہیں کرسکتا اس کئے علیحدگی ہوئی ہے پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ خلوت کر چکا ہوتو پورا مہر لازم ہوگا۔

وینا ہوگا ، اثر یہ ہے۔ عن عصر بن المخطاب انه قال فی العنین یو جل سنة فان قدر علیها والا فرق بینهما ولها وینا ہوگا ، اثر یہ ہے۔ عن عصر بن المخطاب انه قال فی العنین یو جل سنة فان قدر علیها والا فرق بینهما ولها المحمور و علیها العدة . (سنر للبیم قی ، باب اجل العنین ، جسابع ، سر ۲۸۸ می ، نمبر ۲۸۸ کے ۱۰ رواقطی ، کتاب الزکاح ، ج نالئ ، سر ۲۸۸ می ، نمبر ۲۸۸ کے ۱۰ رواقطی ، کتاب الزکاح ، ج نالث ، سر ۱۲۸ می نمبر ۲۵ کے ۱۰ رواقطی ، کتاب الزکاح ، ج نالٹ ، سر ۲۵ کے ۱۰ رواقطی ، کتاب الزکاح ، ج نالٹ ، سر ۱۲۸ کے ۱۰ رواقطی ، کتاب الرواق ، باب اجل العنین ، جسادی ، خساری ، می ساتہ فیان دخل بھا و الا فوق بینهما و لھا المصداق کاملا ۔ (مصنف عبدالرزاق ، باب اجل العنین ، جسادی ، نمبر ۲۸۷ کے ۱۰ اس اثر میں ہے کہ عورت کو پورا مہر ملے گا۔ (۴) اور خلوت کرنے پر مہر لازم ہوگا اس کی دلیل بیر عدیث مرسل ہم محمد بن عبد الموحمن بن ثوبان قال قال رسول الله عَلَیْ اللہ عَلَیْکُ من کشف خمار امر أة و نظر الیها فقد وجب المصداق دخل بھا او لم یدخل بھا . (دارقطنی ، کتاب الزکاح ، ج ثالث ، سر ۱۲۲۳ ، نمبر ۲۵۸ کے ۱۱ اغلق بیاب وارخی ستوا او رای عورة فقد وجب علیه المصداق . (دارقطنی ، کتاب الزکاح ، ج ثالث ، سر ثال نام ، بھا۔ (دارقطنی ، کتاب الزکاح ، ج ثالث ، سر کا نام ، بھا۔ (دارقطنی ، کتاب الزکاح ، ج ثالث ، سر کا نام ، بھا۔ (دارقطنی ، کتاب الزکاح ، بی ثالث ، سر کا نام ، بھا۔ المعداق . (دارقطنی ، کتاب سر کا بیاب وارخی ستوا او رای عورة فقد و جب علیه المصداق . (دارقطنی ، کتاب الزکاح ، بخ ثالث ، بھا۔ کا بیاب وارخی ستوا او رای عورة فقد و جب علیه المصداق . (دارقطنی ، کتاب الزکاح ، بی ثالث ، بھا۔ کا بیاب وارخی ستوا او رای عورة فقد و جب علیه المصداق . (دارقطنی ، کتاب ، بیاب وارخی ستوا او رائم ہوگا۔

ل فان خلوة العنين صحيحة ٢ ويجب العدة لمابينا من قبل هذااذا اقرالزوج انه لم يصل اليها (٢٠٥٣) ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول اليها فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه في لانه ينكرا ستحقاق حق الفرقة والاصل هو السلامة في الجبلة

ترجمه: إ اس لئ كعنين كي خلوت مي ي ب-

**تشریح** : عنین کے پاس آلہ تناسل موجود ہے،اتنی بات ہے کہاس میں جماع کی طاقت نہیں ہےاس لئے اس کی خلوت سے مہر لازم ہوگا، کیونکہ عورت نے اپنابضع سپر دکر دیا ہے۔

ترجمه: ۲ اورعورت پرعدت واجب ہوگی،اس دلیل کی بناپر جوہم نے پہلے بیان کیا،اور بیاس وقت ہے جبکہ شوہر نے اقرار کیا ہوکہ عورت سے جماع نہیں کریایا ہے۔

تشریح: مسکله نمبر ۱۷۰۰، باب المبر که احتیاط کا تقاضایہ ہے که اس میں مبر بھی لازم ہوگا اور عدت بھی لازم ہوگا ، کیونکہ رحم میں منی مواور بیشریعت کا حق ہے اس لئے اس کوختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہ نفصیل اس صورت میں ہے جبکہ شوہر کہتا ہو کہ میں وطی نہیں کرپایا ہوں اور اگروہ یہ کہتا ہو کہ میں نے وطی کی ہے تب تو اس کے اقرار پرمہر بھی لازم ہوگا اور عدت بھی لازم ہوگا۔

**9 جه**: (۱) اس اثر میں گزرا کہ اس پرعدت بھی لازم ہوگی۔ عن عمر بن الخطاب انه قال فی العنین یو جل سنة فان قدر علیها والا فرق بینهما ولها المهر وعلیها العدة. (سنن للبہقی،باب اجل العنین، جسابع، ۱۳۲۸، مبر ۱۳۲۸، قدر علیها والا فرق بینهما ولها المهر وعلیها العدة. (سنن بینچ میں اختلاف ہوگیا، پس اگر ثیبہ ہے تو شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا قسم کے ساتھ۔

ترجمہ: اِ اس کئے کہ می فرقت کے سیحق ہونے کا افکار کرتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ فطری طور پرآ لہ تناسل سلامت رہتا ہے۔
تشریح : شوہر کہتا ہے کہ میں نے جماع کیا ہے اور عورت کہتی ہے کہ جماع نہیں کیا ہے، تواگر عورت ثیبہ ہے تو چونکہ پہلے سے
جماع شدہ ہے اس کئے یہ ہیں پیتہ چلے گا کہ اس شوہر نے جماع کیا ہے، یا پہلے شوہر سے ثیبہ ہوئی ہے، اس کئے عورت تفریق
کرانے کی مدعیہ ہوئی اور شوہر مدعی علیہ ہوا، اور عورت کے پاس بینے ہیں ہے تو شوہر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گا۔

وجه : (۱) صاحب ہدایہ نے بینکر استحقاق الفرقة ، سے پہلی دلیل بیدی ہے کہ عورت تفریق کا دعوی کررہی ہے اور شوہراس کا مشکر ہے اس لئے شوہری بات قسم کے ساتھ مانی جائے (۲) اور والاصل هوالسلامة ، کہہ کر دوسری دلیل عقلی اس طرح پیش کی ہے ، کہ عام طور پر مرد کا آلہ تناسل صحیح سالم رہتا ہے اس لئے مرد جب کہ درہا ہے کہ میں جماع کیا ہے تو وہ ظاہر کے موافق کہ درہا ہے ، اور جوظاہر کے موافق کہت ہوتا ہے اس کئے شوہر مدعی علیہ ہے ، اور مدعی کے پاس بیند نہ ہوتو مدعی کی بات قسم کے ساتھ مانی جاتی کے موافق کہتا ہے وہ مدعی علیہ ہوتا ہے اس لئے شوہر مدعی علیہ ہے ، اور مدعی کے پاس بیند نہ ہوتو مدعی کی بات قسم کے ساتھ مانی جاتی

(۲۰۵۴) شم ان حلف بطل حقها ﴿ وان نكل يؤجل سنة (۲۰۵۵) وان كانت بكراً نظر اليها النساء فان قلن هي بكرا جل سنة (لظهور كذبه) وان قلن هي ثيب يحلف الزوج فان حلف لاحق لها

وان نكل يؤجل سنة

ہے، اس کئے شوہر کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی۔ اور بات چونکہ پوشیدہ راز کی ہے اس کئے اس پرعورت کے پاس کوئی گواہی ہوگئی ہیں سکتا ہے، اس کئے شوہر سے قتم ہی لینی ہوگی۔ (۳) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشودی فی المعنین قال ان کانت امر أق ثيبا فالقول قوله و یستحلف، و ان کانت بکرا نظر الیهاالنساء. (مصنف عبرالرزاق، باب اجل العنین، جسادس، ص۲۰۲، نبر۲۷ کا) اس اثر میں ہے کہ ثیبہ ہے تو شوہر کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی، اور باکرہ ہے تو دوسری عورتیں اس کی جانجے ہوتال کریں گیں۔

لغت: فى الوصول: وصل كامعنى به پنجنا، يهال مراد به جماع كرنا ـ السلامة: آلة تناسل كاضيح سالم ربنا ـ الجبلة: فطرتى طور پر ـ ترجمه: (٢٠٥٣) اگر شوہر نے قسم كھاليا توعورت كاحق باطل ہوگيا ـ

ترجمه: إ اورسم كهانے سے انكاركيا توايك سال كى مهلت دى جائے گا۔

تشریح: اگرشو ہر نے تنم کھا کرکہا کہ میں نے جماع کیا ہے تواب ایک سال کی مہلت لینے کاحق باطل ہوگیا، اورا گرشو ہر نے تنم کھانے سے انکار کیا تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ واقعی میں نے جماع نہیں کیا ہے، اس لئے اب علاج کرانے کے لئے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ نکل جتم کھانے سے انکار کرنے کوئکل کہتے ہیں۔

ترجمه: (۲۰۵۵) اوراگر با کره ہے تو عور تیں اس کا معائنہ کرے گی، پس اگرانوں نے کہا کہ عورت با کرہ ہے تو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ [شوہر کے جھوٹ ظاہر ہونے کی وجہ سے ] اورا گرانہوں نے کہا کہ عورت ثیبہ ہے تو شوہر تسم کھائے گا، پس اگر اس نے تسم کھالیا تو عورت کوکوئی حق نہیں ہوگا اورا گرفتم کھانے سے انکار کیا تو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

تشریح: اگرباکرہ عورت سے شادی کی تھی تو دوسری عورتوں کواس کی شرمگاہ کا معانیہ کرنے کے لئے کہاجائے گا،وہ دیکھیں کہ ابھی بھی با کرہ تھی اور ابھی ثیبہ ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہاں شوہر نے جماع سے ثیبہ ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے با کرہ تھی اور ابھی ثیبہ ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہاں شوہر نے جماع کیا ہے، کیس اگران عورتوں نے کہا کہ ثیبہ ہے تو شوہر سے تسم لی جائے گی۔

**وجسہ** :(۱) قتم لینے کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے تفریق کا دعوی کیا ہے اوراس کے پاس بینہیں ہے تو شوہر مدعی علیہ سے تسم لی جائے گی،(۲) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بکارت کسی اور وجہ سے زائل ہوئی ہواس لئے شوہر سے قتم کیکراس کو مضبوط کیا جائے گا۔ (٢٠٥١) وان كان مجبوبا فرق بينهما في الحال ﴿ لِ ان طلبت لانه لافائدة في التاجيل

ع والخصى يؤجل كما يؤجل العنين لان وطيه مرجؤ (١٠٥٧) واذا اجل العنين سنة وقال قدجامعتها وانكرت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت للها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن هي بكر خيرت اللها وانكر ت نظراليها النساء فان قلن وان وانكر وان وانكر وانكر

البكارة (٢٠٥٨) وان قلن هي ثيب حلف الزوج فان نكل خيرت

پس اگر شوہر نے قتم کھالی تو عورت کوکوئی حق نہیں رہے گا ، کیونکہ پہلے وہ باکرہ تھی اب ثیب بھی ہے جو جماع کرنے کی ظاہری علامت ہے ، اور شوہر نے جماع کرتے ہوا کہ اس ہے ، اور شوہر نے جماع کرتے ہوا کہ اس نے ، اور شوہر نے جماع نہیں کیا ہے اس لئے علاج کے لئے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

قرجمه: (۲۰۵۲) اگرذكركٹا ہوا ہے تو دونوں كے درميان في الحال تفريق كرادى جائے گا۔

ترجمه: الرعورت نے مطالبہ کیا، اس کئے کہ مؤخر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

**تشسریسے** : اگرذکر کٹا ہوا ہے تو علاج کی مہلت دینے سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور نہ ہووطی پر قادر ہو سکتا ہے اس لئے اگر عورت مطالبہ کریے توابھی سے تفریق کردی جائے گی۔

ترجمه: ٢ اورضى كومهلت دى جائے گى جيسے عنين كومهلت دى جاتى ہے،اس لئے كماس كى وطى كى اميد ہے۔

تشریح : خصی کے پاس آلہ تناسل ہے صرف خصیہ میں خامی ہے اس لئے علاج سے وطی کے قابل ہونے کی امید ہے اس لئے اس کوبھی ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

ترجمه: (۲۰۵۷) ایک سال کی مہلت دی اور شوہر نے کہا میں نے ہوی سے جماع کیا ہے اور بیوی نے انکار کیا تو عور تیں اس کا معائنہ کرے گی، پس اگر انہوں نے کہا کہ باکرہ ہے تو بیوی کو اختیار دیا جائے گا۔

ترجمه: اس لئے كه ورتوں كى شہادت نے تائيركردى كدوه باكره ہے۔

تشریح: ایک سال مہلت دینے کے بعد شوہر نے کہا کہ میں نے اس دوران وطی کی ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ وطی نہیں کی توعورتوں کومعائنہ کے لئے کہا جائے گا ،اگران لوگوں نے کہہ دیا کہ ابھی بھی بیوی باکرہ ہے تواب بیوی کوالگ ہونے کا اختیار دیا جائے گا اگر اس نے علیحدہ کرنے کوکہا تو علیحدہ کر دیا جائے گا ،اور ساتھ رہنے پر راضی ہوتو ساتھ رکھ دیا جائے گا۔

**وجهه**:اس کی وجہ بیہ ہے کہ عورت نے جماع سے انکار کیا ہے اورعور توں نے بھی گواہی دی کہ بیہ باکرہ ہے اس لئے بیوی کی بات کی تائید ہوگئی اس لئے بیوی کو ملیحدہ ہونے کا اختیار دیا جائے گا۔

ترجمه: (۲۰۵۸) اورا گرعورتوں نے کہا کہ بیوی نیبہ ہے تو شوہ شم کھائے ، پس اگر شم کھانے سے انکار کردیا تو بیوی کو اختیار

ل لتايدها بالنكول وان حلف لاتخير (٢٠٥٩) وان كانت ثيبا في الاصل فالقول قوله مع يمينه

ا وقد ذكرناه (۲۰۲۰) فان اختارت زوجهالم يكن لها بعد ذلك خيار الانهارضيت ببطلان حقها ٢ وفي التاجيل تعتبر السنة القمرية هو الصحيح ٣ ويحتسب بايام الحيض وبشهر رمضان لوجوده ذلك في السنة ولا يحتسب بمرضه ومرضها لان السنة قد تخلوا عنه

دیاجائے گا۔[اس کئے کوشم سے انکار کرنے سے اس کی تا سکی ہوگئی]

ترجمه: إ اورا گرفتم كهائى تواختيار نهيس موگا۔

تشریح: اگرمعائنہ کرنے والی عورتوں نے کہا کہ بیوی ثیبہ ہے تو بھی شو ہر کوشم کھلائی جائے، کیونکہ وہ مدعی علیہ ہے اس لئے اس پر قشم ضروری ہے، پس اگر قشم کھانے سے انکار کر ہے تو اس کا مطلب میہوا کہ بیوی کی بات صحیح ہے، اس لئے بیوی کوعلیحدہ ہونے کا اختیار دیاجائے گا۔ اور اگر قشم کھالی تو عورت کوعلیحدہ ہونے کا اختیار نہیں ہوگا۔

قرجمه: (۲۰۵۹) اورا گرشروع سے ثیبہ وتب بھی شوہر کی بات مانی جائے گی قتم کے ساتھ۔

ترجمه: إ مم فاس كى دليل بها ذكرك بـ

تشریح: اگر عورت شادی سے پہلے ثیبتھی تب بھی شوہر سے تم لی جائے گی اوراس نے تم کھالی تو اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ مدعی علیہ ہے، اور مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعی علیہ کی بات قتم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔

قرجمه: (۲۰۲۰) اگرعورت نے شوہر کواختیار کرلیا تواس کے بعداب اختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه: ١ اس كئ كهوه اين حق باطل كرني يرداضي موكى ـ

تشریح :ایک سال پورا ہونے کے بعد عورت کوعلیحدہ ہونے کا اختیار دیا گیا تو عورت نے شوہر کے ساتھ رہے کوا ختیار کرلیا تواب دوبارہ علیحدہ ہونے کا اختیار نہیں دیا جائے گااس لئے کہاس نے اپنے حق کوخود ہی باطل کر دیا ہے۔

قرجمه: ٢ اورتاخير مين قمرى سال كااعتبار هوگاهيچ يهى ہے۔

**تشريح**: قمرى سال جو 354 دن كا ہوتا ہے وہ سال مرا د ہوگا يشمنى سال جو 365 دن كا ہوتا ہے وہ سال مرا دنہيں ہوگا۔

قرجمه: سے اور حیض کے ایام اور رمضان کے مہینہ بھی شار کیا جائے گا۔ سال میں اس کے پائے جانے کی وجہ سے، اور نہیں شار کیا جائے گا شوہر کے مرض کو اور نہ عورت کے مرض کو اس لئے کہ سال اس سے خالی ہوتا ہے۔

تشریح: سال بحرمیں چین کاز مانہ ضرور آئے گا اس طرح رمضان کا مہینہ ضرور آئے گا اس لئے وہ ۳۵ ہون کے اندر ہی رہے گاالگ سے اس کا حساب نہیں کیا جائے گا، کین ایسا ہوتا ہے کہ سال گزرجائے اور بیاری نہ آئے ، اس لئے عورت کی بیاری کی مدت (١٢٠٦) واذاكان بالزوجة عيب فلاخيار للزوج في وقال الشافعي يرد بالعيوب الخمسة وهي البحذام والبرص والجنون والرتق والقرن لانها تمنع الاستيفاء حساً وطبعاً والطبع مؤيد بالشرع قال عليه السلام فرمن المجذوم فرارك من الاسد

اور شوہر کی بیاری کی مدت اس میں منہانہیں ہوگی، بلکہ مثلا ایک ماہ تک عورت بیار رہی ،اورا یک ماہ تک مرد بیار رہا تو ایک سال کے علاوہ دو ماہ اور علاج کی مہلت دی جائے گی ، کیونکہ بیمنہانہیں ہے۔

قرجمه: (۲۰۲۱) اگر بوی کوعیب بوتواس کے شوہر کے لئے اختیار نہیں ہے۔

تشریح: شادی کرنے سے پہلے شوہر کوعیب کا پہنہیں تھااور نہاس عیب سے راضی تھا۔ شادی کے بعداس کاعلم ہوا تو عیب کی وجہ سے شوہر کو تفریق کرانے کا اختیار نہیں ہے۔اگراس کو پینہ نہیں ہے قوطلاق دے دے، بیاس کے اختیار میں ہے۔

وجه : (۱) شادی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اطمینان کے لئے۔ اور تفریق سے بیوی کو تکلیف ہوگی اس لئے تفریق کی اجازت نہیں ہوگی (۲) اثر میں ہے۔ قبال علی ایسما رجل تنزوج امرأة مجنونة او جذماء او بھا برص او بھا قرن فھی امر أته ان شاء امسک وان شاء طلق. (دار قطنی ، کتاب الزکاح ، ج ثالث ، ص ۱۸۷ ، نمبر ۳۲۳۳ سنن للبہقی ، باب مار دب الزکاح من العبوب، جساب میں ہوں ہوں ہوں کے عیب والی عور تیں بیوی ہیں چاہان کور گھیں چاہان الزکاح من العبوب، جساب میں ہوں ہوں کے عیب والی عور تیں بیوی ہیں چاہان کور گھیں چاہان کو طلاق دیں (۳) اثر میں ہے۔ قبلت لعطاء فالرجل ان کان به بعض الاربع جذام او جنون او برص او عفل ، قال لیس لھا شیء ھو احق بھا. (مصنف عبد الرزاق ، باب مارد من الزکاح ، جسادی ، ص ۱۵ منبر ۲۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ عوب کی وجہ سے جدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ترجمه : امام ثافعی نے فرمایا کہ پانچ عیبوں کے ذریعہ سے نکاح توڑا جاسکتا ہے اور وہ جذام ہے، برص ہے، جنون ہے، رق ہے، قرن ہے، اس لئے کہ وہ حسااور طبعا استفادہ کرنے سے روکتا ہے اور طبیعت کی تائید شریعت سے ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جذام والے سے اس طرح بھا گوجس طرح شیر سے بھا گتے ہو۔

تشریح: حضرت امام شافعی نفر مایا که ان پانچ عیوب سے مردکواور عورت کوبھی نکاح توڑنے کا اختیار ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یاحسی طور پر استفادہ کرنا ناممکن ہے، مثلاعورت کوقرن ہے، یارتق ہے تو اس کی وجہ سے عضو تناسل اندر جائے گائی نہیں ہے اس لئے وطی ہی نہیں کر پائے گا۔ اور جذام، برص اور جنون میں آدمی کی طبیعت اس کے پاس جانے سے نفرت کرتی ہے اس لئے وطی نہیں کر پائے گا۔ اور جذام، برص اور جنون میں آدمی کی طبیعت اس کے پاس جانے سے نفرت کرتی ہے اس لئے وطی نہیں کریائے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اس لئے فتح کرانے کا حق

وجه : (۱)ان بیار بول کی وجہ سے استفادہ مشکل ہوگا جواصل مقصود ہے۔اس لئے شوہر کوجدا کرنے کی اجازت ہوگی (۲)حضور ً

ع ولنا ان فوت الاستيفاء اصلاً بالموت لايوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب اولى وهذا لان الاستيفاء من الثمرات والمستحق هو التمكن وهو حاصل

نے برص کی وجہ سے یوی کو علیحدہ کیا تھا۔ عن ابن عصر ان النبی علیہ تنو ج امرأة من بنی غفار فلما ادخلت علیه رای بکشحها بیاضا فناء عنها وقال ارخی علیک فخلی سبیلها و لم یا خذ منها شیئا ۔ (سن للبیقی ، باب ایروب الزکاح من العبوب نی وجہ سے یوی کو علیحدہ کر سکتے ہیں (۳) عن النکاح من العبوب نی وجہ سے یوی کو علیحدہ کر سکتے ہیں (۳) عن ابن عباس قال قال رسول الله اجتنبوا فی النکاح اربعة الجنون و الجذام و البرص . (وار قطنی ، کتاب النکاح ، ن المسیب قال قضی عمر فی البرصاء و الجذماء و المجنونة اذا دخل بها ناش ، نبر ۲۹۲۸) (۳) عن سعید بن المسیب قال قضی عمر فی البرصاء و الجذماء و المجنونة اذا دخل بها فو قبینهما و الصداق لها لمسیسه ایاها و هو له علی و لیها . (وار قطنی ، کتاب النکاح ، ن ثالث ، ص ۱۹۲۲ سنن المینیمی ، باب مایرد بالنکاح من العبوب ، ن سابع ، س ۱۹۲۹ ، نبر ۱۹۲۲ النکاح ، ن ثالث ، عبوب کی وجہ سے میال یوب میں ہوا کہ ان عبوب کی وجہ سے میال یوب میں ہوا کہ ان عبوب کی وجہ سے میال المید و لا طیر ۔ قولا قال رسول الله علی المیدوں و لا طیر ۔ قولا الله علی المیدوں و فو من المجذوم کما تفر من الاسد . (بخاری شریف ، باب الجذام ، می المیدوں و فو من المجذوم کما تفر من الاسد . (بخاری شریف ، باب الجذام ، می المیموں کے میال میال کو المی وجہ وہ نہ کر سے اشارہ ہے کہ جس مردیا عورت کو جوڑ و ینا چاہئے ، اوران بیاری کی وجہ وہ نہ کر سے اقاد می کر سے تو المین نے کہ المیکو ہون نہ کر سکو قوا میان کے ساتھ جھوڑ و ینا چاہئی المیکو ہون نہ معروف و لا تمسکو ہون ضرارا المیک المیعوف و لا تمسکو ہون ضرارا المیت و المیان کے باتھ کو ہون و نہ کر سکو توا حیان کے ساتھ جھوڑ دور و المیان کے بول المیک کے اس کے کہ سکو ہون نہ کر سکو توا حیان کے ساتھ جھوڑ دور و المیک کے اس کو ہون نہ کر سکو توا حیان کے ساتھ جھوڑ دور و المیک کے اسلاق میان نہ کو میان کے کہ سکو کو نہ کر سکو توا حیان کے ساتھ جھوڑ دور و المیک کے اسلام کو فی نہ کر سکو توا دی کر سکو توا دیان کے ساتھ کو جوز دور و

اخت : جذام: کوڑھ کی بیاری۔ برص: جسم پرسفید داغ ہوتا ہے، جسکو برص کہتے ہیں۔ جنون: عقل کا زائل ہوجائے۔ رتق: عورت کی شرمگاہ میں دوراستے ہوتے ہیں ایک پیشاب کرنے کا دوسراوطی کرنے کا الیکن دونوں راستہ ایک ہی ہوتواس کورتق کہتے ہیں۔ قرن: سینگ، شرمگاہ میں سینگ جیسی ہڈی یا کوئی گوشت کا ٹکڑا انجرا ہوا ہوجس سے مرد کا عضو تناسل شرمگاہ میں نہ جا سکتا ہوتواس کوقرن کہتے ہیں۔

قرجمه : ٢ ہماری دلیل بیہ کہ پورااستفادہ کرناموت پرختم ہوتا ہے پھر بھی فنخ واجب نہیں کرتا، توان عیوب سے خلل انداز ہو نے سے بدرجہ اولی فنخ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ پوراوصول کرنا نکاح کے تمرات میں سے ہے اور مستحق وہ قدرت ہے جو حاصل ہے۔ (۲۰۲۲) واذا كان بالزوج جنون اوبرص اوجذام فلاخيار لهاعند ابى حنيفة وابى يوسف ﴿ ٢٠٢) وقال محمد لهاالخيار ﴾

تشریح: ہماری دلیل بیہ کہ بیوی کی موت ہوجائے تب پورافائدہ ختم ہوتا ہے اس کے باوجود موت کے وقت بھی نکاح ختم نہیں ہوتا ہوا اس موت ہوجائے تب پورافائدہ ختم ہوتا ہے اور وطی کے علاوہ دوسرااستفادہ کر نہیں ہوتا ہورام ہرلازم ہوتا ہے، اور یہاں تو چاہے وطی نہ کرسکتا ہولیکن عورت پر قدرت تو حاصل ہے اور وطی کے علاوہ دوسرااستفادہ کر سکتا ہے اس لئے یہاں بدرجہ اولی فنخ کی اجازت نہیں ہوگی ، دوسری بات فرماتے ہیں کہ وطی کرنا نکاح کا مقصد خورت ہو قدرت ہے، اور ان بیاری کے با وجود عورت پر قدرت ہے اس لئے نکاح کا مقصد حاصل ہے اس لئے فنخ کی اجازت نہیں ہوگی۔

نوٹ :عورت میں یہ بیاریاں ہیں تو شوہر کے پاس طلاق کا حربہ موجود ہے اس لئے اس کو فنخ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے،خود طلاق دے دے۔

ترجمه: (۲۰۲۲) اگرشوہرکوجنون ہو یابرص ہو یاجذام ہوتو عورت کے لئے اختیار نہیں ہے امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزد یک۔

تشریح :اوپرمسکہ ہے کہ عورت کو بیاری ہوتو فنخ کی اجازت نہیں ہے طلاق دیکر علیحدہ کردے،اب مسکہ ہے کہ مردکویہ بیاریاں بیں تووہ طلاق نہیں دے سکتی ،لیکن کیا قاضی کے ذریعہ فنخ نکاح کراسکتی ہے یانہیں ، توامام ابوصنیفہ اورامام ابویوسف فرماتے ہیں کہ قاضی کے ذریعہ بھی فنخ نکاح نہیں کراسکتی۔

وجسه :(۱)اس کی وجہ پیفر ماتے ہیں کہ نکاح کااصل مقصد ہے کہ شوم کو وطی کرنے کی قدرت ہو، چاہے وہ ابھی نہ کرر ہا ہو،اور جنون ، یا جذام ، یا برص کی بیماری ہے وطی کرنے کی قدرت موجود رہتی ہے، یہ اور بات ہے کہ طبیعت بھناتی ہے اس لئے کما حقہ وطی نہیں کر پا تا اس لئے اس سے تفریق کرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔اور عنین ہویا ذکر کٹا ہوا ہو تو وطی کی قدرت ہی باقی نہیں رہتی اس لئے ان دونوں بیمار یوں میں تفریق کرائے گئے اکثر ہوئی (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔قلت لعطاء فالر جل ان کان به بعض الاربع جذام او جنون او برص او عفل ،قال لیس لھا شیء ھو احق بھا. (مصنف عبد الرزاق ، باب مارد من النکاح ، جسادس ،ص ۱۹۵ ، نمبر ۱۹۷ کا اس اثر میں موا کہ عیوب کی وجہ سے جدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ (۳) ایک او راثر میں ہے۔ من الشوری فی رجل یہ حدث به بلاء لایفرق بینهما ھو بمنزلة المرأة لا یر د الرجل و لا تر د المرأة و ذکرہ عن حماد عن ابر اھیم۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب مارد من النکاح ، جسادس ،ص ۱۹۵ ، نمبر ۱۹۷ کا اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ تفریق نہیں کرائی جائیگ۔

قرجمه: (۲۰۲۳) اور فرمایا امام محدن اس کے لئے اختیار ہے۔

#### ل دفعاً للضرر عنها كما في الجب والعنةبخلاف جانبه لانه متمكن من دفع الضرر بالطلاق

ترجمه: العورت سے ضرر کو دفع کرنے کے لئے جیسے کہ ذکر کٹا ہوا ہو، یاعنین ہو، بخلاف مرد کی جانب اس لئے کہ طلاق دیکر ضرر کو دفع کرنے کی قدرت ہے۔

**تشسیر ایس ج**: امام څرقر ماتے ہیں کہ مرد میں یہ بیاریاں ہوں توعورت خود طلاق تونہیں دے سکتی البتہ قاضی کی عدالت میں پیش کرےاور قاضی مناسب سمجھے تو تفتیش کے بعد نکاح فنخ کردے، حاصل یہ ہے کہ قاضی کے ذریعہ فنخ کرانے کا اختیار ہے۔ وجہ: (۱) اس کی وجہ رہے ہے کہ عورت کاحق وطی کرانے کا ہےاوران بیاریوں سے وطی نہیں کراسکتی اس لئے بیضر رظا ہر ہےاس لئے نشخ نکاح کے ذریعہ اس کو دفع کرے گی ،اس کی دومثالیں دیتے ہیں [۱]شوہر کا ذکر کٹا ہوا ہوتو وطی نہیں کراسکتی ،۲۲ میاعنین ہوتو وطی نہیں کراسکتی اس لئے دونوں میں فننخ کااختیار ہے،اسی طرح ان مرضوں میں بھی فنخ کرانے کااختیار ہوگا۔ (۲)ان کااصول ہیہے کہ صرف وطی کی قدرت کافی نہیں ہے بلکہ بإضابطہ وطی کرےاس کی ضرورت ہےاوران مرضوں میں طبیعت بھنانے کی وجہ سے بإضابطہ مشکل ہےاس لئے فنخ کا اختیار ہوگا۔ (۳) حضورٌ نے برص کی وجہ سے بیوی کوئلیجدہ کیا تھا۔عن ابن عہر ان النہ عالیہ تزوج امرأة من بني غفار فلما ادخلت عليه راي بكشحها بياضا فناء عنها وقال ارخى عليك فخلي سبيلها ولم ياخذ منها شيئا \_ (سنن للبيهقي، باب مايرد بهالنكاح من العيوب، جسابع، ١٣٢٨، نمبر ١٣٢١) اس حديث سيمعلوم موا کے عیب کی وجہ سے بیوی کو علیحہ ہ کر سکتے ہیں، تواس پر قیاس کر کے عورت بھی تفریق کراسکتی ہے۔ (۴) عین ابن عباس قال قال رسول الله اجتنبوا في النكاح اربعة الجنون والجذام والبرص . (دار قطني ، كتاب الزكاح ، ح ثالث ، ٢٨١ ، نمبر ٣٦٢٨)(٥)عن سعيد بن المسيب قال قضى عمرٌ في البرصاء والجذماء والمجنونة اذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها لمسيسه اياها وهو له على وليها، قال قلت انت سمعته ؟ قال نعم . (دارتطني، كتاب النكاح، ج ثالث، ص ١٨٨، نمبر ١٣٣ سرسنن للبيهقي ، باب ماير د بدالنكاح من العيوب، جسابع ، ص ١٨٩، نمبر ١٣٢٣) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ان عیوب کی وجہ سے میاں ہوی میں تفریق کی جاسکتی ہے۔ (۲) اس حدیث میں بھی ہے ۔ سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله عُلَيْكُ الاعدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر و فر من المجذوم كما تفر من الاسد. ( بخاری شریف، باب الحذام، ۹۰۰، نمبر۷۰۵) اس حدیث میں ہے کہ جذام سے شیر کی طرح بھا گو، جس سے اشارہ ہے کہ جس مرد یاعورت کوجذام ہواس کوجدا کر سکتے ہو۔ (۷) شوہر کوامساک بالمعروف کرنا چاہئے ،اوران بیاری کی وجہوہ نہ کرسکا تواحسان کے ساتھ جھوڑ دینا جاہئے ، اور اس نے نہیں جھوڑ اتو قاضی اس کا قائم مقام ہو کرتفریق کرائے گا۔اس آیت اس کا ثبوت ہے ـ الـطـلاق مـرتـان فـامساك بمعروف او تسريح باحسان ـ (آيت٢٢٩،سورة البقرة ٢)(٨)اذا طـلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا (آيت ٢٣١، سورة ٢ ولهـ ما ان الاصل عدم الخيار لما فيه من ابطال حق الزوج وانما يثبت في الجب والعنة لانهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح وهذه العيوب غيرمخلة به فافترقا، والله اعلم بالصواب

البقرة ۲) ان آیول میں ہے کہ امساک بالمعروف نہ کرسکوتوا حسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ (۹) رتق کے بارے میں بیاثر ہے۔ عن النوهری قال تو د النکاح الوتقاء و الوتقاء هی التی لا یقدر الوجل علیها ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب مایروئن النواح، جسادی، میں ۱۹۳۹، نمبر ۱۹۳۷، اس اثر میں ہے کہ رتق سے نکاح تو ڈاجا سکتا ہے۔ (۱۰) عامل عمر بن عبد العزیز۔ النکاح، جسادی، السنا رجل و امراة قد تزوجها فلما دخل بها و جدها مرتبقة متلاقیة العظمین ، لا یقوی علیها الوجل و لیس لها مهراق الماء ، فکتب فیها الی عمر بن العزیز فکتب فیها الی آن استحلف الوالی ما علیه الوجل و لیس لها مهراق الماء ، فکتب فیها الی عمر بن العزیز فکتب فیها الی آن استحلف الوالی ما علم فان حلف فأجز النکاح فما أظن رجلا رضی بمصاحرة قوم الا سیرضی بأمانتهم ، و ان لم یحلف فاحمل علیه الصداق۔ (مصنف عبدالرزاق، باب مایوئن النکاح، جسادی، ۱۹۳۳، نمبر ۱۹۲۷) اس اثر میں ہے کوئرن میں واقتم نہ کھائے تواس سے مہروصول کیا جائے گا۔

ترجمه: ۲ شخین کی دلیل میہ کے کہ اصل تواختیار نہ ہونا ہے اس لئے کہ اس میں شوہر کاحق باطل ہوتا ہے، اور ذکر کئے ہوئے میں اور عنین میں اختیار ثابت ہے اس لئے کہ نکاح جس کے لئے مشروع کیا گیا ہے وہ دونوں اس مقصد میں خلل انداز ہیں، اور میر عیوب اتناخلل انداز نہیں ہیں، اس لئے دونوں میں فرق ہوگیا۔

تشریح: شخین کی دلیل بیہ ہے کہ اصل تو بیہ ہے کہ عنین اور ذکر کے ہوئے میں بھی عورت کوتفریق کا اختیار نہ ہو، کیونکہ اس سے عورت کا تو فائدہ ہے لیکن شوہر کاحق باطل ہوتا ہے، لیکن عنین اور ذکر کے ہوئے میں وطی پر قدرت ہی نہیں ہے جو زکاح کا مقصد ہے اس کئے اس میں اختیار دے دیا گیا ، اور ان پانچ مرضوں میں وطی پر قدرت تو ہے البتہ با ضابطہ وطی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس سے اختیار نہیں دیا جائے گا کیونکہ مقصد نکاح وطی پر قدرت موجود ہے۔

ا صول: سیخین، نکاح بحال رہنے کے لئے وطی کی قدرت کافی ہے، جاہے باضابطہ وطی نہ کرسکے۔ اصول: امام مجد کا اصول ہے ہے کہ باضاطہ وطی کرے، صرف وطی کی قدرت رکھنا کافی نہیں۔

وجه: ان اثارے پت چاتا ہے کہ باضابطہ وطی ضروری ہے(۱) عن ابسی سلمة بن عبد الرحمن ان امرأة جائت عمر فقالت : زوجی رجل صدق یقوم اللیل و یصوم النهار ، و لا أصبر علی ذالک قال فدعاه فقال لها من کل أربعة أیام یوم ، و فی کل أربع لیال لیلة ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب حق المرأة علی زوجها وفی کم تشاق؟ ، ج سابع ، ص کاا، نمبر ۱۲۲۴ ) اس اثر میں ہے کہ جوان کے لئے ہم چارروز میں عورت کووطی کرانے کا حق ہے۔ (۲) عن زید بن أسلم قال بلغنی ان عمر ابن الخطاب جائته امرأة فقال قد کبرت

و ذهبت قوتى فقال عمر أتصيبها في كل شهر مرة ؟ قال في اكثر من ذالك قال عمر في كم ؟ قال أصيبها فى كل طهر مرة قال عمر اذهبي فان في ذالك ما يكفي المرأة رامصنف عبرالرزاق، بات تل الرأة على زوجهاو في کم تشتاق؟ ، ج سابع ،ص کاا،نمبر ۱۲۶۱) اس اثر میں ہے کہ بوڑھے آ دمی سے ہرطہر میں ایک مرتبہ عورت کو وطی کرانے کاحق يــــ (٣) اخبرني من اصدق ان عمر و هو يطوف ـ سمع امراة و هي تقول:

تطاول هذا الليل و اخضل جانبه و أرقني اذا لا خليل ألاعبه

لزعزع من هذا السرير جوانبه

فلولا حذار الله لا شئى مثله

فـقـال عمرٌ فما لك ؟ قال أغربت زوجي منذ اربعة أشهر ، و قد اشتقت اليه فقال أردت سوء ١؟ قالت معاذ الله قال فاملكي عليك نفسك فانما هو البريد اليه فبعث اليه ثم دخل على حفصة فقال اني سائلك عن امر قد أهمني فأفر جيه عني في كم تشتاق المرأة الي زوجها ؟ فخفضت رأسها ، فاستحيت فقال فان الله لايستحيى من الحق، فاشارت بيدها ثلاثة أشهر، و الا فأربعة، فكتب عمر الا تحبس الجيوش فوق اربعة أشهير . (مصنف عبدالرزاق، باب حق المرأة على زوجهاو في كم تشتاق؟، ج سابع ، ص ١١٤، نمبر١٢٢ ١٣١) اس اثر ميں ہے كہ غائب کے شوہر کو جار ماہ تک غائب رہنے کی ا جازت ہے،اور جار ماہ کے اندراندر وطی کر لے تو تفریق کی اجازت نہیں ہے۔ ( ۲۲ ) دوسری روایت میں ہے فسأل عمر حفصة كم تصبر المرأة من زوجها ؟ فقالت ستة أشهر ، فكان عمر بعد ذالك يـقـفل بعوثه لستة اشهر . (مصنف عبرالرزاق، باب حق المرأة على زوجهاو في كم تشاق؟، ج سابع، ص ١١١، نمبر ١٢٦٣٥) اس اثر میں ہے کہ غائب کے شوہر کوزیادہ سے زیادہ جیماہ تک غائب رہنے کی اجازت ہے،اس کے اندراندروطی کرنا ضروری ہے۔واللہ اعلم بالصواب

CLIPART\DECOR3.JPEG.jpg not found

## ﴿اسباب فنخ نكاح ﴾

### ﴿ فَتَحْ نَكَاحَ كِ اسْبَابِ ﴾

**ضسروری نبوت**: حفی، شافعی، مالکی وغیرہ کی ابتدائی کتابوں میں فنخ نکاح کے اسباب برکوئی باضابطہ بابنہیں باندھاہے صرف خلع کے باب کونمایا کیا ہے۔اس لئے قاضی کن اسباب کی بناء پر نکاح فنخ کرسکتا ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن اس ز مانے میں فننخ نکاح کی سخت ضرورت ہے۔،عورت کے ہاتھ میں طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ طلاق واقع کر کے اپنی جان چیٹرا لے۔ایک خلع کی صورت ہے لیکن اس میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ خلع کے لئے شوہرا تناہی نہیں مانگیا جتنا ہیوی کو دیا ہے، جسکا تذکرہ حدیث میں ہے، بلکہ لاکھوں یا ؤنڈ مانگتا ہے جو بیوی کی بساط سے بہت زیادہ ہے،اور چونکہ اسلامی حکومت اکثر جگہنہیں ہے،اور جہاں ہے وہاں بھی قانون کے نفاذ میں بہت جھول ہےاس لئے شوہر کوخلع پر مجبور بھی نہیں کریا تااس لئے عورت مایوس ہوکر کالمعلقہ بیٹھی رہتی ہے،اوربعض مرتبہ قانوں شریعت کوہی کوئتی رہتی ہے،اس لئے ذیقعدہ ۱۳۵۱ ھ مطابق ۱۹۳۳ء میں حضرت حکیم الامت مولا ناعلامہ اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے مالکی مذہب کے مفتیان کرام سے خط و کتابت کر کے بہت سے مسائل لئے، اوراس کے لئے کتاب,حیلہء ناجزہ ککھی اوراس کو پورے ہندوستان میں رائج کیا ، ناچیز نے اس سے اکثر مسائل اخذ کیا ہے۔ بہت سے کام کے ساتھ خاص کر فنخ نکاح کے لئے حضرت مولا ناسجادؓ صاحب نے امارت شرعیہ، بچلواری شریف، بیٹنہ، بہار، انڈیا، بین کوڈ 801505 فون نمبر 2555351 2555351 قائم فر ما يا اور بهت ترقی دی ،ميرا ناقص خيال ہے كه غيرمسلم ملك ميں اس سے زیادہ منظم اور متحرک دار القضاء کہیں نہیں ہے،اس میں سب سے زیادہ کام حضرت مولا نا عبد الصمدر حماثی نے کیا ہے۔اس کے قاضی حضرت مولانا مجابد الاسلام صاحب في مسلم پرسل لا بورد کی جانب سے ایک کتاب مجموعة قوانین اسلامی ،شائع شده مئی ا ١٠٠٠ء ، مرتب كرواياجسكى ترتيب دين مين دارالعلوم ديوبند سے حضرت مفتى ظفير الدين صاحب، دارالعلوم ديوبندوقف سےمولانا مفتی احد سعید صاحب، دارالعلوم ندوة العلماء ککھنؤ سے مفتی بر ہان الدین صاحب، جامعہ رحمانی مونگیر سے مفتی نعمت اللہ صاحب، اورا مارت شرعیہ پھلواری شریف سے حضرت مولا نا مجاہدالاسلام صاحب، شریک ہوئے ، اورمسلم پرسنل لا بورڈ کے جزل سکریٹری حضرت مولانا منت الله صاحب رحمانی نے اس کی سر پرستی فرمائی ،اس کتاب میں فننج کے اسباب کا ہیں جنکے ہونے پر قاضی مناسب سمجھے تو میاں بیوی میں تفریق کروادے،اور چھٹکارے کا پروانہ دے دے، میں اسی مجموعہ قوانین اسلامی سے تمام اسباب کو شامل کتاب کررہا ہوں کیونکہ بیاسباب ان چوٹی کےمفتیان عظام کے یہاں مسلم ہیں، البتہ جن اسباب فننخ کی ضرورت زیادہ ہے اس کو پہلے بیان کررہا ہوں ۔۔حضرت قاضی مجاہدالاسلام کی خواہش تھی کہ غیرمسلم مما لک میں ہر جگہ امارت شرعیہ قائم کی جائے اور ان اسباب کے تحت عورتوں کی تفریق کروائی جائے ،البتہ تفریق کرانے میں جلدی نہ کرے ، بلکہ [۱] پہلے دونوں فریق کواپنی اپنی

شکایتیں پیش کرنے کی پوری مہلت دے، [۲] پھر دونوں کی شکانیوں پرخوب غور کرے بلکہ بار بارغور کرے [۳] پھر میاں ہوی میں صلح کرانے کی انتقک کوشش کرے، [۴] جب بیتمام حربے ناکام ہوجائیں اور مل کررہنے کی کوئی صورت نہ رہے تب مجبوری کے درجے میں فنخ ذکاح کرے۔

#### ﴿ اختلافی صورت میں قاضی کا فیصلہ قابل نفاذہے ﴾

## ﴿ شرعی پنچائت مدہب مالکی سے ما خوذہے ﴾

ماکی مذہب میں یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں اسلامی قاضی نہ ہو وہاں مقد مات کا مرافعہ جماعت مسلمین کے پاس کیا جاسکتا ہے، جسکوشرعی پنچایت، یا امارت شرعیہ کہتے ہیں، وہی فیصلے کے لئے قاضی اور حاکم کی حیثیت رکھے گی اور اس کی تفریق سے قاضی کی تفریق کی طرح فنخ نکاح شار کیا جائے گا، یا کسی بھی مقد مے میں شریعت کے تحت فیصلے کے بعد شرعی حیثیت حاصل ہو جائے گ ، مالکی مذہب کی عبارت یہ ہے۔ وولزوجة المفقود: الرفع للقاضی، والوالی، ووالی المماء، والا فلجماعة المسلمین را مختے خلیل بن اسحاق الماکی، باب فصل فی مسائل زوجۃ المفقود، اس عبارت میں ہے کہ جس کا شوہر لا پنتہ ہوتو اس کا معاملہ قاضی کے پاس لے جائے، اور والی کے پاس لے جائے، اور والی کے پاس لے جائے، اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، اور والی کے پان امارت شرعیہ کہتے ہیں، وہ اس کا جائے، اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، وران میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، وران میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، اور ان میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، وران میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، وران میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، وران میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے، وران میں سے کوئی نہ ہوں تو جماعت مسلمین کے پاس لے جائے ، جسکوشرعی پنچائیت، یا امارت شرعیہ کہتے ہیں، وہ واس کا

فیصله کریں۔

ا نکے یہاں تواتی گنجائش ہے کہ عورت کی جانب سے کم ،اور شوہر کی جانب سے کم تفریق کا فیصلہ کریں تب بھی تفریق واقع ہوجاتی ہے چاہے میاں بیوی ،اور حاکم راضی نہ ہوں ۔ مخضر الخلیل کی عبارت ہے ہے۔ [۱] و ان اشکل بعث حکمین و ان لم یدخل بھا من أهلهما ان أمکن و ندب کو نهما جارین و بطل حکم غیر العدل و سفیه و امراة و غیر فقیه بذالک و نفذ طلاقهما و ان لم یرض الزوجان و الحاکم و لو کانا من جھتھما ۔ ( مخضر خلیل ،للعلامة الشخ خلیل بن اسحاق المالکی ، باب فصل فی القسم بین الزوجات والنشوز ، ص ۱۹۸۰) اس عبارت میں ہے کہ حاکم اور میاں بیوی راضی نہ بھی ہوں تب بھی حکمین کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا ،البتہ حکمین عادل ہوں ،عاقل ، بالغ ، ہوں مردہوں ،آزاد ہوں ، بیوقوف نہ ہوں عورت نہ ہوں تب اکا فیصلہ نافذ ہوجائے گا ،البتہ حکمین عادل ہوں ، عاقل ، بالغ ، ہوں مردہوں ،آزاد ہوں ، بیوقوف نہ ہوں عورت نہ ہوں تب الکا فیصلہ نافذ ہوجائے گا ،البتہ حکمین عادل ہوں ، عاقل ، بالغ ، ہوں مردہوں ،آزاد ہوں ، بیوقوف نہ ہوں عورت نہ ہوں تب النافذ ہوگا۔

[7]و لها التطليق بالضرر البين \_(مخضر خليل المعلامة الشيخ خليل بن اسحاق المالكي ، باب فصل في القسم بين الزوجات والنشوز، ص١٨٠) اس عبارت ميں ہے كه عورت كوظا ہر نقصان دے رہا ہوتو وہ طلاق دلواسكتى ہے۔

[س]فان تعذر فان أساء الزوج طلقا بلا خلع و بالعكس \_ (مخضر خليل المعلامة الشيخ خليل بن اسحاق المالكي ، باب فصل في القسم بين الزوجات والنثوز ، ص ١٨٠٠) اس عبارت ميں ہے كه شوہر نا فرمانى كر نے تو تعمم خلع كے بغير بھى طلاق د سے سكتا ہے ، اور خلع كے ساتھ بھى طلاق د سے سكتا ہے ۔ اور خلع كے ساتھ بھى طلاق د سے سكتا ہے ۔

[ المحكمين على المسكر على المسكر على المسلم المسكر و ذالك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل و امراته في الفرقة و الاجتماع - (موطاءامام الك، باب ماجاء في الكمين المركم على المركم على المركم على المركم على المركم على المركم المركم

وجسه: (۱) قاضى كوتفرين كا اختيار دين ، يا شرى پنچايت كو اختيار دين كى وجه يه كه كورت كوخرر بين بهوگا ، اوراس كساته و زندگى گرزارنا مشكل بهوگا ، اس لئے قاضى كوتفرين كا اختيار ديا جائے اور جهال وه نه بهوتو جماعة المسلمين يعنى شرى پنچايت كواس كا اختيار بهوگا - (۲) اس آيت ميں ہے كه كهم جيجو و ان خفت م شقاق بينه ما فأبعثوا حكما من أهله و حكما من أهله ان يويد آ اصلاحا يو فق الله بينه ما ان الله كان عليما حكيما \_ (آيت ۳۵ ، سورة النساء م) اس آيت ميں ہے كه دونوں كى جانب سے كم بول جو فيصله كرے \_

اس آیت کی تغیراس اثر میں ہے[ا]۔عن عبیدة السلمانی قال شهدت علی بن ابی طالب ، و جائته أمرأة و زوجها ، مع کل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حکما من الناس ، و هؤلاء حکما ، فقال علی للحکمین أتدریان ما علیکما ؟ ان رأیتما ان تفرقا فرقتما و ان رأیتما ان تجمعا جمعتما فقال الزوج أما

الفوقة فلا فقال علی محذبت و الله لا تبرح حتی ترضی بکتاب الله لک و علیک ، فقالت الموأة رضیت بکتاب الله تعالی لی و علی در مصنف عبدالرزاق ، باب الحکمین ، حسادس ، ۱۹۲۰ بنبر ۱۹۲۷ بستا بی باب الحکمین فی الشقاق بین الزوجین ، حسابع ، ۱۹۲۸ بنبر ۱۹۲۸ بنبر ۱۳۷۸ اس اثر میس به کمکمین کوتفریق کرنے کا بھی حق ہے۔ [۲] اس اثر میں بھی الشقاق بین الزوجین ، حساس قبال بعثت انا و معاویة حکمین ، فقیل لنا ان رأیتما ان تجمعا جمعتما ، و ان رأیتما ان تفرقا فرقت ما ، قال معمر و بلغنی ان الذی بعثهما عثمان در مصنف عبدالرزاق ، باب الحکمین ، حساس می الزوجین ، حسابع ، ص ۱۹۲۹ بنبر ۱۹۲۸ اس اثر میں ہے کہ مکمین کوتفریق کرنے کا بھی حق ہے۔

(۳) اس آیت میں ہے کہ عورت کو ضرر نہ دواس لئے ضرر دفع کرنے کے لئے کوئی اور صورت نہ ہوتو شرعی پنچایت کے فیصلے سے ضرر دفع کیا جائے گا۔ و لا تسمسکو هن ضرار التعتدو او من یفعل ذالک فقد ظلم نفسه (آیت ۲۳ سورة الطلاق ۲۵) (۳) اس آیت اسک نوهن من حیث سکنتم من و جد کم و لا تضارو هن لتضیقو اعلیهن ۔ (آیت ۲ سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں بھی ہے عورت کو ضرر نہ دو۔ (۵) عن ابسی سعید المحدری أن رسول الله علیہ المحدر و لا ضرار ، من ضار ضره الله و من شاق شق الله علیه ۔ (دار قطنی ، باب کتاب البوع عن ثالث ، ص ۲۲ بنبر ۲۰ س اس مدیث میں بھی ہے کہ ضرر نہ دو۔ (۱) اس آیت میں ہے کہ معروف کے ساتھ یوی کور کھو ور نہ احسان کے ساتھ چھوڑ دو، اور شو ہر نہ چھوڑ ہے اس کی نابت میں تفریق کراد ہے، آیت ہے۔ فاذا بلغن أجلهن فأمسکو هن بمعروف أو فار قو هن بمعروف و أشهدوا ذوی عدل من کم و أقیموا الشهادة لله ذالکم یوعظ به من کان یؤ من بالله و الیوم الآخر۔ (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کہ معروف کے ساتھ رکھو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔

CLIPART\DECOR.JPEG.jpg not found

# ﴿اسباب فنخ نكاح ايك نظر ميں ﴾

| اسباب فنخ                                                       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--|
| زوجين مين شقاق پايا جانا                                        | (1)   |  |
| شوهر کا حقوق زوجیت ادا نه کرنا                                  | (r)   |  |
| شوہر کا استطاعت کے باو جو دنفقہ نہ دینا                         | (٣)   |  |
| شوہر کا نفقہ سے عاجز ہونا                                       | (4)   |  |
| بيوی کوسخت مارپيپ                                               | (۵)   |  |
| شو هر کا مفقو دالخبر هونا                                       | (٢)   |  |
| شوهر كاغائب غير مفقو دهونا                                      | (4)   |  |
| اختلاف دارین کی وجہ سے حق زوجیت ادانه کرسکنا                    | (1)   |  |
| شو ہر کاوطی پر قادر نہ ہونا لیعن عنین ہونا                      | (9)   |  |
| شو ہر کا مجنون ہونا                                             | (1•)  |  |
| شو ہر کا جذام، برص، یااس جیسے موذی مرض میں مبتلاء ہونا          |       |  |
| غير كفومين نكاح كرنا                                            | (11)  |  |
| مهرمیں غیر معمولی کمی                                           | (11") |  |
| مرد کااپنی حالت کے بارے میں عورت کو دھو کہ میں ڈال کر نکاح کرنا | (14)  |  |
| خيار بلوغ                                                       | (10)  |  |
| حرمت مصاحرت کی وجہ سے تفریق                                     | (٢١)  |  |
| فساد نکاح کی وجہ سے تفریق                                       | (14)  |  |
| غیرمسلم حاکم سے فنخ نکاح                                        | (14)  |  |

## ﴿ ہرایک سبب کی تفصیل ﴾ ﴿ (1) زوجین میں شقاق یایاجانا ﴾

ان ۱۸ راسباب میں سے سب سے اہم سبب شقاق ہے۔ شقاق نہ ہوتو جوان عورت بوڑھوں کے ساتھ ہزار بیار یوں کے با وجود زندگی گزار لیتی ہے، اور شقاق ہوتو دوجوان پڑھے لکھے خوبصورت جوڑ ہے بھی چنددن نہیں گزار سکتے ،اس لئے ان تمام اسباب میں بنیادی سبب شقاق ہے، اسی لئے مجموعہ قوانین اسلامی، اور حیلہ ناجزہ کی ترتیب کے خلاف میں نے شقاق کو پہلے لایا۔

شقاق کامعنی ہے پھٹن، میاں ہیوی میں اتنی نفرت ہوجائے کہ دونوں کا آپس میں مل کر رہنا دشوار ہو جائے اس کو شقاق کہتے ہیں۔میاں ہیوی میں شقاق ہوجائے تواصلاح حال کے لئے دونوں جانب سے حکم متعین ہوں،اوروہ دونوں کی شکا بیتیں سن کراس کو سمجھانے کی کوشش کرے،لین یہ کارآ مدنہ ہوتو تفریق کا فیصلہ کرے۔ مجموعہ قوانین میں عبارت ہے ہے۔(الف) قاضی حکمین مقرر کرے گا تا کہ اصلاح کی صورت نکل سکے (ب) اگر تحکیم کے باوجود اصلاح حال یا باہمی رضا مندی سے علیحدگی کی کوئی صورت نہیں نکل سکے تو قاضی ہر بنائے شقاق زوجہ کے مطالبہ کی صورت میں تفریق کردے گا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، باب زوجین میں شقاق کا یا یا جان ، دفعہ ۸ ہے۔ ( الف ) کا یا یا جان ، دفعہ ۸ ہے۔ ( الف )

وجه: (۱) اس كے لئے آیت ہے۔ و ان خفتم شقاق بینهما فأبعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ان يريد آ اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما حكيما \_(آيت ٣٥ ، ورة النساء ٢٠) اس آيت ميں ہے كه دونوں كى جانب سے هم بول جو فيصله كرے حضرت امام ما لك كے نزد يك يوفيصله نافذ بهوگا \_موطاء امام ما لك كى عبارت بيہ ہے۔ قبال مبالك و ذالك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل و امراته في الفرقة و الاجت ماع \_(مؤطاء امام ما لك، باب ماجاء في الحكمين ، ص ٥٢٥) اس ميں ہے كمكمين جمع بھى كرسكتے ہيں اور تفريق بھى كرسكتے ہيں اور تفریق بھى كرسكتے ہيں كرس

وجه: (۱) اس کی وجربیہ ہے۔ عن ابن عباس قال بعثت انا و معاویة حکمین ، فقیل لنا ان رأیتما ان تجمعا جمعت ما ، و ان رأیتما ان تفرقا فرقتما ، قال معمر و بلغنی ان الذی بعثهما عثمان ۔ (مصنف عبدالرزاق ، باب الحکمین ، جسادس ، جسادس ، جسان ، و جائته أمرأة و زوجها ، مع کل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حکما من الناس ، و هؤلاء حکما من الناس ، و هؤلاء حکما ، فقال علی گلحکمین أتدریان ما علیکما ؟ ان رأیتما ان تفرقا فرقتما و ان رأیتما ان تجمعا

جمعتما فقال الزوج أما الفرقة فلا فقال على كذبت و الله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك و على مراص عليك، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى لى و على مراص فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى لى و على مراص فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى لى و على مراص فقال بالمراص فقالت المراق بين الزويين، جماليع من ١٩٨٨، نمبر ١٩٢٨) اس الرمين من كوتفريق نمبر ١٩٢٨ المراس في الشقاق بين الزويين، جماليع من ٢٩٨، نمبر ١٩٢٨) اس الرمين من كوتفريق كرن كا بهي حق مدين كوتفريق كرن كا بهي حق كليك كوتفريق كرن كوتفريق كرن كوتفريق كوتون كو

وفی وجہ نہ ہوسرف آپس میں دل نہ ماتا ہو، اور آ نیدہ ملنے کی کوئی سبیل نہ ہوت بھی تفریق کی جاسکتی ہے، اس کا شہوت اس صدیث میں ہے۔ عن ابن عباس انہ قال جا ئت امراۃ ثابت بن قیس الی رسول الله علیہ فقالت یا رسول الله انی لا اعتب علی ثابت فی دین و لا خلق و لکنی لا أطبقه ، فقال رسول الله علیہ فتر دین علیه حدیقته ؟ قالت نعم ر (بخاری شریف، باب المخلع وکیف الطلاق فیہ سم سے کہ شوہرکادین اور اظلاق فیہ سم سے کہ شوہرکادین اور اظلاق الی میں سے کہ شوہرکادین اور اظلاق الی سے سے کہ سوہرکادین اور افلاق الی سے سے کہ سوہرکادین اور اظلاق الی سے سے کہ سوہرکادین اور افلاق الیہ سے کہ سوہرکادین اور افلاق اللہ ثابت بن قیس ما اعتب علیه فی خلق و لا دین و لکنی آکرہ قیس اتت النبی علیہ فی خلق و لا دین و لکنی آکرہ الک فیر فی الاسلام فیقال رسول اللہ علیہ فی خلق او لا دین و لکنی آخر الک فیر فی الاسلام فیقال رسول اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ حدیقته ؟ قالت نعم قال رسول الله علیہ الک فیر و طلقها تطلیقة ۔ (بخاری شریف، باب الخلع وکیف الطلاق فیہ سم ۱۹۳۳ م بمبر ۱۳۵۲ ۱۸ این ماجة ، باب المخلعة یا خذما الحدیقة و طلقها تطلیقة ۔ (بخاری شریف، باب الخلع وکیف الطلاق فیہ سم ۱۹۳۳ م بمبر ۱۳۵۷ ۱۸ این ماجة ، باب المخلعة یا خذما الحدیقة و طلقها تطلیقة ۔ (بخاری شریف، باب المخلعة کی فیف الطلاق فیہ سم ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں

فائده : امام شافعی کی رائے ہے کہ ممین کوزوجین تفریق کرنے کاوکیل بنائے تب تو تفریق کرسکتے ہیں ور نہیں موسوعہ میں عبارت سے ہے۔قال و لیس له ان یا مرهما یفوقان ان رأیا الا بأمر الزوج، و لا یعطیا من مال المرأة الا بأذنها در موسوعة امام شافعی ، باب الحکمین ، جاحدی عشرة ، ص ۱۲۸، نمبر ۱۸۸۱) اس عبارت میں ہے کہ زوجین وکیل بنائے تب تفریق کر سکتا ہے ور نہیں۔

موسوعه بين مي بي على الخبر يدل على ان معنى الآية ان يجوز على الزوجين و كالة الحكمين في الفرقة و الاجتماع بالتفويض اليهما دل ذالك على جواز الوكالات و كانت هذه الآية للوكالات اصلا وللسه اعلم د (موسوعة امام ثافع بالشقاق بين الزوجين، ج عاشرة ، ص٠٠٠ ، نمبر ٥٠٠ ) اس عبارت مين م كميال بيوى وكل بنائة بين الزوجين، في عاشرة ، ص٠٠٠ ، نمبر ٥٠٠ ) الس عبارت مين م كميال بيوى وكل بنائة بين الزوجين، في عاشرة ، ص٠٠٠ ، نمبر ٥٠٠ ) الس عبارت مين م كميال بيوى وكل بنائة بين الزوجين ، وكل بنائة بين كراني كاحق موكار)

وجه: (۱) انکی دلیل بیاثر ہے۔عن عطاء قال له انسان أیفرقان الحکمان ؟ قال لا الا ان یجعل الزوجان ذالک بایدهما ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الحکمین، جسادس، ۳۸۹، نمبر۱۱۹۲۳) اس اثر میں ہے کہ کمین تفریق نین پی کر سکتے، مگریہ

کہ زوجین اس کو تفریق سپر دکر دے۔

لیکن حاکم کوئی فیصله کرنا چاہے تو کرسکتا ہے، موسوعه کی عبارت یہ ہے۔ قال: فان اصطلح الزوجان و الا کان علی الحاکم ان یحکم لکل واحد منهما علی صاحبه بما یلزمه من حق فی نفس و مال و ادب ۔ (موسوعة امام شافعیؓ، باب الحکمین ، ج احدی عشرة ، ص ۱۲۸، نمبر ۱۸۸۱) اس عبارت میں ہے کہ حاکم زوجین پرکوئی فیصله کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

فائدہ: امام ابوطنیفہ گی رائے ہے کہ مین کوتفریق کرنے کاحق نہیں ہے، صرف اصلاح کرنے کاحق ہے۔

نوت : یہاں مسکلہ حکمین کانہیں ہے، بلکہ قاضی کا ہے کہ تفریق کراسکتا ہے،اور قاضی میاں بیوی دونوں کااولی الا مرہے، جو حالات دیکھ کر فیصلہ کریں گے،اوربعض مرتبہاس کی سخت ضرورت پڑجاتی ہے۔

#### ﴿(٢) شوہر کاحقوق زوجیت ادانہ کرنا ﴾

یہ دوسرے درجہ درجے کا اسباب فنخ ہے، شقاق کا سب سے بڑا اثر اسی پر پڑتا ہے۔ نان نفقہ دے رہا ہے کین قدرت کے باوجود حقوق زوجیت ادانہیں ادا کرتا ہے [وطی نہیں کرتا ہے ] تو اس سے بھی عورت تفریق لے ستی ہے، کیونکہ اسی لئے تو نکاح کیا ہے، کیونکہ کھانا پینا تو کسی طرح بھی حاصل کر سکتی ہے، حقوق زوجیت کہاں سے حاصل کرے گی! اس لئے اگر شوہر حق زوجیت ادانہیں کرتا تو قاضی کے یہاں سے اس پر تفریق لیے سکتی ہے۔

وجه: (۱) اس آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ و لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء و لو حرصتم و لو حرصتم فلا تسمیلوا کل السمیل فت ذروها کالمعلقة و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفوراً رحیما ۔ (آیت ۱۲۹، سورة النساء می اس آیت میں ہے کہ شوہر بیوی کو معلق نہ چھوڑے [یعنی نہ جماع کرے اور نہ طلاق دے]، بلکه اس کی اصلاح کرے، اور میل ملاپ کرکے اصلاح نہیں کرسکتا ہے تو عورت کو جدا کردے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ وطی نہ کرسکنے پر آپ نے خلع کا تھم فرمایا۔ عن عائشة قالت جاء ت امرأة رفاعة الی النبی عَلَیْ الله فقالت کنت عند رفاعة فطلقنی فبت طلاقی

فتروجت عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله عَلَيْكِ فقال أتويدين أن ترجعي الى رفاعة ؟لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك . (مسلم شريف، باب التحل المطلقة ثلاثا لمطلقه الألمطلقها الخ، ص٣٦٣ ، نمبر٣٣٣ /٣٥٢ )اس حديث ميں ہے كہ جماع كى طاقت نہيں تھى تو آپ نے تفريق كروائي \_ (٣) ايلاء ميں جار ماہ تک وطی نہ کرنے پرطلاق واقع ہوجاتی ہے۔ یہاں بھی وطی نہ کرےتو تفریق کرانے کاحق ہونا چاہئے[۱]اس آیت میں اس کا ثبوت ے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاء وا فان الله غفور رحيم O وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم. (آیت ۲۲۷، سورة القرق۲) آیت کی وجرے [۲] اثر میں ہے کہ چار ماہ گزرنا ہی طلاق ہے۔قلت لسعید بن جبير اكان ابن عباس يقول اذا مضت اربعة اشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج ان شاءت قال نعه. ( دانّطني ، كتابالطلاق ، ج رابع ،ص٣٠٨ ، نمبر٣٠ • ٨٠ رسنن للبهقي ، ، باب من قال عزم الطلاق انقضاءالا ربعة الأثهر ، ج سابع ،ص ۶۲۱، نمبر ۵۲۲۳ ارمصنف عبدالرزاق ، باب الإيلاء، ج سادس،ص ۳۴۳۳، نمبر ۱۱۲۴۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ جار مہینے گزرنے ہے ہی طلاق بائنہ ہوجائے گی۔اس کا مطلب بیہوا کہ جار ماہ تک وطی نہیں کیا تو تفریق کرانے کاحق ہوگا۔ (۴) جماع کراناعورت کااصلی حق ہے۔[۱]اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔عین ابسی سیلسمۃ بین عبد الوحمن ان امر أۃ جائت عمرٌ فقالت: زوجي رجل صدق يقوم الليل و يصوم النهار، و لا أصبر على ذالك قال فدعاه فقال لها من كل أربعة أيام يوم، و في كل أربع ليال ليلة \_ (مصنف عبدالرزاق، باب حق المرأة على زوج اوفي كم تشتاق؟، جسابع، ص ١١١، نمبر ۱۲۹۴) اس اثر میں ہے کہ جوان کے لئے ہر چارروز میں عورت کووطی کرانے کا حق ہے۔[۲]عن زید بن أسلم قال بلغنی ان عمر ابن الخطاب جائته امرأة فقالت ان زوجها لا يصيبها فأرسل الى زوجها فجاء فسأله فقال قد كبرت و ذهبت قوتي فقال عمر أتصيبها في كل شهر مرة ؟ قال في اكثر من ذالك قال عمر في كم ؟ قال أصيبها فى كل طهر مرة قال عمر اذهبي فان في ذالك ما يكفي المرأة \_(مصنفعبرالرزاق،باب تل الرأة على زوجهاو في کم تشتاق؟ ، ج سابع ،ص کاا،نمبر ۱۲۶۱) اس اثر میں ہے کہ بوڑھے آ دمی سے ہرطہر میں ایک مرتبہ عورت کو وطی کرانے کاحق -\_-[m]اخبرنی من اصدق ان عمر و هو يطوف ـ سمع امراة و هي تقول:

تطاول هذا الليل و اخضل جانبه و أرقنى اذا لا خليل ألاعبه فلولا حذار الله لا شئى مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه

فقال عمرٌ فما لك ؟ قال أغربت زوجى منذ اربعة أشهر ، و قد اشتقت اليه فقال أردت سوء ١؟ قالت معاذ الله قال فاملكى عليك نفسك فانما هو البريد اليه فبعث اليه ثم دخل على حفصة فقال انى سائلك عن امر قد أهمنى فأفرجيه عنى في كم تشتاق المرأة الى زوجها ؟ فخفضت رأسها ، فاستحيت فقال فان الله

لایست حیی من الحق ، فاشارت بیدها ثلاثة أشهر ، و الا فأربعة ، فکتب عمر الا تحبس الجیوش فوق اربعة أشهر . (مصنف عبرالرزاق ، باب حق المرأة على زوجهاوفى كم تفتاق ؟ ، ج سابع ، ص اا ، نبر ۱۲۲۲ اس اثر میں ہے كہ غائب كشو بركوچار ماه تك غائب رہنے كى اجازت ہے ، اور چار ماه كاندراندروطى كر لي تو تفريق كى اجازت نہيں ہے ۔ [۴] دوسرى روايت ميں ہے فسأل عمر حفصة كم تصبر المرأة من زوجها ؟ فقالت ستة أشهر ، فكان عمر بعد ذالك يقفل بعو ثه لستة اشهر . (مصنف عبرالرزاق ، باب حق المرأة على زوجهاوفى كم تفتاق ؟ ، ج سابع ، ص الم امنہ بر مراسم المرأة على زوجهاوفى كم تفتاق ؟ ، ج سابع ، ص الم نظرورى ہے۔ اور اثر میں ہے كہ غائب كشو بركوزياده سے زیادہ چو ماہ تك غائب رہنے كى اجازت ہے ، اس كے اندراندروطى كرنا ضرورى ہے۔ اور اگر وطى نہ كر ربح قاضى كذريع تفريق كراسكتى ہے۔

#### ﴿ (٣) شوہر کا استطاعت کے باوجود نفقہ نہ دینا ﴾

شوہر کواستطاعت ہے کہ نان ونفقہ دیلیکن وہ دیتانہیں ہے، اور عورت کے پاس نفقہ کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور نہ وہ بغیر نفقہ کے زندگی گزار سکتی ہے، تو ایس بخت مجبوری میں قاضی کے پاس درخواست دے کر تفریق کر واسکتی ہے۔ اور بیتفریق طلاق رجعی قرار پائے گی۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، باب شوہر کا استطاعت کے باوجود نفقہ نہ دینا، دفعہ نمبر ۹ کے، ص ۱۹۸؍ حیلہ نا جزہ، باب علم زوجہ معنت فی النفقة ، ص ۱۹۳ ) مالکیہ کا فد بہ بیہ ہے۔ و لھا الفسخ ان عجز عن نفقہ حاضر ق لا ماضیہ ۔ (مخضر الخلیل، باب فی النفقة بالنکاح والملک والقرابة ، ص ۱۷ ) اس عبارت میں ہے کہ نفقہ نہ دے سکتا ہوتو موجودہ نفقہ کی وجہ سے تفریق کرواسکتی ہے، ماضی کے نفقہ سے نہیں۔

وجه: (۱) لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مماء اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا مآء اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ـ (آيت ٤، ١٠ ورة الطلاق ٢٥) اس آيت يس اشاره هے كه يوى پرخرچ كرنا چاہئے ـ (٢) اس حديث يس هے كه ورت پرخرچ كرو، جس كا مطلب بيه واكخرچ نكر حة تفريق كروائتى ہے ـ عن حكيم بن معاوية المقشيرى عن ابيه قال قلت يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال ان تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسبت او اكتسبت و لا تضرب الوجه و الا تقبح و لا تهجو الا فى البيت ـ (ابوداودشريف، باب فى حت المرأة على زوجها، ٩٠٠ من معاوية القشيرى قال أتيت رسول الله المرأة على زوجها، ٩٠٠ من مرات كتسون و لا تضربوهن و المسوهن مما تأكلون و اكسوهن مما تكتسون و لا تضربوهن و لا تقبحوهن و (ابوداودشريف، باب فى حق المرأة على زوجها، ٩٠٠ من المرأة على زوجها، ١٠٠٠ المن ما تأكلون و اكسوهن مما تكتسون و لا تضربوهن و مجورى هون تقريق كروائكي هي ميان نقة دو۔ ـ اور مجورى هون تقريق كروائكي ہے ـ عبورى هون تقريق كروائكي هي المرأة على زوجها، ١٠٠٠ اله من المرأة على زوجها، ١١٠٠ اله من المرأة على زوجها، ١٠٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١٠٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١٠٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة المراؤة المرأة المرأة على نوجها، ١١٠٠ اله من المرأة المراؤة المراؤة المراؤة المرأة المرأة على نوجها، ١١٠٠ المراؤة المرؤة المراؤة المراؤة المراؤة المراؤة المراؤة المراؤة المراؤة المراؤ

#### ﴿ (٤) شوہر کا نفقہ سے عاجز ہونا ﴾

شوہرکے پاس نان نفقہ ہواور نہ دے تو اس کوشوہر کا نفقہ نہ دینا کہتے ہیں، اور یہاں ہے ہے کہ شوہر کے پاس نفقہ ہے، ی نہیں وہ اس سے عاجز ہے۔ اس صورت میں بھی اگر عورت کے پاس کوئی انتظام نہ ہواور وہ مجبور ہوتو قاضی سے تفریق کرواسکتی ہے (مجموعہ قوانین، دفعہ ۸)۔ حضرت امام مالک کا مسلک ہے ہے۔ و لھا الفسخ ان عجز عن نفقة حاضرة لا ماضیة ۔ (مختصر الخلیل، باب فی النفقة بالنکاح والملک والقرابة ، ص ۱۷) اس عبارت میں ہے کہ نفقہ نہ دے سکتا ہوتو موجودہ نفقہ کی وجہ سے تفریق کرواسکتی ہے، ماضی کے نفقہ سے نہیں۔

وجه: (۱) اوپر کے جتنے دلائل ہیں انکے علاوہ یہ دلیل ہے۔ (۲) سألت سعید بن المسیب عن الرجل لا یجد ما ینفق علی امرأته ؟ قال یفو بینهما قال قلت: سنة ؟ قال نعم سنة۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل لا یجد ما ینفق علی امرأته، جسابع، صاک، نمبر ع ۲۲٬۰۵۵ رمصنف ابن الی شیبة، باب ما قالوا فی الرجل یجزعن نفقة امراؤته بجبرعلی ان یطلق امرا اُته امراؤته نفقه امراؤته بجبرعلی ان یطلق امرا اُته او اختلافهما فی ذالک، جرابع، ص ۲۲٬۰۱۸ بنبر ۲۰۰۹) اس اثر میں ہے کہ خرج کرنے کا نہ ہوتفریق کردی جائے گی۔ (۳) عسن حصاد قال اذا لم یہ جد الرجل ما ینفق علی امراته فرق بینهما۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل لا یجد ما ینفق علی امراته، جسابع، ص ۲۰ بابع میں ۲۰٬۰۰۱) اس اثر میں ہے کہ خرج کرنے کا نہ ہوتفریق کردی جائے گی۔

فائده: حنفيه كااصل فتوى بيه به كه عورت قرض ليتى رب، اورتفرين نه كرائى جائه.

(۴) اس دور میں شوہر کے ذمے قرض لینامشکل ہے اور اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے عورت مجبور ہوتی ہے اس لئے حالات سنگین ہوتو تفریق کرادے ۔

#### ﴿(۵) بيوى كوسخت مار بيث كرنا\_﴾

اگر شوہر بیوی کو برا بھلا کیے ،الیں گالی دے جوعورت کے لئے انتہائی تحقیراورا ذیت کا باعث ہو، یاسخت مارپٹائی کرے، یا بار بارکرتا رہے جس سے زندگی گزارنامشکل ہوجائے تواس کوتفریق کروانے کاحق حاصل ہوگا۔ (مجموعہ قوانین دفعہ ۱۹۹)

٥٩٤ (١)عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا تهجر الا في البيت \_ (ابوداو دشريف، باب في حق المرأة على زوجها، ص٩٠٣، نمبر٢١٣٢) (٢) اس حديث مين بهي ہے۔ عن جده معاوية القشيرى قال أتيت رسول الله عُلَيْكُم قال فقلت ما تقول في نسائنا ؟ قال أطعموهن مما تأكلون و اكسوهن مما تكسون و لا تضربوهن و لا تقبحوهن ـ (ابوداودشريف،باب في حق المرأة على زوجها،ص٠١٣،نمبر٣١٣) ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ عورت کو نہ سخت مار مارے ،اور نہ بری گالی دے۔(۳)اس حدیث میں ہے کہ عورت کواتنا مارا کہاس کا بازوتو ڑ دیا تو حضور ان اس کوعورت کوجد اکرنے کے لئے فرمایا، حدیث سیے۔ عن عائشة أن حبیبة بنت سهل کانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي عَلَيْكُ بعد الصبح فاشتكته اليه فدعا النبي عَلَيْكُم ثابتا فقال خذ بعض مالها و فارقها فقال ويصلح ذالك يا رسول الله؟ قال نعم قال فاني أصدقتها حديقتين و هما بيدها فقال النبي عَلَيْكُ خذهما ففارقها ففعل \_(ابوداودشريف،باب في الخلع، ص٣٢٣، نمبر ٢٢٢٨) (٢) اورآيت میں جو مارنے کا حکم ہےوہ تھوڑا مارہے جس سے عورت کی اصلاح ہوجائے لیکن ایسی مار جواذیت ناک ہواور جس سے زندگی گزار نا مشكل بوجائهمنوع بــ.آيت بيــــــ و التلى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و أضربوهن فان اطعنكم فلا تبغو اعليهن سبيلا أن الله كان عليا كبيوا. (آيت٣٨، سورة النساء٨) كاتر جمه تقورًا بهت اريثائي كرےاس اثر ميں اس كا ثبوت ہے . عن قتادة في قوله و اضربو هن (آيت٣٣، سورة النساء ٤٣) قال يضرب ضربا غير مب و ج. (مصنف عبدالرزاق، باب واضر بوهن، ج سادس، ص ۹۸۹، نمبر ۱۱۹۲۰) اس اثر میں ہے کہ ضرب غیرمبرح مارے۔اور اویر کی حدیث سے زیادہ مارنے پرتفریق لے لی۔

## ﴿(٢) شوہر كامفقود الخبر ہونا ﴾

مفقودالخبر: اس غائب کو کہتے ہیں جس کا کوئی پیتہ نہ ہو، اور نہ اس کی موت و حیات کی کوئی خبر ہو۔ اگر کسی خاتون کا شوہراس طرح لا پیتہ ہوتواس کوقاضی کے ذریعہ نکاح فنخ کرانے کا ختیار ہے۔[ا]اب اگر عورت کے پاس نفتے کا انتظام ہواور معصیت میں مبتلاء ہونے کا

شدیدخطرہ میں ہوتو چارسال تک انتظار کرنے اور شوہر کو تلاش کرنے کی مہلت دی جائے گی۔[۲] اور اگرعورت کے پاس نفتے کا کوئی انتظام نہ ہو، یا معصیت اور گناہ[زنا] میں مبتلاء ہونے کا خطرہ ہوتو ایک سال تک تلاش کرنے کی مہلت دی جائے گی ،اس کے بعد شوہر کے مرجانے کا فیصلہ کیا جائے گا اور عورت کوعدت و فات چارمہینے دس روز گز ارکر پہلے شوہر سے چھٹکار ادے دیا جائے گا [۳] پس اگراس جبتجو کے درمیان شوہرآ گیا، یعنی ایک سال کی مہلت کے وقت ایک سال کے اندر، اور چار کی مہلت کے وقت چارسال کے اندرآ گیا تو درخواست خارج کر کے بیوی شوہر کو دے دی جائے گی ،اوراگر دوسرے شوہر سے شادی کے بعد آیا تب بھی ایک فتوی یہی ہے کہ بیوی پہلے شوہر کاہی ہے۔ (مجموعة توانین اسلامی ، دفعہ کے رص ۱۹۵ رحیلہ ناجزہ ، باب حکم زوجہ مفقود ، ص ۵۹) وجه: (١) جارسال تك انتظاركيا جائے گااس كى دليل بياثر ہے۔ عن ابى عثمان قال اتت امرأة عمر بن الخطاب قال استهوت البجن زوجها فامرها ان تتربص اربع سنين ثم امر ولي الذي استهوته الجن ان يطلقها ثم امرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا . (دارقطني، كتاب النكاح، ج ثالث، ص ٢١٠، نمبر٣٠ ٣٨ رسنن للبيه قي ، باب من قال تنظر اربع سنين ثم اربعة اثھر وعشراثم تحل ، ج سابع ، ص٢٣٢ ، نمبر ٢٦ ١٥٥١ رمصنف عبدالرزاق ، باب التي لاتعلم مهلك زوجها، ج سابع ، ص٦٢ ، نمبر۱۲۳۷۵)اس اثر سے معلوم ہوا کہ چارسال گزار کرموت کا فیصلہ دیاجائے گا۔ (۲) اثر میں ہے۔انہ شہد ابن عباس و ابن عـمر ٌ تذاكر اامر أة المفقو د فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدةالو فاة ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر لها نفقتها لحبسها نفسها عليه ـ (رسنن للبهقي، باب من قال تنظر اربع سنين ثم اربعة اشهروعشراثم تحل، حسابع، ص٧٣٥، نمبر ۱۵۵۹)اس اثر ہے معلوم ہوا کہ مفقو د کے مال میں سے اس کی بیوی پرخرج کیا جائے گا۔ (۳)اس اثر میں بھی ہے۔عـــن قتادة قال اذا مضت اربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود امرها انه يقسم ماله بين ورثته ـ (مصنفعبر الرزاق ، باب التی لاتعلم مھلک زوجھا، ج سابع ،ص ۶۷ ،نمبرے۱۲۳۷) اس اثر میں بھی ہے کہ حیارسال کے بعد موت کاحکم لگایا

اور مجوری میں ایک سال کی مہلت دی جائے گا اس کی دلیل بیاثر ہے(۱) و قبال ابن السمسیب اذا فقد فی الصف عند الفتسال تربص امرأته سنة ، و اشتری ابن مسعود جاریة فالتمس صاحبها سنة فلم یجده . (بخاری شریف، باب صمم المفقو دفی اہلہ ومالہ، ص۸۹۵ ، نمبر ۵۲۹۲ ) اس اثر میں ہے کہ مفقو دکی ہیوی کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ (۲) عن ابن السمسیب قال اذا فقد فی الصف تربصت سنة و اذا فقد فی غیر الصف فأربع سنین۔ (مصنف عبدالرزاق ، باب التی التعلم محلک زوجھا، جسال کی مہلت دی جائے اس اثر میں بھی ہے کہ قال کے صف میں ہوتو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اسی پر قیاس کر کے مجبوری کے وقت ایک سال کی مہلت دی جائے گی ۔

[س] حضرت امام ما لک گا مسلک یہ ہے۔ عام حالات میں چارسال کی مہلت دی جائے اور مجبوری ہوتو ایک سال کی مہلت دی

جائ گی مختفرائلیل کی عبارت بیہ و لزوجة المفقود: الوفع للقاضی، و الوالی ، و والی الماء ، و الا فلجماعة السمسلمین فیؤ جل الحو أربع سنین ان دامت نفقتها \_ ( مختفر خلیل بلعوامة اشخ خلیل بن اسحال المالکی ، باب فصل فی مسائل زوجة المفقو د، ۱۹۳۳) اس عبارت میں ہے کہ مفقو دائخر کے بارے میں عام حالات میں چارسال کے بعد موت کا حکم لگا یا جائے گا۔ و اعتدت فی مفقود المعترک بین المسلمین بعد انفصال الصفین .... و فی الفقد بین المسلمین و المحفار بعد سنة بعد النظر \_ ( مختفر خلیل بلعوامة الشخ خلیل بن اسحال المالکی ، باب فصل فی مسائل زوجة المفقو د، ۱۹۳۷) اس عبارت میں ہے کہ سلمانوں کے جنگوں کے درمیان میں گم ہوا ہوتو صف ختم ہوتے ہی موت کا حکم لگا یا جائے گا۔ اور سلمانوں کے درمیان یا کفار کے درمیان کا کوار نوج عبار کے بعد موت کا حکم لگا یا جائے گا۔ موطاء امام ما لک میں اثر بیا ہے ۔ ان عصر بن الخطاب قال ایما امراة فقدت زوجها فلم یدر این هو فانها تنتظر اربع سنین ثم تعتد اربعة اشہو و عشر اثم تحل قال مالک وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم یدخل بها فلا سبیل لزوجها الاول الیها \_ (موطاء امام ما لک ، باب عدة تفقد زوجها ، ۱۳۵۳ اس اثر میں ہے کہ مفقود کی بیوی کوچارسال کی مہلت دی جائے گا ، اور عدت ختم ہونے کے بعد دوسر می وجر نے نکاح کیا اور دخول کیا گیر پہلاشو ہر آیا تو یہ بیوی پہلے شو ہر کوئیں مہلت دی جائے گا ، اور عدت ختم ہونے کے بعد دوسر می وجر نے نکاح کیا اور دخول کیا گیر پہلاشو ہر آیا تو یہ بیوی پہلے شو ہر کوئیں معلی ۔

حفیہ کا مسلک یہ ہے کہ عام حالات میں ۱۲۰ ایک سومیس برس کے بعد شوہر کی موت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قدوری کی عبارت یہ ہے۔
فاذا تم له مائة و عشرون سنة من یوم ولد حکمنا بموته ، و اعتدت امراته و قسم ماله بین ورثته الموجو دین
فی ذالک الوقت \_(الشرح الثمیر کی للقد وری ، باب کتاب المفقو و، ج ثانی ، ۲۲۳ ، نمبر ۱۲۵۳) اس عبارت میں ہے کہ ایک
سومیس برس میں موت کا فیصلہ کرے۔ امام ثافعی کا مسلک بھی یہی ہے ، موسوعہ کی عبارت یہ ہے۔ لا تسعت د امرات و امرات و المراق المفقو و، ج احدی عشرة ، ص ۱۳۳۰ ، نمبر ۱۹۲۱) اس عبارت میں ہے کہ یقین کی خرجب تک نہ آجا ہے موت کا فیصلہ نہ کہ باب امراق المفقو و، ج احدی عشرة ، ص ۱۹۳۰ ، نمبر ۱۹۲۱) اس عبارت میں ہے کہ یقین کی خرجب تک نہ آجا ہے موت کا فیصلہ نہ کہ

وجه: (۱) اکلی دلیل بیصدیث ہے۔ عن السمغیر۔ قبن شعبہ قال قال دسول الله امر أة المفقود امر أته حتی یأتیها النجبو ۔ (داقطنی، کتب النکاح، ج ثالث، ص ۱۲، نمبر ۴۸ مسرسنن للبہ قی، باب من قال امر أة المفقو دامر أته حتی یأتیها النجبو ۔ (داقطنی، کتب النکاح، ج ثالث، ص ۱۲، نمبر ۴۸ مسرسنن کی باب من قال امر أة المفقو دامر أته حتی یأتین وفات، حسال ج سالع، ص ۱۳۵، نمبر ۱۵۵ ۱۵۵) اس حدیث میں ہے کہ یقینی خبر آنے تک مفقود کی بیوی ہے، اور یقینی خبر نہ آئے ایک سوبیس سال کے بعدموت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (۲) اس اثر میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن میں ہم عمر مرتے ہیں اس کے ایک سوبیس سال کے بعدموت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (۲) اس اثر میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن جریح قال بلغنی ان ابن مسعود و افق علیا علی انها تنتظرہ ابدا. (مصنف عبدالرزاق، باب التی لاتعلم محلک زوجہ، ح

سابع ، ص ۲۷، نمبر ۱۲۳۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ مفقو دکا انتظار کرے گی۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ پہلا شوہر آجائے تو بیوی پہلے شوہر کا ہے۔ عن علی فی امر أقالہ مفقو داذا قدم وقد تزوجت امر أته هی امر أته ان شاء طلق وان شاء امسک و لا تخیر (سنن للبہتی، باب من قال امر أقاله الموقة وامر أحتى يا تيها يقين وفاته، جسابع ، ص ۱۲۵، نمبر ۱۵۵۲ مصنف عبد الرزاق، باب یجیء الاول وقد مات الآخر، جسابع، ص ۸۷، نمبر ۱۲۳۸۸) اس اثر میں ہے کہ پہلا شوہر آجائے تو بیوی پہلے شوہر کی ہوگی۔

نوٹ: اس دور میں ملک کی دوری کی وجہ سے شوہر چھپ جاتا ہے، مثلا ہوی برطانیہ میں ہے، آبس کے اختلاف کی وجہ سے شوہر چھپ جاتا ہے، مثلا ہوی برطانیہ میں ہے، آبس کے اختلاف کی وجہ سے شوہر چھپ گیا اور کوئی پیتنہیں دیتا ہے، بعض مرتبہ دوسری شادی کر کے زندگی گزار نے لگتا ہے، اور پہلی ہوی سے کوئی رابط نہیں رکھتا، الیمی صورت میں ان دونوں میں [۱] شقاق بھی ہے، [۲] نفقہ نہ دینا بھی ہے، [۳] حق زوجیت ادانہ کرنا ہے اور مفقود بھی ہے اس لئے قاضی اپنی صواب دید پرجلدی تفریق کرسکتا ہے۔

#### ﴿ (٤) شو ہر كاغائب غير مفقود ہونا ﴾

غائب غیر مفقود: وہ ہے کہ جس کا زندہ ہونامعلوم ہو، کیکن اس کا پیۃ معلوم نہ ہو، یا پیۃ بھی معلوم ہولیکن نہ بیوی کے پاس آتا ہونہ اس کو بلاتا ہواور نہ اس کا نفقہ ادا کرتا ہو، جس سے عورت سخت تنگی اور پریشانی میں مبتلاء ہو، الیی صورت میں عورت اس ظالم شوہر سے نجات کے لئے قاضی کے یہاں تفریق کی درخواست دے سکتی ہے، درخواست کی وصولی کے بعد:

(الف) بیوی کو قاضی تکم کرے گا کہ وہ گواہوں اور حلف کے ذریعہ غائب شوہر سے اپنا نکاح اور اس پر نفقہ کا وجوب ثابت کرے،
اس طرح کہ وہ مجھ کو نفقہ دیکر نہیں گیا ہے، اور نہ اس نے نفقہ بھیجا ہے، نہ یہاں کوئی انتظام کیا ہے، نہ میں نے معاف کیا ہے۔
(ب) نکاح اور وجوب نفقہ کے ثبوت کے بعد قاضی اس شخص کے پاس تکم بھیجے کہ یا تو خود حاضر ہوکرا پنی بیوی کے حقوق اداکر و، یا اس کو بلالو (بشرطیکہ عورت کے وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو) یا و ہیں سے انتظام کر دو، ور نہ اس کو طلاق دے دو، اگرتم نے ان با توں میں سے کوئی بات نہ کی تو بھر ہم خود تم دونوں میں تفریق کردیں گے۔

قاضی اپنایی میم دو ثقہ آدمیوں کے ذریعہ اس کے پاس بھیج، اس طرح کہ میم نامہ حوالہ کرنے سے پہلے ان کو پڑھ کرسنادے اور حوالہ کرتے ہوئے کہے کہ عنائب شوہر کے پاس لیے جاؤاور اس سے جواب طلب کرو۔ جو کچھ وہ تحریری یا زبانی جواب نفی یا اثبات میں دے اس کوخوب محفوظ رکھنا تا کہ واپس آکر اس پرشہادت دے سکو، اگروہ کچھ جواب نہ دے تواسی کی شہادت دینا، (زبانی جواب احتیاط کے طور پر لکھ لے تا کہ اس پرشہادت دے سکے )۔ اگر غائب الیمی جگہ دہتا ہے جہاں آدمی بھیجنے کا انتظام ممکن نہ ہوتو مجبوری کے وقت ڈاک کے ذریعے تھم بھیجنا بھی کافی ہے، اور وہ نہ ہو سکے تو فون کرے (بشرطیکہ کہ شوہرکی آواز پہچانتا ہو، اور یہ یقین ہو کہ بید

اسکے شوہر کی آواز ہے)، یا e maill کرے، یا فاکس کرے، اوروہ بھی نہ ہو سکے تواخبار میں ایک دوبارا شہمار دے۔ حاصل ہے ہے کہ کسی نہ کسی طرح شوہر کواس کاعلم ہو کہ میری بیوی نے تفریق کی درخواست دی ہے، اوراس بارے میں شوہر کا جواب، اورر بحان معلوم کرے، اور شکایت کے دفعیہ کا پورا موقع دے۔ اب اگر شوہر نے قاضی کے تھم کی تعمیل کرتے ہوئے بیوی کے نان نفقہ کی ادائیگی شروع کر دی، یا کسی عزیز وا قارب، یا اجنبی شخص نے عورت کے نفقہ کی کفالت کر لی تو فیھا، اور اگریہ تمام جربے ناکام ہوگئے اور عورت کی کفالت کی کوئی صورت نہیں رہی تو قاضی اب سے مزید ایک ماہ یا اپنی صوابدید پر اس سے پچھزیادہ دن کی مہلت دینے کے بعد عورت کے مطالبہ پر تفریق کردے، اور بیتفریق طلاق رجعی قرار پائے گی، اب عورت عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۲۵ میں ۱۹۷ حیلہ ناجزہ، باب عکم زوجہ غائب غیر مفقودہ ص کے)

وجه: (۱) اس اثر مين اس كاثبوت بـ ـ نا عبيد الله بن عمر عن نافع قال كتب عمر الى أمراء الاجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فامر همأن يرجعوا الى نسائهم اما ان يفار قوا و اما ان يبعثوا بالنفقة فمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فامر همأن يرجعوا الى نسائهم اما ان يفار قوا و اما ان يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك \_ (مصنف ابن الي شية ، من قال على الغائب نفقة فان بعث والاطلق ، حرائع ، ص ١٥٥، نمبر ١٢٣٩ الرائل عن عن امرات فلا ينفق عليها ، حرايع ، ص ١٥٥، نمبر ١٢٣٩ الس اثر مين على كد نفقه در عن با تفر القر القر القر الله عن المرات فلا ينفق عليها ، حرايع ، ص ١٥٥ الله عن المرات فلا ينفق عليها ، حرايع ، ص ١٥٥ الله عن المرات فلا ينفق عليها ، حرايا عن المرات فلا ينفق الله عن الله عن المرات فلا ينفق الله عن المرات الله عن المرات الله الله عن المرات الله عن الله عن المرات الله عن المرات الله عن الله عن المرات الل

اس صورت میں [۱] شقاق ہے۔ [۲] حق زوجیت کی ادائیگی نہیں ہے۔ [۳] نان نفقہ کی ادائیگی نہیں ہے، اس لئے اس کی اصلاح کی صورت نہ ہونے پر قاضی تفریق کرواسکتا ہے، ان سب کے دلائل اوپر گزر چکے ہیں۔

## ﴿ (٨) اختلاف دارين كي وجهية ق زوجيت ادانه كرسكنا ﴾

یہاں اختلاف دارین کا مطلب بینہیں ہے کہ ایک دارالاسلام ہواور دوسرادارالحرب ہو، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ دوملکوں کے درمیان ویزے کا سٹم ہو، اور ویزہ نہ ملنے کی وجہ سے میاں بیوی کا ایک ساتھ گزار نامشکل ہو، مثلا بیوی برطانیہ کی ہے، اس کی شادی ہندوستانی لڑکے کے ساتھ ہوئی ، کیکن اب ویزائہیں مل رہا ہے، اور شوہر طلاق بھی نہیں دیتا ہے اور خلع کے لئے بھی تیار نہیں ہے تو ،
تفریق کرانے کی گنجائش ہوگی۔

**وجه**: (۱) نان ونفقه بھی ادانہیں ہور ہاہے، اور حق زوجیت بھی ادانہیں ہور ہاہے، اس لئے اوپر کے دلاکل سے تفریق کی گنجائش ہو گی۔ (۲) اس آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ یا ایھا الندین آمنوا اذا جاء کم المو منات مهاجر ات فامتحنو هن الله اعلم منات معامون نو مومنات فلا ترجعو هن الی الکفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن و أتو هم ما انفقوا و لا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن و لا تمسکو بعصم الکو افر. (آیت اسورة

الممتحة ١٠) اس آیت میں ہے کہ عورت دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام آئے تو اس کو واپس نہ کرے، بلکہ اس سے نکاح کر لے، یہ اسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ میاں ہیوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف دارین سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے، یا تفریق کروائی جاسکتی ہے، کیونکہ اب حقوق زوجین ادانہیں ہوسکتے۔

### ﴿(٩) شوہر كاوطى برقادرنه ہونا لعنى عنين ہونا ﴾

وطی پر قدرت نہ ہونے کی متعدد صورتیں ہیں [ا] ذکر کٹا ہوا ہے [مقطوع الذکر ہے][۲] آلہ تناسل اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے باعث وہ صحبت پر قادر نہیں ہے۔ [۳] آلہ تناسل موجود ہے لیکن کسی مرض کے باعث عورت سے جماع پر قادر نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں عورت کو قاضی کے ذریعہ نکاح فنخ کرانے کا اختیار ہے۔ پہلی اور دوسری صورت میں قاضی فورا نکاح ختم کردے گا، کیونکہ ذکر ہی نہیں ہے اس لئے علاج کی مہلت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری صورت میں آئین میں آ ایک قمری سال سے علاج کی مہلت دی عامی پر قادر نہ ہوسکا تو عورت کے مطالبہ پر فورا قاضی نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ قوانین کی مہلت دے گا، علاج کے بعد بھی جماع پر قادر نہ ہوسکا تو عورت کے مطالبہ پر فورا قاضی نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۲۵ میں ۱۹۳ میں ۱۹۳ میں مورت کی مطالبہ پر فورا قاضی نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۲۵ میں ۱۹۳ میں مورت کے مطالبہ پر فورا قاضی نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۲۵ میں ۱۹۳ میں مورت کی مورت کے مطالبہ پر فورا تا میں نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ قوانین میں ۱۹۳ میں مورت کے مطالبہ پر فورا تا میں نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ قوانین میں ۱۹۳ میں مورت کے مطالبہ پر فورا تا میں نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ قوانین میں ۱۹۳ میں مورت کے مطالبہ پر فورا تاضی نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ تو نین میں ۱۹۳ میں مورت کے مطالبہ پر فورا تا میں نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ تو نین مورت کے مطالبہ پر فورا تا میں نکاح فنخ کردے گا۔ (مجموعہ تو نین مورت کے مطالبہ پر فورا تا میں کی مورت کے معرب کے مورت کے مورت کے مورت کے مطالبہ کیں مورت کیں مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مطالبہ کی کو کو کی کورت کے مورت کے مطالبہ کی کورت کے مورت کی کورت کی کورت کے مورت کے م

وجه : (۱) عنین کے بحث میں سارے دلائل گزر چکے ہیں، مسکد نمبر ۲۰۵۰ میں دیکھیں۔ (۲) پیا تربھی ہے۔ عن عصر بن المخطاب انه قال فی العنین یو جل سنة فان قدر علیها والا فرق بینهما ولها المهر وعلیها العدة. (سنن لیبتی، المخطاب انه قال فی العنین یو جل سنة فان قدر علیها والا فرق بینهما ولها المهر وعلیها العدة. (سنن المبتبی المبتبی باب اجل العنین جسابع میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۰ میل کی مہلت دے جائے گھرتفرین کرادی جائے۔ گیستال کی مہلت دے جائے گھرتفرین کرادی جائے۔ گیستال کی مہلت دے جائے گھرتفرین کرادی جائے۔

#### ﴿(١٠) شوہر کا مجنون ہونا ﴾

شو ہر کے جس جنون سے بیوی کے جسم وجان کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے وہ جنون موجب تفریق ہے۔ کیکن شوہر کو قاضی علاج کے لئے

ایک سال کی مہلت دیگا ، اس کے بعد بھی افاقہ نہ ہوا اور بیوی علیحدگی چاہے تو قاضی تفریق کردے گا۔ ( مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۲۷، ص ۱۹۵ رحیلہ ناجزہ ، باب حکم زوجہ مجنون ، ص ۱۵)

**ہے۔** اس کی تفصیلی دلائل مسّله نمبر۲۰ ۲۰ میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھیں ۔ (۱)ان بیار یوں کی وجہ سےاستفادہ مشکل ہوگا جواصل مقصود ہے۔اس لئے شوہر کوجدا کرنے کی اجازت ہوگی (۲) حضور نے برص کی وجہ سے بیوی کوعلیحدہ کیا تھا۔عن ابن عصر ان النبي عَلَيْكُ تنزوج امرأة من بني غفار فلما ادخلت عليه راي بكشحها بياضا فناء عنها وقال ارخى عليك فحلبي سبيلها ولم ياخذ منها شيئا\_ (سنن للبيهقي، باب مايرد به النكاح من العبوب، جسابع، ١٣٢٨م نمبر ١٣٢١)اس حدیث سے معلوم ہوا کے عیب کی وجہ سے بیوی کو علی دہ کر سکتے ہیں (m)عن ابن عباس قبال قبال رسول الله اجتنبوا فی النكاح اربعة الجنون والجذام والبرص. (داقطني، كتاب النكاح، ج ثالث، نمبر ٣٦٢٨) (٣)عن سعيد بن المسيب قال قضى عمرٌ في البرصاء والجذماء والمجنونة اذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها لمسيسه ايساها وهو له على وليها . (دارقطني ، كتاب النكاح ، ج ثالث ، ص ١٨٧ ، نمبر ا٣٦٣ سرسن للبهتي ، باب مايرد بدالنكاح من العيوب، ج سابع ، ص ٣٩٩م، نمبر١٨٢٢ ) اس اثر سے معلوم ہوا كہان عيوب كى وجہ سے مياں بيوى ميں تفريق كى جاسكتى ہے۔ (۵) اس مديث مين بهي بحرسمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله عليه العدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر و فر من المجذوم كما تفر من الاسد. (بخارى شريف، باب الجذام، ص٩٠٠ انمبر٥٠٥) ال مديث مي ٢٠٠١م و من المحدوم سے شیر کی طرح بھا گو،جس سے اشارہ ہے کہ جس مردیاعورت کوجذام ہواس کوجدا کر سکتے ہو۔ (۲) شوہرکوامساک بالمعروف کرناچا ہے، اوران بیاری کی وجہ سے وہ نہ کرسکا تواحسان کے ساتھ چھوڑ دینا چاہئے ،اس آیت اس کا ثبوت ہے۔السط لاق مرتان فامساك بمعروف او تسويح باحسان ـ (آيت٢٢٩، سورة القرة ٢) (١) إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا (آيت ٢٣١، سورة البقرة ٢) ان آ تیوں میں ہے کہامساک بالمعروف نہ کرسکوتواحسان کے ساتھ چھوڑ دو۔اورشو ہراحسان کے ساتھ نہیں چھوڑ تا تو قاضی اس کا قائم مقام ہوکرتفریق کروائے گا۔

### ﴿ (۱۱) شوہر کا جذام، برص، یااس جیسے موذی مرض میں مبتلاء ہونا ﴾

اگر شوہر جذام، برص، یااس جیسے موذی مرض میں نکاح کے بعد مبتلاء ہوا توعورت کی درخواست پر قاضی تحقیق حال اور ثبوت شرعی کے بعد شوہر کوایک قمری سال علاج کی مہلت دیگا، اس کے بعد بھی اگر افاقہ نہ ہوا اور بیوی پھر تفریق کا مطالبہ کرے تو قاضی تفریق کر دیگا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۷،۵ م ۱۹۴)

وجه: اس کی دلیل مجنون کے تحت میں گزر چکی ہے۔وہاں دیکھیں۔اورمسکانمبر۲۲ ۲۰ میں دیکھیں۔

اگر شوہر زکاح سے پہلے ان امراض میں مبتلاء تھا اور عورت کو بھی پہلے سے اس کاعلم تھا، اس کے باوجود عورت نے نکاح کیا تو اب اسے تفریق کے مطالبے کاحق حاصل نہ ہوگا۔

**9 جه** : (۱) مرض کوجانتے ہوئے نکاح کیا ہے اس لئے عورت اس مرض اور اس کے نقصان سے راضی تھی اس لئے اب اس کوتفریق کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قلت عطاء أرأیت ان أقدمت امر اۃ علی رجل و هی تعلم انه لا یات النساء ؟ قال لیس لها کلامه و لا خصومته هو أحق بها۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المرأة شکح الرجل وهی تعلم أنه عنین ، جسادی ، ص ۲۰۱۲ ، نمبر ۲۵ که اس اثر میں ہے کہ پہلے سے عنین ہونا معلوم ہو پھر بھی نکاح کیا تو اب اس کوتفریق کا حق نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا ، اس طرح یا مراض ہونا معلوم ہوتو اس کوتفریق کا حق نہیں ہوگا۔

### ﴿ (۱۲) غير كفومين نكاح كرنا ﴾

غیر کفومیں نکاح کی کئی صورتیں ہیں اور ہرایک کا الگ الگ علم ہے اس کودیکھیں:۔

[1] باپ یادادا پورے ہوش حواس کی حالت میں اور پوری خیرخواہی ، دور بنی اور عاقبت اندیثی کے ساتھ نابالغ اولا دکی مصالح اور اس کی بھلائی کوسا منے رکھتے ہوئے اس کا نکاح الیی جگہ کر دیں جومعا شرت میں اس کا ہم پلیہ نہ ہوتو اس کا نکاح منعقد ہوگا اور لازم بھی رہےگا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۲۹ میں ۱۸۸)

وجه : (۱) باپ اوردادا کونابالغ اولاد کے نکاح کرانے کاحق ہے، اور مسلحت اور خیر خواہی کوسا منے رکھتے ہوئے تکاح کیا ہے اس لئے یہ نکاح منعقد ہوگا ، اور فتح کرانے کاحق بھی نہیں ہوگا ، ہاں نفقہ ادانہ کرتا ہو ، یاحق زوجیت ادانہ کرتا ہو ، یاحق زوجیت ادانہ کرتا ہو ، یاحق زوجیت ادانہ کرتا ہو ، یاحق کو کہ نیاد ور نکاح فتح نہیں کراسکتا ۔ کیونکہ ان دونوں میں شفقت کامل بھی ہے اور عقل کامل بھی ہے در ۲) اس اثر میں ہے۔ عن عطاء انه اذا انکح الوجل ابنه الصغیر فنکاحه جائز و لا طلاق له . (سنن للبہ بھی ، باب اللب یزوج ابنہ الصغیر ، جسابع ، سر ۱۳۸۲ مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳ فی رجل یزوج ابنہ و موصغیر من اجاز ق ، ج ثالث ، سوم ، نہر ۱۳۵۹ ، نہر ۱۳۵۹ ، نم شادی کرائی تو اس کوطلاق دینے کی اجازت نہیں ہوگی ۔ یعنی خیار بلوغ نہیں ملک گا۔ اور اس میں دادا بھی داخل ہوگا۔ (۳) حضرت ابو بکر نے اپنی نا بالغہ لڑکی حضرت عائشگی شادی حضور سے کروائی اور ہوگی ۔ عن عائشگی شادی حضور سے کروائی عندہ تسع و مکشت نہیں علی میں دادا بھی داخل ولدہ الصغار ص اے کہ سر ۱۳۵۳ مسلم شریف ، باب جواز تر و تی الاب البکر الصغیرة عندہ تسعا (بخاری شریف ، باب النکاح الرجل ولدہ الصغار ص اے کہ سر ۱۳۵۳ مسلم شریف ، باب جواز تر و تی الاب البکر الصغیرة ص ۱۳۵۸ نہر ۱۳۵۲ میں اس صدیت میں چھسال کی نا بالغ لڑکی کی شادی باب نے کروائی اور نکاح ہوگیا۔

[۲] بالغ لڑکا اپنا نکاح الیی جگہ کرلے جومعا شرت میں اس سے بہت نیچے ہو۔ تب بھی اس کا نکاح منعقد ہوگا ،اور لازم بھی ہوگا ، کفو کی بنیا دیرولی اس کی تفریق نہیں کراسکتا۔

وجه : (۱) بالغ لڑ کے کواپنا نکاح کرنے کاحق ہے، اس لئے اس کوفنخ نہیں کرایا جاسکتا ہے۔ (۲) جب بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کرسکتی ہےتو لڑکا کیوں نہیں کرسکتا ۔ لڑکی کی دلیل آ گے آرہی ہے۔

[س] باپ دادا کے علاوہ دوسراولی نابالغ لڑکے یالڑکی کا نکاح الیمی جگه کردے جومعا شرت میں اس کے مساوی نہ ہو، تو یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔

وج: (۱) کیونکہ باپ دادا کے علاوہ ولیوں کو کفو میں نکاح کرانے کا اختیار ملتا ہے، اس لئے غیر کفو میں نکاح کرانے سے منعقد ہی نہیں ہوگا۔ (۲) یوی اور شوہر کی طبیعت ملتی ضروری ہے۔ اور یہ کفوہوت ہی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کفو میں شادی کرنا چاہئے۔ البتہ غیر کفو میں شادی کرے وصحیح ہے ، لیکن تفریق کاحق ہوگا۔ (۳) عین جابر بن عبد الله قال قال دسول الله علیہ لا تنکحوا السماء الا الا کفاء و لا یوو جھن الا الاولیاء، و لا مھر دون عشرة در اھم۔ (دار قطنی ، باب کتاب الزکاح ، ج ثالث ، میں ساکا، نمبر ۲۵۵۹ سنن بیبی ، باب اعتبار الکفائة ، ج سابع ، سابع ، سابع ، ساب اس صدیث میں ہے کہ کفو میں بی شادی کرے۔ (۳) عین عائشة قالت قال دسول الله علیہ النکاح ج ثالث میں ۲۵۵ نمبر ۲۵۹۱) اس صدیث میں ہی ہے کہ کفو میں بی شادی مابت باب الا کفاء وانکحوا الله علیہ النکاح ج ثالث میں ۲۵۰ نمبر ۲۵۹ نمبر ۲۵۹ کا نمبر ۲۵۹ کا اس صدیث میں بھی ہے کہ کفو میں نکاح کرو، جس کا مطلب ہیہ کہ نمبر ۱۹۵ کا تو تفریق کرانے کا تق ہوگا (۵) کتب عصر بین عبد العزیز فی میں نکاح کرو، جس کا مطلب ہیہ کہ نئی کے کہ تو تفریق کرانے کا تق ہوگا (۵) کتب عصر بین عبد العزیز فی المیت میں اذا زوجا و ھما صغیران انھما بالخیار . (۲) دوسری روایت میں ہے ۔ عین ابن طاؤ س عن ابیه قال فی المیت میں بیا النظام سے کہ میتم کی اور پیتمہ کی شادی کرائی ۔ تیمہ کے والد کا انتقال ہوگیا ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے کا کن جو کہ کرائی ۔ تیمہ کے والد کا انتقال ہوگیا ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے کا کو کو کرائی ۔ تیمہ کے والد کا انتقال ہوگیا ہے اس کے اس کے کا کو کو کیا ہو کہ کہ بیم کو الد کا انتقال ہوگیا ہے اس کے اس کے کا کو کیا گوا۔

[۴] باپ داداا پنی بے غیرتی، لا پرواہی، یالالحج وغیرہ کی وجہ سے نابالغ لڑکا، یالڑ کی کے مصالح اوراس کی بھلائی کو پیش نظرر کھے بغیریا نشہ کی حالت میں اس کا نکاح ایسی جگہ کرد ہے جواس کے ہم پلہ نہ ہو، تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۲۹ ہس ۱۸۹)

وجه : (۱) باپ دادا کوصلحت کے لئے نکاح کرانے کاحق دیا گیا ہے، اور یہاں ظاہری مصلحت کے خلاف کیا اس لئے یہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ (۲) اس صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس ان جاریة بکرا اتت النبی عَلَیْتِ فَلْ کوت ان اباها زوجها و هی کار هة فخیرها النبی عَلَیْتِ . (ابوداؤو شریف، باب فی البکریز وجھا ابوها و لایت امرها ۲۹۳ نمبر ۲۹۹ دارقطنی

، كتاب النكاح ج فالث س ١٦٣ نمبر ١٦٥٣) اس حديث ميں ہے كد شته مناسب نهيں تھا تو حضور ً نے نكاح كو رُ نے كا اختيار ديا (٣) اس حديث ميں ہے كد رشته مناسب نهيں تھا تو حضور أن نكاح ها و هى كار هة فأتت النبى عَلَيْكِ فَلَهُ فَدْكُوتُ ذَالِكُ لَه ، فود نكاحها ، فتزوجها ابو لبابة بن عبد المنذر . (دار قطنى ،كتاب النكاح ، ج فالث ، ص١٦٢ نمبر ٣٥١ اس حديث ميں ہے كد شته مناسب نهيں تھا تو حضور نے اس كے نكاح كوتور ديا۔

[3] بالغدلز کی اپنا نکاح ولی کی رضامندی کے بغیر غیر کفو میں کر لے تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کین ولی عصبہ کو قاضی کے ذریعہ تفریق کرانے کا حق حاصل ہوگا۔لیکن بیرت اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ولا دت نہ ہوئی ہو، یا حمل ظاہر نہ ہوا ہو، کیونکہ اس کے بعد نکاح تو ڑنے میں بچے کا نقصان ہے۔

لیکن غیر کفومیں نکاح کرنے سے اولیاء کوتفریق کرانے کاحق ہوگا اس کا ثبوت اس مدیث میں ہے (۵) مدیث میں اس کی صراحت ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ عن عائشة قالت قال رسول الله ایما امرأة نکحت بغیر اذن موالیها فنکاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فان تشاجروا فالسلطان ولی من لاولی له. (ابو

داؤدشریف،باب فی الولی ۲۰۸۳ نمبر ۲۰۸۳) (۲) اور ترندی میں اس طرح عبارت ہے۔ عن ابی موسی قال قال دسول الله علیہ اس طرح عبارت ہے۔ عن ابی موسی قال قال دسول الله علیہ الله الله الله الله بولی. (ترندی شریف، باب ما جاء لا نکاح الا بولی، ص ۲۰۸، نمبر ۱۸۷۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر زکاح نہیں ہوگا۔

[۲] بالغداری اور ولی دونوں نے بشرط کفائت نکاح کیا یا شوہر کے ایسے بیان پرجس میں اس نے اپنے کو کفو ظاہر کیا ، اس کو کفو مجھ کر کاح کیا گیا ، اور بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ کفونہیں ہے تو ان صورتوں میں ولی اور اس بالغہ دونوں کو خیار کفاءت حاصل ہوگا اور قاضی کے ذریعہ ذکاح فنخ کرایا جاسکے گا۔

وجه: (۱) کیونکه اس نے دھوکا دیا ہے، اور حقیقت میں لڑکی یاولی راضی نہیں تھے۔ (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن النوری قال قال لو ان رجلا أتى قوما فقال انى عربى فتزوج اليهم فوجدوه مولى ، كان لهم أن ير دوا نكاحه ، و ان قال أنا مولى فوجدوه نبطيا رد النكاح ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الأكفاء ، جسادس، ص١٢٣، نبر ١٢٨ اس اثر میں ہے كدو وكاد يكر نكاح كيا تو ثكاح تو راف وانے كاحق حاصل ہے۔

[2] باپ یادادا نابالغ اولاد کا نکاح کفاءت کی شرط پر یا کفاءت کے بارے میں فریق ٹانی کے بیان پراعتاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کردیں، پھراس کے خلاف ظاہر ہوا تو باپ دادا کو عدم کفاءت کی بنیاد پر قاضی کے ذریعہ تفریق کاحق حاصل ہوگا، بلکہ اولاد (جس کا نکاح باپ دادا نے عدم کفاءت ظاہر ہونے کے بعداس جس کا نکاح باپ دادا نے عدم کفاءت ظاہر ہونے کے بعداس نکاح پر رضامندی ظاہر نہیں کی تو اولا دکو بھی عدم کفاءت کی بنیاد پر قاضی کے ذریعہ حق تفریق حاصل ہوگا۔، البتہ عدم کفو کی بنا پر ولادت نہ ہونے تک، یاحمل ظاہر نہ ہونے تک تفریق کاحق حاصل ہوگا، کیونکہ اس کے بعد بچے کا نقصان ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ کے مس ۱۹۰۹)

**ہجہ**:اس کی دلیل وہی ہے جونمبر ۲ میں گزرا کہ دھوکا دیا ہے،اس کئے تفریق کرانے کاحق ہوگا۔

## ﴿(١٣)مهرميں غيرمعمولي کمي﴾

بالغدلڑی نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیرایسے مہر پر کر کیا جومہر مثل سے بہت کم ہے تو ولی عصبہ کوئق ہوگا کہ مہر مثل پورا کرائے، اگر شوہر مہر مثل پورا کرنے پر راضی نہ ہوتو ولی قاضی کے ذریعہ تفریق کراسکتا ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ اے،ص ۱۹۱) وجسمہ :عرب میں مہر مثل سے بہت کم ہوناعار کی چیز ہے اس لئے ولی کم مہر سے راضی نہیں ہوگا اس لئے عار کو دور کرنے کے لئے تفریق کرواسکتا ہے۔

## ﴿ (۱۲) مرد کااپنی حالت کے بارے میں عورت کو دھوکہ میں ڈال کر نکاح کرنا ﴾

اگرکسی نے اپنے خاندان ،عقیدہ ، یا پنی مالی حالت یعنی مہر ونفقہ پر قدرت کے بارے میں غلط بیانی کی اورلڑکی والوں کو دھو کہ میں ڈال کر نکاح کر لیا تو عورت کو قاضی کے ذریعہ فنخ نکاح کے مطالبہ کاحق ہوگا ،اور قاضی اس بنیاد پر ثبوت شرعی کے بعد تفریق کرسکتا ہے۔(مجموعہ قوانین اسلامی ، دفعہ ۸۳، ۲۰۲۰)

**وجه**: عن الثوری قال لو ان رجلا أتی قوما فقال انی عربی فتزوج الیهم فوجدوه مولی ، کان لهم أن یردوا نكاحه ، و ان قال أنا مولی فوجدوه نبطیا رد النكاح \_(مصنف عبدالرزاق، باب الأكفاء ، حسادس، ۱۲۳۸، نمبر ۱۲۳۸۸) اس اثر میں ہے كدهوكاد يكرنكاح كيا تو زكاح تو را وانے كاحق حاصل ہے۔

#### ﴿(١٥)خيار بلوغ ﴾

نابالغ لڑکا، یا نابالغلڑ کی کا نکاح باپ اور دا دا کے علاوہ کوئی دوسراولی کفومیں بھی کردی تو بالغ ہونے پر دونوں کوخیار بلوغ حاصل ہوگا ،خواہ نکاح باقی رکھیں یا قاضی کے ذریعے فنٹخ کرالیں۔ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۲ے،۱۹۲)

وجه: (۱)باپ اوردادا کے علاوہ میں یا تو عقل ناقص ہوگی مثلاماں ولیہ بنے تو شفقت کا ملہ ہے کین عقل ناقص ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ چھے جگہ پرنکا جنہیں کرایا۔ اس لئے نکاح تو دیا جائے گا۔ اور قاضی ، بھائی ، پچپایا پچپازاد بھائی نے شادی کرائی تو ان لوگوں میں عقل تو ہے لیکن شفقت کا ملہ نہیں ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سے جگہ پرنکاح نہیں کرایا۔ اس لئے بالغ ہونے کے بعد نکاح تو ڈنو کی حوات ہوگا، اور فطرت کا نقاضا بھی یہی ہے کہ دوسرے کے دیے ہوئے زندگی کے ساتھی کو تبدیل کا اختیار ہو(۲) اثر میں اس کا شوت ہے۔ کتب عصر بن عبد العزیز فی الیتیمین اذا زوجا و ھما صغیران انھما بالنجیاد . (۳) دوسری میں اس کا شوت ہے۔ کتب عصر بن عبد العزیز فی الیتیمین اذا زوجا و ھما صغیران انھما بالنجیاد . (۳) دوسری میں سے کہ میتم کو اور پیمہ کوشادی کرائی ۔ پیمہ کو گھی سے کہ بیتم کو اور پیمہ کوشادی کرائی ۔ پیمہ کو گلا کے اس لئے ان کو خیار ملے گا۔

### ﴿(١٦) حرمت مصاحرت کی وجہ سے تفریق ﴾

اگر بیوی نے دعوی کیا کہ شوہر کے مرداصول وفروع میں سے کسی نے اسے شہوت کے ساتھ چھویا ہے، یا شوہر نے میرے اصول و فروع مؤنث میں سے کسی کوشہوت کے ساتھ مس کیا ہے اور شوہر نے بیوی کے اس بیان کی تقیدیق کردی یا شوہر کے انکار کی صورت حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ [ا] شہوت کے ساتھ عورت کو چھونے سے، [۲] شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے [۳] شہوت کے ساتھ شرمگاہ کے اندر کے جھے کو دیکھنے سے بھی حرمت مصاحرت ثابت ہو جائے گی ، [۴] اور زناسے [۵] اور زکاح سے بھی حرمت مصاحرت ثابت ہوجائے گی ۔

فائدہ : بعض حضرات کے یہاں وطی کرنے سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوگی صرف شہوت کے ساتھ چھونے یا بوسہ لینے سے نہیں۔

**وجه**: انکی دلیل بیاثر ہے۔عن الحسن و قتادہ قالا: لا یحرمها علیه الا الوطی ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب ما یحرم الله الوطی ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب ما یحرم الله والحرق، جسادس، ۲۲۳م، نمبر ۱۰۸۸۸) اس اثر میں ہے کہ وطی سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوگی۔

فائده : امام شافعی : کے یہاں صرف نکاح سیح مت مصاحرہ ثابت ہوگی ، موسوعہ میں عبارت یہ ہے۔ و ما حر منا علی الآباء من نساء الابناء و علی الرجل من امهات نسائه و بنات نسائه اللاتی دخل بهن بالنکاح فأصیب ، فاما بالزناء فلا حکم للزنا یحرم حلالا فلو زنی رجل بامراة لم تحرم علیه و لا علی ابنه و لا علی ابنه د (موسوعه ام شافعی ، باب ما یحرم من النساء بالقرابة ، جا عاشر، ۵۲۳ ، نبر ۱۵۵۲۳) اس عبارت میں ہے کہ زنا سے مت مصاحرت ثابت نہیں ہوگی ، صرف نکاح سے ثابت ہوگی۔

وجه : (١) حديث مين اس كا ثبوت ٢-عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الى انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هـذا اخمي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله عُلِيْتُهُ الى شبهه فراي شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجى منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يو مسودة قط \_(مسلم شريف، باب الولدللفراش وتو في الشبهات، ص • ٧٢ ، نمبر ١١٣/١٣/١٣/١ مرا بودا وَ دشريف، باب الولدللفراش ،ص ١٣١٧، نمبر٣٢٧) اس حديث ميں جس كي فراش تھي اس كا بجية ثابت كيا، اور زاني كے لئے كہا كهاس كے لئے پقر ہے، يانسب سے روکنا ہے،اس کئے زنا سے حرمت مصاحرہ ثابت نہیں کیا۔ (۲) اس آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا \_ (آیت۵۴،سورةالفرقان۲۵)اس آیت میں احسان کے طور برد مادگی کے رشتے کو بیان فر مایا ہے، اس لئے حرمت مصاحرت نکاح سے ہی ثابت ہوگی ۔ (۳) دوسری حدیث میں ہے عسن عسائشة قالت سئل رسول الله عَلَيْكُمْ عن رجل زنا بامرأة فاراد ان يتزوجها او ابنتها ،قال لا يحرم الحرام الحلال انما يحوم ماكان بنكاح \_ (سنن دارقطني ،كتاب النكاح ،ح ثالث ،،ص ١٨٨ ، نمبر ٣٦٣٨ سرسن للبيهقي ،باب الزنالا يحرم الحلال ج سابع ہیں ۲۷۵،نمبر۱۳۹۲)اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ حرام ہے اور حرام حلال عورت كوترام نهيس كرے گا۔وه تو صرف نكاح كے ذريج ترام هوگي۔ (٣) و قال عكر مة عن ابن عباس اذا زنبي بأخت امی أتبه لیم تحرم علیه امر أته \_ ( بخاری شریف، باب ما یحل من النساء و ما یحرم، ص ۲۵ کے، نمبر ۵۰ ۹۵ )اس اثر میں ہے کہ بہن کے زنا سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی ،جس سے معلوم ہوا کہ زنا سے حرمت مصاحرت ثابت نہیں ہوگی۔(۵) حنفیہ نے جینے آثار اورقول صحابی پیش کئے ہیں،وہ اپنی باندی کے بارے میں ہیں، کہ اپنی باندی کوشہوت سے جھویا تواس سے حرمت مصاحرہ ثابت ہو جائے گی ، کیونکہ وہاں ملکیت کی وجہ سے نکاح کا رشتہ موجود ہے ،اجنبی عورت کے بارے میں کوئی ایباا ثرنہیں ہے کہاس کوچھو لے تو اس سے حرمت مصاحرہ ثابت ہوجائے گی ۔ (۲) بیعقل کے بھی خلاف ہے کہ صرف جھونے سے حرمت کیسے ہو جائے گی ،اور بغیر قصور کےعورت کا بنابنایا گھر کیسے برباد ہوجائے گا۔

**نسوت**: عورت کے پاس کئی بجے ہوں اور کوئی گھر تو ڑنے کے لئے زنا کر کے باشہوت سے چھوکر حرمت مصاحرہ ثابت کر دی تو شدیدمجبوری میں اس مسلک بیمل کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس کے لئے حدیث موجود ہے۔

### ﴿ (١٤) فساد نكاح كي وجه سے تفريق ﴾

نکاح فاسد ہے مثلا [۱] بغیر گواہ کے نکاح کیا ، [۲] عورت دوسر ہے کی عدت میں تھی اور نکاح کرلیا ، [۳] جوعورت نسبی طور برحرام تھیں ، یا د ماد گی کے رشتے سے حرام تھیں ، یا اب شہوت سے چھونے سے نکاح فاسد ہو گیا، یا دودھ پلانے کی وجہ سے حرام تھیں ان سے نکاح کرلیا تو بیزکاح فاسد ہے،ان صورتوں میں زوجین پرمتارکت لازم ہے [یعنی ایک دوسرے کوچھوڑ دینالازم ہے]، کیونکہ اصل میں نکاح ہی نہیں ہوا، یا نکاح ہوا تھالیکن اب باقی نہیں رہا۔اگر دونوں باہم جدا نہ ہوں تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کرادے۔ (مجموعه قوانین اسلامی، دفعه ۸۵،ص ۲۰۲)

## ﴿(١٨)غيرمسلم حاكم سے فتخ نكاح ﴾

غیرمسلم حاکم کے طلاق دینے یافشخ نکاح کرنے سے واقع ہوگی پانہیں، پرتین اصولوں پرمبنی ہے۔

اصول [ا] يهلا اصول بير بي كوغير مسلم حاكم كافيصله دين امور مين نافذنهين بـــــــ

وجه : (١) اس آیت میں ہے کہ اپنامسلمان حاکم ہو۔ یحکم ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة ر آیت ٩٥، سورة المائدة ۵)اس آیت میں ہے کہ تمہارے لیخی مسلمان میں سے عادل حکم ہو(۲) فیاذا بیلیغین أجلهن فأمسکو هن بمعرو فأو فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوا عدل منكم و اقيموا الشهادة لله \_( آيت٢، سورة الطلاق ٢٥) اس آيت يس ب کہ تمہارےمسلمان آ دمی میں سے عادل کو گواہ بناؤ،اورغیرمسلم عادل نہیں ہوتا ،اس لئے وہ گواہ بھی نہیں بن سکتا اور نکاح توڑنے کا عاكم نهير بن سكتار (m) ورمختار مير ب: و اهله اهل الشهادة ) اى ادائها على المسلمين كذا في الحواشي السعدية .و في تفصيله ، و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح . . قال في البحر . و به علم ان تقليد الكافر صحيح، و أن لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفوه. (درمخار، كتاب القضاء، مطلب: الحكم الفعلي، ج ثامن، ص ۲۹)اس عبارت میں ہے کہ غیرمسلم کا فیصلہ خاص طور دینی معاملہ میں مسلمان پر نافذنہیں ہوگا۔

[7] **دوسرا اصول** بیہے کہ شوہر غیر مسلم حاکم کوطلاق دینے کا یا نکاح فنخ کرنے کا وکیل بنائے تواس کے طلاق دینے ، یا فنخ نکاح کرنے سے طلاق واقع ہوجائے گی،اورنکاح فنخ ہوجائے گا،وکیل بنانے کے لئے مسلمان ہوناضروری نہیں ہے۔

[7] تسيسرا اصول بيہ كمشو ہرغير سلم حاكم كے طلاق يافنخ نكاح كے فيط پر راضى خوثى سے دستخط كردے كه بال مجھ بيہ طلاق، يافنخ نكاح منظور ہے تب بھى طلاق واقع ہو جائے گا، اور نكاح توٹ جائے گا۔ كيونكه طلاق كے كتھنے سے بھى طلاق واقع ہو جائى ہے۔

وجه: (۱) عن ابر اهیم اذا کتب الطلاق بیده و جب علیه به (مصنف ابن انی شیبة ، باب فی الرجل یکتب طلاق امراته بیده، جرابع مصا۸، نمبر ۹۹۲ کار مصنف عبد الرجل یکتب الی امراته بطلاقها ، جسادس مص۲۰، نمبر ۹۹۲ کار مصنف عبد الرجل یکتب الی امراته بطلاقها ، جسادس مص۳۰، نمبر ۹۹۲ کار مصنف این الرجل یکتب طلاق امراته شده فیمو طلاق به سیل عن د جل انه کتب طلاق امراته شم نده فیامسک الکتاب قال ان امسک فلیس بشیء و ان امضاه فهو طلاق به مصنف ابن الی شیبة ، باب فی الرجل یکتب طلاق امراته بطلاقها ، جسادس ، الرجل یکتب طلاق امراته بطلاقها ، جسادس ، مساوت می الرجل یکتب طلاق امراته بطلاقها ، جسادس ، مساوت می الرجل یکتب طلاق و قع نهیس بوگی و اقع موگی اورخوش سے نہ لکھے تو طلاق و اقع نهیس بوگی ۔

﴿ برطانیه میں میں غیر مسلم کورٹ سے طلاق (separation) کی صور تیں اوران کا حکم

[۱] اگرشوہرنے غیرمسلم حاکم کے یہاں نکاح توڑنے (Divorce petition) کے لئے مقدمہ دائر کیا تواس سے وہ نکاح توڑنے کا کوکیل بن گیا،اور چونکہ طلاق دینے کا اختیار شوہر کو ہے،اس لئے اب بیاختیار اس کے ویک کوہوجائے گا، چاہے وہ غیرمسلم

ہو،اس لئے اس کے نکاح توڑنے (separation) سے نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ او پرگز را کہ وکیل بنانے کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم حاکم بھی وکیل بن سکتا ہے۔اس لئے اس صورت میں دوبارہ شرعی پنچایت سے نکاح توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے۔

[۲] اگرعورت نے غیر مسلم حاکم کے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ، حاکم نے شوہر کو فارم بھیجا کہ عورت نے نکاح توڑنے [۲] درخواست دی ہے ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شوہر نے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی آپ کونکاح توڑنے کا وکیل بن آپ اس بارے میں کیا گہتے ہیں؟ شوہر کی جانب سے نکاح توڑنے کا وکیل بن آپ کونکاح توڑنے کا وکیل بن جونکاح توڑنے کا دیل بن جونکاح توڑنے کا میں دوبارہ شرعی جائے گا۔ اس لئے اس صورت میں دوبارہ شرعی بنجابت سے نکاح توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے۔

[۳] اگرعورت نے غیر مسلم حاکم کے کورٹ میں (separation) کے لئے مقد مہ دائر کیا تھا، اور ساری کاروائی کے بعد حاکم نے آخری طلاق (decree absolute) دے دی اور شوہر کو کا غذات بھیج دئے ، شوہر نے راضی خوثی سے اس پر دستخط کر دیا کہ میں اس فیصلے سے راضی ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں ، تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ اوپر گزرا کہ لکھنے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس صورت میں دوبارہ شرعی پنجایت سے نکاح توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے۔

[7] اگر عورت نے غیر مسلم حاکم کے کورٹ میں نکاح توڑنے (separation) کے لئے مقد مدائر کیا تھا، اور ساری کاروائی کے بعد حاکم نے آخری طلاق (decree absolute) دے دی اور شوہر کو کا غذات بھیج دئے ، لیکن شوہر نے لگائے ہوئے الزام کو بھی دفع کرنے کی کوشش کی اور حاکم نے جو نکاح توڑا تھا (separation) کیا تھا، اس کا بھی انکار کیا۔ تو اب شوہر نے حاکم کو نکاح توڑنے کا نہ وکیل بنایا اور نہ ہی دی ہوئی طلاق پر دستخط کیا، اس لئے حاکم نہ شوہر کا وکیل بنا اور نہ اس کی طلاق پر دختا میں جا کی اظہار کیا اس لئے عورت کو دوبارہ شرعی پنچایت کے پاس جا کر شوہر کا جم ثابت کرے اور نکاح فنح کرائے، ور نہ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔

[3] برطانیہ کے کورٹ میں ہوتا ہے ہے کہ کیس کی ساعت کے بعداوردونوں طرف سے پوری کاروائی کے بعد حاکم پہلے (nisi) ڈکری نائسی دیتا ہے، جس کا دومطلب لیا جاسکتا ہے[ا] ایک مطلب ہے ہے کہ، آپ کواطلاع دی جارہی ہے کہ اگلے پچھ مہینوں کے بعد آپ دونوں [میاں بیوی ] کے درمیان بالکل جدائیگی کردی جائے گی (decree absolute) ڈکری ایسلوٹ [حتمی طلاق ] دے دی جائے گی ۔ اگر یہ مفہوم لیا جائے تو اس پر شوہر کے دستخط کرنے سے ابھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ حاکم مستقبل میں طلاق دے گا ابھی طلاق دی نہیں ہے۔ [۲] اور (decree nisi) کا دوسرا مطلب بیلیا جا سکتا ہے کہ رفعیلی ڈھالی طلاق دی جا اور حتمی طلاق وی بعد دی جائے گی ، اگر یہ مطلب لیا

جائے ، اور اس پر شوہر نے دستخط کر دیا ہو، یا اس کے لئے حاکم کو وکیل بنا دیا ہوتو ابھی سے طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ شریعت میں ملکی طلاق بھی واقع ہوجائے گ ملکی طلاق بھی واقع ہوجائے تو وہ لازمی ہوجاتی ہے اس لئے (decree nisi) ڈکری نائسی سے ہی طلاق واقع ہوجائے گی ، اورعورت کی عدت شروع ہوجائے گی۔

نوٹ: پیصورتیں حضرت مفتی اساعیل صاحب کچھولوی ، ہریڈ فورڈ ، انگلینڈ کے فتوی سے ماُ خوذ ہے ، بحوالہ ، اسلامی قانون نکاح و طلاق ، ازمولا نایعقوب قاسمی صاحب ، ڈیوز بری ، انگلینڈ ، ص 152 سے 164 تک ۔

انگریزی زبان کے فارم میں ان مفہوموں کود کھے کر تھم لگائیں ،اوراس پر منطبق کریں۔۔

واللهاعلم بالصواب

ثمير الدين قاسمى غفرله، مانچيسٹر ١٥٥٠ اپريل ، ٢٠٠٨ء

#### ﴿باب العدة ﴾

#### ﴿ كتاب العدة ﴾

ضروری نوت: عدت کامین گنا ہے۔ چونکہ عدت گزار نے والی عورت دن گنتی ہے اس لئے اس کوعدت کہتے ہیں۔ عدت گزار نے کی تین صورتیں ہیں۔ حیض کے ذریعہ عدت گزار نا۔ دوسرا مہینے کے ذریعہ عدت گزار نا اور تیسرا وضع حمل کے ذریعہ عدت گزار نا۔ گزار نا۔ تینوں کی دلیل بی آیت ہیں۔ (۱) والے مطلقات یتر بصن بانفسهن ثلاثة قرو ء. (آیت ۲۲۸، سورة البقرة ۲) اس میں حیض کے ذریعہ عدت گزار نے کی آیت ہے ۔ والذین یتو فون منکم میں حیض کے ذریعہ عدت گزار نے کا تذکرہ ہے۔ (۲) اور مہینے کے ذریعہ عدت گزار نے کی آیت ہے ۔ والذین یتو فون منکم ویندرون از واجا یتر بصن بانفسهن اربعة اشهر و عشر ا۔ (آیت ۲۳۲۸، سورة البقرة ۲) (۳) اور مہینے کے ذریعہ اور ضع مل کے ذریعہ عدت گزار نے کی آیت ہے ۔ واللائی کے میں نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلاثة ملے واللائی لم یحضن و او لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن . (آیت ۲۳، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں مہینے کے ذریعہ بھی عدت گزار نے کا تذکرہ ہے ا

#### آ زادعورت کی عدت

| كتنا                    | حيض آتا ہو يا حاملہ ہو | طلاق ياوفات             | نمبرشار    |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| تين حيض                 | ا گرحیض آتا ہو         | طلاق یا فنخ نکاح کی عدت | (1)        |
| تین مہینے               | ا گرخیض نهآتا هوتو     |                         | <b>(r)</b> |
| ضع حمل<br>وضع حمل       | ا گرحامله بهوتو        |                         | (٣)        |
| چ <u>ا</u> ر ماه دس روز | ا گرفیض آتا ہو         | وفات کی عدت             | (٣)        |
| چ <u>ا</u> ر ماه دس روز | ا گرحیض نهآتا ہوتو     |                         | (۵)        |
| ضع حمل<br>وضع حمل       | ا گرحامله بهوتو        |                         | (۲)        |

(٢٠ ٢٣) واذاطلق الرجل امرأته طلاقا بائنا اورجعياً اووقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلثة اقراء القوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء الوقة افراء كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق لان العدة وجبت للتعرف عن براء ة الرحم في الفرقة

## باندی کی عدت

| كتنا                 | حيض آتا ہو يا حاملہ ہو | طلاق ياوفات             | نمبرشار |
|----------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| دو حیض               | ا گرحیض آتا ہو         | طلاق یا منخ نکاح کی عدت | (1)     |
| ایک ماه اور پندره دن | ا گرحیض نهآتا ہوتو     |                         | (r)     |
| ضع حمل<br>وضع حمل    | اگرجا مله ہوتو         |                         | (٣)     |
| دوماه پایخ روز       | اگر حيض آتا ہو         | وفات كى عدت             | (4)     |
| دوماه پایخ روز       | ا گرخیض نهآتا ہوتو     |                         | (1)     |
| ضع حمل               | اگرحامله ہوتو          |                         | (٢)     |

**تسر جمه**: (۲۰۲۴) اگر شوہر نے اپنی بیوی کوطلاق بائند دی یارجعی دی یا دونوں کے درمیان بغیر طلاق کے فرقت واقع ہوئی اور عورت آزاد ہے اوراس میں سے جس کوچنس آتا ہے تواس کی عدت تین حیض ہیں۔

ترجمه : ل الله تعالى كاقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو ع. (آيت ٢٢٨، سورة ، البقرة ٢) كى وجه

قشروج : شوہر نے ہوی کوطلاق بائندی ہو یاطلاق رجعی دی ہو یا بغیر طلاق کے ہی فرقت ہوئی ہوجس کی وجہ سے عدت گزار نا ہو،اور عورت آزاد ہواور حیض آتا ہوتواس کی عدت تین حیض ہیں۔

وجه : (۱) اوپرآیت میں ہے والمطلقات یتوبصن بانفسهن ثلاثة قروء (آیت ۲۲۸ سورة البقر(۲) اس آیت میں مطلقہ عورت کے لئے تین حیض عدت ہے۔ اور پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ تفریق بھی طلاق کے درجے میں ہے۔ اس لئے تفریق کی وجہ سے بھی تین حیض عدت گزار نی ہوگی۔ اگر عورت آزاد نہ ہو باندی ہوتو دو حیض عدت ہے۔ اور حیض نہ آتا ہوتو مہینے سے عدت گزارے گی۔

ترجمه : اور فرقت جبکہ بغیرطلاق کے ہوتو وہ بھی طلاق کے معنی میں ہے، کیونکہ نکاح پر جوفر فت طاری اس میں رحم کوشل سے یاک ہونے کو پہچاننے کے لئے عدت واجب ہوئی ہے، اور یہ معنی ایسی فرقت میں بھی یائے جاتے ہیں۔

## الطارية على النكاح وهذا يتحقق فيها ٣ والاقراء الحيض عندنا ٢ وقال الشافعي الاطهار

تشریع : طلاق کے علاوہ کسی اور طریقے سے فرقت ہوئی ہوتب بھی عدت لازم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عدت گزار نے کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کاحمل عورت کے پیٹ میں نہیں ہے عورت کا رحم حمل سے پاک ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنا طلاق سے جدائیگی کی شکل میں بھی ہے اور کسی اور طریقے سے مثلا خیار عنین ، خیار بلوغ کی وجہ سے زکاح فنخ ہوا ہوتب ہے۔ بھی ہے اس کئے فنخ زکاح کی شکل میں بھی عدت واجب ہے۔

وجه: عن الشعبى ان علياً فرق بينهما و جعل لها الصداق بما استحل من فرجها و قال اذا انقضت عدتها فان شائت تزوجه فعلت . (سنن يهي ، بابالاختلاف في مهرها وتح يم تكاهما على الثاني ، جسابع ، ص٢٦٥، نمبر ١٥٥٣٥) اس اثر مين به كدتفري كا بعدعدت كزارني كے لئے كہا گيا۔

ترجمه: ٣ اور مار عزد يك قرؤ كاترجم حيض بـ

النبی فقال لیست بالحیضة انما هو عرق فامرها ان تترک الصلوة قدر اقرائها و حیضتها و تعتسل و تصلی النبی فقال لیست بالحیضة انما هو عرق فامرها ان تترک الصلوة قدر اقرائها و حیضتها و تعتسل و تصلی در نمائی شریف، باب ذکرالاغتسال من الحیض ، م ۲۸ نبر ۲۱۱) اس صدیث میں قدر اقرائها سے معلوم ہوا کر و سے مرادیش ہے (۲) دوسری صدیث میں ہے جسکوصا حب ہدایہ نے بیش کی ہے۔ عن عائشة عن النبی علیہ فال طلاق الامة تطلیقتان وقرو و نها حیضتان (ابوداورش یف، باب فی سنة طلاق العد، م ۲۲۳، نبر ۲۱۸) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت دویض ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ آیت میں قروء سے مرادیش ہو (۳) اگر عدت طبر سے گزارین تو عدت یا تو ڈھائی طبر ہو گی یا شرح سے معلوم ہوا کہ آیت میں قروء سے مرادیش سے مرادیش کی مدت گزرچکی ہوگی اس کے طلاق دی ہوئی طبر اور دوطبر ہوں گو ڈھائی طبر ہوئی۔ اورا گرطلاق دی ہوئی طبر کوعدت میں شار نہ سے میں طرور و و سے بیش کریں تو اگلی تین طبر اور دوطبر ہوں گی و ڈھائی طبر ہوئی۔ اورا گرطلاق دی ہوئی طبر کوعدت میں شار نہ میں تو اگلی تین طبر اور دوطبر ہوں گی تو ڈھائی طبر ہوئی۔ اورا گرطلاق دی ہوئی طبر کوعدت میں شار نہ میں طرور کی عدور سے عدت شروع ہوجائے گی اور تین قروء کو کم کمی میں طلاق کے بعد قیض سے عدت شروع ہوجائے گی اور تین قیض کمل ہوں گے۔ اس گئے قروء سے قیض مراد لین تو ہر حال میں طبر میں طلاق کے بعد قیض سے عدت شروع ہوجائے گی اور تین قیض کمل ہوں گے۔ اس گئے قروء سے قیض مراد لین بہتر ہے۔

ترجمه: سم امام شافعی فرمایا كقرؤ سے مرادطهر ہے۔

تشريح: امام شافعي كا ايكروايت ہے كة رء سے طهر مراد ہے۔ موسوعہ ميں ہے۔ قسال و الأقبر اء عندن و الله اعلم الاطهار در موسوعہ امام شافعی، باب عدة المدخول بھالتی تحیض، جاحدی عشرة ، ص۲۲۳، نمبر ۱۹۱۲) اس عبارت میں ہے كة رو

﴿ واللفظ حقيقة فيهمااذ هو من الاضداد كذا قال ابن السكيتُ ولاينتظمها جملةً للاشتراك إلى والحمل على الحيض اولى اماعملا بلفظ الجمع لانه لوحمل على الاطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعاً

سے مراد طہرہے۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔عن عائشة قالت الاقواء الاطهار ۔ (سنن لیہ قی ، جماع ابواب عدة المدخول بہاج سابع ، ص ۲۸۲ ، نمبر ۱۵۳۸ ارمصنف ابن ابی شیخ ، ۱۵۳۸ قالوا فی الاقراء ماهی ؟ جرابع ، ص ۱۵۳۸ نمبر ۱۸۷۳ اس اثر میں ہے کہ قرء سے مراوطہر ہے۔ (۲) اس حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ عن عبد الله بن عمر انه طلق امر أنه و هی حائض علی عهد رسول الله عَلَيْتُ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عَلَيْتُ عن ذالک فقال رسول الله عَلَيْتُ موه فلیر اجعها ، ثم لیمسکھا حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل ان تمس فتلک العدة التی أمر الله أن يطلق لها النساء ۔ (بخاری شریف ، باب قول الله تا نیا الله أن یطلق لها النساء ۔ (بخاری شریف ، باب قول الله تعالی یا کھا النبی اذاطقتم النساء فطلقوص لعرض وا محموا العدة ، ص

ترجمه: ۵ اورلفظ قر وُحقیقت ہے دونوں میں ،اس لئے کہ وہ اضداد میں سے ہے ایساہی حضرت ابن السکیت ؒ نے فر مایا اور وہ اشتراک کی وجہ سے ایک ساتھ دونوں کوشامل نہیں ہوسکتا۔

تشریح: بہت بڑے لغوی حضرت ابن سکیت ٹے فرمایا ہے۔ کہ لفظ قروَحیض کے معنی میں بھی حقیقت ہے اور طہر کے معنی میں بھی حقیقت ہے اور طہر کے معنی میں بھی حقیقت ہے، کیوں کہ جس وقت قروکا معنی حقیقت ہے، اس لئے پیلفظ دومعنوں میں مشترک ہے۔ اور دونوں معانی ایک دوسرے کی ضد بھی ہے، کیوں کہ جس وقت قروکا معنی حیث کا لیس گے تو اس لئے دومعنی میں سے حیض کا لیس گے تو اس وقت طہر کا معنی نہیں لے سکتے ، اور طہر کا معنی لیس گے تو حیض کا معنی نہیں لے سکتے ۔ اس لئے دومعنی میں سے ایک ہی معنی لیا جا سکتا ہے۔

ترجمه: لا اورحض پرحمل کرنازیادہ بہتر ہے، جمع کے لفظ پڑمل کرتے ہوئے۔،اس کئے کہا گرحمل کریں طہر پراور طلاق واقع ہوگی طہر میں تو جمع کا لفظ باقی نہیں رہے گا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ قر وَکویش پر حمل کرنازیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ آیت میں ثلاثة قر وَ، تین کا جملہ ہے، اب چیض مراد لیس تب ہی مکمل تین پر عمل تین بر عمل تین بھی نہیں رہے گا، اس کئے کہ حدیث کی بنا پر طہر میں طلاق دینا سنت ہے، پس جس طہر میں طلاق دی اس کا بچھ حصد لا زمی طور پر گرز رچکا ہوگا، اب اس کو شار کرتے ہیں، تو بچھ حصد اس طہر کا اور گرز رچکا ہوگا، اب اس کو شار کرتے ہیں، تو بچھ حصد اس طہر کا اور ا

كاولانه معرف لبراء ة الرحم وهو المقصود في اولقوله عليه السلام وعدة الامة حيضتان فيلتحق بياناًبه (٢٠٢٥) وان كانت ممن لاتحيض من صغر او كبر فعدتها ثلثة اشهر في لقوله تعالى في اللائى يئسن من المحيض من نسائكم فالأية

آ گے تین طہر، دونوں ملا کرساڑھے تین طہر ہو گئے ،اس لئے مکمل تین پڑمل نہیں ہوا۔اورا گرقر وَسے چیض مرادلیا جائے تو مکمل تین پر عمل ہوجا عمل ہوجا عاہے، کیونکہ سنت کے مطابق طہر کے بالکل آخیر میں طلاق دی ،اوراس کے بعد حیض شروع ہو گیا تو تین حیض مکمل ہوجا ئیں گئیں گے،اوراس طرح , ثلاثة قر وَ، پڑمل ہوجائے گا۔

ترجمه: ع اوراس لئے كديض بى رحم كوصاف بونا بتلاتا ہے، اور يهي مقصود ہے۔

تشریح: قرؤکے چیض ہونے کی بیدوسری دلیل ہے، کہ عدت کا مقصدرتم کوصاف کرنا ہے اور چیض ہی سے رحم صاف ہوتا ہے۔ اس لئے اس قرؤسے چیض مراد لینا مناسب ہے۔

ترجمه: ٨ اوراس كيُّ كه صفور عليه السلام في فرمايا كه باندى كى عدت دويض هي، تويي حديث قر وَ كابيان موكيا-

تشريح: حديث من به كرقر وُدوحيض بين اس كئر و كريض مراد موگا، اوريه حديث آيت كابيان موگا عن عائشة عن النبي عليلية عن النبي عليلية قال طلاق الامة تبطليقتان و قرو فها حيضتان. (ابودا وَدشريف، باب في سنة طلاق العبر، ص٢٢٣، نبر ٢١٨٩) اس حديث سے معلوم مواكه باندى كى عدت دوحيض بين، اس كئر و سيحيض مراد ہے۔

اغت :معرف: عرف سے مشتق ہے۔ پہانے کی چیز۔ برأة الرحم: رحم كوحمل سے برى كرنا، رحم كوصاف كرنا۔

ترجمه: (۲۰۱۵) اورا گرحیض نه آتا هو کم سنی کی وجهد، یابر های کی وجه سے تواس کی عدت تین مہینے ہیں۔

ترجمه: ل آیت و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر و اللتی لم یحضن. (آیت مسورة الطلاق ۲۵) کی وجہ ہے۔

وجسه: آیت میں تین شم کی عورتیں ہیں جنگی عدت مہینوں سے شار کی جائے گی[ا] وہ عورتیں جنگو پہلے حیض آتا تھا، کین اب

بوڑھا پے کی وجہ سے حیض آتا بند ہو گیا، اور وہ حیض سے مایوس ہو گئیں انکی عدت تین مہینے ہیں والملائی یئسن من المحیض

من نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلثة اشھر، سے آئیں کی عدت بیان کی گئی ہے۔ [۲] دوسری وہ نابالغ بچیاں جنگو ابھی حیض نہیں

آتا، اگرا نکو طلاق ہوجائے تو انکی عدت بھی تین مہینے ہیں۔ [۳] تیسری وہ عورتیں جو عمر سے بالغ ہو چکی ہیں، کیکن بچپنے سے اب تک

حیض ہی نہیں آیا ہے تو انکی عدت بھی تین مہینے ہیں۔ ان دونوں قسموں کو . والملتی لم یحضن . میں بیان کیا ہے۔ پوری آیت ہم، سورة

ہے۔ والملائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعد تھن ثلثة اشھر والملتی لم یحضن . (آیت ہم، سورة

ع وكذا التى بلغت بالسن ولم تحض باخر الأية (٢٠٢٦) وان كانت حاملاً فعدتها ان تضع حملها ﴾ الله وكذا التى بلغت بالسن ولم تحض باخر الأية (٢٠٢٠) وان كانت امةً فعدتها الله واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (٢٠٢٥) وان كانت امةً فعدتها حيضتان ﴿ لَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ السلام طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان

الطلاق ٢٥)

ترجمه: ٢ اورايسى جوعورت عمرسے بالغ ہوئی اور حيض نہيں آتا [اس كى عدت بھی مہينوں سے ہے، آيت كے آخرى حصے سے۔

تشریح: یتیسری قسم کی عورت ہے، عورت کوچش نہ آئے اور نہمل گھہر بے قو پندرہ سال کے بعداس کو بالغ شار کرتے ہیں، یہ عورت عمر زیادہ ہونے سے بالغ ہوئی، چونکہ اس کو بھی حیض نہیں آتا اس کے عدت بھی مہینوں سے شار کی جائے گی، آیت کے آخیر ھے میں اس کا ذکر بھی ضمنا گزرگیا، آیت ہیے۔ واللتی لم یحضن (آیت م، سورة الطلاق ۲۵)

قرجمه: (۲۰۲۲) اورا گرحامله موتواس کی عدت یہ ہے کہ مل جن دے۔

ترجمه: إلله تعالى كاقول واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. (آيت م، سورة الطلاق ٦٥) كى وجه

تشریح: حاملہ عورت باندی ہویا آزاد،[ا] طلاق واقع ہوئی،[۲] یا فنخ نکاح ہوا ہو [۳] یا شوہر کا انقال ہوا ہو ہر حال میں اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ جنے گی عدت یوری ہوجائے گی۔

**وجه** :آیت میں ہے۔واولات الاحمال اجله ن ان یضعن حملهن ۔ (آیت ۱۳ سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں, اولات الاحمال ، جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب سے ہے کہ جتنی حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے۔ چاہے آزاد ہو یا باندی، عدت طلاق ہویا عدت وفات۔

قرجمه: (۲۰۱۷) اوراگر باندی بوتواس کی عدت دویض ہیں۔

ترجمه: من حضورعلیه السلام کے قول کی وجہ سے کہ باندی کی طلاق دو ہیں، اور اس کی عدت دوحیض ہیں۔

وجه: (۱) صاحب ہدایہ کی حدیث بیہ ہے۔ عن عائشة عن النبی عَلَیْتُ قال طلاق الامة تطلیقتان وقرؤها حیضتان. (ابوداؤدشریف، باب ماجاءان طلاق الامة تطلیقتان ، ص۲۲۳، نمبر (ابوداؤدشریف، باب ماجاءان طلاق الامة تطلیقتان ، ص۲۲۳، نمبر ۱۱۸۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت دوحیض ہیں۔ (۲)۔ باندی ہونے کی وجہ سے اس کی عدت آزاد سے آدھی ہوکر ڈیڑھ چیض ہونی چاہئے کین ڈیڑھ تو نہیں ہوگی یورے دوہوں گے۔

ع و لان الرق منصف والحيضة لاتتجزى فكملت فصارت حيضتين واليه اشار عمر بقوله لواستطعت لجعلتها حيضة ونصف الهار ٢٠٢٨ وان كانت لاتحيض فعدتها شهر ونصف الهال لانه متجزفا مكن تنصيفه عملا بالرق (٢٠٢٩) وعدة الحرة في الوفات اربعة اشهر وعشر القوله

ترجمہ: ۲ اوراس لئے کہ رقیت آ دھا کرنے والی ہے،اور حیض میں تجوی نہیں ہوتی ،اس لئے دو حیض عمل کردیا جائے گااس لئے دو حیض ہوگئے ،اس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، کہ اگر میں کرسکتا توایک حیض اور آ دھا کردیتا۔

تشریح : غلامیت نعمت اور عذاب کوآ دھا کر دیتی ہے، اس لئے آزادعورت کی عدت تین جیض ہیں تواس کا آ دھا ڈیڑھ جیض ہونا چاہئے کیکن جیض کا آ دھانہیں ہوسکتا اس لئے دو جیض کممل کر دئے گئے۔ چنا نچپہ حضرت عمرؓ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہا یک جیض اور آ دھا کر سکتا تو کر لیتا۔

وجه : (۱) غلامیت کی وجه ہے آدھا ہونے کی آیت ہے۔ فان آئین بفاحثہ فعلیمن نصف ماعلی المحصنات من العذ اب (آیت ۲۵ مورة النساء ۲۷ ) اس آیت میں ہے کہ باندی پر آزاد عورت کا آدھا عذاب ہے۔ (۲) اور حضرت عمر کا اثر ہے۔ اندہ سمع عمر بن المحطاب یقول لو استطعت ان أجعل عدة الأمة حیضة و نصفا [ فقال رجل فأجعلها شهرا و نصفا فسکت عمر الله میں بیعتی ، باب عدة الامۃ ، ج سابع ، ص ۲۹۹ ، نمبر ۱۹۵۳ ) اس اثر میں ہے کہ میرا جی چا ہتا ہے کہ باندی کی عدت ایک چیض اور نصف کردوں ، کین پھر جی رہے ، کیونکہ چیض کا آدھا نہیں ہوسکتا ہے۔

قرجمه: (۲۰۲۸) اوراگر باندی کویش نه آتا موتواس کی عدت ایک ماه اور آدها ب

ترجمه: ١ اس كن كه مبين كائلزا بوسكتا ب،اس كنر قيت يرمل كرت بوئ اس كا آ دها للزا بوجائ كا-

تشریح: جسباندی کوچش نہیں آتا ہوتو چونکہ آزاد عورت کی عدت تین مہینے ہیں اس لئے اس کا آدھا ایک مہینہ اور آدھا مہینہ عدت ہوگی۔ اور چونکہ یہاں مہینے کا آدھا ہو جائے گا۔
عدت ہوگی۔ اور چونکہ یہاں مہینے کا آدھا ہو سکتا ہے اس لئے یہاں رقیت [غلامیت] کی وجہ ہے آزاد عورت کا آدھا ہو جائے گا۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔ عن علی قال عدة الامة حیضتان فان لم تکن تحیض فشهر و نصف (سنن لیہ قی ، باب عدة الامة حیفیرة او قاعدة ، قال عدة الامة حین عطاء فی عدة الامة صغیرة او قاعدة ، قال عدو شهر و نصف . (مصنف عبد الرزاق ، باب عدة الامة صغیرة اوقد قعدت عن الحیض ، ج سابع ، ص ۲۱ کا ، نمبر ۱۲۹۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت ڈیڑھ ماہ ہے۔

ترجمه: (۲۰۲۹) اگرآزاد بیوی کاشو برمرجائے تواس کی عدت چارمینے وس دن ہیں۔

ترجمه: إلى الله تعالى كقول. و الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

تعالى ﴿ ويذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ﴿ (٠٤٠) وعدة الامة شهران وخمسة ايام ﴾ لان الرق منصف (١٤٠١) وان كانت حاملاً فعدتها ان تضع حملها ﴾

. (أيت ٢٣٢، سورة البقرة ٢) كي وجه ہے۔

تشریح :عورت آزاد ہواوراس کا شوہر مرجائے ،اوروہ حاملہ نہ ہوتو اوپر کی آیت میں اس کی عدت چار ماہ اور دس دن بیان کی گئ ہے اس لئے اس کے لئے یہی عدت ہوگی۔

**قرجمه**: (۲۰۷۰) اوراگر باندی موتواس کی عدت دومهینے پانچ روز ہیں۔

ترجمه: ١ اس كئ كدرقيت آدها كرني والى بـ

وجه: (۱) اوپرآیت سے معلوم ہوا که آزاد عورت کا شوہر مرجائے تواس کی عدت چار ماہ دس روز ہیں۔ اور باندی کا اس کا آدھا ہوتا ہوتا ہے تواس کی عدت دوماہ پانچ روز ہوں گے(۲) ان سعید بن المسیب وسلیمان بن یسار کانا یقو لان عدة الامة اذا لله الله الله عدة الامة ، جسابع عنها زوجها شهر ان و خمس لیال۔ (سنن میہ تی ، باب عدة الامة ، جسابع ، صا ۲۰، نمبر ۱۵۴۵۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت وفات دوماہ یا نج دن ہیں۔

کن کن حاملہ کی عدت وضع حمل ہے

| عرت               | صورت حال                                | عورت کیسی ہے       | نمبرشار    |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| ضع حمل<br>وضع حمل | طلاق واقع ہوئی ہو                       | آ زادعورت حامله ہو | (1)        |
| ضع حمل<br>وضع حمل | فنخ نكاح هواهو                          |                    | <b>(r)</b> |
| وضع حمل           | وفات ہوئی ہو                            |                    | (٣)        |
| وضع حمل           | طلاق کی عدت گزاررہی تھی کہ شوہر مرگیا   |                    | (r)        |
| وضع حمل           | طلاق واقع ہوئی ہو                       | باندی حامله ہو     | (۵)        |
| وضع حمل           | فنخ نكاح هواهو                          |                    | (٢)        |
| وضع حمل           | وفات ہوئی ہو                            |                    | (∠)        |
| وضع حمل           | طلاق کی عدت گزارر ہی تھی کہ شوہر مر گیا |                    | (A)        |

قرجمه: (۲۰۷۱) اورا گرحامله موتواس کی عدت وضع حمل ہے۔

ترجمه : السّنعالى كاقول و او لات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن . (آيت ٢٩ ، سورة الطلاق ٢٥) كى وجه سے ـ تشريح عورت چا ہے آزاد ہو چا ہے باندى ہو [۱] اگر شوہر كى موت كے وقت وہ حاملہ ہوتو اس كى عدت وضع حمل ہے [۲] طلاق كے وقت وہ حاملہ تقی تو اس كى عدت بھى وضع حمل ہے [۳] طلاق رجعى كى عدت گزار رہى تھى ، اور اس دور ان شوہر كا انقال ہو گيا اور دونوں عدت بورى ہو گيا اور دونوں عدت بورى ہو جائے گى ۔ البتہ وراثت لينے كے لئے بعد كى عدت شاركى جائے گى تا كہ عورت كوشوہركى وراثت مل جائے ۔ اس كى تفصيل آگے آرہى ہے ۔

قب ازا) آیت میں ہے کہ اوال اول کی عدت ہر حال میں وضع حمل ہے۔ واو لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن .

(آیت ۲۰ ، سورة الطلاق ۲۵ ) اس آیت میں اولات جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ تمام حالمہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے ،

دوسری وجہ ہیہ ہے کہ اولات الاجمال ، مطلق ہے اس لئے اس میں تمام حالمہ داخل ہیں ، اور جبی حالمہ کی عدت وضع حمل ہے۔ (۲)

حدیث میں ہے۔ عن السمسور بن مخرمة ان سبیعة الاسلمیة نفست بعد و فات زوجها بلیال فجائت النبی علی فاستأذنته ان تنکح فاذن لها فنکحت . (بخاری شریف، باب واولات الاجمال اجلهن ان یضعی حملهن ، اس ۱۹۸۸ ، نمبر ۱۳۸۸ میر ۲۲۲ / ۲۲۲ / ۲۲۲ میر ترفی ، نمبر ۱۹۳۹) اس حدیث میں سبیعہ کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عالمتھی ۔ پھر دی وفول کے بعد وضع حمل ہوگیا تو حضور نے ان کو شاد کی کرنے کی اجازت دیدی ۔ جس ہے معلوم ہوا کہ حالمہ کی عدت وضع حمل ہے (۳) عن ابی بن کعب قال قلت للنبی ﷺ ﴿ واو لات الاحمال اجلهن ان یہ صعدی حملهن ﴾ للمطلقة ثلاثا او للمتو فی عنها زوجها ؟ قال هی للمطلقة والمتو فی عنها زوجها ۔ (داقطنی ، کتاب الطلاق ، ج رائع ، ص ۲۱ ، نمبر ۲۳۵ کا ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وادراس کی عدت گر ارزی ہوادراس درمیان شوہر کا انتقال ہوگیا توراس وقت عورت حالمتھی کی عدت ہے ہیلے طلاق واقع ہوئی ہواوراس کی عدت گر ارزی ہواوراس درمیان شوہر کا انتقال ہوگیا تورتم کمل صاف ہو تو وضع حمل ہی عدت گر زوا کی عدت وضع حمل ہی کی عدت گر ارزی ہواوراس درمیان شوہر کا انتقال ہوگیا تورتم کمل صاف ہو تو وضع حمل ہی عدت گر زوا کی عدت کر تم یکے سے صاف ہوجا کے اور بچر پیدا ہوگیا تورتم کمل صاف ہو والی اس کی عدت گر ارزی کی اس کی عدت گر ارزی کی عدت وضع حمل ہی کہ کر تم کے سے صاف ہوجا کے اور بچر پیدا ہوگیا تورتم کمل صاف ہو کو کی کی عدت گر زوا کی عدت گر تر اس کی کر تم کے سے صاف ہوجا کے اور بچر پیدا ہوگیا تورتم کمل صاف ہو کی کھور کی کی عدت گر اور برائی کی کر تم کی کر تم کی کر تم کی کر تم کیا کہ کر تم کی کر تم کی کر تم کیا کے دیں کر تم کی کر تم کی کر تم کر کر تم کر تعلید کر تم کی کر تم کر کر تو کر کر تم کر تم

اغت: وضع حمل کامعنی ہے بیہ جننا۔

ترجمه : ٢ اورحفرت عبدالله ابن مسعود في فرمايا جوبم سيمبابله كرناجا بيتواس سيمبابله كرسكتا بول كه نساء قصرى [سورة

٣ وقال عمر للووضعت وزوجها على سريرة لانقضت عدتها وحل لها ان تتزوج (٢٠٠٢) واذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها ابعدالاجلين

الطلاق] کی سورة اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جوسورة بقرہ میں ہے۔

قشورین جانا وقصری سے سورة الطلاق ۲۵ ، مراد بے نساء کبری سے سورة النساء ۲۵ ، مراد ہے ، حضرت عبداللہ ابن مسعود یفر مانا علیہ بین کرنساء قصری ، لیخی سورة الطلاق ۲۵ ) بعد میں کازل ہوئی ہے اس لئے بینائخ ہے اور سورة بقرہ کی آیت ۔ واللہ نین یعوفون منکم ویڈرون از واجا بتر بصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا ۔ (آیت ۲۳ سورة البقرة ۲۶ ) کی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اس لئے عاملہ ورت کے لئے عالم مورة البقرة ۲۶ ) کی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اس لئے عاملہ ورت سورة البقرة ۲۶ کی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اس لئے عاملہ ورت کے لئے بیال مہینے دس دن کی عدت نہیں ہے بلکہ وضع ممل ہے اس پر کوئی مباہلہ کرنا چا ہے تو حضرت عبداللہ این معدوراً سے اللہ من شاء لاعنته لانزلت سورة النساء القصوری بعد اربعة اشهر و عشرة . و جہ از ہے ۔ قال عبد اللہ و اللہ من شاء لاعنته لانزلت سورة النساء القصوری بعد اللہ فیھا شیئا ؟ فقال کنا علی پی یونی میں بیاثر اس طرح ہے ۔ فقلت هل سمعت عن عبد اللہ فیھا شیئا ؟ فقال کنا عند عبد اللہ فقال : اتجعلون علیها التغلیظ و لا تجعلون علیها الرخصة ؟ لنزلت سورة النساء القصوری بعد الطولی ﴿ و أو لات الاحمال أجلهن أن یضعن حملهن ۔ (آیت ۲۲ سورة الطلاق ۲۵) بخاری شریف ، باب تفیرسورة الطلاق ، میں مدالہ کے ضع محملهن أن یضعن حملهن ۔ (آیت ۲۲ سورة الطلاق ۲۵) بخاری شریف ، باب تفیرسورة الطلاق ، میں مدالہ کے ضع محمل کی آیت بہلے ہے الطولی سے اور چار ماہ وی ون عدت کی آیت بہلے ہے الطلاق ، میں مدالہ کے کے ضع محمل عدت ہوگی۔

ترجمه : ۳ اور حضرت عمرٌ نفر ما يا اگر عورت بچه جن دے اس حال ميں كه اس كا شو برتخت پر بهوتو اس كى عدت بورى بهو جائے گى ، اور اس كے لئے حلال بوگا كه شادى كرلے۔

تشریح: بیاثریہ ہے۔ عن نافع عن ابن عمر السل عن المرأة يتوفى عنها زوجها و هى حامل فقال ابن عمر الشراح الله وسعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الانصار ان عمر بن الخطاب قال لو ولدت و زوجها على الدا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الانصار ان عمر بن الخطاب قال لو ولدت و زوجها على السرير لم يدفن لحلت، والله اعلم \_ (سنن بيه قل ، بابعدة الحامل من الوفاق، جمالع ، من ١٥٠٤ من ١٥١٨ من الرفاق ، جمالع ، من ١٥٠٨ من الرفاق ، جمالع وفن بحل نه وابواور وضع ممل بوگياتواس كى عدت وفات اور عدت طلاق پورى بوگئ \_ توجهه : (٢٠٢١) اگروارث بومطلقه مرض الموت مين تواس كى عدت دوعدتوں ميں سے بعیدتر ہے۔

ل وهذا عندابي حنيفة ومحمد بي وقال ابويوسف ثلث حيض م ومعناه اذاكان الطلاق بائنا او ثلثًا اما اذاكان رجعيا فعليها عدة الوفات بالاجماع

ترجمه: ١ امام ابوطنيفة أورامام محر كنزد يك بـ

تشریح: عورت حاملہ نہیں ہے اور شوہر نے مرض الموت میں بیوی کوطلاق بائند دی، یا تین طلاق دی۔ اب وہ عدت گزار دی گھ اسی درمیان شوہر کا انتقال ہوا جس کی وجہ سے وہ شوہر کے مال کی وارث ہوگی۔ اس لئے جو عدت بعد تک رہے وہ عدت گزار نی ہوگی۔ اگر وفات کی عدت جار ماہ دس روز بعد تک رہے تو وہ عدت گزارے۔ اور تین حیض کی عدت بعد تک رہے تو وہ عدت گزارے۔ اسی کو ابعد الاجلین کہتے ہیں۔

وجه : (۱) اس عورت کی دو چینیتیں ہوگئیں ۔ [۱] ایک توبید کہ وہ مطلقہ با تنہ ہے جس کی وجہ سے اس کو تین چین عدت گزار نی ہے۔

اور چونکہ مرض الموت میں طلاق دی ہے اس لئے شوہر کے مال کا وارث بنی ہے اس لئے وہ بیوی بھی ہوئی [۲] اور اس کا شوہر انتقال

کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس پرعدت و فات چار ماہ دس دن گزار نا ہے۔ اس لئے دونوں حیثیتوں کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں عدتوں

کوگزار دے اور بعد تک گزار تی رہے تا کہ دونوں عدتیں گزرجا کیں (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عکر مة انه قال لو لم

یہتی من عدت ہا الا یوم و احد ثم مات و د ثته و استانفت عدة المتوفی عنها . (مصنف ابن ابی شیبة ، ۲۰۹ ما قالوا فی

الرجل یطلق ثلاثا فی مرضہ فیموت اعلی امر اُنه عدة لوفاته ، جرابع ،ص ۱۸۱ ، نمبر اے ۱۹۰ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مطلقہ ثلا ثه کا شوہر
عدت کے اندر مرجائے تو وہ وارث بھی ہوگی اور از سرنو عدت و فات بھی گزار ہے گی۔

ترجمه: ٢ امام ابولوسف يفرمايا كمتين حض مين-

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں پہلے سے مطلقہ ہے اس لئے وہ مطلقہ کی عدت تین حیض گزارے گی۔عدت وفات نہیں گزارے گی کے البتہ چونکہ شوہر وراثت دینے سے بھاگ رہا تھا اس لئے شریعت نے اس کو وراثت دلوائی۔

تسر جسمه : س اس طلاق کامعنی میه به که طلاق با ئند هو یا تین طلاق مول ، بهر حال اگر طلاق رجعی موتو بالا تفاق اس پرعدت وفات ہے۔

تشریح: اوپر میں ابعد الاجلین کا اختلاف اس وقت ہے جبکہ شوہر نے طلاق بائندی ہو، یا تین طلاق دی ہوتو وہ عورت شوہر سے منقطع ہوگئ لیکن اگر شوہر نے مرض الموت میں ایک طلاق رجعی دی تھی ، یا دوطلاق رجعی دی تھی اور وہ حامل نہیں تھی ، اور وہ عدت گزار رہی تھی ، اور اسی درمیان شوہر کا انتقال ہوگیا توسب کے نزدیک عدت وفات جیار ماہ دس روز گزار ہے گی۔

٣. لابى يوسفّ ان النكاح قدانقطع قبل الموت بالطلاق ولزمتها ثلث حيض وانماتجب عدة الوفات اذا زال النكاح في الوفات الاانه بقى في حق الارث لافي حق تغير العدة بخلاف الرجعي لان النكاح باق من كل وجه ٥ ولهما انه لما بقى في حق الارث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا فيجمع بينهما لا ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته فعدتها على هذا الاختلاف

**وجه**:اس کی وجہ بیہ ہے کہ طلاق رجعی کی وجہ سے وہ ابھی بھی پور سے طور پر بیوی ہے، اوراسی درمیان اس کا شوہرانتقال کر گیا اس لئے مکمل بیوی ہونے کی وجہ سے عدت وفات گزار ہے گی۔

ترجمه: سم امام ابویوسف کی دلیل بیہ کے مطلاق بائند کی وجہ سے موت سے پہلے نکاح ٹوٹ چکا ہے، اور اس کو تین حیض لازم ہو چکا ہے[اس لئے تین حیض ہی گزارے] اور عدت وفات لازم ہوتی ہے جبکہ وفات کی وجہ سے نکاح زائل ہو، مگر بیہ کہ وراثت کے حق میں باقی رہے گی دوسرے کے حق میں نہیں، بخلاف طلاق رجعی کے اس لئے کہ زکاح ہراعتبار سے باقی ہے۔

تشریح: امام ابولیسف کی دلیل میہ کے دوفات کی وجہ سے نکاح ٹوٹا ہوتب تو عدت وفات لازم ہوگی ہمین یہاں طلاق بائنہ یا طلاق مغلظہ کی وجہ سے پہلے ہی نکاح ٹوٹ چکا ہے، اوراس کی عدت تین چیض لازم ہوگی ہے اس لئے اب وہ تبدیل نہیں ہوگی، البتہ مرض الموت میں طلاق دیکر وراثت سے محروم کرنا چا ہتا ہے اس لئے صرف وراثت کے سلسلے میں بیوی شار کی جائے گی۔ اور طلاق رجعی میں پورے طور پر نکاح موجود ہے اور وفات کی وجہ سے نکاح ٹوٹا ہے اس لئے وہاں عدت وفات لازم ہوگی۔

**اصول**: امام ابو یوسف ی کزد یک طلاق بائنه سے زوجیت منقطع ہوجاتی ہے۔

اصول: امام ابو حنيفة أورام محر كنزديك طلاق بائند يو زوجيت منقطع نهيل موتى -

ترجمه: ۵ طرفین کی دلیل ہے کہ جب وراثت کے حق میں بیوی باقی رہی تواحتیا طااس کوعدت کے حق میں بھی بیوی باقی رکھا جائے اس لئے دونوں عدتوں کو جمع کیا جائے۔

تشریح: امام ابوطنیفهٔ اورامام محمدگی دلیل بیه به که دراثت کے حق میں اس عورت کو بیوی قرار دیا تب ہی تو موت کے بعداس کی وراثت ملی تو عدت وفات بھی گزارے گی، وراثت ملی تو عدت وفات بھی گزارے گی، اور دونوں عدتوں کو جمع کرکے دوسری عدت کے پورے ہونے تک گزارتی رہے گی۔

ترجمه : ل اوراگر شوہر مرتد ہونے پول کیا گیا یہاں تک کہاس کی ہوی اس کی وارث ہوئی تواس کی عدت بھی اسی اختلاف پر ہے۔

تشریح: شوہر جب مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہوتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے،اس لئے شوہر کے قل کے وقت وہ بیوی ہی نہیں ہے اس

لئے عدت وفات گزارنے کی ضرورت نہیں ہے ،صرف عدت دیخ نکاح گزارے گی ،کیکن بیمسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے ،امام ابوحنیفاً اور امام محکر ً فر ماتے ہیں کہ چونکہ اس عورت کو وراثت لینی ہے ، اس لئے اس کوموت تک بیوی شار کی جائے اور عدت وفات بھی گزارے۔اورامام ابویوسف ؓ فرماتے ہیں کہ بیموت تک بیوی نہیں ہے اسلئے صرف عدت فنخ نکاح گزارے۔

ترجمه : ع بعض حضرات فرمایا که بالاتفاق حیض سے ہاس کئے که اس وقت وراثت کے ق میں بھی موت تک نکاح باقی نہیں رکھا گیا ہے، اس کئے کہ مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا۔

تشویح : بعض حضرات نے فرمایا که یہاں بالا تفاق عورت فنخ نکاح کی عدت تین حیض گزارے گی عدت وفات نہیں گزارے گی ، کونکہ شوہر مرتد ہونے کی وجہ سے کا فرہو کر مرااور مسلمان عورت کا فرکا وارث نہیں ہوگی ، اور جب وارث نہیں ہوئی تو نہ بیوی شار کرنے کی ضرورت ہے۔

ترجمه: (۲۰۷۳) اگرباندی طلاق رجعی کی عدت میں آزاد کی گئی تواس کی عدت آزاد کی عدت کی طرف منتقل ہوجائے گ۔ ترجمه: لے ہرطرح سے نکاح قائم ہونے کی وجہ ہے۔

تشریح : باندی کوطلاق رجعی دی تھی جس کی عدت وہ گز اررہی تھی ۔اس درمیان وہ آزاد کردی گئی تواب وہ آزاد عورت کی عدت تین حیض گزار ہے گی۔

قجه: (۱) طلاق رجعی دینے کی وجہ سے وہ ابھی ہیوی تھی اسی در میان آزاد کردی گئی تو گویا کہ اب وہ آزاد ہوکر مطلقہ ہوئی ہے اور آزاد تورت کی عدت تیں چین ہیں اس لئے اب وہ تین چین عمرت گزارے گی (۲) اس حدیث مرسل میں اس کا ثبوت ہے ۔ عسن اب المسیب ان النبی علیہ قال فی ام الولد . أعتقها ولدها ، و تعتد عدة الحرة \_ (مصنف عبرالرزاق ، باب عدة السریة اذا اُعتقت اومات عنها سیدها ، جسالع ، ص ۱۸۳۱ ، نمبر ۱۲۹۹۱) (۳) عن سعید بن المسیب قال عدة ام الولد اربعة اشهر وعشرا ، حرابع ، ص ۱۸۵ من قال عدة ام الولد اربعة اشهر وعشرا . (مصنف این ابی هیم ۱۸۵ من قال عد قال اربعة اُثھر وعشرا ، حرابع ، ص ۱۸۵ من ابی اس اثر میں ام ولد کی عدت چار ماہ دس دن ہے جس سے معلوم ہوا کہ آ قا کے مرنے کے بعدام ولد آزاد ہوجائے گی اس لئے وہ آزاد کی عدت وفات گزار ہے گی ۔

ترجمه : (۲۰۷۳) اوراگرآزاد بوئی اس حال میں که وه بائنتی یااس کا شو ہر مرگیا تھا تواس کی عدت آزاد کی عدت کی طرف منتقل

زوجها لم تنتقل عدتها الى عدة الحرائر ﴿ النوال النكاح بالبينونةاو الموت (20 - ٢) وان كانت السه فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض مامضى من عدتها وعليها ان تستانف العدة بالحيض ﴾

نہیں ہوگی۔

ترجمه: ل طلاق بائنك وجدس، ياموت كى وجدس نكاح زائل مونى كى وجدس

تشریع : باندی کوطلاق بائنددی تقی اوروه طلاق بائنه کی عدت گزار رہی تھی اس حال میں اس کو آقانے آزاد کیا تو وہ باندی کی عدت دو حض ہی گزارے گی ، آزاد کی عدت تین حیض نہیں گزارے گی ۔ اسی طرح شوہر کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے باندی کی عدت دوماہ پانچ روزگزار رہی تھی اس حال میں آقانے اس کو آزاد کیا تو وہ آزاد کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی ۔

وجه: (۱) وه طلاق بائنہ کے وقت اور شوہر کی وفات کے وقت ہی سے ہیوی نہیں رہی اس لئے عدت کے درمیان آزاد کی گئواس کی عدت آزاد کی عدت کی طرف نتقل نہیں ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابر اهیم قال .... اذا طلقت تطلیقتین ثم ادر کھا عتاقة اعتدت عدة الامة لما بانت منه والمتوفی عنها زوجها کذلک . (مصنف ابن البی شیبة ،۱۵۹ ما قالوا فی الامة تکون للرجل فیعتھا تکون علیما عدة ؟ ، جرالع ، ص۱۵۱ ، نمبر ۵ که ۱۸۱) اس اثر میں ہے کہ دوطلاق بائند دی ہو پھر آقا نے آزاد کیا ہو بائند کی وجہ سے آزاد کی عدت نہیں گزار ہے گی۔ (۲) عن ابر اهیم فی امر أة مات عنها زوجها ثم اعتقت فال تمضی علی عدة الامة ولیس لها الا عدة الامة ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ،۱۲۰ ما قالوا فی الرجل تکون تحة الامة فیمو ت ثم قال تعدموته ، جرائع ، ص۱۵۲ میں اثر سے معلوم ہوا کہ باندی کی عدت دوماہ پانچ دن گزار ہے گی کونکہ وفات کے وقت ہی سے وہ ہوئی نہیں رہی ہے۔

ترجمه :(۲۰۷۵) اگرآ ئىڭھى اورعدت گزاررى تى مەينے سے پس خون دىكھا تو ٹوٹ جائے گى وەعدت جوگزر چى \_اوراس كو ازىرنوعدت گزارنا ہو گاحضوں سے \_

تشریح : عورت کوچین نہیں آتا تھاجس کی وجہ ہے وہ مہینوں سے عدت گزار رہی تھی۔ مثلا دوماہ گزر نے کے بعداس کوچین کاخون آتا نشروع ہوگیا تو پہلے دومہینے عدت گزار ہوگا۔
آتا نشروع ہوگیا تو پہلے دومہینے عدت گزار ہے ہوئے بیکار گئے۔ اب شروع سے چین کے ذریعہ تین چین عین عین عدت گزار ناہوگا۔

وجہ : (۱) مہینوں سے عدت گزار نافرع تھا۔ عدت ختم ہونے سے پہلے وہ اصل پر قادر ہوگئ ہے اس لئے اب پوری عدت اصل ہی سے گزار نی ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الزھری فی امر أة بکر طلقت لم تکن حاضت فاعتدت شہر او شہر یہ ساوی ہوگا ہے ہے۔ میں اس کا تعتد ثلاث حیض ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب طلاق التی الم تحض ، جسادی ہوگا ہوگا ہے۔ مصنف ابن ابی شہر یہ الجاریۃ نظلق ولم بیلئے المحیض ما تعتد ج رابع ہیں ۸۲ ، نمبر ۱۹۵۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک دوماہ کے بعد

ل ومعناه اذارأت الدم على العادة لان عودها يبطل الاياس هو الصحيح فظهر انه لم يكن خلفا وهذا لان شرط الخلفية تحقق الياس وذلك باستدامة العجز الى الممات كالفدية في حق الشيخ الفانى (٢٠٤٦) ولوحاضت حيضتين ثم ايست تعتدبالشهور في تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل

حیض پر قادر ہوجائے جواصل ہے تو تین حیض سے عدت گزارے۔

لغت : آئمة : وه عورت جویض سے مایوس ہوگئ ہواس کو پڑھا پے کی وجہ سے چیض نہ آتا ہو، تنتا نف: شروع سے کرے۔ ترجمه : لے اس کامعنی ہیہے کہ خون کواپنی پہلی عادت پر دیکھے۔

تشریح: اس پوری عبارت میں تین باتیں بتارہے ہیں[ا] یہاں سے پہلی بات ہے کہ تھوڑ ابہت خون دیکھنے سے حیض واپس نہیں ہوگا کیونکہ وہ استحاضہ کا خون بھی ہوسکتا ہے۔ بلکہ حیض سے مایوس ہونے سے پہلے جوجیض آنے کی عادت تھی اس طرح خون آنے گئے تب سمجھا جائے گا کہ مایوسی ختم ہوگئی اور اصل حیض آنے لگا۔

قرجمه: ٢ اس كئے كه اس كالوٹناياس كو باطل كرديتا ہے ، جي ہاس كئے ظاہر ہوگيا كه خليفة ہيں رہا، اور بياس كئے ہے كه خليفه كى شرطياس كامتحقق ہونا ہے اور بيموت تك عاجز ہوتب ہوتا ہے ، جيسے كه شخ فانى كے حق ميں فديد۔

تشریح: اس عبارت میں دوبا تیں بتارہ ہیں [۱] ایک بید کہ مہینے سے عدت گزار ناخلیفہ ہے اور حیض سے عدت گزار نااصل ہے ، اس لئے جب عادت کے مطابق خون آگیا اصل پڑل کرناممکن ہوگیا اس لئے اب خلیفہ پڑل نہیں کیا جائے گا۔ [۲] اور دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ پڑمل کرنے کی گنجائش اس وقت ہوگی جبکہ موت تک حیض سے مالوی ہو، اور عاجز ہونا موت تک برقر اررہے، جیسے شخ فانی موت تک روز ہٰ ہیں رکھ سکتا ہے تب ہی فدید دینے کی گنجائش ہے۔ اور یہاں موت سے پہلے اصل حیض پر قادر ہوگئی اس لئے اب اصل یمل کرے گی۔

**لغت** :الیاس: حیض کےخون سے مایوس ہونے کوالیاس کہتے ہیں۔استدامۃ :ہمیشہر ہنا۔الشیخ الفانی:اییابوڑ ھاجواب زندگی *بھر* روز ہ رکھنے کی طاقت ندرکھتا ہو۔

قرجمه: (٢٠٤٦) اگردو حيض آيا پهرمايوس هوگئ تواب مهينے سے عدت گزارے گی۔

ترجمه: إ بدل اورمبدل كوجع كرنے سے بيخ ك لئے۔

تشریح: پہلے حیض آتا تھااس لئے دوجیض سے عدت گزاری درمیان میں خون بالکل بند ہو گیا تواب پوری عدت تین مہینے سے گزارے، پہلاحیض بیکار گیا، تا کہ چیض جومبدل ہے اورمہینہ جواس کابدل ہے دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہوجائے۔

وجه: (١) اس اثر مين كراب تين حيض عدت كرار .. عن عطاء قال ان اعتدت حيضة واحدة ثم جلست فانها

(٢٠٧٧) والمنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة عدتهما الحيض في الفرقة والموت في الانها للتعرف عن براء ةالرحم اللقضاء حق النكاح والحيض هوالمعرف

تعتد ثلاثة اشهر و لا تعتد بالحيضة \_ (مصنف عبدالرزاق، باب طلاق التي لم تحض، حسادس، ص٢٦٩، نمبر ١١١٥) اس ميں ہے كه تين مهينے عدت گزارے \_

ترجمه : (۲۰۷۷) جسعورت کا نکاح فاسد ہوا ہوا ورشبہ میں وطی ہوئی ہوتو ان دونوں کی عدت حیض ہیں فرفت اور موت کی شکل میں۔

ترجمه: اس لئے کہ چض رحم کی صفائی کو معلوم کرنے کے لئے ہے تن نکاح کو پورا کرنے کے لئے نہیں،اور چض ہی شناخت کرنے والا ہے۔

تشریح :عورت سے نکاح فاسد کیایا شبہ میں وطی کر لی۔مثلا سیمجھ کر کہ بیوی ہے رات میں وطی کر لی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اجتبیہ ہے تو ان دونوں کے لئے تفریق ضروری ہے۔اور تفریق کے بعد عدت گزار نی ہوگی۔اورا گران دونوں کے شوہر کا انتقال ہوتب بھی عدت و فات نہیں گزار ہے گی ہدت و فات نہیں گزار ہے گی ہدت و فات نہیں گزار ہے گی ہ

وجه (۱) اصل میں بیٹوہر کی بیوی بی نہیں ہے۔ کیونکہ نکاح فاسد کوحی الا مکان توڑد ینا چاہئے۔ اور شبہ کی ولی میں تو نکاح ہے بی نہیں تو بیوی کیسے ہوئی ؟ اس لئے اس کے نقل شوہر کے مرنے پر نیخم ہے ندافسوں۔ اس لئے موت کی عدت نہیں گزارے گی۔ البتہ ولی یا نکاح ہوا ہے اس لئے تفریق پرچیف سے عدت گزارے گی۔ کیونکہ بیعدت رحم کوصاف کرنے کے لئے گزارتے ہیں، چیف سے بھی معلوم ہوگا کہ رحم بالکل صاف ہوگیا، اس لئے وفات میں بھی چیف بی سے عدت گزارے گی (۲) اثر میں ہے کہ نکاح فاسد نکاح فریس ہے عملوم ہوگا کہ رحم بالکل صاف ہوگیا، اس لئے وفات میں بھی چیف بی سے عدت گزارے گی (۲) اثر میں ہے کہ نکاح فاسد نکاح فاسد نکاح تم طلق فلا یحسب شیئا، اندما طلق غیر امر أته۔ نہیں ہے۔ عن عطاء قبال میں نکح علی غیر وجہ النکاح تی ساوس، شیئا، اندما طلق غیر امر أته۔ (مصنف عبد الرزاق، باب النکاح علی غیر وجہ النکاح تی ساوس، شیئا، اندما فی عدتها و بنی بھا فیرق مین عدتها الاولی ثم تعتد میں ہذا عدة مستقبلة۔ (مصنف عبد الرزاق، باب ففرق بینی مین میں تفریق کے بعد عورت عدت گزارے گی۔ کا کے لئی نہیں گونا میں تفریق کے بعد عورت عدت گزارے گی۔ کی لیکن چونکہ چیقی شو بڑئیں ہے اس لئے عدت وفات نہیں گزارے گی۔ کی لیکن چونکہ چیقی شو بڑئیں ہے اس لئے عدت وفات نہیں گزارے گی۔

لغت : للتعرف عن برأة الرحم: برأة الرحم: كاترجمه بكرهم بي سيرى به العنى رقم كاندر بي نهيل ب، عبارت كا ترجمه يه به كه يض آناال بات كى علامت بكرهم ميل بي نهيل بي الله الله على على معرف: يبي نه كا آله، يعنى حيض آنا يبي ن (٢٠٤٨) واذامات مولى ام الولد عنها او اعتقها فعدتها ثلث حيض ﴿ لِ وقال الشافعي حيضة و احدة الانها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء

کا آلہ ہے کہ رحم میں بچینیں ہے۔

ترجمه: (٢٠٤٨) جبام ولدكاآ قامرگيا، يااس كوآزادكرديا تواس كى عدت تين حض بين ـ

وجه : (۱) ام ولد کا آقااس کاشو ہر نہیں ہے بلکہ آقا ہے اس کئے اس کے مرنے پر شوہر کی عدت وفات چار ماہ دیں روز نہیں گزار ہے گی۔ لیکن چونکہ آقا سے صحبت کروائی تھی اس لئے رحم صاف کروانے کے لئے تیں چیف عدت گزار ہے تا کہ رحم کمل طور پر صاف ہو جائے ، اور تین چیف اس لئے ہے کہ بی آزاد ہوکر عدت گزار رہی ہے ، اس لئے تین چیف ہوگی۔ (۲) اثر میں ہے جسکو صاحب ہدا یہ نے پیش کیا ہے۔ ان عصر و بن العاص امر ام ولد اعتقت ان تعتد ثلاث حیض و کتب الی عمر فکتب بحسن رأید. (مصنف ابن ابی شعیبة کے اما قالوافی ام الولد اذااعتقت ، کم تعتد ؟ حرابع ، ص ۱۵، نمبر ۵۵ کہ ارمصنف عبد الرزاق ، باب عدة السربية اذااعتقت او مات عنھا سيدھا، جسابع ، ص ۱۸، نمبر ۱۲۹۹۲) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ ام ولد تین چیف عدت گزار ہے گی۔ (۳) اس اثر میں بھی ہے۔ عن ابر اھیم قال اذا أعتقت السربية او مات عنھا سيدھا فانھا تعتد ثلاثة قرؤ۔ ( مصنف عبد الرزاق ، باب عدة السربية اذااعتقت او مات عنھا سيدھا فانھا تعتد ثلاثة قرؤ۔ ( مصنف عبد الرزاق ، باب عدة السربية اذااعتقت او مات عنھا سيدھا نو مات عنھا سيدھا فانھا تعتد ثلاثة قرؤ کے آتا کی موت ہوئی تووہ تین چیف سے عدت گزار ہے گی ۔ (۳) اس اثر تا ہوئی تووہ تین چیف سے عدت گزار ہے گا کے موت ہوئی تووہ تین چیف سے عدت گزار ہے گی ۔ آتا کی موت ہوئی تووہ تین چیف سے عدت گزار ہے گی ۔

قرجمه: ال امام ثنافعی فرمایا که ایک حیض ہاس لئے کہ ملک میمین زائل ہونے کی وجہ سے عدت واجب ہوئی ہے،اس لئے استبراء کے مشابہ ہوگئ ۔

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ آقاام ولد کا شوہر تو ہے ہیں اس لئے ملک یمین زائل ہونے کی وجہ عدت واجب ہوئی ہے، اور ملک یمین زائل ہونے کی وجہ عدت واجب ہوئی ہے، اور ملک یمین زائل ہونے پراستبراء رحم کے لئے ایک حیض گزار نا پڑتا ہے اس لئے یہاں بھی ایک حیض ہی سے عدت گزار نی پڑے گی۔ گی۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔ عن الحسن انه کان یقول عدتها حیضة اذا توفی عنها سیدها. وعن ابن عمر قال عدتها حیضة اذا توفی عنها سیدها. وعن ابن عمر قال عدتها حیضة ، جرابع ، ص ۱۵۹، نمبر ۲۵۹ م ۱۸۷ مصنف عبد عدتها حیضة ، جرابع ، ص ۱۵۹ م نمبر ۱۵۹۵ اسریة اذااعتقت او مات عنها سیدها ، جسابع ، ص ۱۸۳ م نمبر ۱۲۹۹۵ ) اس اثر سے معلوم ، واکه ام ولدگی عدت ایک حیض ہے جب اس کا آقامر جائے۔

بعض ائمَه كنزوكيك جار ماه دس دن ب(١) الكي دليل بداثر بـعـعن عموين العاص قال لا تلبسوا علينا سنته قال ابن

ع ولنا انها و جبت بزوال الفراش فاشبه عدة النكاح ثم اما منافيه عمرٌ فانه قال عدة ام الولد ثلث حيض (٩ / ٢٠٨٠) ولو كانت ممن لاتحيض فعدتها ثلثة اشهر ﴿ ٤ / ٢٠٨٠) واذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها ان تضع حمله ﴿ ل وهذا عندابي حنيفةٌ ومحمدٌ

السمشنسى: سنة نبينا عَلَيْكُ عدة المتوفى عنها اربعة أشهر و عشرة يعنى أم الولد ـ (ابوداودشريف، باب في عدة المولد) الولد، ص٢٣٦، نمبر ٢٣٩٥، نمبر ٢٣٩٥، نمبر ٢٣٩٥، نمبر ١٢٩٩٥) الولد، ص٢٣٠، نمبر ١٢٩٩٥، نمبر ١٢٩٩٥) السرية اذااعتقت او مات عنها سيدها، ح سابع، ص١٨٨، نمبر ١٢٩٩٥) السارية اذااعتقت او مات عنها سيدها، ح سابع، ص١٨٥، نمبر ١٢٩٩٥) السارية المارية عنها مولد كا آقام جائة ويار ماه دس دن عدت كزار \_ \_ \_

ترجمه : ۲ ہماری دلیل یہ ہے کہ فراش کے زوال پرعدت واجب ہوئی ہے اس لئے عدت نکاح کے مشابہ ہوگئی، پھراس میں ہماراا مام حضرت عمرا بن العاص میں ،انہوں نے فرمایا کہ ام ولد کی عدت تین حیض ہے۔

تشریح: ہماری دلیل عقلی میہ ہے کہ میہ باندی ام ولد ہے اس ہے آقا کا بچہ پیدا ہوا ہے اس لئے بیز کاح کے مشابہ ہو گیا صرف زوال ملک کے مشابہ نہیں رہا ، اور زوال نکاح پرتین حیض سے عدت گزارتے ہیں اس لئے بیتین حیض سے عدت گزارے گی۔ دوسری دلیل نقلی میہ ہے کہ حضرت عمرا بن العاص کا قول ہے کہ تین حیض سے عدت گزارے گی۔۔ بیاثر ابھی او پر گزر گیا۔

ترجمه: (٢٠٤٩) اگرام ولداس میں سے ہے کہ اس کو حض نہیں آتا ہوتو اس کی عدت تین مہینے ہیں۔

ترجمه: اجيك كه نكاح مين موتاب ـ

تشریح :ام ولد کوچین نہیں آتا ہے اور اس کا آقامر گیا تو تین مہینے سے عدت گزارے گی ، کیونکہ جب اس کی عدت اوپر تین حیض تھی ،اوراس کوخون نہیں آتا ہے تواس کے بدلے میں تین مہینے عدت ہوگی ،جیسا کہ نکاح میں ہوتا ہے۔

ترجمه: (۲۰۸۰) اگر بچرمرگیا بیوی چھوڑ کراور حال یہ ہے کہ بیوی کومل ہے تواس کی عدت وضع حمل ہے۔

ترجمه: ل يرامام الوحنيفة أورامام مُمَّر كنزديك بـ

تشریح : یہ تو طے ہے کہ شوہر بچے ہونے کی وجہ سے بیوی کو جو تمل ہے وہ شوہر کا نہیں ہے کسی اور کا ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ اس بچ کا نسب شوہر سے ثابت نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ اس سے نطفہ متصور نہیں ہے۔ لیکن نکاح موجود ہے اس لئے نکاح کے حق کوادا کرنے کے لئے وضع حمل عدت ہوگی ، کیونکہ آبیت میں حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

**9 جه**: (۱) آیت بیہ۔واو لات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن۔ (آیت ۲۸، سورة الطلاق ۲۵) آیت سے معلوم ہوا کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔

ع وقال ابويوسف عدتها اربعة اشهر وعشر وهوقول الشافعي لان الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت على الهما اطلاق قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مع ولانها مقدرة بمدة وضع الحمل في اولات الاحمال قصرت المدة اوطالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالاشهر مع وجودالاقراء لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعنى يتحقق في الصبى وان لم يكن الحمل منه في بخلاف الحمل الحادث لانه وجبت العدة بالشهور فلا تتغير

ترجمه: ۲ امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اس کی عدت جار ماہ دس دن ہے، اور یہی قول امام شافعی گاہے، اس کئے کہ نسب اس سے ثابت نہیں ہے، تو ایسا ہوا کہ موت کے بعد حمل گھر اہو۔

تشریح: امام ابولیسف اورامام شافعی کی رائے ہے ہے کہ صغیر کی بیوی جارماہ دس دن عدت گزارے گی، اوراس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ بیمل شوہر سے ثابت النسب نہیں ہے اس کئے اس کے قق میں عورت حاملہ نہیں ہوئی، اس لئے شوہر کے مرنے پر جار ماہ دس دن عدت گزارے گی۔ دن عدت گزارے گی۔

ترجمه: سل امام ابو حنيفة أورامام محمدًى دليل الله تعالى كا قول و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ـ (آيت الممرة الطلاق ٢٥) ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ اورامام محمد کی دلیل میه که که او پری آیت میں مطلق حمل والی کی عدت وضع حمل ہے اور بیرحاملہ ہے اس لئے اس کی عدت بھی وضع حمل ہوگی چاہے بچہ ثابت النسب ہویا نہ ہو۔

قرجمه: ع اوراس لئے کہ حمل والی عورتوں میں عدت کا انداز ہوضع حمل پر ہے خواہ تھوڑی مدت ہویازیادہ ،اوربیاس لئے نہیں کہ رحم کا حمل سے خالی ہونا معلوم کیا جائے ، کیونکہ عدت وفات حیض کے موجودر ہتے ہوئے مہینوں کے ساتھ مشروع کی گئی ہے ، بلکہ حق فکاح کے اداکر ناطفل صغیر میں بھی پایا جاتا ہے اگر چہاس کے نطفہ سے حمل نہ ہو۔

تشریح : ید دوسری دلیل عقلی ہے۔ وفات کے بعد جوعدت گزاری جاتی ہے وہ حمل سے رحم کوخالی ہونا معلوم کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ حق فات کے لئے نہیں ہے بلکہ حق والی ہوتب بھی عدت وفات چین ہے بلکہ مہینوں سے ہا کہ مہینوں سے ہا کہ موجود ہے اور عورت حاملہ ہاس کئے اس کے قل کوادا کرنے کے لئے وضع حمل ہوگا چاہے مدت کبی ہویا مختصر میں بھی نکاح موجود ہے اور عورت حاملہ ہاس کئے اس کے قل کوادا کرنے کے لئے وضع حمل ہوگا چاہے مدت کبی ہویا مختصر میں بھی نکاح موجود ہے اور عورت حاملہ ہاس کے اس کے اس کے تن کوادا کرنے کے لئے وضع حمل ہوگا چاہے مدت کبی ہویا

ترجمه: ۵ بخلاف وهمل جوبعد میں گھرا ہواس کئے کہ عدت پہلے مہینے کے ساتھ واجب ہوچکی ہے اس کئے مل پیدا ہونے سے متغیر نہیں ہوگی ، اور ہمارے اس مسلم میں جب عدت واجب ہوئی تب ہی سے ممل کی مدت کے ساتھ واجب ہوئی ، پس دونوں

بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كماوجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا لل ولايلزم امرأة الكبير اذاحدث لها الحبل بعد الموت لان النسب يثبت منه فكان كالقائم عندالموت حكما (٢٠٨١) ولايثبت نسب الولد في الوجهين ﴿ للان الصبي لاماء له فلا يتصور منه العلوق والنكاح يقام مقامه في موضع التصور

مسکوں میں فرق ظاہر ہو گیا۔

تشریح: یہام ابویوسف و پہلا جواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ صغیر کی موت کے بعد حمل ظاہر ہوا ہوتو چار ماہ دی دن عدت واجب ہوتی ہے اسی طرح یہاں کیا جائے ، تو اس کا جواب دیا جارہ ہے کہ ، صغیر کی موت کے وقت حمل نہ ہوتو مہینے کے ساتھ عدت لازم ہوجائے گی ، اب بعد میں حمل پیدا ہوا تو اس سے پہلی عدت تبدیل نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ تو لازم ہوچکی ہے، اور چونکہ صغیر سے نسب بھی فابت نہیں ہوگا ، اس لئے موت سے پہلے سے حمل ہے ، اس لئے شروع سے وضع حمل ہی عدت لازم ہوئی ، اس لئے مہینے کی طرف نتقل نہیں ہوگی ، اس لئے دونوں مسلوں میں فرق ہوگیا۔ تسر جمعه : لا اور اس پر بالغ مرد کی بیوی کا اعتراض لازم نہیں آتا ، جبکہ بالغ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کا حمل ظاہر ہوا ہو، کیونکہ حمل کا نسب اس بالغ سے ثابت ہوگا۔ تو گویا کہ وہ حکما موت کے وقت موجود تھا۔

تشریح: فصار کالحادث بعدالموت: کابیدوسرا جواب ہے۔شوہری موت کے بعد حمل ظاہر ہوا ہو،اس کی ایک شکل تھی کی صغیر کی موت کے بعد حمل ظاہر ہوا ہو،اس کی موت کے بعد حمل ظاہر ہوا ہو،اس کی موت کے بعد حمل ظاہر ہوا ہو، اس کا جواب پہلے گزرگیا، اب دوسری شکل ہے کہ شوہر بالغ ہے اوراس کی موت کے بعد حمل ظاہر ہوا ہے، تواس میں بالا تفاق بالغ کی بیوی وضع حمل کی عدت گزارے گی ، چار مہینے دس روز نہیں گزارے گی ، کیونکہ اس حمل کا نسب بالغ شوہر سے ثابت ہے، تو چاہے حمل بعد میں ظاہر ہوا ہولیکن حکما ہم اس کوموت سے پہلے مانیں گے، اور جب موت سے پہلے حاملہ ہوتو اس کی عدت وضع حمل ہوگا۔

**اصول**: امام ابویوسف گااصول میہ کہ بچ کاحمل نہیں ہے اس کئے گویا کہ وہ غیرحاملہ ہے۔

قرجمه: (۲۰۸۱) اوردونون صورتون مین یج کانسب ثابت نهین ہوگا۔

ترجمه : إ اس لئے كە تغير كانطف نهيس ہوتااس لئے اس كى طرف سے حمل بھى متصور نهيس ہوگا،اور نكاح تصور كى جگه ميں وطى كة ائم مقام ہوتا ہے۔

تشریح :صغیری موت سے پہلے اس کی بیوی کومل ظاہر ہوا ہو، یا موت کے بعد ظاہر ہوا ہو ہر حال میں بیچ کا نسب صغیر سے ثابت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نکاح کو وطی کے قائم اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ وہاں وطی کا تصور ہو، اوریہاں بچے ہونے کی وجہ سے نطفہ کا تصور (۲۰۸۲) واذا طلق الرجل امراةً في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق الله لان العدة مقدرة بثلث حيض كوامل فلاينقص عنها (۲۰۸۳) واذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة الحرى وتداخلت العدتان ويكون ماتراه المرأة من الحيض محتسبا منهما جميعا واذا انقضت العدة الاولى ولم تكمل الثانية فعليها اتمام العدة الثانية العدة الثانية العدنا

قرجمه: إ اس لئ كه عدت ممل تين حيض متعين ب،اس لئ اس سركم نهيل موال

**نشریج**: حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا چاہئے کیکن اگر کسی نے دیدی تووہ حیض عدت میں شارنہیں ہوگا۔ بلکہ ا<u>گل</u>ے تین حیض عدت گزارے۔

وجه : (۱) اگراس عض کوشار کریں تو عدت و هائی عیض ہوں گے۔ مکمل تین عیض نہیں ہوں گے جبکہ آیت میں مکمل تین عیض کی تاکید ہے۔ والم طلقات یتر بصن بانفسهن ثلاثه قروء . (آیت ۲۲۸ سورة البقرة ۲) اس آیت میں تین کالفظ قطعی ہے اس لئے جس عیض میں طلاق واقع ہوئی ہے وہ عیض عدت میں شار نہیں کیا جائے گا (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عمر اذا طلقها و هی حائض لم تعتد بتلک الحیضة ۔ (۳) دوسری روایت میں ہے . عن الفقهاء من اهل المدینة کانوا یقولون من طلق امرأته و هی حائض او هی نفساء فعلیها ثلاث حیض سوی الدم الذی هی فیه . (سنن للبہقی ، باب لا تعتد بالحیضة التی وقع فی الطلاق ، ج سابع ، ص ۱۸۷ ، نمبر ۱۸۰ مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل یطلق امرأته ثلاثا وهی حائض اونفساء اسی حسیب بتک الحیضة ؟ ، ج سادی ، ص ۱۷۷ ، نمبر ۱۸۰ ، اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ طلاق والاحیض عدت میں شار نہیں ہوگا۔

تسر جسمه: (۲۰۸۳) اگرعدت گزار نے والی عورت سے شبہ میں وطی کر لی گئی تو اس پر دوسری عدت ہے۔اور دونوں عدتیں متداخل ہوں گی، پس عورت جود کیھے گی حیض میں سے تو دونوں میں شار ہوں گے۔اور جب پوری ہوجائے گی پہلی عدت اور نہ پوری ہودوسری تو اس پر دوسری عدت کو پورا کرنا ہے۔

ترجمه: ایهارےزدیکے۔

تشریح: شوہر نے بیوی کوطلاق بائنددی تھی جس کی وجہ سے وہ عدت گزار رہی تھی مثلا ایک جیض گزار چکی تھی کہ شوہر نے شبہ میں وطی کر لی تواب اس عورت کو وطی بالشبہ کی عدت تین حیض گزار نی ہوگی۔البتۃ ایک عدت دوسری عدت میں تداخل ہوجائے گی۔اس نقشے کودیکھیں۔ ٢ وقال الشافعي لاتتداخلان لان المقصود هو العبادة فانها عبادة كف عن التزوج و الخروج فلا تتداخلان كالصومين في يوم واحد

| [4]          | [۳] تيسراحيض | [۲] دوسراحیض | [ا]پہلا <sup>حیض</sup> | پہلی عدت<br>میں عدت |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| [۳] تيسراحيض | [۲] دوسراحيض | [ا] پہلاحیض  |                        | وطی بالشبه کی عدت   |

نداخل کی شکل میہ بنے گی کہ، پہلی عدت کا دوسراحیض گزرا تو وطی بالشبہ کا بھی پہلاحیض گزرا،اوراس کا تیسراحیض گزرا تو وطی بالشبہ کا دوسراحیض گزرا،وراس کا تیسراحیض گزرا،وراس کا تیسراحیض گزارے گی تو بیعدت بھی پوری ہوجائے گی ، جوحقیقت میں چوتھا حیض ہوگا۔اس طرح دونو ں عدتوں کا تداخل ہوجائے گا۔

وجه: (۱)وطی باشه کی عدت گرارنے کی دلیل ہے۔ ان علی ابن ابی طالب اتی بامر أة نكحت فی عدتها وبنی بها ففرق بینهما امرها ان تعتد بما بقی من عدتها الاولی ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة. (مصنف عبرالرزاق، باب نکاها فی عدها، جسادس، ۱۲۵، نمبر۱۲۵، نمبر۱۵۵، ۱س شم تعتد من هذا عدة مستقبلة سفر مایا که وطی بالشه کی عدت کماها فی عدها، جسادس، ۱۲۵، نمبر۱۲۵، نمبرالرزاق بال شم تعتد من هذا عدة مستقبلة سفر مایا که وطی بالشه کی عدت کمی عدت کی بعد گرزار در (۲) اور دونوں عدتیں تداخل ہوجا کیل گی اس کی دلیل حضرت عمر کا قول ہے۔ ان عسم رب بن المحطاب جعل للذی تزوجت فی عدتها مهرها کاملا بما استحق منها ویفرق بینهما و لا یتنا کحان ابدا و تعتد منهما جمیعا در ۳) اور دوسری روایت میں ہے۔ وقال الشعبی تعتد من الآخر ثم تعتد بقیة عدتها منها. (مصنف عبدالرزاق، باب نکاها فی عدتها، جسادس، ۱۲۸ نمبر ۱۲۸۵ ارسنن للیہ تی ، باب اجتماع العدتین جسائع مائع می عدت کا می کردوں عدتیں تداخل ہوجا کیں گی۔

ترجمه : ۲ امام شافعیؓ نے فرمایا که دونوں عدتیں تداخل نہیں ہوں گی ،اس لئے کہ مقصد عبادت ہے ،اور نکاح سے رکنے اور گھر سے نکلنے سے رکنے کا نام عبادت ہے ،اور عبادت میں تداخل نہیں ہوتا ، جیسے ایک ہی دن میں دوروز نے نہیں ہو سکتے۔

تشریح: صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں عدتوں میں تداخل نہیں ہوگا، بلکہ پہلی عدت پوری ہو نے کے بعددوسری عدت شروع کرے لیکن موسوعہ میں ہے کہ ایک جنس کے ہوں تو دونوں عدتوں میں تداخل ہوجائے گا۔عبارت یہے۔اذا تنزوجت فی عدتها فوطئها النزوج شم تشار کیا حتی و جبت علیها عدة الحری فان العدتین تتداخلان ۔ (موسوعه امام شافعی، باب اجتماع العدتین، جاحدی عشرة، ص ۲۰۰۷، مسکل نمبر ۱۹۵۰ میں مسکل اس عبارت میں ہے کہ دونوں عدتیں تداخل ہوجا کیں گی۔ T ولنا ان المقصود التعرف عن فراغ الرحم و قدحصل بالواحده فتتدخلان T ومعنى العبادة تابع الاترى انها تنقضى بدون علمها ومع تركها الكف

وجه: (۱) تدافل نه ہونے کی دلیل عقلی ہے۔ کہ عدت کا مقصد عبادت ہے، اور اس عبادت میں خاص بات ہے کہ نکاح کرنے سے رکے اور گھرسے باہر جانے سے رکے اور ان دونوں میں تداخل نہیں ہوتا، جیسے دور وزیا یک ہی دن میں رکھے و دونوں تداخل ہو کر صحیح نہیں ہوگا اسی طرح دو عدتیں عبادت ہیں اس لئے دونوں تداخل ہو کر صحیح نہیں ہے۔ [۱] نکاح سے رکاس کی دلیل یہ آست ہے۔ و لا تعزموا عقد النکاح حتی یبلغ الکتاب أجله ۔ (آست ۲۳۵ ، اور قالبقر ۱۶ ) اس آست میں ہے کہ جب تک عدت پوری نہونکاح کا ارادہ بھی نہ کرو۔ [۲] اور گھرسے نہ نگلے اس کی دلیل بیآ سے ہے۔ لا تخر جو ھن من بیو تھن و لا یہ خور جن الا أن بیأتین بفاحشہ مبینة و تلک حدود الله ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ۔ (آست ۱، اسور قالبیل کے عدود ہیں۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ الطلاق ۲۵ کا اس آست میں نہ عورت کو گھرسے نکا لواور نہ وہ نوزگلیں بیاللہ کے صدود ہیں۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ تدافل نہ ہو ۔ عن ابن المسیب ان طلیحة بنت عبید الله نکحت رشیدا الثقفی فی عدتها فجلدها عمر بالدرة و قضی أیسما رجل نکح امر أة فی عدتها فاصابها فانه یفرق بینهما ، ثم لا یجتمعان أبدا و تست کمل بقیة عدتها من الآخر ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب نکاتھا فی عدتها ، تب کہ پہلے پہلی عدت پوری کرے ، غمرہ ۱۵ کا ارسنی للبہ بھی ، باب اجتماع العدین ، تب سالع ، ص ۲۵ کہ نم ۱۵ اس اثر میں ہے کہ پہلے پہلی عدت پوری کرے ، نم بیا بیری کی دے اس کو یوری کرنے کے بعد دومری عدت شروع کرے۔ ۔

ترجمه: سے ہماری دلیل ہے کہ عدت کا مقصدیہ پہچانا ہے کہ رحم خالی ہے اور بیا یک عدت سے حاصل ہو گیا، اس لئے دونوں عدتیں تداخل ہوجا کیں گی۔

تشویج: ہماری دلیل میہ کے معدت کا مقصد میہ ہے کہ میہ معلوم ہوجائے کہ رحم حمل سے خالی ہے، اورا یک عدت سے اس کا پیتہ چل گیااس لئے دوسری عدت الگ سے گزاروانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی گزرجائے تو بہتر ہے، اس لئے تداخل ہوجائے گا۔

ترجمه : ٢ اورعبادت كامعنى تابع ب، كيانهيس د كيهة كه بغيرعورت كعلم كعدت گزرجاتى ب، اور گھرسے باہر جانے سے، اور ذكاح سے ركنانه ہوتب بھى عدت گرجاتى ہے[اس لئے عبادت كامعنى تابع ہے اس لئے تداخل ہوجائے گا]

تشریح: یہ امام ثافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ عدت عبادت ہے اس لئے تداخل نہیں ہوگا۔ اس کا جواب ہے کہ عبادت کا معنی اس میں تابع ہے، براُ قرم اصل ہے۔ تابع ہونے کی دودلیلیں دےرہے ہیں[ا] ایک دلیل یہ ہے کہ عبادت نیت سے ہوتی ہے، اور کسی عورت کو یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے طلاق دی ہے، اور تین حیض گزر جائے تب بھی عدت گزر جاتی ہے، پس اگریہ

(۲۰۸۴) والمعتدة عن وفاة اذاوطئت بشبهة تعتد بالشهوروتحتسب بماتراه من الحيض فيها الله تحقيقاللتداخل بقدرالامكان (۲۰۸۵) وابتدأ العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فان لم تعلم بالطلاق او الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها لله لان سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة فيعتبر ابتداء هامن وقت وجود السبب

عبادت اصلی ہوتی تو بغیرعلم کے عدت نہ گزرتی ۔ [۲] دوسری دلیل ہیہ ہے کہ نکاح سے رکنے کا نام عدت ہے، پس اگر کسی عورت نے عدت کے درمیان نکاح کر لیا اور تین حیض تک نکاح کے ساتھ رہی تب بھی عدت بوری جائے گی، اگر عبادت اصل ہوتی تو نکاح کے ہوتے ہوئے عدت نہ گزرتی ۔ اسی طرح گھر سے نہ نکلنے کا نام عدت ہے، لیکن وہ تین حیض تک گھر سے نکلی رہی تب بھی عدت گزر جائے گی، اگر عبادت اصل ہوتی تو گھر سے نکلنے میں عدت نہ گزرتی ، معلوم ہوا کہ عبادت اصل نہیں ہے وہ تا بع ہے۔

لغت : الكف: يهال كف ميس گھر سے نكلنے سے ركنا بھی شامل ہے، اور نكاح كرنے سے ركنا بھی شامل ہے۔

ترجمه: (۲۰۸۴) وفات کی عدت گزار نے والی سے وطی بالشبہ کردی گئی تو مہینے سے عدت گزارے گی اوراس درمیان جو کچھ حیض دیکھے اس کو گنتی رہے گی۔

ترجمه: إ بقدرامكان تداخل وتحقق كرنے كے لئے۔

تشرویی بیوی سمجھ کردطی بالشبہ کردی، اب باقی دو مہنے دس دن میں جودوجی کردطی بالشبہ کردی، اب باقی دو مہنے دس دن میں جودوجیض آئے گا وہ وطی بالشبہ کی عدت ہوگی، اور مزیدا یک حیض گزار کروطی بالشبہ کا تین حیض ہوجائے گا۔ تا کہ حتی الامکان تداخل ہوجائے۔

ترجمه: (۲۰۸۵) عدت کی ابتدا طلاق میں طلاق کے بعد سے ہوگی اور وفات میں وفات کے بعد سے ہوگی ، پس اگر علم نہ ہو اس عورت کو طلاق کا یاوفات کا یہاں تک کہ عدت کی مدت گزرگئی تواس کی عدت پوری ہوگئی۔

ترجمه: اس لئے کہ عدت کا سبب طلاق ہے، یاوفات ہے اس لئے اس کی ابتداء کا اعتبار کیا جائے گا سبب کے پائے جانے کے وقت سے۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔عن ابن عمر قال عدتها من یوم طلقها ومن یوم یموت عنها ۔ (مصنف ابن الی هیبة ۱۸۲۰ ما قالوا فی المرأة یطلقها زوجهاثم یموت عنها من ای یوم تعتد؟ جرابع، ص ۱۲۱، نمبر ۱۹۹۸ رسنن بیهی ، باب العدة من الموت و الطلاق والزوج عائب، جسابع بس ۱۹۷۰ نمبر ۱۵۳۴ میں ہے کہ طلاق کے بعداور وفات کے بعد عدت گزرنی شروع ہو جائے گی چاہے عورت کو طلاق اور وفات کا علم ہویا نہ ہو۔ چنا نچہ تین چش کے بعداس کو طلاق کا علم ہوایا چار ماہ دس روز کے بعد شوہر

ع ومشائخنا يفتون في الطلاق ان ابتداء ها من وقت الاقرار نفياً لتهمة المواضعة (٢٠٨٦) والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق اوعزم الواطى على ترك وطيها

كر نے كاعلم ہوا تو عدت گزر چكى ہوگى (٢) عن عبيد الله هو ابن مسعود قبال عدة المطلقة من حين تطلق و المستوفى عنها زوجها من حين توفى \_ (سنن بيهن ، باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب، حسابع ، م ١٩٧٠ ، نمبر ١٩٧٣ ما ابن ابی شية ، ١٨٢ ما قالوا فى المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من اى يوم تعتد ؟ ج رابع ، م ١٩٢١ ، نمبر ١٨٢ ) عدت كاسباب طلاق اوروفات بين اس كئيد دونوں ہوتو عدت شروع ہوجائے كى كيونكه سبب پايا گيا۔

ترجمه: ٢ ہمارےمشائخ طلاق كے بارے ميں فتوى ديتے تھے كەعدت كى ابتداءا قرار كے وقت سے ہوگى تاكہ باہمى الفاق كر لينے كى تہمت دور ہوجائے۔

تشریح: نخ ہمارے علاء سے مراد بخاری اور سمر قند کے علاء ہیں ، پیر حضرات فتوی دیتے تھے کہ مثلا شوہر پہلی جنوری سے ہیوی سے الگ رہتا ہے پہلی جون کواس نے افرار کیا کہ میں نے پہلی مارج کو ہیوی کو طلاق دے دیا تھا اور عورت نے اس کی تصدیق کردی ، تو قاعدے کے اعتبار سے پہلی مارچ سے عدت شروع ہوجانی چاہئے اور پہلی جون کو عدت ختم ہوجانی چاہئے ، لیکن مشاکخ بخاری و سمر قندیہ فتوی دیا کرتے تھے کہ جس دن سے افرار کیا ہے اس دن سے عدت شروع ہوگی ، یعنی پہلی جون کو افرار کیا ہے تو پہلی جون کو افرار کیا ہے تو پہلی جون کو افرار کیا ہے تو پہلی موٹی ، یہلی مارچ سے شروع نہیں ہوگی ، تا کہ ایسانہ ہو کہ میاں بیوی عدت گزرنے پر اور اجنبیہ ہونے پر اتفاق کر کے فائدہ پہنچائے۔
لیں ، اور بعد میں بیوی کے لئے وراثت سے بھی زیادہ وصیت کر کے فائدہ پہنچائے۔

لغت : مواضعة : وضع م مشتق ہے، دوآ دمی ایک بات پراتفاق کر لے اس کومواضعت کہتے ہیں۔

ترجمہ :(۲۰۸۲) اور عدت نکاح فاسد میں دونوں کے درمیان تفریق کے بعد یاوطی کرنے والے نے وطی چھوڑنے کے پختہ ارادہ کے بعد۔

تشریح: نکاح فاسد کیا ہوتو وہ چیح نکاح نہیں ہے اس لئے تفریق کرانا ہی طلاق کے درجے میں ہے۔ اس لئے تفریق کے بعد ہی عدت شروع ہوجائے گی۔ یا شوہر پختہ ارادہ کرے کہ آج تاریخ سے اس عورت سے وطی نہیں کرنا ہے تو جس تاریخ سے وطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا اس تاریخ سے عدت شروع ہوجائے گی۔

وجه : كونكه زكاح توضيح بنہيں كه طلاق دينے كى ضرورت بڑے۔اس لئے وطى نه كرنے كا پختارادہ كرنا تفريق كاشائبہہے۔اس لئے پختارادہ كے بعدعدت شروع ہوجائے گی۔فرق اتناہے كه پہلے قاضى نے تفريق كرائى اوراب بيخودتفريق كى طرف قدم اشار ہا ل وقال زفر من اخر الوطيات لان الوطى هو السبب الموجب  $\gamma$  ولنا ان كل وطى وجد فى العقد الفاسد يجرى مجرى الوطية الواحدة لاستناد الكل الى حكم عقد واحد ولهذا يكتفى فى الكل بمهر واحد فقبل المتاركة اوالغرم لاتثبت العدة مع جواز وجودغيره  $\gamma$  ولان التمكن على وجه الشبهة اقيم مقام حقيقة الوطى لخفائه  $\gamma$  ومساس الحاجة الى معرفة الحكم فى حق غيره

قرجمه: ال امام زفر فر فر مایا که آخری وطی سے عدت شروع ہوگی اس کئے کہ وطی ہی عدت کا سبب موجب ہے۔

**تشریع** :امام زفرُفر ماتے ہیں کہ جس دن آخری وطی کی ہے وہاں عدت شروع ہوجائے گی،اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ یہاں نکاح تو ہے نہیں جوعدت کا سبب بنے ،وطی ہی عدت کا سبب ہے،اس لئے جب وطی ختم ہوگئی تو عدت شروع ہوجائے گی۔

توجمہ: ۲ ہماری دلیل میہ ہے کہ نکاح فاسد میں جتنی وطی ہوئی ہے وہ ایک وطی کے درجے میں ہے، کیونکہ سب کی نسبت ایک ہی عقد کی طرف ہے، اسی وجہ سے تمام وطی کے لئے ایک ہی مہر کافی ہے، اس لئے تفریق سے پہلے، یا وطی نہ کرنے پر پختہ ارادہ کرنے سے پہلے عدت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ مزید وطی کا پایا جاناممکن ہے۔

تشریح: یہ ہماری دلیل عقلی ہے، اور ذرا پیچیدہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس نکاح فاسد میں جتنی وطی ہوئی ہیں سب ایک وطی کے درج میں ہے، یہی وجہ ہے کہ سب کے لئے ایک ہی مہر کافی ہے۔ دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ مرد بالغ ہے اس لئے مزید وطی کرنے کا قوی امکان ہے اس لئے آخری وطی آخری ہیں ہے اس لئے وہاں سے عدت شروع نہ کی جائے، ہاں حاکم تفریق کرادے، یامزید وطی نہ کرنے کا عزم کرلے تو سمجھا جائے گا کہ اب وطی نہیں ہوگی اس لئے عزم سے عدت شروع کی جائے۔

قرجمہ: سے اس لئے کہ شبہ کے طور پروطی کی قدرت حقیقت وطی کے قائم مقام کی گئی ہے وطی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ ہے۔ قشریح : اگلی وطی ابھی موجوز نہیں ہے ، لیکن بالغ مرد کو وطی کی قدرت ہے ، اس لئے مستقبل میں وطی کرنے کا شبہ ہے اس لئے وطی کی قدرت کو حقیقت وطی کے درجے میں رکھ کریوں کہا جائے گا کہ ابھی بھی وطی موجود ہے اس لئے یہاں سے عدت شروع نہ کی جائے جب تک کہ وطی نہ کرنے برزوجین پختارادہ نہ کرلے۔

ترجمه: سى اوراس كى ضرورت براتى ہے وطى كرنے والے كے علاوہ دوسرے مردكے تى ميں حكم معلوم ہو۔

تشریح: بیایک اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہے کہ زوجین کوتو معلوم ہے کہ آخری وطی کب ہوئی ہے، اس لئے بیوی وہاں سے عدت شروع کردے! تو آخری وطی زوجین کے حق میں مخفی نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ صرف زوجین کومعلوم ہونا کافی فہیں، کیونکہ آ گے جو نکاح کرنے والا ہے اس کوبھی معلوم ہو کہ کب عورت کی عدت شروع ہوئی اور کب ختم ہورہی ہے تا کہ اس حساب سے نکاح کے لئے تیار ہے۔ اور تفریق یا وطی نہ کرنے کے پختہ ارادہ سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کب عدت شروع ہوئی اور کب ختم سے نکاح کے لئے تیار ہے۔ اور تفریق یا وطی نہ کرنے کے پختہ ارادہ سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کب عدت شروع ہوئی اور کب ختم

(۱۰۸۷) واذاقالت المعتدة انقضت عدتى وكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

ہوئی،اس لئے پختہ ارادہ پرعدت کا مدارر کھاجائے گا، آخری وطی جیسی مخفی امریز ہیں۔

ترجمه: (۲۰۸۷) اگرعدت گزارنے والی نے کہا کہ میری عدت گزرگئی،اور شوہرنے اس کو جھٹلا دیا تو عورت کی بات مانی جائے گفتم کے ساتھ۔

ترجمہ: اس لئے کہوہ اس بارے میں آمینہ ہے، اور جھوٹ کے ساتھ ہم کی گئی ہے اس لئے ہم کھائی گی، جیسے امانت رکھنے والاقتم کھا تا ہے۔

تشریح: قاعدہ بیہ کہ چیف، وطی جمل کب طهرا، بیچ کی پیدائش الیں چیز وں کو ندمردکود کیھنے کی اجازت ہے اور نہ عورت کواس لئے ان با توں پر کوئی گواہ نہیں بن سکتا، اس لئے گواہ نہ ہونے پرشم کے ساتھ اس عورت کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ وہ اس بارے میں آمینہ ہے، اور قاعدہ بیہ ہے کہ امانت کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوتو امین کی بات قشم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔

وجه: (۱)اس آیت میں ہے کہ عورت کو خلاف واقع نہیں کہنا چاہئے۔ عن مجاهد قال فی قول الله عزو جل ﴿ و لا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی ار حامهن ۔ (آیت ۲۲۸، سورة البقرة ۲) المرأة المطلقة لا یحل لها ان تقول أنا حبلی و لیست بحبلی، و لا الست بحبلی، و لا أنا حائض و لیست بحائض، و لا لست بحائض و هی حائض ۔ (آیت بحائض و می حائض ۔ (آیت بحر الله عرفی بابع بحب ۱۹۹۹، نمبر ۱۹۹۹، الله و ال

تسر جسمه : (۲۰۸۸) آدمی نے اپنی بیوی کوطلاق بائنددی، پھرعدت ہی کے اندراس سے نکاح کرلیا، اور دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو مرد پر دوبارہ پورامبر دینالازم ہے، اور اس پرالگ سے عدت ہے، بیامام ابو حنیفہ اُور امام ابو یوسف ؒ کے نزد یک ہے۔

تشریح : بیمسلهاس اصول پر ہے کشیخین کے نزدیک پہلے نکاح میں جودخول کیا ہے وہی دخول دوسرے نکاح میں بھی سمجھا جائے

(٢٠٨٩) وقال محمد عليه نصف المهر وعليها اتمام العدة الاولى ﴿ لان هذاطلاق قبل المسيس فلايوجب كمال المهر ولا استيناف العدة واكمال العدة الاولى انمايجب بالطلاق الاول الاانه لم يظهر حال التزوج الثانى فاذا ارتفع بالطلاق الثانى ظهر حكمه كما لو اشترى ام ولد ثم اعتقها

گا، اوراسی دخول سے عورت مدخول بھا بھی جائے گی ، اس لئے دوسرے نکاح میں خلوت صحیحہ اور دخول نہ بھی کرے تب بھی پورا مہر اور مستقل عدت لازم ہوگی۔ اورا مام محمد کے نز دیک پہلے نکاح کا دخول دوسرے نکاح میں نہیں سمجھا جائے گا، اس لئے عورت غیر مدخول بھا ہوئی اس لئے آ دھا مہر لازم ہوگا ، اور نئی عدت لازم نہیں ہوگی ۔ تشریح مسئلہ یہ ہے کہ۔ آ دمی نے مدخول بھا ہوئی کو طلاق بائند دی ، قوام وہ عدت گزار رہی تھی کہ شوہر نے عدت کے درمیان ہی دوبارہ اس سے شادی کرلی ، مثلا دوجیض کے بعد شادی کرلی ، پھر ابھی اس سے وطی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں کیا کہ اس کو طلاق بائند دے دی ، تو امام ابو حذیفہ اور امام ابو یوسف آ کے نز دیک پہلی وطی کی وجہ سے دوسرے نکاح میں بھی گویا کہ وطی کیا تو اس کو اس نکاح کا بھی پورا مہر ملے گا ، اور دوسرے نکاح میں بھی گویا کہ وطی کیا تو اس کو اس نکاح کا بھی پورا مہر ملے گا ، اور دوسرے نکاح میں بھی گویا کہ وطی کیا تو اس کو اس نکاح کا بھی پورا مہر ملے گا ، اور دوسرے نکاح میں بھی گویا کہ وطی کیا تو اس کو اس نکاح کا بھی پورا مہر ملے گا ، اور دوسرے نکاح میں بھی گویا کہ وہی کیا تو اس کو اس نکاح کا بھی پورا مہر ملے گا ، اور دوسرے نکاح میں بھی گویا کہ وہی کیا تو اس کو اس نکاح کا بھی پورا مہر ملے گا ، اور سے بوری عدت بھی گزار نی بڑے گی ۔

قرجمه: (۲۰۸۹) امام محرِّ فرمایا شوہر برآ دھامہر ہے،اورعورت بربہلی عدت بورا کرنا ہے۔

ترجمه: یا اس کئے کہ پیچھونے سے پہلے طلاق ہے اس کئے پورامہر واجب نہیں ہے اور نہالگ سے عدت ہے، اور پہلی عدت کو پورا کرنا پہلی طلاق کی وجہ سے ہے، مگر یہ کہ دوسر نے نکاح کے وقت میں اس کا اظہار نہیں ہوا، پس جب دوسرا نکاح اٹھ گیا تو پہلے نکاح کا حکم ظاہر ہوگیا ، جیسے کہ ام ولد کوخر پدا پھراس کو آزاد کر دیا۔

تشریح : امام محمد فرماتے ہیں کہ فورت پر آ دھام ہر ہے اور پہلے طلاق کی عدت پوری کرنی ہوگی دوسرے نکاح کی عدت لازم نہیں ہوگی۔

وجسه: اس کی وجہ یے فرماتے ہیں کہ دوسر ناح میں مسیس [ چھونانہیں ہوا ہے ]، لینی ند دخول ہوا ہے اور نہ خلوت صحیحہ ہوئی ہوا ور دخول ہوا ہے اور دخول ہوا ہے اور دخول ہوا ہوا ہوا ہوگیں ہوگی ہوتو عدت لازم نہیں ہوگی اور اس کی عدت ایک جیاں عدت لازم نہیں ہوگی ، اور آ دھا مہر لازم ہوگا ۔ البتہ پہلے نکاح میں جو طلاق واقع ہوئی تھی اور اس کی عدت ایک جیض باقی تھا وہ پورا کرنا ہوگا ، اس کی وجہ یہ کہ دوسر نکاح کی وجہ سے وہ عدت چھپ گئی ، لیکن جب دوسرا نکاح ختم ہوگیا تو گویا کہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں اس لئے پہلی عدت پھر سے ظاہر ہوگئ اس لئے اب اس کو پورا کرنا ہوگا ۔ ۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں ، مثلا خالد نے زید کی باندی سے نکاح کیا اور اس سے بچہ پیدا کیا ، پھر اس کوخرید لیا ، پس جیسے ہی خریدا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس لئے نکاح ٹوٹ کی وجہ سے اس عورت پر دو

ع ولهما انها مقبوضة في يده حقيقة بالوطية الاولى وبقى اثره وهو العدة فاذا جدد النكاح وهى مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح كالغاصب يشترى المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد فوضح بهذا انه طلاق بعد الدخول ع وقال زفر لاعدة عليها اصلالان الاولى قد سقطت بالتزوج فلاتعود والثاينة لم تجب وجوابه ماقلنا

حیض عدت لازم تھی ، لیکن چونکہ ابھی سابق شوہر [خالد] کا ملک یمین باقی ہے اس لئے نکاح ٹوٹے کی عدت جیپ جائے گی ، دو
سال کے بعداس کوآ زاد کر دیا تو اب عورت کا پچھلا نکاح ٹوٹے پر دوجیض عدت لازم ہوجائے گی ، جس میں وہ سوگ منا ہے گی ، اورا
س وقت آزاد کرنے کی وجہ سے ایک جیض لازم ہوگا جس میں سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس جس طرح یہاں خریدنے کی
وجہ سے نکاح ٹوٹا اوراس کی عدت جیپ گئی ، اورآ زاد ہونے کے بعد ظاہر ہوئی ، اسی طرح نکاح ٹانی کے وقت نکاح اول کی عدت حیس جائے گی ، اوراس کا بقیہ یورا کرنا ہوگا۔

اسغت : مسیس: چھونا، جماع کرنا، یہاں خلوت صحیحہ نہ کرنا اور جماع نہ کرنا مراد ہے۔ استناف العدة: شروع سے عدت گزارنا۔ اشتری ام الولد: پہلے مثلازید کی باندی تھی، خالد نے اس سے نکاح کیا، پھراس سے بچہ پیدا کیا، اور اب اس کوخالد نے خرید لیا تو اب اسی ام ولد بن گئی، یہ پہلے سے اس کی ام ولد نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی تھی۔

ترجمہ: ٢ امام ابوطنیفہ اُورامام ابولیوسٹ کی دلیل میہ کہ بیوی پہلی وطی کی وجہ سے شوہر کے ہاتھ میں مقبوض ہے، اوراس کا اثر باقی ہے اوروہ عدت ہے، پس جب نکاح نیا کیا تو وہی قبضہ اس قبضے کے قائم مقام ہوجائے گا، جیسے غاصب مغصوب چیز کو خرید ہے جواس کے قبضے میں ہے تو عقد کرنے کی وجہ سے ہی قبضہ شار کیا جائے گا، پس اس بیان سے واضح ہو گیا کہ پیطلات بھی گویا کہ دخول کے بعد ہے۔

قشسر دیسے: شیخین کی دلیل ہے ہے کہ پہلے نکاح میں وطی کی ہے، دوسر نکاح میں وطی نہیں کی ہے لیکن پہلے نکاح کی وطی
دوسر نکاح میں وطی کے قائم مقام ہوجائے گی، کیونکہ پہلے نکاح کا اثر عدت موجود ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، خالد نے
زید کی گائے غصب کیا اور قبضہ کرلیا، بعد میں خالد نے اس گائے کوخرید لیا تو الگ سے قبضہ کرنے کی ضرور تنہیں ہے، نیچ کرتے
ہی پہلا قبضہ اس میں قبضہ شار کیا جائے گا، اس طرح پہلے نکاح کی وطی اس نکاح میں وطی شار کی جائے گی، اور جب بید مذول بھا ہوئی
تو شوہر پر پورامہر لازم ہوگا، اور الگ سے عدت لازم ہوگی۔

ترجمه: سے امام زفرُ فرماتے ہیں کہ عورت پر بالکل عدت نہیں ہے اس لئے کہ پہلی عدت نکاح کرنے کی وجہ سے ساقط ہوگئ، اس لئے وہ نہیں لوٹے گی ،اور دوسری عدت واجب ہی نہیں ہوئی ،اوراس کا جواب وہ ہے جوہم نے کہا۔ ( • 9 • ٢) واذاطلق الذمي الذمية فلاعدة عليها وكذا اذاخرجت الحربية الينامسلمة فان تزوجت جاز الاان تكون حاملاً وهذا كله عندابي حنيفة وقالاعليها وعلى الذمية العدة »

تشریح: امام زفر فرماتے ہیں کہ عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ پہلے نکاح کی بقیہ عدت دوسرے نکاح کرنے کی وجہ سے ساقط ہوگئی ہے، اس لئے اب دوبارہ لوٹ کرنہیں آئے گی، اور دوسرے نکاح میں دخول سے پہلے طلاق واقع ہوئی ہے اس لئے عدت ہی واجب نہیں ہوئی، اور پہلے نکاح کی وطی دوسرے نکاح میں شار نہیں کی جاسکتی، اس لئے کوئی عدت لازم نہیں ہوگی۔ ہما راجواب گزر چکا ہے کہ پہلے نکاح کی وطی دوسرے میں شار کی جائے گی، اس لئے بیدخول بھا ہوئی۔

ترجمه: (۲۰۹۰) ذمی نے ذمیہ عورت کوطلاق دی تواس پرعدت نہیں ہے۔ ایسے ہی حربیہ عورت مسلمان بن کر ہمارے دار الاسلام میں آئی [تواس پرعدت نہیں ہے ] پس اگر نکاح کرلے تو جائز ہے، مگریہ کہ حاملہ ہو [تو نکاح جائز نہیں ہے ] یکل کے کل امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک ہے، صاحبینؓ نے فرمایا کہ حربیہ پر بھی عدت ہے، اور ذمیہ پر بھی عدت ہے۔

تشریح: یہاں دومسکے ہیں[ا] ایک یہ کہ ذمیعورت کوطلاق دیتوامام ابوصنیفہ ؒکنزدیک اس پرعدت نہیں ہے،اورصاحبین ؒ کے نزدیک عدت ہے۔

ال المعرفية المعرفي

ا اما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم وقدبيناه في كتاب النكاح وقول ابي حنيفة فيما اذا كان معتقدهم انه لا عدة عليها

**946**: (۱) اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب دارالحرب میں مسلمان ہوئی تو و ہیں اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور وہاں اس پرعدت نہیں ہو کیونکہ دارالحرب میں اسلامی شریعت نافذ نہیں کر سکتے ، اور جب وہاں عدت نہیں ہے تو دارالاسلام میں بھی آ کراس پرعدت نہیں ہو گی۔ (۲) اس آیت میں عدت نہ گزار نے کا اشارہ ہے۔ یہ آیھا المذیب آمنو اذا جہ آء کے المؤمنیات مھا جرات فامت حنوهن الله اعلم باء مانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا تر جعوهن الی الکفار لا هن حل لهم و لا هم یہ حلون لهن و ء اتو هم ما انفقوا و لا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا ء اتیتموهن أجورهن ۔ (آیت اسورة المحت بیں یہ کہ ورت ہجرت کر کے آئے تو مہر دیکراس سے فورا نکاح کر سکتے ہو، جس سے معلوم ہوا کہ اس پرعدت نہیں ہے۔ پوری تفصیل مسئلہ نمبر ۱۲۸ اگر ریکی ہے۔

اورصاحبین گامسلک میہ ہے کہ دارالحرب سے کوئی آ دمی دارالاسلام میں آئے تو اس پراسلامی شریعت نافذ ہوگی ،اس لئے حربیہ مسلمان ہوکر دارالاسلام میں آئی تو اس پر بھی عدت لازم ہوگی۔

اصول: امام ابوطنیفہ کے نزدیک، ذمی دین معاطع میں ہماری شریعت کے پابند نہیں ہوگے ،صرف دنیاوی معاطع میں ہماری شریعت کے پابند ہونگے۔ شریعت کے پابند ہونگے۔

**اصول** :صاحبینؓ کے نزد یک ذمی دینی معاملے میں بھی ہماری شریعت کے پابند ہو نگے۔

ترجمه: له بهرحال ذمی توجواختلاف اس کے ذی رحم محرم سے نکاح کے بارے میں ہے وہی اختلاف یہاں بھی ہے،اور ہم نے اس کو کتاب النکاح میں بیان کیا ہے۔،اور امام ابو حنیفہ گاقول اس صورت میں ہے کہ جبکہ ان کا اعتقاد ہو کہ ذمیہ پرعدت نہیں ہے۔

تشریح : ذی رخم سے نکاح کے بارے میں ، کتاب النکاح میں تذکر ہنہیں ہے ، بلکہ کافرکسی کی عدت میں نکاح کر لے تو نکاح ہو گیا ینہیں اس بارے میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے ، اور یہی اختلاف یہاں بھی ہے۔ عبارت بیہے۔ و اذا تنزوج الکافر بغیر شہود او فی عدہ کافر و ذالک فی دینہم جائز ثم اسلم اقرا علیه و هذا عند ابی حنیفه (کتاب النکاح ، باب نکاح اهل الشرک ، مسکل نمبر ۱۲۷۵) ۔۔ امام ابو حنیفه می وفرماتے ہیں کہ ذمیہ پرعدت نہیں ہے ، بیاس وقت ہے جبکہ ان کا اعتقاد ہو کہ اس پرعدت نہیں ہے ، اوراگران لوگوں کے اعتقاد میں ہو کہ عدت واجب ہو جائے گی۔

ع واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة لووقعت بسبب اخر وجبت العدة فكذابسبب التباين على واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة لووقعت بسبب اخر وجبت العدة فكذابسبب التباين على بخلاف ماأذاها جرالرجل وتركها لعدم التبليغ على وله قوله تعالى لاجناح عليكم ان تنكحو هن في ولان العدة حيث وجبت كان فيها حق بني ادم والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلاللتملك الاان تكون حاملا لان في بطنها ولداً ثابت النسب

ترجمه: ۲ بهرحال مهاجره عورت توصاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ فرقت اگر کسی اور وجہ سے واقع ہوتی تو عدت واجب ہوتی، پس ایسے ہی تبائن دارین کے سبب سے ہوتو عدت واجب ہوگی۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ مہاجرہ عورت کا نکاح طلاق یاموت کی وجہ سے ٹوٹنا تو عدت واجب ہوتی ،اس لئے تبائن دارین کی وجہ سے فرقت واقع ہوگی تب بھی عدت واجب ہوگی ۔اصل وجہ بیہ ہے کہ صاحبین کے نزد یک اسلامی شریعت ذمی پر واجب ہوجائے گی۔ سے اس لئے مہاجرہ جیسے ہی دارالاسلام میں آئی تواس پر عدت واجب ہوجائے گی۔

ترجمه : ۳ بخلاف جبکه مرد نے ججرت کی اورعورت کودارالحرب میں چھوڑ دیا تو عورت پر تبلیغ نہ ہونے کی وجہ سے [عدت واجب نہیں ہوگی ۔۔

تشریح: مرددارالحرب سے دارالاسلام آگیا اور بیوی کودارالحرب میں چھوڑ دیا تواس پرعدت نہیں ہے،

**9 جه:** [ا] کیونکهاس کواسلامی شریعت کی تبلیخ نہیں ہوئی ہے،[۲] اور نہاس کو بیمسئلہ پہو نچاہے [۳] اور نہاس پر دارالاسلام کا اجبار ہے اس کے اس پر عدت ہے اس کے اس پر عدت واجب نہیں ہے، اور عورت دارالاسلام آگئی ہے تو اس پر دارالاسلام کا اجبار بھی ہے اس کئے اس پر عدت واجب ہوجائے گی۔

تشریح: امام ابوصنیفگی دلیل اوپرکی آیت ہے جس میں ہے کہ ورت بجرت کر کے دار الاسلام آئے تو اس سے فور انکاح کر سکتے ہوجس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر عدت نہیں ہے۔ پورکی آیت یہ ہے۔ یہ یہا الذین آمنو اذا جآء کم المؤمنات مهاجر ات فامت حدوهان الله اعلم بایمانهان فان علمتموهان مؤمنات فلا ترجعوهان الی الکفار لا هن حل لهم و لا هم یہ حلون لهن و ء اتو هم ما انفقو اولا جناح علیکم ان تنکحوهان اذا آتیتموهان أجورهان ۔ (آیت ۱۰ سورة المحتنة

ترجمه: في اوراس كئ كه جهال عدت واجب بوتى ہے اس ميں آدمى كاحق بوتا ہے، اور حربی جماد كے ساتھ لمحق ہے، يہاں

## ل وعن ابى حنيفة انه يجوز نكاحها و لايطأها كالحبلي من الزنا و الاول اصح

تک کہ وہ ملکیت کامکل ہوتا ہے، مگریہ کہ عورت حاملہ ہو [تواس سے نکاح جائز نہیں ]اس لئے کہ اس کے پیٹ میں ثابت النسب بچہ ہے۔

تشریح: عدت واجب ہونے کا مطلب آ دمی کاحق ادا کرنا ہے، اور کا فرآ دمی میں سے نہیں ہے بلکہ پھر اور حیوانات میں سے ہے بہی وجہ ہے کہ اس پر انسان کی ملکیت ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے عدت نہیں ہوگی، ہاں اس کی بیوی حاملہ ہوتو چونکہ اس حمل کا نسب کا فربا ہے۔ کا نسب کا فربا ہے۔ سے ثابت ہے اس لئے اس حال میں اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمه : ل امام ابو حنیفه سے ایک روایت بہے کہ اس کا نکاح جائز ہے، کین اس سے وطی نہ کرے، جیسے زناسے حاملہ سے نکاح جائز ہے لیکن اس سے وطی نہ کرے، اور پہلی روایت زیادہ سے جے۔

تشریح: امام ابوصنیفه گاایک روایت بیہ ہے کہ جمرت کرنے والی عورت حاملہ ہوتواس سے نکاح کرنا جائز ہے، کین اس حال میں وطی نہ کرے، تا کہ دوسرے کی تھیتی کواپنے پانی سے سیراب نہ کرے، جس طرح زنا سے حاملہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، کین اس سے وطی نہ کرے، کین پہلی روایت زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بیہ پچہ ثابت النسب ہے، اس لئے اس حاملہ عورت سے نکاح جائز نہیں، اور زنا کا بچہ ثابت النسب نہیں ہے اس لئے اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔

CLIPART\BASKETjpg not found.

### ﴿فصل ﴾

( 1 9 • 7) قال وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها اذاكانت بالغة مسلمة الحداد ﴾ ل واما المتوفى عنها زوجها والكوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلثة ايام الاعلى زوجها اربعة اشهر وعشرا

# ﴿ سوگ منانے کا بیان ﴾

عدت کے درمیان عورت شوہر کے چھوٹنے پرافسوس کرے،اورزینت نہ کرےاس کوسوگ منانا کہتے ہیں۔شوہر کے لئے عدت کے زمانے میں کرےاوراس کے علاوہ کے لئے عین دن تک سوگ منانے کی گنجائش ہے،اس کے بعدنہیں۔

ترجمه: (۲۰۹۱) معتده بائنه اورجس كاشو هرمر كيا هواس پرجبكه وه بالغه اورمسلمه بي توسوك منا نالازم بـ

ترجمه: إبه بهرحال جس كاشو هرمر كيا موتواس كے لئے حضور عليه السلام كاقول ہے كہ جوعورت اللہ اور آخرت كے دن پرايمان ركھتى ہواس كے لئے حلال نہيں ہے كہ كسى ميت يرتين دن سے زيادہ سوگ منائے ، مگرا پنے شوہر پر چار ماہ دس دن ۔

تشریح: بالغداورمسلمه عورت ہواس کوطلاق بائند دی گئی ہوجس کی وہ عدت گزار رہی ہویااس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوجس کی وہ عدت گزار رہی ہواس زمانے میں وہ سوگ منائے۔سوگ کس طرح منائے گی اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

فصل

ع واما المبتوتة فمذهبنا وقال الشافعي لاحداد عليها لانه وجب اظهاراً للتاسف على فوت زوج وفي بعهدها الى مماته وقداو حشها بالابانة فلا تأسف بفوته ع ولنا ماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الاحناء طيب

ترجمه: ٢ بهرحال طلاق بائدوالی سوگ منائے یہ ہمارا فدہب ہے، اورا مام شافعیؒ نے فرمایا مہتوتہ پرسوگنہیں ہے، اس لئے کہ سوگ اس شوہر کے فوت ہونے پرافسوں ظاہر کرنے کے لئے واجب ہوا ہے جس نے موت تک وفاکی ہو، اور اس نے توجدا کرکے اس کو وحشت میں ڈال دیا ہے، اس لئے اس کی جدائی سے سوگ سے تا سف لازم نہیں ہے۔

تشریح: مبتوته کامعنی ہے جس عورت کوطلاق بائنه، یاطلاق مغلظہ دے کرجدا کردیا ہو۔ اور متوفی عنھا زوجھا: کامعنی ہے جس کا شوہروفات پایا ہو۔ مبتوته پرسوگ ہے بیاما م ابوضیفہ کا مسلک ہے، امام شافعیؓ نے فرمایا کہ مبتوته پرسوگ نہیں ہے صرف متوفی عنھا زوجھا پرسوگ ہے۔ لیکن موسوعہ میں ہے کہ مبتوته بھی سوگ منائے تواجھا ہے البته اس پرواجب نہیں ہے، موسوعہ کی عبارت بیہ ہو۔ و احب الی للمطلقة طلاقا لا یملک زوجھا فیہ علیہا الرجعة تحد احدادا لمتوفی عنها حتی تنقضی عدتها من المطلاق لما وصفت ۔ (موسوعہ ام شافعی، باب الاحداد، جاحدی عشرة، ص ۲۹۹، نمبر ۱۹۵۱) اس عبارت میں ہے کہ مجھے لیند ہے کہ طلاق بائنہ والی عورت بھی سوگ منائے۔

**9 جسه**: (۱) انکی دلیل عقلی صاحب ہدایہ نے بیان کی ہے کہ۔الیس شوہر کے فوت ہونے پرسوگ منا کرافسوس کے اظہار کے لئے واجب ہوا ہے جوموت تک نبھا وے،اوراس نے درمیان میں ہی طلاق بائند دے متوحش کردیا تو اس پر کیاافسوس کرے،اس لئے اس کے لئے سوگ نہیں ہے صرف عدت ہے۔ (۲) دوسری دلیل ہے ہے کہ جن احادیث میں سوگ کا تذکرہ ہے اس میں چار مہینے دس دن کا تذکرہ ہے جوعدت وفات کا سوگ ہے، جس کے مفہوم مخالف سے معلوم ہوتا ہے کہ مبتو تہ کے لئے سوگ نہیں ہے۔ حدیث اور گرز رگئی۔

ترجمه: س جماری دلیل وه روایت ہے کہ حضور عدت گزار نے والی کومہندی کے خضاب لگانے سے روکا، اور فر مایا کہ مہندی خوشبوہ۔۔ خوشبوہے۔

قشروج : صاحب ہدایہ بیاس استدلال کرنا جا ہے ہیں کہ حدیث میں بیہ کہ معتدہ کو مہندی لگانے سے روکا ہے، اور معتدہ میں معتدہ مبتو تہ بھی شامل ہے اور متوفی عنھاز وجھا بھی شامل ہے، تو گویا کہ معتدہ مبتو تہ کومہندی لگانے سے منع فر مایا اور مہندی خوشبو ہے، اس لئے متعدہ مبتو تہ کوبھی خوشبو سے منع فر مایا، تو گویا کہ مبتو تہ کوبھی سوگ منانے کے لئے کہا۔

وجه: (١) اس مديث مي بكرم مندى خوشبو بـ عن ام سلمة قالت قال رسول الله عَلَيْكُ لا تطيبي وانت محرمة

ع و لانه يجب اظهار اللتاسف على فوت نعمة النكاح الذى هوسبب لصونهاو كفاية مؤنها والابانة القطع لها من الموت حتى كان لهاان تغسله ميتا قبل الابانة لابعدها (٢٠٩٢) والحداد (ويقال الاحدادهمالغتان) ان تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب الامن عذر وفي الجامع الصغير الامن وجع

و لا تمسی الحناء فانه طیب \_ (طبرانی کبیر، باب خولة عن امسلمة ، ق[۲۳] ثالث وعشرون ، ۲۱۸ ، نمبر۱۱۰۱) ال حدیث میں ہے کہ مہندی خوشبو ہے \_ (۲) دوسری حدیث میں ہے کہ مہندی خضاب ہے \_ حدثنی ام حکیم بنت اسید عن امها ان زوجها توفی و کانت تشتکی عینها فتکتحل الجلاء ... و لا تمتشی بالطیب و لا بالحناء فانه خضاب \_ (نسائی شریف، باب الرخصة للحادة ان تمتشط بالسدر، ص ۲۹۸ ، نمبر ۲۵ ۲۵ رابوداود شریف ، باب فیما تجنب المعتدة فی عدتها، ص ۲۳۸ ، نمبر ۲۳۵ کین اس حدیث سے استدلال کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ ساری حدیثیں متوفی عنها زوجها کے بارے میں ہے ، مطلق معتدہ کے بارے میں نہیں بیں کہ اس سے متعدہ مہتو ته مراد لے لیاجائے ۔

ترجمہ: علی اوراس کئے کہ نکاح کی نعمت کے فوت ہونے پرافسوس کے اظہار کرنے کے لئے سوگ واجب ہواہے، کیونکہ نکاح گناہ سے بچنے کا سب ہے، اور ضروریات کے کفایت کا سب ہے، اور بائنہ ہونا عورت کے حق میں شوہر کے مرنے سے زیادہ گھراہٹ کی چیز ہے چنا نچہ بائنہ سے پہلے وہ اپنے مردہ شوہر کو خسل دے سکتی ہے اور طلاق بائنہ کے بعد نہیں دے سکتی۔

تشریح : ید دلیل عقلی ہے۔ کہ نکاح جیسی عظیم نعمت کے فوت ہونے پرافسوس کے لئے سوگ منا ناہوتا ہے، کیونکہ نکاح سے عورت گناہ سے بچتی ہے اور طروریات زندگی کا خرج بھی شوہر سے وصول کرتی ہے، اور طلاق بائنہ میں شوہر سے انقطاع زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شوہر مرجائے تو چار ماہ دس روز تک زوجیت کا اثر برقر ارر ہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت مردہ شوہر کو عنسل دے سکتی ہے، جبکہ بائنہ عورت کا شوہر مرجائے تو عنسل نہیں دیا تھا۔ بس طلاق بائنہ میں شوہر سے زیادہ انقطاع ہوا تو اس میں زیادہ ہی سوگ منا نا حائے۔

لغت :صون: گناه سے بچنا۔مؤنۃ: ضرور یات زندگی کاخرچ۔الابانۃ:طلاق بائنہ۔

ترجمه : (۲۰۹۲) اورسوگ منانایہ ہے کہ چھوڑ دے خوشبو، زینت، سرمہ، اور تیل [خوشبو دار ہویا بغیر خوشبو کا ہو] مگر عذر سے، اور جامع صغیر میں ہے کہ مگر در دسے۔

تشریح: جتنی چزین زینت کی بین اس کوچھوڑ دے۔مثلاخوشبو،سرمہاورتیل وغیرہ۔البتہ مرض اور بیاری کی وجہ سے کوئی مجبوری ہوجائے تواستعال کرسکتی ہے۔

دونوں کا ترجمہ تقریباایک ہے۔

وجه: (١)عن ام عطية قالت قال النبي عُلَيْكُ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها لاتكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الاثوب عصب ـ (بخارى شريف، باب تلبس الحادة ثياب العصب ص ٨٠٨ نمبر ۵۳۴۲ مسلم شريف ، باب وجوب الاحداد في عدة والوفات وتحريمه في غير ذلك الا ثلاثة ايام ص ٥٨٧ نمبر ۰۳۵/۱۲۹۰) اس حدیث میں ہے کہ سر مدند لگائے، بھڑ کیلارنگ والا کیڑانہ پہنے۔ (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ عن سلمة زوج النبي عُلِيلَة عن النبي عُلِيلَة انه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل (ابوداؤدشريف، باب فيماتجتب المعتدة في عدتها ٣٢٣ نمبر٢٣٠٨)اس حديث معلوم ہوا کہ معتدہ عصفر میں رنگا ہوااور گیرورنگ میں رنگا ہوا کیڑ انہیں پہن سکتی ،زیورنہیں بہن سکتی ،خضابنہیں کرسکتی اورسر منہیں لگاسکتی \_(٣) البته مجوري ميں يرچزي استعال كرسكتي بين اس كى دليل بيحديث بـــــد ثننى ام حكيم بنت اسيد عن امها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل الجلاء فارسلت مولاة لها الى ام سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل الا من امر لا بد منه ، دخل على رسول الله حين توفي أبو سلمة و قد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة ؟ قلت انما هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيب قال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل و لا تمتشطى بالطيب و لا بالحناء فانه خضاب قلت بأي شئى أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسيدر تغفلين به رأسك \_(نسائي شريف، بابالرخصة للحادة ان تمتشط بالسدر،ص ۴۹۸ بنمبر ۲۷ ۳۵ رابوداود شريف، باب فیما تحبیب المعتد ۃ فی عدتھا،ص۳۳۱،نمبر۴۰۳۵) اس حدیث میں ہے کہ مجبوری ہوتورات میں دوائی کےطور پرخوشبولگاسکتی ہے۔ (٣) اس مديث مين بهي بحد عن ام عطية ... ورخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كست اظفاد . ( بخارى تْريف، باب القسط للحادة عندالطهر ،ص٩٠٨، نمبرا٥٣٣م مُسلم تْريف، باب وجوب الإحداد في عدة -الوفات ،ص ۸۸۷ ، نمبر ۳۷ ۲/۱۴۹۱) اس حدیث میں طهریا کی کے وقت مجبوری کے طور برتھوڑ اخوشبواستعال کرنے کی احازت ہے۔جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ مجبوری کے وقت زینت کی چیز وں کواستعمال کرنا جائز ہے۔۔تیل سے بھی زینت ہوتی ہےاس لئے ا چاہے خوشبو دار ہو یا بغیر خوشبو کے ہوبغیر مجبوری کے نہ لگائے ۔ قد وری کے متن میں من عذر ہے ، اور جامع صغیر میں من وجع ہے

العن : الحداد، اورا حداد، دولغت ہیں۔ حداد نصر اور ضرب سے ہے، اور احداد باب افعال سے ہے اور دونوں کا معنی ہے، سوگ منانا۔ ل والمعنى فيه وجهان احدهما ماذكرنا ه من اظهار التاسف والثانى ان هذه الاشياء دواعى الرغبة فيها وهى ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كيلا تصير ذريعة الى الوقوع في المحرم ع وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمعتدة في الاكتحال، والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر ولهذا يمنع المحرم عنه

ترجمه: السوگ منانے کی دووجہ ہیں[۱] ایک وہ جوذ کر کیاافسوس کا اظہار کرنا،اوردوسری مید کہ یہ چیزیں نکاح کی طرف رغبت دلانے والی ہیں، حالانکہ میمورت نکاح سے منع کی گئی ہے، تو وہ ان چیزوں سے بھی بازر ہے تا کہ یہ چیزیں حرام میں پڑجانے کا ذریعہ نہ ہوجائیں۔

تشرویح: سوگ منانے کی دو حکمتیں بیان کررہے ہیں[ا] ایک بیک سوگ افسوں کے اظہار کے لئے ہے جما ذکر پہلے گزر چا۔ [۲] دوسری حکمت بیہ کے کعدت کے زمانے میں آیت کی بنا پر نکاح کرنا ممنوع ہے، اب زینت کرے گی تو لوگوں کو اس سے نکاح کی رغبت ہوگی، اور خود اس عورت کو بھی نکاح کی رغبت ہوگی، تو کہیں ایسانہ ہو کہ نکاح کر کے حرام میں پڑجائے، اس لئے سد باب کے طور پرزینت سے ہی روک دی گئی ہے۔

اغت : تحبیب: پر میز کرنا محم: سے مرادعدت کے زمانے میں نکاح جو حرام ہے۔

ترجمه: ۲ صیح روایت میں ہے کہ حضور کے عدت گزار نے والی عورت کوسر مہ کی اجازت نہیں دی۔ بیحدیث او پر گزرگی

ترجمه: تیل میں تو کچھ خوشبو ہوتی ہی ہے، پھر یہ کہ اس میں بال کی زینت ہے اس لئے محرم کواس سے روکا گیا ہے۔
تشکریح : سوگ منانے والی عورت تیل کیوں استعال نہ کرے اس کی دووجہ بیان فرمار ہے ہیں۔[۱] تیل میں کچھ نہ کچھ خوشبو
ہوتی ہے، اور حضور ؓ نے خوشبو سے منع فرمایا ہے اس لئے سوگ کے زمانے میں تیل لگانا بھی ممنوع ہے [۲] دوسری وجہ یہ ہے کہ تیل
سے زینت بڑھتی ہے، بال اور جسم پر چک آتی ہے، اور سوگ والی کوزینت سے بھی منع کیا ہے اس لئے بھی تیل لگانا ممنوع ہوگا، یہی
وجہ ہے کہ محرم کو تیل لگانے سے منع کیا گیا ہے۔

وجه : (۱) اس اثرین اس کا اثاره ب د ان الحسن بن علی کان اذا أحرم ادهن بالزیت و ادهن أصحابه بالطیب أو یدهن بالطیب . (مصنف ابن البی شیخ ، باب من کان یرصن بالزیت ، ح ثالث ، ۱۳۸۳ ، نمبر ۱۳۸۱ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ زیتون کا تیل خوشبو ب د (۲) . عن ابن عمر أن النبی علی کان یدهن بالزیت و هو محرم غیر المقتت . قال ابو عیسی : مقتت : مطیب . (ترندی شریف، باب ادھان المح م بالزیت ، ۲۳۳ ، نمبر ۹۹۲۲ مصنف ابن

٣ قال الامن عذر لان فيه ضرورة والمراد الدواء لاالزينة ٢ ولواعتادت الدهن فخافت وجعاً فان كان ذلك امراظاهراً يباح لها لان الغالب كالواقع وكذا لبس الحرير اذااحتاجت اليه لعذر لاباس به (٢٠٩٣) ولاتخضب بالحناء (لاما روينا) ولا تلبس ثوبامصبوغاً بعصفر ولابز عفران

ا بی شیبة ، باب من کان پرهن بالزیت ، ج ثالث ، س۳۲ منبر ۱۴۸۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زیون کا تیل خوشبونہیں ہے۔ قرجمہ: سے متن میں فرمایا مگر عذر سے ، اس لئے کہ اس میں ضرورت ہے ، اور مراددوا ہے نہ کہ زینت۔

تشروی به متن میں فرمایا که گرعذر ہوتو سرمہ، یا خوشبو، یا تیل استعال کرسکتی ہے، کیونکہ اس میں ضرورت ہے، اور اس ک استعال سے زینت مقصود نہیں ہے بلکہ دوامقصود ہے،

وجه: اس کادلیل بیمدیث ہے۔ حدثتنی ام حکیم بنت اسید عن امها ان زوجها توفی و کانت تشتکی عینها فت کتحل الجلاء فارسلت مولاة لها الی ام سلمة فسألتها عن کحل الجلاء فقالت لا تکتحل الا من امر لا بد منه ، دخل علی رسول الله حین توفی أبو سلمة و قد جعلت علی عینی صبرا فقال ما هذا یا ام سلمة ؟ قلت انسما هو صبر یا رسول الله! لیس فیه طیب قال انه یشب الوجه فلا تجعلیه الا باللیل و لا تمتشطی بالطیب و لا بالحناء فانه خضاب قلت بأی شئی أمتشط یا رسول الله ؟ قال بالسدر تغفلین به رأسک بالطیب و لا بالزصة للحادة ان تمتشط بالسدر، ص ۲۹۸، نمبر ۲۵ ابوداود شریف، باب فیما تجنب المحتدة فی عدها، ص

ترجمه: ۲ اگرتیل لگانے کی عادت ہواور نہ لگانے سے در دکا خوف ہو پس اگر بیظا ہربات ہوتواس کے لئے مباح ہوگا ، اس لئے کہ غالب واقع کی طرح ہوتا ہے ، ایسے ہی ریشم کا پہننا اگر عذر کی وجہ سے اس کی ضرورت ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تشریعے: بنگال ، انڈیا کا پانی اس طرح ہے کہ سردی کے موسم میں لازمی طور پرجسم پرتیل ملنا پڑتا ہے ورنہ چڑی پوٹ جاتی ہے اور

اس سے خون رہے گئا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک میں یا کسی عورت کو تیل لگانے کی ہمیشہ کی عادت ہو، اور غالب گمان ہو کہ نہ لگانے سے تکلیف ہوگی تکلیف ہوتی ہوگی اس کمان ہو کہ نہ لگانے سے تکلیف ہوگی تو چاہے ابھی تکلیف نہ ہوئی ہوتب بھی غالب کو واقعہ بچھ کریہ بھی جائے گا کہ تکلیف ہوگی اس کے لئے تیل لگانا جائز ہے۔ اس پر قیاس کر کے یہ کہا جائے گا کہ عذر اور تھجلی کی تکلیف کی وجہ سے کسی کوریشم پہنے کی ضرورت پڑجائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

لغت :اعتادت الدهن: تيل لگانے كى عادت ہے۔خافت وجعا: در د ہوجانے كاخوف ہو۔

قرجمه: (۲۰۹۳) اورنه لگائے مہندی اور نه پہنے عصفر یاز عفران میں رنگا ہوا کیڑا۔

ل لانه يفوح منه رائحة الطيب (٢٠٩٣)قال ولاحداد على كافرة في لانها غير مخاطبة بحقوق الشرع (٢٠٩٥) ولاعلى صغير في لان الخطاب موضوع عنها

قرجمه: إس لئ كاس خوشبو چورى ب-

وجه: (۱) مهندى لگانا، عصفر ميں يازعفران ميں رنگا ہوا كيڑا پهننازينت ہاوراس ميں ايك قتم كى خوشبو بھى ہے اس لئے سوگ ميں يہنے در۲) اس حديث ميں ہے۔ عن سلمة زوج النبى عَلَيْكُ عن النبى عَلَيْكُ انه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشقة و لا الحلى و لا تختضب و لا تكتحل (ابوداؤدشريف، باب فيما تجتنب المعتدة في عرضا ٣٢٢ نمبر ٣٠٠٢) اس حديث ميں ہے كه عصفر سے رنگا ہوا كيڑا نہ ہينے۔

**لغت** : تخضب: خضاب سے شتق ہے، لیپنا، مہندی لیپنا۔ عصفر: ایک قسم کی گھاس ہے۔ زعفران: ایک قسم کا پھول ہے، جس میں تھوڑی ہی خشبو ہوتی ہے۔ یفوح: پھوٹی ہے۔

ترجمه: (۲۰۹۴) اورئيس سوگ ہے کافرہ پر۔

ترجمه: اس لئے كدوه حقوق شريعت كى مخاطبة بين ہے۔

تشریح: پہلے گزر چاہے کہ کا فراور ذمی پرعدت نہیں ہے اس لئے اس پرسوگ بھی نہیں ہے۔

**9 جه** :(۱) اس آیت میں اس کا ثبوت گزر چکا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قرو ء و لا یحل لهن ان یک یک یک مدت یک اس آیت میں عدت یک اس آیت میں عدت گزار نے کے بارے میں فرمایا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہو۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہوتو اس پر یہا حکامات ہیں۔ اس لئے کا فرہ پر نہ عدت ہے اور نہ سوگ ہے۔

ترجمه: (۲۰۹۵)اورنه بچی یر

ترجمه: ١ اس ك كه خطاب اس الحاليا كياب-

وجه : (۱) كافره عورت كفرى وجه سے شریعت كى مخاطبہ بيں ہے۔ اور چھوٹى بكى بكى ہونے كى وجه سے شریعت كا خطاب اس سے الله اليا گيا ہے اس كے ان دونوں پرسوگنہيں ہے (۲) حديث ميں اس كا ثبوت ہے۔ عن ام عطية قبالت قبال النبي عَلَيْكِ لا اليا كيا ہے اس كے ان دونوں پرسوگنہيں ہے (۲) حديث ميں اس كا ثبوت ہے۔ عن ام عطية قبالت قبال النبي عَلَيْكِ لا يعلى الامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخو ان تحد فوق ثلاث النح ر بخارى شريف، باب تلبس الحادة ثياب العصب، ص محمد، ممراد بالغة عورت ہے۔ اور تو من بالله و اليوم الآخو سے مومد، عورت مراد ہے۔ اس كے كافره عورت، اور بكى پرسوگنہيں ہے۔

(۲۰۹۲) وعلىٰ الامة الاحداد ﴿ لانها مخاطبة بحقوق الله تعالىٰ فيماليس فيه ابطال حق المولىٰ بخلاف المنع من الخروج لان فيه ابطال حقه وحق العبد مقدم لحاجته (۱۹۰۷) قال وليس في عدة ام الولد و لافي عدة النكاح الفاسد احداد ﴿ لانها مافاتهانعمة النكاح لتظهر التاسف و الاباحة اصل (۱۹۰۸) ولاينبغي ان تخطب المعتدة و لابأس بالتعريض في الخطبة ﴿

ترجمه: (۲۰۹۲)اورباندی پرسوگ ہے۔

ترجمه: ال اس لئے که وہ اللہ کے حقوق کی مخاطبہ ہے، جس میں آقا کا حق باطل نہ ہو، بخلاف باہر نکلنے سے منع کرنا، اس لئے کہ اس میں آقا کا حق باطل کرنا ہے، اور ضرورت کی بنایر بندے کا حق مقدم ہے۔

تشریح: باندی کاشو ہر مرجائے یا طلاق دے دے تو اس پرعدت کے ساتھ سوگ منا نابھی ہے، کیونکہ باندی اللہ کے حقوق کی مخاطبہ ہے، اور سوگ منا نابھی ہے، کیونکہ باندی اللہ کے حقوق کی مخاطبہ ہے، اور سوگ منا نے سے اس کے آقا کاحق بھی باطل نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس زمانے میں عدت گزار رہی ہوگی اس وقت آقا بھی اس سے وطی نہیں کرسکتا اس لئے اس کوزینت کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے سوگ منانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، البتہ عدت کے زمانے میں باندی کو باہر جانے سے روک دیں تو آقا کا کام رک جائے گا، اور اس کا نقصان ہوگا، اور ضرورت کی بنا پر بندے کاحق اللہ کے قتی یر مقدم ہے اس لئے باندی کو باہر جانے سے نہیں روکا جائے گا۔

ترجمه: (۲۰۹۷) ام ولد کی عدت میں اور زکاح فاسد کی عدت میں سوگنہیں ہے۔

ترجمه: السلك كاس سے نكاح كى نعمت فوت نہيں ہوئى تاكافسوس ظاہر كرے، اورزينت كامباح ہونااصل ہے۔

تشریح: نکاح فاسد کی وجہ سے تفریق ہو بس کی عدت گزار رہی ہوتواس میں سوگ نہیں ہے۔اسی طرح ام ولد آزاد ہوئی اور اس کی وجہ سے عدت گزار رہی ہوتواس دوران سوگ نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں کا نکاح نہیں ہے، اوراصل بیہ ہے کہ عورت کے لئے زینت مباح ہے اس لئے بغیر نکاح کے زینت کیوں چھوڑے۔

وجه : (۱) نکاح فاسدکوتو ختم کرنا چاہے اس لئے اچھا ہوا کہ ختم ہوگیا۔ اس لئے شوہر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ اس لئے سوگ بھی نہ کرے۔ اس طرح ام ولد کا آقال کا شوہر نہیں ہے بلکہ اچھا ہوا کہ آقا سے جان چھوٹی اور وہ آزاد ہوگئی۔ اس لئے اس پرسوگ نہیں ہے۔ (۲) اور زینت مباح ہے اس کے لئے یہ آیت ہے۔ قبل مین حرم زینة الله التی أخرج لعبادہ و الطیبات مین الرزق۔ (آیت ۳۲ سورة الاعراف ک) اس آیت میں زینت کی ترغیب دی گئی ہے۔

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ جوشو ہر نہ ہواس کی عدت گز ارر ہی ہوتواس پرسوگ نہیں ہے۔

قرجمه: (۲۰۹۸) مناسبنہیں ہمعتدہ کو زکاح کا پیغام دینا، اور کوئی حرج نہیں ہے کنایہ پیغام دینے میں۔

القوله تعالى ﴿ ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ الى ان قال ﴿ ولكن لاتواعدوهن سرا الاان تقولوا قولا معروفاً ﴾ قال عليه السلام السر النكاح عرفال ابن عباس التعريض ان يقول انى اريد ان اتزوج

ترجمه: إلى الله الكرونه الله الكرونه و الكرون و الكرون و الكرونه و الكرون و ال

تشریح: جوعورت عدت گزار ہی ہواس کوکوئی اجنبی آدمی نکاح کا پیغام دے توبیمناسب نہیں ہے۔ البتہ اشارے اشارے میں کے کہ عدت ختم ہونے کے بعد آپ سے شادی کروں گا تو اس کی گنجائش ہے۔ مثلا یوں کہے کہ آپ جیسی عورت کی جھے ضرورت ہے۔ ہیا آپ جیسی عورت مجھے پیندہے تو ٹھیک ہے۔

وجه: (۱) آیت میں ان دونوں مسلوں کی تصری ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تو اعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتب اجله. (آیت ۲۳۵، سورة البقرة ۲) اس آیت میں دونوں با تیں کی بیں کہ چپکے چیام نکاح مت دواور ریکھی کہا کہ اشارے میں پیغام نکاح دے سکتے ہو۔

الغت: تخطب: پیغام نکاح دے، العریض: چھیرنا، اشارے اشارے میں کوئی بات کہنا۔

ترجمه: ٢ حضرت ابن عباس ففرمايا كتعريض كاشكل يدب كد كم كمين تم عن فكاح كرناجيا بتا مول -

وجه: اس الرئيس حضرت عبدالله المنتقب الله المنتقب المن

ع وعن سعيد بن جبيرٌ في القول المعروف انبي فيك لراغب ،وانبي اريد ان نجتمع ( ٩٩ من بيتها ليلا ولانهاراً والمتوفى عنهازوجها تخرج نهاراً اوبعض الليل ولا تبيت في غيرمنزلها ﴿ ١ اما المطلقة فلقوله تعالىٰ ﴿ ولا تخرج وهن من بيوتهن ولا يخرجن الاان ياتين بفاحشة مبينة

۲۵۰۱۹ رمصنف ابن ابی شیبة ، باب ما قالوا فی قوله ولا تعزموا عقدة الزکاح ، ج رابع ، ص ۸۵ ، نمبر ۲۱۲ که ) اس اثر میں ہے کہ اندر خانه عورت سے عہد نہ لے کہ دوسرے سے نکاح نہ کرے، اور مجھ سے ہی نکاح کرے۔

**ت جمه**: سے قول معروف کے بارے میں حضرت سعید جبیر ﷺ منقول ہے کہ مجھومتم میں رغبت ہے، یا میں چا ہتا ہوں کہ ہم دو نول جمع ہوجا ئیں۔

تشریح: حضرت سعید ابن جبیر سے تعریض کے جو جملے منقول ہیں وہ یہ ہیں۔ عن سعید بن جبیر قال لا یقاطعها علی کذا و کذا ان لا تنزوج غیرہ ، الا ان تقولوا قولا معروفا (آیت ۲۳۵، سورة البقرة ۲) قبال یقول انی فیک لراغب و انسی لار جو ان نجتمع ۔ (سنن بیہی، باب تعریض بالخطبة ، ج سابع ، ص ۲۸۹، نمبر ۲۸۹ سائر میں ہے کہ پکا وعدہ نہ کرے سرف اشارہ کے کہ مجھ کوتم سے رغبت ہے۔

ترجمه: (۲۰۹۹) نہیں جائز ہے مطلقہ رجعیہ اور مطلقہ بائنہ کے لئے گھر سے نکلنارات کو یا دن کو اور متوفی عنہاز و جہانگل سکتی ہے دن میں اور رات کے کچھ جھے میں ،اور نہ رات گزار ہے گھر کے سوا۔

ترجمه : ل مطلق عورت ك لئ الله تعالى كاير قول ب- يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. (آيت اسورة الطلاق ٢٥)

تشریح: جوعورت عدت گزار رہی ہے چاہے طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہو، چاہے طلاق بائند کی عدت گزار رہی ہو، اور چاہے طلاق واقع ہوئی ہے یا چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہواس کی عدت گزار رہی ہو، ان تمام عور توں کے لئے اس گھر میں رہنا چاہئے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے یا وفات ہوئی ہے۔البت عدت وفات والی دن میں روزی روٹی کمانے کے لئے نکل سکتی ہے۔اس طرح رات کے کچھ جھے میں باہر رہ سکتی ہے۔البت سونے کا انتظام اس گھر میں کرنا چاہئے جس میں عدت گزار رہی ہے۔

وجه :(١) مطلق عربت هر مين ربخ ك لئي يرآيت بـ يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. (آيت،سورة

الطلاق ١٥) اس آيت ميں ہے كه مطلقه كوعدت ميں گھرسے نه نكالو ،الابيكه مجبوري موجائے اور فاحشه مبينه يعني كالم كلوچ کرے۔(۲)عدت وفات کی معتدہ کے بارے میں بہ آیت ہے۔والندین یتوفون منکم ویندرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في انفسهن من معروف (آیت ۲۴۰، سورة البقر۲) اس آیت میں ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کوگھرسے نہ نکالے۔البتہ وہ خودنکل جائے تواور بات ہے (۳) اس ك لئه مديث كالكرابيب-عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ... اخبرتها انها جاءت رسول الله عَلَيْكُ تسأله ان ترجع الى اهلها في بني عجرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله ان ارجع الى اهلى فان زوجي لم يترك لى مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله عُلِيلية نعم ،قالت فانصر فت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله او امر بي فنو ديت له فقال كيف قلت؟ قالت فر ددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي قال امکشی فیے بیتک حتی پبلغ الکتب اجله ۔ (تر مذی شریف، باب ماجاءاین تعتدالمتوفی عنهاز و جہا،ص ۲۲۷،نمبر۴۴۰/ابو داؤ دشریف، باب فی المتوفی عنها تنتقل ،ص۳۲۱، نمبر•۲۳۰)اس حدیث سے شوہر کے پاس گھر نہ ہو پھربھی حتی الا مکان اس گھر میں عدت گزارے جس میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ (۴) رات دن گھر میں رہے اس کی دلیل بیاثر ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الافي بيتها (سنن للبيه قي، باب سكني المتوفى عنها زوجها، حسابع، ص ۱۵۵، نمبر ۵۰ ۱۵۵ رمصنف ابن ابي شبية ، ۱۲۹ ما قالوااين تعتد ؟ من قال في بيتها ج رابع ،ص ۱۵۸، نمبر ۱۸۸۳ رمصنف عبد الرزاق، باب ابن تعتد التوفي عنها؟، ج سالع بص ٢١، نمبر ١٢١٠) اس اثر سےمعلوم كەمعتدە اورمتوفي عنها زوجها عدت گھر ميں گزارے۔البتہ ضرورت کے لئے متو فی عنہ زوجہا گھریے نکل سکتی ہے۔

وجه: (۱) اس کا شوہرم چکا ہے اس لئے روزی روٹی کے لئے دن میں گھر سے نکانا ہوگا اور ممکن ہے کہ رات کے کھے تک واپس آئے۔ اس لئے اس کے لئے دن میں باہر نکلنے کی گنجائش ہے (۲) اس حدیث میں ہے۔ سسمع جابو بین عبد اللہ یقول طلقت خالتے فار ادت ان تجد نخلها فز جو ها رجل ان تخوج فاتت النبی عَلَیْ فقال بلی فجدی نخلک فانک عسی ان تصدقی او تفعلی معروفا. (مسلم شریف، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفی عنها زوجها فی النہار لیاجتہا، سر ۲۲۹ منہر ۲۲۹۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معتدہ ضرورت کے لئے گھر سے نکل سکتی ہے (۳) اثر میں ہے۔ عن ابن عسمو قال السمطلقة والمتوفی عنها زوجها تخر جان بالنهار و لا تبیتان لیلة تامة غیر بیوتهما. (سنن للیہتی ، باب کیفیة عنی المطلقة والمتوفی عنها، ج سابع ، ص کاک نمبر ۱۵۵۱ معنوم ہوا کہ نمبر ۱۵۵۱ مصنف ابن افی شیبة ، ۱۹۵۹ قالوا این تعتد من قال فی بیتہا ، ج رابع ، ص ۱۵۸ منبر ۱۸۸۰ اس اثر سے معلوم ہوا کہ نمبر ۱۵۸۵ مصنف ابن افی شیبة ، ۱۹۷۹ قالوا این تعتد من قال فی بیتہا ، ج رابع ، ص ۱۵۸ منبر ۱۸۸۰ اس اثر سے معلوم ہوا کہ

ع قيل الفاحشة نفس الخروج وقيل الزناء ويخرجن لاقامة الحد ع واما المتوفى عنهاز وجها فلانه لانفقة لها فيحتاج الى الخروج نهاراً لطلب المعاش وقد يمتدالى ان يهجم الليل

رات کو گھر میں گز ارےاور دن کونکل سکتی ہے۔

ترجمه: ٢ بعض حضرات نے فرمایا که آیت میں فاحشه مبینه کا ترجمہ ہے خود نکلنا، اور بعض حضرات نے فرمایا زنا ہے،، اور حد قائم کرنے کے لئے نکالی جائے گی۔

تشریح : آیت بیل ہے کہ فاحشہ مبید کر بے تو نکالی جا کتی ہے، اس کا تین مطلب ہے [۱] بعض حضرات نے فرمایا کہ فاحشہ مبید کا مطلب یہ ہے کہ گورت خودعدت والے گر سے نکل جائے تو نکل کتی ہے، یہی فاحشہ مبید ہے، [۲] اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فاحشہ سے مراد زنا ہے ۔ یعنی عورت زنا کر لے تو حدلگانے کے لئے گھر سے نکالی جا سکتی ہے ۔ [۳] اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر کے خاندان والول کو برا بحلا ہج تو نکالی جا سکتی ہے، اس حدیث میں اس کا شوت ہے۔ عن ابن عباس ان انہ سئل عن هده الآیة لا تنجو جو هن من بیو تهن و لا یخو جن الا ان یأتین بفاحشہ مبینة (آیت ا، سورة الطلاق ۲۵) فقال ابن عباس الفاحشہ المبینة ان تفحش المرأة علی اهل الرجل و تؤذیهم ۔ (سنن یہی ، باب الاان) تین بفاحشہ مبینة (آیت ا، سورة الطلاق ۲۵) ، ج سابع ، س ۸۰ کے ، نبر ۱۵۲۸۵ ) اس تغیر میں ہے کہ شوہر کائل کو برا بحلا کہی ہوتو اس کو عدت کر سے نکال سکتے ہیں ۔ ۔ اس حدیث میں بھو ان قال قدمت المدینة فدفعت گھر سے نکال سکتے ہیں ۔ ۔ اس حدیث میں بیتھا فقال سعید تلک امراة فتنت اللہ سعید ، بن المسیب فقلت فاطمۃ بنت قیس طلقت فخر جت من بیتھا فقال سعید تلک امراة فتنت النہ سعید ، بن المسیب فقلت فاطمۃ بنت قیس طلقت فخر جت من بیتھا فقال سعید تلک امراة فتنت النہ اس انھا کانت لسنة فوضعت علی یدی ابن ام مکتوم ۔ (ابوداود شریف، باب من انکر ذالک علی فاطمۃ بنت قیس بس بسم، باب من انکر ذالک علی فاطمۃ بنت قیس بسم، بنہ ۱۳۲۹)

ترجمه : سے بہرحال متوفی عنھاز وجھا[اس لئے گھرسے نکلے گی کہ] اس کے لئے نفقہ نہیں ہے اس لئے روزی تلاش کرنے کے لئے دن کو نکلنے کی ضرورت پڑے گی،اور بھی اتنی دیر ہوجائے گی کہ رات آجائے۔

تشریح: متوفی عنهاز وجھا کا شوہر مرچاہے،اور ہوسکتاہے کہ وراثت میں عدت کے دوران خرچ کے لئے پچھ نہ ملا ہواس لئے رات تو عدت والے گھر میں گزارے گی ،لیکن روزی تلاش کرنے کے لئے دن میں گھر سے باہر نکلے گی ،اور ہوسکتا ہے کہ واپس آتے آتے رات ہوجائے اس لئے رات کے پچھ جھے میں بھی باہر روسکتی ہے۔

وجه: (۱) اس اثر مين ثبوت ہے۔ عن ابر اهيم عن رجل من أسلم ان امر أة سألت أم سلمة مات زوجها عنها أتمرض أباها قالت ام سلمة كونى أحد طرفى الليل في بيتك (سننيهم ، بابكيفية عني المطلقة والتوفى عنها ، ج

م و لا كذالك المطلقة لان النفقة دارة عليهامن مال زوجها حتى لواختلعت على نفقه عدتها قيل انها تخرج نهاراً تخرج وقيل لاتخرج لانها اسقطت حقهافلا يبطل به حق عليها (٠٠١) وعلى المعتدة ان تعتدفي المنزل الذي يضاف اليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت

سابع ، ص ۱۷، نمبر ۱۵۵۱) اس اثر میں ہے کہ متوفی عنھا زوجھارات کے پیچھ ھے میں باہررہ سکتی ہے ، البتہ پوری رات باہر نہ رہے۔ (۲) اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ نوونکل جائے تو شوہر کے خاندان پرکوئی حرج نہیں ہے۔ و المذیب یتوفون منکم و یلدرون أزواجه وصیة لأزواجه متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف و الله عزیز حکیم . (آیت ۲۲۰، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ عورت خودعدت کے گھر سے نکل جائے تو شوہر کے خاندان پرکوئی گناہ نہیں ہے۔

ترجمه: ٣ مطلقه اليي نہيں ہاں گئے كه اس پرتو نفقه برابراس كشو ہركے مال سے جارى رہتا ہے، يہاں تك كه اگراس نے اپنى عدت كے نفقه پرخلع كيا تو بعض حضرات كہتے ہيں كه دن ميں فطے گى ،اوربعض كہتے ہيں كہنييں فطے گى ،اس لئے كه اس نے اپناحق خود ساقط كرديا ہے،اس لئے اس كى وجہ سے عورت ير جوشريعت كاحق ہے وہ باطل نہيں ہوگا۔

تشریح: مطلقہ مورت عدت گزار رہی ہوتواس کا معاملہ متوفی عنھا زوجھا سے الگ ہے، کیونکہ مطلقہ کوشوہر کی جانب نفقہ اور سکنی ملتا رہتا ہے اس لئے اس کوروزی کمانے کے لئے گھر سے باہر جانے کی ضرور سے نہیں ہے اس لئے وہ دن میں بھی گھر سے باہر نہ جائے ، کیکن اگر عورت نہیں ہے اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ روزی کیکن اگر عورت نے نفقہ ساقط کرنے پر خلع کرلیا تو چونکہ اس کے پاس نفقہ نہیں ہے اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ شریعت کاحق گھر میں رہنا ہے اور اس نے اپنے ممانے کے لئے دن کے بعض حصر میں نکل سکتی ہے ، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ شریعت کاحق گھر میں رہنا ہوگا۔ سے شوہر سے نفقہ ساقط کیا ہے اس لئے شریعت کا جوحق اس پر ہے وہ ساقط نہیں ہوگا ، اور گھر میں رہنا ہوگا۔

وجه: (۱) گرمیس رہنے کی دلیل بیا ترہے۔ عن عبد الله ابن عمر قال لا تبیت المتوفی عنها زوجها و لا المبتوتة الا فی بیتها ۔ (سنن بیہق، باب سنی المتوفی عنها زوجها، جسابع، ص۱۵۵، نمبر ۱۵۵۰) اس اثر میں ہے کہ میتو تناور متوفی عنها زوجها ، خسابع، ص۱۵۵، نمبر ۱۵۵۰) اس اثر میں ہے کہ میتو تناور متوفی عنها زوجها کو گھر میں ہی عدت گزار نی چاہئے۔ (۲) اور مطلقہ کو شوہر کی جانب سے نفقہ ملے گااس کی دلیل بیآیت ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین ۔ (آیت ۲۲۱، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ مطلقہ عورت کوفائدہ اٹھانے دولیحی نفقہ دو۔

ت جهه : (۲۱۰۰)معتده پرلازم ہے عدت گزار نااس گھر میں جس کی طرف منسوب ہے اس کی رہائش فرقت کے وقت ،اور موت کے وقت \_ ل لقوله تعالى ﴿ولاتخرجوهن من بيوتهن ﴾ والبيت المضاف اليها هو البيت الذى تسكنه ولهذا لوزارت اهلها وطلقها زوجها كان عليها ان تعودالى منزلها فتعتد فيه على وقال عليه السلام للتى قتل زوجها السكنى فى بيتك حتى يبلغ الكتب اجله (١٠١١) وان كان نصيبها من دار الميت لايكفيها فاخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ﴾ للن هذا الانتقال بعذرو العبادات تؤثر فيها الاعذار

ترجمه: السلاتعالى كقول - الا تخرجوهن من بيوتهن. (آيت ا، سورة الطلاق ٢٥) كى وجه سے - يعنى ان عور تول كوان كى هرول سے مت نكالواوران كا گھروبى ہے جس ميں وہ رہتى تھيں ، اس لئے اگروہ عورت اپنے ميكے والوں كى زيارت كے لئے گئى ہواور يہاں اس كے شوہر نے طلاق دے دى تو اس عورت پر واجب ہے كہ لوٹ كراس گھر ميں آئے اور اس ميں عدت گئى دارے ۔

تشریح: طلاق واقع ہوتے وقت یا وفات کے وقت عورت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزار ناضر وری ہے۔ **وجه** (۱) او پرآیت میں گزری یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربکم لا تخر جو هن من بیوتهن و لا یخر جن الا ان یأتین بفاحشة مبینة. (آیت ا، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں بیوت کی اضافت بھن میم کی طرف ہے، جس کا مطلب ہے ہے کہ جس گھر میں وہ رہتی ہوائی میں عدت گزارے، چنانچا گرعورت میکے گئ اور وہاں شوہر نے طلاق دے دی تواپخ شوہر کے گھر میں واپس آئے گی اور وہاں عدت گزارے گی، کیونکہ وہی اس کا گھر ہے۔

ترجمه: ۲ حضور علیہ السلام نے اس عورت سے فر مایا جس کا شوہر انتقال کر چکا تھا، کہا ہے گھر میں گھر میں کہ وجب تک کہ عدت نہ یوری ہوجائے۔

تشریح: صاحب هداید کی حدیث بیرے عن عمته زینب بنت کعب بن عجرة ... قال امکثی فی بیتک حتی بیسک المستوج الله در تر فدی شریف، باب ماجاءاین تعتد اله وفی عنها زوجها، ص ۲۲۷، نمبر ۲۲۰ ارابوداؤد شریف، باب فی الهوفی عنها تنتقل، ص ۳۲۱، نمبر ۲۳۰۰) ااس حدیث میں ہے کہ عدت بوری ہونے تک اس گھر میں رہوجس میں وہ رہتی تھی۔ عنها تنتقل، ص ۳۲۱) بیس اگر عورت کا حصہ میت کے گھر میں سے اس کو کافی نہ ہواور ور شاس کو اپنے حصے سے زکال دی تو وہ منتقل ترجمه: (۲۱۰۱) بیس اگر عورت کا حصہ میت کے گھر میں سے اس کو کافی نہ ہواور ور شاس کو اپنے حصے سے زکال دی تو وہ منتقل

ترجمه: اس لئے کہ یہ مقال ہوناعذر کی بنایر ہے اور عبادات میں عذر مؤثر ہے۔

ہوجائے گی۔

تشریح: شوہر کا انتقال ہو گیااورور ثدنے اس کامال تقسیم کرلیا۔اورجس مکان میں شوہرر ہاکرتے تھے اس کو بھی تقسیم کرلیا۔اب عورت کے جھے میں مکان کا اتنا حصہ آیا کہ وہ اس میں نہیں رہ سکتی اور ور ثدایئے جھے میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو وہ عورت

#### ح وصاركما اذاخافت على متاعها او خافت سقوط المنزل اوكانت فيها باجر والاتجد ماتؤديه

دوسری جگہ نقل ہوکرعدت گزار سکتی ہے۔

وجه: (۱) یه مجوری ہے اور مجوری کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، کیونکہ عبادات میں مجبوری مو تر ہوتی ہے۔ (۲) حدیث میں ہے۔ لقد عابت ذلک عائشة عنها اشد العیب یعنی حدیث فاطمة بنت قیس وقالت ان فاطمة کانت فی مکان وحش فخیف علی ناحتیها فلذلک رخص لها رسول الله عَلَیْ ابرواوو شریف، باب من انکر ذلک علی فاطمة بنت قیس ہے ۲۲۹۲ مصنف ابن ابی شیبة ، کامن رخص للمطلقة ان تعتد فی غیر بیتھا ، تر رابع ، ص ۱۵۸، نمبر ۱۸۸۳۲ مصنف ابن ابی شیبة ، کامن رخص للمطلقة ان تعتد فی غیر بیتھا ، تر رابع ، ص ۱۵۸، نمبر ۱۸۸۳۲) اس حدیث میں ہے کہ گھر گرنے کا خوف تھا تو وہاں منتقل ہوگئ (۳) اثر میں ہے۔قال نقل علی ام کلثوم بعد قتل عصر بسبع لیال وقال لانها کانت فی دار الامارة۔ (سنن للبہقی ، باب من قال سکن للمتو فی عنہاز وجہاج سابع ، ص ۱۵۲ منتقل ہوسکتی ہے۔

تر جمه : ۲ توابیا هو گیا که عورت کواپنے سامان کا خوف ہو، یا گھر کے گرنے کا خوف ہو، یا اس گھر میں کرایہ پر رہتی تھی، اب وہ کرایہ ادائہیں کرسکتی۔

تشریح: یه چنداعذار بین جنگی وجه سے عورت اپنے گھر سے منتقل ہوکر دوسری جگہ عدت گزار سکتی ہے[ا] عورت جس گھر میں رہتی ہے وہاں سامان چوری ہونے یاضا کع ہونے کا خوف ہے[۲] جس گھر میں رہتی ہے اس گھر کے گرنے کا خوف ہے[۳] یا وہ اس گھر میں کرایہ پررہ رہی تھی ، اب اتنا کرایہ بین ہے کہ ادا کر سکے تو ان عذار کی وجہ سے گھر سے نکل کر دوسری جگہ عدت گزار سکتی ہے ، اسی طرح وراثت کا حصد اتنا کم ہو کہ اس میں رہنا مشکل ہو تو بھی وہاں سے منتقل ہو کر دوسری جگہ عدت گزار سکتی ہے۔

اورنہیں گزار سکتی ہے تو منتقل ہوجائے۔قال ابن عباس سنسخت هذه الآیة عدتها عند اهلها فتعتد حیث شائت و هو اورنہیں گزار سکتی ہے تو منتقل ہوجائے۔قال ابن عباس سنسخت هذه الآیة عدتها عند اهلها او سکنت فی وصیتها و ان قبول الله تبارک و تعالی غیر اخراج، قال عطاء ان شائت اعتدت عند اهلها او سکنت فی وصیتها و ان شائت خرجت لقوله تعالی فان خوجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن ۔ (آیت ۲۲۰، سورة البقرة ۲۲) شائت خرجت لقوله تعالی فان خوجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن ۔ (آیت ۲۲۰، سورة البقرة ۲۱) قال عطاء ثم جاء المیراث فنسخ منه السکنی تعتد حیث شائت ۔ (سنن یہی ،باب من قال لاسکن للمو فی عنها زوجها، حیات میں جو حصہ ملا ہے اس میں ہو سکے تو عدت گزارے۔

# ﴿ كَنْ مِجْبُورِ يُول سے دوسری جگہ عدت گزارسكتی ہے ﴾

مطلقہ رجعیہ ، مہتو تہ ، اور متوفی عنھا زوجھا کواسی گھر میں عدت گر انی چاہئے جس میں وہ رہتی تھی ، اور جس میں طلاق واقع ہوئی ہے ، یا شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن شدید تئم کی مجبوریاں ہوں تو دوسری جگہ عدت گر ارسکتی ہے۔ مجبوریاں یہ ہیں ۔

[1] عورت کواس بات کا زبر دست خطرہ ہو کہ اس گھر میں عدت گر ارب گی تو شوہر یااس کا خاندان والاجسمانی ، یا جنسی جملہ کرے گا تو دوسری اطمینان کی جگہ میں عدت گر ارسکتی ہے۔ آید دیکھا گیا ہے کہ شوہر کے طلاق دینے کے بعدعورت کااس گھر میں رہنا مشکل ہوتا ہے ، یا شوہر کے انتقال کے بعدعورت کے بیچ نہ ہوں تو شوہر کے خاندان میں عدت گر ارنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی مجبوری میں وہ دوسری جگہ عدت گر ارسکتی ہے ۔ اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن فاطمۃ بنت قیس قالت قلت یا دسول اللہ! زوجی طلاق ہی ثلاثا و أخاف ان یقتحم علی قال فامر ہا فتحولت . (مسلم شریف ، باب المطلقة البائن لانفقة کھا ، ۱۳۳۳ نہر ۱۳۸۲ کا اس حدیث میں ہے کہ مجھ پر جملہ نہ کر دے ، اس لئے حضور کے دوسرے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔

[ ۴] عورت سفر میں ہوو ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا ، یا شوہر نے اس کوطلاق دے دی اوراس جگہ عدت گز ارنے کی سہولت نہ ہوتو وہاں

سے سفر کر کے گھر تک آسکتی ہے، کیونکہ وہاں عدت گزارنامشکل ہے۔ (۱) اثر میں ہے۔ قبال نقب علی ام کلثوم بعد قتل عصم بسبع لیال وقال لانھا کانت فی دار الامارة ۔ (سنن للبہقی، باب من قال سنی للمتو فی عنهاز وجہاج سابع، ص٢١٧، نمبر ٨٠٥٥) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پرمعتدہ نتقل ہو سکتی ہے۔

٢٥٦ نان نفقه نه هو، تووه دوسرى جگه عدت گزار كتى ب،اس كے لئے حديث بير ب (١) عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي عُلِيلِهِ نفقة و لا سكني (ابوداود شريف،باب في نفقة المبتوتة ،٣٣٢،نمبر ۲۲۸۸) اوراس حدیث کے دوسرے حصے میں ہے۔ و ان ابا حفص ابن المغیرة طلقها آخر ثلاث تطلیقات فزعمت انها جائت رسول الله عُلِيليه في في خروجها من بيتها فأمرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى ـ (ابوداود شریف، باب فی نفقة المبتوبیة ،ص۳۳۲، نمبر۲۲۸۹) ان دونوں حدیثوں کوملانے سے بیتہ جیتاہے کہ حضرت فاطمہ کونفقہ اور سکنی نہیں ملاتو دوسری جگہ عدت گز ارنے کی گنجائش دی گئی ،جس سے معلوم ہوا کہ عدت کی جگہ میں رہائش اور نفقہ کی سہولت بالکل نہ ہوتو دوسری جگی عدت گزار مکتی ہے (۲) اس حدیث کے اشارة النص سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ عن عمت فی زینب بنت كعب بن عبجرة . . . اخبرتها انها جاءت رسول الله عَلَيْكُ تسأله ان ترجع الى اهلها في بني عجرة و ان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله ان ارجع الى اهلى فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله عَلَيْكُ نعم ،قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله او امر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شان زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتب اجله ـ ( تر مذی شریف ، باب ماجاءاین تعتد التوفی عنها زوجها،ص ۲۲۷ ،نمبر ۴۰ ۱۲۰ ارابودا وُدشریف ، باب فی الهتوفی عنها تنتقل ،ص ۳۲۱ ، نمبر ۲۳۰۰) اس حدیث سے شوہر کے پاس گھر نہیں تھا ، اور نہ نان نفقہ تھا ، اس لئے آپ نے پہلے دوسری جگہ عدت گزار نے کی اجازت، بعد میں منع فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ یہ مجبوری ہوتو دوسری جگہ عدت گزار سکتی ہے،اس حدیث میں پیجھی ہے کہ سفر میں شوہر کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے دوسری اطمینان کی جگہ میں عدت گزار نے کی اجازت دی

[۲] عورت خودنکل جائے تب بھی شوہر کے خاندان پر گناہ نہیں ہے۔ والدین یتوفون منکم ویددون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف (آیت ۲۲۰، سورة البقر۲) اس آیت میں ہے کہ متوفی عنہاز وجہا کو گھر سے نہ نکالے۔ البتہ وہ خودنکل جائے تواور بات ہے۔ [2] متبو ته عدت کے گھر میں رہ رہی ہواس کے پاس نفقہ ہولیکن پورا نفقہ نہ ہوتو پورا نفقہ کمانے کے لئے دن کے وقت گھر سے نکل

كى جداس كے لئے مديث يہ جد سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتى فارادت ان تجد نخلها

(۲۱۰۲) شم ان وقعت الفرقة بطلاق بائن اوثلث لابدمن سترة بينهما ثم لابأس ﴿ لانه معترف بالحرمة الاان يكون فاسقا يخاف عليها منه فحينئذ تخرج لانه عذر ولاتخرج عما انتقلت اليه

فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي عَلَيْكُ فقال بلي فجدى نخلک فانک عسى ان تصدقى او تفعلى معروف ا. (مسلم شریف، باب جواز خروج المعتد ة البائن والمتوفى عنها زوجها فى النها رلحاجتها با ۲۲۸، نمبر ۱۲۲۷/۱۲۷۲/۱۲۷۲/۱۲۷۲/۱۷ شریف، باب فی المتوقة تخرج بالنهار، ۴۲۰، نمبر ۲۲۹۷) اس حدیث میں ہے کہ نفقہ حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکل سکتی ہے۔ آمتو فی عنها زوجها عدت کے گھر میں ره رہی ہواس کے پاس نفقہ ہولیکن پورا نفقہ نہ ہوتو پورا نفقہ کمانے کے لئے دن کے وقت گھ سے نکل سکتی ہے۔ اش میں ہواس کے پاس نفقہ ہولیکن پورا نفقہ نہ ہوتو پورا نفقہ کمانے کے لئے دن کے وقت گھ سے نکل سکتی ہے۔ اس کے لئے ۔ اثر میں ہے۔ عن ابن عمر قال المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبیتان لیلة تامة غیر بیوتهما. (سنن لیم تھی ، باب کیفیة سکنی المطلقة والتوفی عنها، ج سابع ، ص کاک، نمبر ۱۵۵۱/مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۹۱۹ قالوااین تعتدمن قال فی بینها ، ج رابع ، ص ۱۵۸ نمبر ۱۸۸۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ رات کو گھر میں گزار سے اوردن کونکل سکتی ہے۔

ترجمه : (۲۱۰۲) چر اگرفرقت طلاق بائن کی دجہ ہے ہوئی ہو، یا تین طلاق ہے ہوئی ہوتو مرداورعورت کے درمیان سترہ ضروری ہے، پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ وہ حرمت کامعترف ہے، مگریہ کہ اگر شوہرفاسق ہواور عورت پر جملے کا خوف ہوتو اس وقت عورت نکل جائے ، اس لئے کہ بیعذر ہے، اور جہال وہ متقل ہوئی ہے وہاں سے دوبارہ متقل نہ ہو۔

تشریح: اگرمیاں بیوی کے درمیان طلاق بائد ہوئی ہو یا طلاق مغلظہ ہوئی ہو اب بغیر نکاح کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے ضروری ہے، اس لئے اس گھر میں عدت گزارتے وقت دونوں کے درمیان پردہ ضروری ہے، اگر پردہ کرلیا تواب کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ دونوں حرمت کا معترف ہے، اس لئے بقین بیہ ہے کہ کوئی ناخوشگوار معالمہ پیش نہیں آئے گا، کیکن اگر شوہرفاسق ہوتو اور کسی ناجا کز تعلقات کا خوف ہوتو اس وقت خود عورت اس گھر سے نکل سکتی ہے کیونکہ ناجا کز میں پھسنے کا عذر ہے، لیکن عورت جہاں ایک مرتبہ نقل ہوگئ تواب بغیر کسی شدید عذر کے وہاں سے نتقل نہ ہو، کیونکہ اب یہی گھر عدت گزار نے کے لئے متعین ہوگیا۔

وجہ: (ا) اس صدیث میں پردہ کے لئے نابینا کے گھر میں عدت گزار نے کے لئے کہا۔ و ان اب احفص ابن المغیرة طلقها آخر شلاث تبطلیقات فز عمت انہا جائت رسول اللہ علیہ فی خروجها من بیتھا فامر ہا ان تنتقل الی ابن ام مکتوم الاعمی ۔ (ابوداود شریف، باب فی نفقۃ المہونۃ ، سس ۲۲۸ ، نبر ۲۲۸ )

ترجمه: ٢ زياده بهتريب كه خود شوم نكل جائ اورعورت كوهر مين چهور دي

تشریح: آیت کی وجہ ہے عورت کو گھر میں عدت گزار ناضروری ہے اور شوہر کو گھر میں رہنا ضروری نہیں صرف مباح ہے اس کئے بہتر ہے کہ خود شوہر نکل جائے۔

ترجمه: (۲۱۰۳) اورا گردونوں کے درمیان میں ثقة عورت رکھ لے جوحیلولت پر قدرت رکھتی ہوتو بہتر ہے،اورا گردونوں پر رہنے کی تنگی ہوتو عورت گھرسے نکل جائے ،اور زیادہ بہتر ہے کہ شوہر نکلے۔

تشریح: زیادہ بہتریہ ہے کہ میاں ہیوی اپنے درمیان کوئی ثقہ عورت کور کھلے تا کہ کوئی ناخوشگوار معاملہ نہ پیش آئے۔اورا گرگھر اتنا تنگ ہو کہ تین آ دمی نہ رہ سکتے ہوں تو عورت اس گھر سے نکل جائے ،اور بہتریہ ہے کہ خود شوہر گھر سے نکل جائے ،اس کی وجہاو پر گزر چکی ہے۔

ترجمه: (۲۱۰۴) اگرعورت شو ہر کے ساتھ مکہ مکر مہ نکلی پھراس کو تین طلاق دی، یااس کا شو ہر ویرانے میں مرگیا ، پس اگر عورت کے درمیان اور اس کے شہر کے درمیان تین دن سے کم مدت ہوتو اپنے شہر کی طرف لوٹ آئے، [اس لئے کہ بیشر وع سے نکلنا نہیں ہے بلکہ بناء نکلنا ہے یا اور اگر تین دن کی مسافت ہوتو اگر چاہے تو اپنے شہر کی طرف لوٹ آئے ، اور چاہے تو اپنے مقصد کی طرف چلی جائے یا مکمرمہ چلی جائے یا ،

ترجمه : ا چاہاں کے ساتھ ولی ہویا نہ ہو۔ اس کامعنی ہے ہے کہ مقصد کی طرف بھی تین دن کی مسافت ہو، اس لئے کہ اس جگہ مظہر نا نگلنے سے زیادہ خوف ناک ہے۔ مگریہ کہ گھر لوٹنازیادہ بہتر ہے تا کہ شوہر کے گھر میں عدت گز ارنا ہوجائے۔

تشریح: مثلا کوفہ کی عورت شوہر کے ساتھ مکہ مکر مہ جارہی تھی کہ سی ویرانے میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اور ربکر عدت گزار نے کی کوئی سہولت نہیں تھی وہاں اس کو تین طلاق دی، یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہاں تین صور تیں ہیں [۱] جس جگہ پر طلاق ہوئی ہے وہ کوفہ سے مدت سفر تین دن سے کم کی مسافت ہے آتواس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے شہر کوفہ

فصل

(4 · 1 · 7) قال الاان يكون طلقها اومات عنها زوجها في مصر فا نها لا تخرج حتى تعتدثم تخرج ان كان لها محرم الله عندابي حنيفة الله عنيفة الله عنيف

لوٹآئے۔

**9 جسه**: (۱) اس کی تین وجہ ہیں ایک بیر کہ اپنے گھر میں آ کر عدت گزارے گی جواس پر واجب ہے، (۲) اور دوسر کی وجہ بیہ کہ مدت سفر سے کم ہے اس لئے بغیر ذکی رخم محرم کے بھی معتدہ کے لئے اتنا سفر کرنا جائز ہے۔ (۳) اور تیسر کی وجہ بیہ ہے کہ جگہ خوفنا ک ہے یہاں عدت گزارنا ناممکن ہے اس لئے عذر کی بنا پر منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ (۴) اور چوشی وجہ صاحب ہدا بیہ لیس بے یہاں عدت گزارنا ناممکن ہے اس لئے عذر کی بنا پر مناقر شور کے کا سفر تو شوہر کے ساتھ تھا جوہر طرح جائز تھا، اس میں بابت داء المحروج النے سے پیش کی ہے کہ بیسفر شروع کا نہیں ہے، شروع کا سفر تو شوہر کے ساتھ تھا جوہر طرح جائز تھا، اس میں طلاق دینے یا وفات کی وجہ سے اس پر بنا کرتے ہوئے بید دوسر اسفر مجبوری کے درجے میں ہے۔ اس لئے بیہ بدرجہ اولی جائز ہونا چا سئے۔

[۲] دوسری صورت یہ ہے کہ جہال موت واقع ہوئی ہے وہاں سے کوفہ مدت سفر تین دن سے زیادہ ہے ،اور جہال جانا ہے [ مکہ مکرمہ] وہ بھی تین دن سے زیادہ کا سفر ہے ،تواس کے لئے دونوں اختیار ہیں ،اپنا شہر کوفہ لوٹ آئے ،اور یہ بھی اختیار ہے کہ مقصد مکہ مکرمہ چلی جائے ، چاہے اس کے ساتھ ذی رحم محرم ہویانہ ہو۔البتہ گھر آنازیادہ بہتر ہے تا کہ اپنے گھر میں عدت گزار سکے۔

وجه : (۱) وہ جگہ تو ویرانہ ہے اسلئے وہاں سے منتقل تو ہونا ہی ہوگا ، اور دونوں طرف مدت سفر ہے اس کئے جدهر جائے اس کے لئے گنجائش ہے۔

[m] تیسری صورت بیہ ہے کہ جہاں سے چلی ہے یعنی کوفہ تین دن سے زیادہ کی مسافت ہواور جہاں جانا ہے یعنی مکہ مرمہ تین دن سے کم کی مسافت ہوتو عورت کو مکہ مکر مہ جانا چاہئے ، کیونکہ اس کے لئے کم مسافت طے کی گنجائش ہے۔ صاحب ہدا میہ نے اس صورت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔

نوٹ : یہ تینوں صورت اس وقت ہے جبکہ ٹکٹ اور ہوائی جہاز کی پریشانی نہ ہو، کیکن اگر ٹکٹ ایسا ہو کہ جہاں جانا ہے وہیں جاسکتا ہو واپس نہیں آسکتا ہوتو مقصد برجانا جائزہے کیونکہ مجبوری ہے۔

قرجمه : (۲۱۰۵) گریه که طلاق دی هویااس کاشو هرشهر مین مرا هوتو عورت نهین نظی یهان تک که عدت گزار لے پھر نظے اگر اس کے ساتھ محرم هو۔

ترجمه: إيام الوطنيفة كنزديك بـ

تشریح: اس مسئلے میں تین شرطیں ہیں[ا] جہاں سے نکلی ہواور جہاں جارہی ہودونوں میں تین دن کی مسافت ہو،[۲] ساتھ ذی رحم محرم ہو،[۳] جس جگہ پروفات ہوئی ہے، یا طلاق بائنہ ہوئی ہے وہاں شہر ہے،اورعدت گزارنے کی تھوڑی بہت سہولت ہے توامام (٢ • ١ ) وقال ابويوسف ومحمد ان كان معهامحرم فلابأس بأن تخرج من المصر قبل ان تعتد ﴾ ل له ماان نفس الخروج مباح دفعا لاذى الغربة ووحشة الوحدة وهذا عذر وانما لحرمة للسفر وقدار تفعت بالمحرم

ابوحنیفہ گی رائے بیہے کہ وہیں عدت گزار نی چاہئے ،اور چاہے ذی رحم محرم کے ساتھ مدت سفر کی مسافت طے کرنے کی گنجائش ہے، کیکن اسی مقام پرعدت گزار ناایک اہم کام ہےاس لئے وہیں عدت گزارے۔

وجهد: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عدت گزار سکتی ہے اس لئے اس کے لئے وہاں سے نکلناٹھیک نہیں، باقی غربت اور سفر کی وحشت تو اس پر صبر کرنا ہوگا۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ عورت طرف القدوم میں تھی اور عدت گزار نے کے لئے مناسب گھر نہیں تھا پھر بھی حضور ؓ نے وہیں عدت گزار نے کے لئے فرمایا۔ عن فریعة احت ابی سعید انھا کانت مع زوجها فی قریة من قری السمدینة فتبع اعلاجا فقتلوہ فأتت النبی علایہ فشکت الوحشة فی منزلها و ذکرت انها فی منزل لیس لها و استأذنت ان تأتی منزل اخواتها بالمدینة فاذن لها ثم دعا او دعیت له فقال اسکنی فی البیت الذی الما و استأذنت ان تأتی منزل اخواتها بالمدینة فاذن لها ثم دعا او دعیت له فقال اسکنی فی البیت الذی اتاک فیه نعی زوجک حتی یبلغ الکتاب أجله ۔ (سنن بہتی، باب عنی المتوفی عنها زوجها، جراح مالع، ص۲۲۳، نمبر ۱۵۵۰ را ابودا و دشریف، باب فی المتوفی عنها تو جها، ص۲۲۲، نمبر ۱۳۵۰ را ابودا و دشریف، باب فی المتوفی عنها تر جہا، ص ۲۲۷، نمبر ۱۳۵۰ را ابودا و دشریف، باب فی المتوفی عنها تربی اس ۱۳۵۰ نیس مناسب گھر نہیں تھا تب بھی اس گھر میں عدت گزار نے کے لئے گھر تو تھا لیکن مناسب گھر نہیں تھا تب بھی اس

ترجمه : (۲۱۰۲) امام ابولیسف اورامام محرد نفر مایا اگراس کے ساتھ ذی رخم محرم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عدت گزار نے سے پہلے شہر سے نکلے ۔

ترجمہ: اِ ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ غربت کی تکلیف دور کرنے کے لئے اور تنہائی کی وحشت کودور کرنے کے لئے فس نکلنا مباح ہے، اور بیعذر ہے، صرف حرمت سفر کی وجہ سے ہے جومحرم ہونے کی وجہ سے اٹھ گئی۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ بیا پنے وطن سے دور ہے اس لئے وطن سے دوری اور تنہائی کی وحشت بہت بڑا عذر ہے، جسکی بنا پرعورت کے لئے گھر آ کر وہاں عدت گزارنے کی گنجائش ہے، باقی رہا کہ مدت سفر ہے اس لئے عورت کیسے سفر کرے گی تو یہاں ذی دحم محرم ساتھ ہے اس لئے اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔

ا صول: صاحبین کے نزدیک مقام وفات اور مقام طلاق پرعدت گزار نے سے اہم غربت کی تکلیف ہے۔ اصول: امام ابوطنیفہ کے نزدیک مقام وفات ، اور مقام طلاق پرعدت گزار ناغربت کی تکلیف سے اہم ہے۔ ٢ وله ان العدة امنع من الخروج من عدم المحرم فان للمرأة ان تخرج الى مادون السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك فلما حرم عليها الخروج الى سفر بغير المحرم ففي العدة اوليٰ

لغت: غربة: اردومین مسکین اورغریب ہونے وغربت کہتے ہیں، عربی میں بےوطن ہونے کوغربة کہتے ہیں، دونوں زبانوں میں یفرق ہے۔

ترجمہ: ۲ امام ابوحنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ محرم ساتھ نہ ہواس کو باہر نگلنے میں منع ہے عدت والی کواس سے بھی زیادہ منع ہے،اس لئے کہ سفر سے کم مسافت میں بغیر محرم کے نگلے میہ جائز ہے،اور عدت گزار نے والی کو بیبھی جائز نہیں ہے،عورت کو بغیر محرم کے سفر میں نگلنا حرام ہے تو عدت میں بدرجہاولی حرام ہوگا۔

تشریح : امام ابوحنیفہ گئی دلیل ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے مدت سفر میں نکلے تو بیمنوع ہے ، کین بیممانعت کم درجے کی ہے ، کیونکہ میاں سے بھی ہے ، کیونکہ میاں سے بھی سخت ہے ، کیونکہ میاں سے بھی سخت ہے ، اس کے محرم ساتھ ہوت بھی عدت گزار نے کیلئے اس جگہ سے منتقل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔

نوٹ : بیاس صورت میں ہے کہ وہاں عدت گزارنے کی سہولت ہو،اورا گربالکل سہولت نہ ہویا ویزے، یا ہوائی جہاز کی مشکلات ہوتواس کے لئے گھر آنا جائزہے، کیونکہ عذر شدیدہے۔

CLIPART\DAISY1.JPEG.jpg not found.

M29

### ﴿باب ثبوت النسب

### ﴿ شبوت نسب كابيان ﴾

ضروری نوت: شریعت کا قاعده بیه به که جس کی بیوی ہوگی بچکانب اس سے ثابت کیا جائے گا، چاہے وہ شوہر بیوی سے کتابی دور کیوں نہ درہتا ہویا کتابی ناممکن کیوں نہ ہو، کیونکہ بچکا نسب ثابت نہ کریں تو وہ حرای ہوگا جواس کی زندگی جرکے لئے عار کی چیز ہوگی، پھراس کے کھانے، پینے کا مسلد کھڑا ہوگا، اس کے بچر بیوی والے کا ہوگا، اورا گروہ انکار کرتا ہوتو لعان کرے۔ دلیل بیآ بیت ہے۔ (۱) ہو اللہ ی خلق من الماء بشر ا فجعلہ نسبا و صهرا ۔ (آ بیت ۵۸ مورة الغرقان ۲۵) اس حدیث میں ہے کہ سورة الغرقان ۲۵) اس حدیث میں ہے کہ یکوی والے کا ہے، اورزانی کو کی تیس ملے گاس کے لئے تو پھر ہے۔ عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابی و قاص ، عهد الی انه ابنه انظر و عبد بن زمعة فی غلام فقال سعد هذا یا رسول اللہ! ابن اخی عتبة بن ابی و قاص ، عهد الی انه ابنه انظر اللہ شبہه و قال عبد بن زمعة هذا اخی یا رسول الله! ولد علی فراش ابی من ولید ته فنظر رسول الله الی شبهه فرأی شبها بینا بعتبة فقال هو لک یا عبد! الولد للفراش وللعاهر الحجر، و احتجبی منه یا سودة شبهه فرأی شبها بینا بعتبة فقال هو لک یا عبد! الولد للفراش وللعاهر الحجر، و احتجبی منه یا سودة بنت زمعة . (مسلم شریف، باب الولدللفراش و تی تائی ہی ۱۳ بہر ۱۳۵۲ اس حدیث میں ہے کہ کی یوی ہوگی نسب ای بیا بی باب الولدللفراش می ۱۳۵ بہر ۱۳۵۲ اس حدیث میں ہے کہ کی یوی ہوگی نسب ای عبد اللہ باب کیا جائی اس حدیث میں ہے کہ کی یوی ہوگی نسب ای عبد باب الولدللفراش بی باب الولدلفراش بی ۱۳ بہر ۱۳۵۲ اس حدیث میں ہے کہ کی یوی ہوگی نسب ای بیت کہ باب الولدلفراش بی بیت کہ بیا ہی بیت کے گئی ہوگی نسب ای بیت کہ بیا گئی ہوگی نسب ای بیا بیا ہوگی نسب ای باب کیا ہوگی بیا بیا ہوگی نسب کی بیا ہوگی نسب ایک بیا ہوگی نسب کی بیا گئی ہوگی نسب ای بیا ہوگی نسب کی بیا گئی ہوگی ہوگی نسب کیا گئی ہوگی نسب کی بیا گئی ہوگی نسب کیا گئی ہوگی نسب کیا گئی ہوگی نسب کیا گئی ہوگی ہوگی نسب کیا گئی ہوگی نسب کی بیا گئی ہوگی نسب کیا گئی ہوگی نسب کیا گئی ہوگی کی کیا گئی ہوگی ہوگی نسب کی بیا گئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگ

## ﴿ ثبوت نسب كب موكا ﴾

| ر جعت ہوگی | ثبوت نسب ہوگا      | کتنی مدت میں بچہ پیدا ہوا | متبوية يارجعيه | نمبر       |
|------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------|
| ر جعت ہوگی | نسب ثابت ہوگا      | دوسال سے زیادہ            | رجعيه          | (1)        |
|            | نسب ثابت ہوگا      | دوسال کے اندر             |                | <b>(r)</b> |
|            | نسب ثابت نہیں ہوگا | دوسال سے زیادہ            | مبتو نته       | (٣)        |
|            | نسب ثابت ہوگا      | دوسال کے اندر             |                | (4)        |
|            |                    |                           |                |            |

(۷۰۲) ومن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولداًلستة اشهر من يوم تزوجها فهو المسلم المهر الم

ترجمہ: (۲۱۰۷) کس شخص نے کہا، اگر میں فلاں سے نکاح کروں تو اس کو طلاق، پس اس سے نکاح کیا اور شادی کرنے کے دن سے چھے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کا بیٹا ہے۔ اور اس پر پورا مہر ہے۔

تشریع: اس مسلط میں دوبا تیں بتانا چاہے ہیں[۱] ایک تو یہ کہ وطی کا کچھ بھی امکان ہوتواس میں وطی ثابت کر کے نسب ثابت کیا جائے گا، چاہے عقلی اعتبار سے ناممکن کیوں نہ ہو۔[۲] اور دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت چو ماہ ہے۔ صورت مسلم سیلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے، اب نکاح کے چھ ماہ پر بچہ دیا تو اس بچکا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ باقی رہا کہ یہاں تو نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی تو وطی کیسے کرے گا، کیونکہ نکاح سے پہلے وطی کرنے سے زنا ہوگا، اور اس سے بچکا نسب ثابت نہیں ہوگا، اور نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی اس لئے بیوی باقی نہیں رہی، اب اس حال میں وطی کرے گا تو بھی زنا ہوگا اور بلعا ہر المجر، حدیث کی وجہ سے نسب ثابت نہیں ہوگا تو بچہ ہونے کی شکل کیا ہو گی۔ تو مصنف نے ایک بعید صورت یہ نکالی ہے کہ بالکل دخول کے قریب ہے، اور دوگواہ پردے میں ہیں اور میاں بیوی نے نکاح کیا، اور قبلت ہوتے ہی شرمگاہ میں منی ٹیکا دی جس سے حمل گھ ہرگیا، تو حمل گھ ہر نا زکاح کے وقت پایا گیا اس لئے نسب ثابت ہوجائے گا۔

 ل واما النسب فلانها فراشه لانها لماجاء ت بالولد لستة اشهر من وقت النكاح فقد جاء ت به لا قل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله في حالة النكاح على والتصور ثابت بان تزوجها وهو يخالطها فوافق الانزال النكاح والنسب منه جعل واطيا حكما فتاكدالمهر به

حمل کی کم سے کم مدت چھوماہ ہے۔

ترجمه : إبهر حال نسب ثابت ہونا تواس كئے كه تورت اس كى فراش ہے، اسكئے كه جب نكاح كے وقت سے چھ مہينے ميں بچه ديا تو طلاق كے وقت سے حمل كى كم مدت ميں بچہ جنا، اس كئے علوق طلاق سے پہلے نكاح كى حالت ميں ہوا۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے کہ نسب اس لئے ثابت کیا جائے گا کہ بیٹورت علوق کے وقت شوہر کی فراش ہے، کیونکہ جب نکاح کے وقت سے چھومہنے میں بچہ جنا تو معلوم ہوا کہ طلاق واقع ہونے سے پہلے نکاح کی حالت میں بچے جنا تو معلوم ہوا کہ طلاق واقع ہونے سے پہلے نکاح کی حالت میں بچے کامل گھہرا ہے، اس لئے بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا۔

ا خت : علوق جمل مراس : بیوی کا فکاح میں ہونا۔ یخالط : خلط ملط کرنا ، یہاں مراد ہے دخول کرنے کے قریب ہونا۔

ترجمه : ۲ اور نکاح میں حمل کا تصور ثابت ہے، اس طرح کیمر دنے اس عورت سے وطی کرنے کی حالت میں نکاح کیا ، اور نکاح ہوجانے پر انزال ہوکر نطفہ گھر گیا، اور نسب ثابت کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے۔

تشریح: نکاح کی حالت میں حمل طلبر نے کا مکان اس طرح ہے کہ وطی کرنے کے قریب تھا اور پردے میں دوگواہوں کے سامنے نکاح کیا ، اور قبلٹ کرتے ہی منی پُلا دی جس سے حمل طلبر گیا ، تو حمل طلبر نا نکاح کی حالت میں ہے ، اس کے فورا بعد وعدے کے مطابق طلاق واقع ہوئی ، اس لئے نسب ثابت ہوگا۔ کیونکہ نسب ثابت کرنے میں احتیاط کیا جاتا ہے ، اور کوشش کی جاتی ہے کہ نسب ثابت ہوجائے تا کہ بچہ حرامی نہ رہ جائے جس سے زندگی بھر عار ہو ، پھر پرورش کا معاملہ کھڑا ہو ، اور وراثت کا معاملہ کھڑا ہو۔ اس لئے وطی کا دور کا بھی امکان ہوتو نسب ثابت کر دیا جائے گا۔

قرجمه: سے بہرحال بورامہرتواس کئے کہ جباس سے نسب ثابت ہواتواس کو حکماوطی کرنے والاقرار دیا،اس کئے مہرمؤ کد ہوگیا۔

تشریح: پورامهر شوہر پراس کئے واجب ہوگا کہ جب اس سے نسب ثابت ہوا تواس کو حکما وطی کرنے والا قر اردیا، اور جب وطی کرلیا تواس سے پورامہر لازم ہوگا۔ ٣٨٢

(۱۰۸) قال ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية اذاجاء ت به لسنتين او اكثر مالم تقربانقضاء عدتها الله على الله على عدتها الله العلوق في حالة العدة لجواز انها تكون ممتدة الطهر (۱۰۹) وان جاء ت به الاقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة

ترجمه: (۲۱۰۸) ثابت ہوگا مطلقہ رجعیہ کے بچے کا نسب جب وہ جنے دوسال یازیادہ میں جب تک کہ وہ عدت گزرنے کا اقرار نہ کرے۔

ترجمه : ا عدت كى حالت مين حمل هرنے كا حمال كى وجه سے كيونكه جائز ہے كه عورت لنبى طهروالى مو

تشرویسے: بیوی کوطلاق رجعی دی۔وہ عدت گزار رہی تھی ، دوسال یااس سے زیادہ تک عدت گزرنے کا اقرار نہیں کیا۔اس درمیان اس نے بچردیا تواس بچ کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔اور چونکہ عدت کے درمیان وطی کی اس لئے رجعت ثابت ہوجائے گی۔

وجه : (۱) یہاں چارباتیں یادر کھیں [۱] ایک توبیکہ مطلقہ رجعیہ سے عدت کے درمیان وطی کرسکتا ہے۔[۲] اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے ہی وطی کرے گااس سے رجعت ہوجائے گی [۳] اور تیسری بات یہ ہے کہ حمل کی مدت زیادہ دوسال ہے، اس سے زیادہ نہیں [۴] اور چوتی بات یہ ہے کہ بعض عورت کوئی گی سال کے بعد حض آتا ہے، اس کو ممتد الطہر کہتے ہیں۔ اس عورت نے دوسال کے بعد بچہ دیا ہے اس لئے یہ تینی ہے کہ طلاق کے بعد عدت کے درمیان وطی کی ہے تب ہی تو دوسال کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور مطلقہ رجعیہ سے عدت کے درمیان وطی کی ہے تب ہی تو دوسال کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور مطلقہ رجعیہ سے عدت کے درمیان وطی کی تواس سے رجعت ثابت ہوجائے گی، اور عورت چونکہ ابھی تک فراش ہے اس لئے شوہر سے نسب ثابت ہوگا۔ (۲) مدت حمل زیادہ دوسال ہے اس کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن عائشة قالت ما تزید المعزل ۔ (سنن لیہ ہتی ، باب ماجاء فی اکثر احمل می مستین و لا قدر ما یتحول ظل عود المغزل ۔ (سنن لیہ ہتی ، باب ماجاء فی اکثر احمل کی مدت زیادہ وسال ہے۔

قرجمه: (٢١٠٩) اگردوسال سے كم ميں جناتوشو برسے بائنہ ہوجائے گی۔عدت ختم ہونے كی وجہسے۔

تشریح: طلاق کے بعد دوسال سے کم میں بچہ جنا تواس بچ کا نسب باپ سے ثابت ہوگا اور عورت کی عدت گزرجائے گی جس کی وجہ سے بائنہ ہوجائے گی۔

وجه : (۱) بچیزیادہ سے زیادہ دوسال تک بیٹ میں رہ سکتا ہے اس لئے اگر دوسال کے اندر بچہ جنا تواس کا مطلب میہ وا کہ عورت طلاق کے وقت حاملہ تھی ، اس لئے وضع حمل اس کی عدت تھی ، اس لئے وضع حمل سے اس کی عدت گزرگئی ، اور چونکہ طلاق سے پہلے علوق ہوا ہے اس لئے بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ الطلاق ويحتمل بعده فلايصير مراجعاً بالشك (١١١) وان جاءت به لاكثر من سنتين كانت رجعة في الناه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلايصير مراجعاً بالشك (١١١) وان جاءت به لاكثر من سنتين كانت رجعة في لان العلوق بعدالطلاق والظاهر انه منه لانتفاء الزناء منها فيصير بالوطى مراجعاً (١١١) والمبتوتة يثبت نسب ولدها اذاجاءت به لاقل من سنتين في

ترجمه: ل نب ثابت بوگا نكاح مين علوق يائ جانى كى وجدس، ياعدت مين علوق يائ جانى كى وجدسه

قشريح: بي كانسباس كئة ثابت ہوگا كہ يا تو طلاق سے پہلے زكاح كى حالت ميں علوق ہوا ہے،اس كئة اس سے بھی نسب ثابت ہوگا، كيونكہ ثابت ہوگا، كيونكہ طلاق رجعی كے بعد عدت كے زمانے ميں وطی كيا اس سے بچہ پيدا ہوا اس لئے اس سے بھی نسب ثابت ہوگا، كيونكہ طلاق رجعی ميں عدت كے زمانے ميں وطی تو كرسكتا ہے۔

ترجمه: ٢ شوہررجعت كرنے والانہيں ہوگا،اس كئے كها حمّال ركھتا ہے كه طلاق سے پہلے علوق ہوا ہو،اوراحمّال ركھتا ہے كه طلاق كے بعد علوق ہوا ہواس كئے شك كى وجہ سے رجعت كرنے والانہيں ہوگا۔

تشریح: رجعت اس کئے ثابت نہیں ہوگی کہ اس بات کا اختال ہے کہ طلاق سے پہلے علوق ہوا ہواور اس بات کا بھی اختال ہے کہ طلاق کے بعدوظی سے علوق ہوا ہو، اس لئے اس میں شک ہوگیا، اس لئے شک سے رجعت ثابت نہیں ہوگی، اور یہی کہا جائے گا کہ طلاق سے پہلے نکاح کی حالت ہی میں وطی کی ہے اور اس سے علوق ہوا ہے۔

ترجمه: (۲۱۱۰) اوراگر جنادوسال سے زیادہ میں تورجعت ہوگی۔

ترجمه : ل اس کئے کہ علوق طلاق کے بعد ہے، اور ظاہریہ ہے کہ بیعلوق شوہر ہی سے ہے، عورت کی طرف سے زنامتنگی ہے ،اس کئے وطی کرنے سے رجعت کرنے والا ہوگا۔

تشریح: مطلقه رجعیه نے دوسال کے بعد بچہ جنا تو شوہر سے نسب ثابت ہوگالیکن بچے ہونا رجعت شار ہوگا۔

وجه : دوسال سے زیادہ میں بچہ جنا تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ طلاق کے وقت عورت حاملہ نہیں تھی ، کیونکہ طلاق کے وقت حاملہ ہوتی تو دوسال کے اندر بچہ جن دیتی ۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ طلاق کے بعد شوہر نے عورت سے وطی کی ہے ۔ اور مطلقہ رجعیہ سے عدت میں وطی کرے تو رجعت ہوجائے گی اس لئے عورت سے رجعت بھی ہوگئی ۔ اور چونکہ شوہر کی وطی سے بچہ پیدا ہوا ہے اس لئے شوہر سے نسب ثابت ہوگا ۔ اور یہیں کہا جا سکتا ہے کہ عورت نے زنا کرایا ہے ، کیونکہ ایک مسلمان عورت سے بنہیں ہوسکتا ، اس لئے عدت کے اندر ہی شوہر سے وطی مانی جائے گی ۔

ترجمه: (٢١١١) بائنه طلاق والى كے بيكانسب ثابت ہوگا جبكه بچه جنے دوسال سے كم ميں۔

للانه يحتمل ان يكون الولدقائماً وقت الطلاق فلايتيقن بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطاً (٢١١٢) واذاجاء ت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت ﴿ لان الحمل حادث بعدالطلاق فلايكون منه لان وطيها حرام) الا ان يدعيه ﴿ لانه التزمه وله وجه بان وطيها بشبهة في

تشریح: طلاق بائندی ہوتو دوسال کے اندراندر بچہ دیتواس بچے کانسب باپ سے ثابت ہوگا۔اور دوسال کے بعد دیتو شوہر کے دعوے کے بعد ثابت ہوگا۔

**9 جمله**: طلاق بائنه کی عدت گزار رہی ہے اس لئے وہ شوہر کی بیوی نہیں رہی اس لئے بینہیں کہا جاسکتا کہ عدت کے زمانے میں اس سے وظی کی ہوگی کیونکہ وہ حرام ہے۔ البتہ بیہوگا کہ طلاق کے سے پہلے وطی سے عورت حاملہ تھی اس لئے دوسال کے اندراندر بچہ دے گی توبایہ سے نسب ثابت کیا جائے گا ورنہیں۔

ترجمه: إن اس لئے كه احمال ركھتا ہے كه طلاق كے وقت قائم ہواس لئے علوق سے پہلے فراش كازائل ہونا متيقين نہيں ہے،اس لئے احتياطانسب ثابت كيا جائے گا۔

تشریح: طلاق بائنہ کے بعد سے دوسال کے اندراندر بچے دیا ہے اس لئے اس بات کا احمّال ہے کہ طلاق سے پہلے ہی بچہ پیٹ میں موجود تھا اس لئے حمل تھہرتے وقت فراش کا زائل ہونا لیٹنی نہیں ہے اور جب کسی نہ کسی درجے میں فراش شار کی جا سکتی ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ باب سے نسب ثابت کیا جائے۔

ترجمه: (۲۱۱۲) اوراگر پورے دوسال میں جے فرقت کے دن سے تواس کا نسب ثابت نہیں ہوگا[اس لئے کے حمل طلاق کے بعد پیدا ہوا،اس لئے شوہر سے حمل نہیں ہوگا اس لئے کہ عورت سے وطی حرام ہے۔] مگریہ کہ اس کا شوہر دعوی کرے۔ قشریعے: طلاق بائنہ کے دوسال بعد عورت نے بچہ دیا تواس کا نسب شوہر سے ثابت نہیں کیا جائے گا۔

وجسه : (۱) دوسال کے بعد بچد یا تو بہ طے ہے کہ طلاق کے وقت بچہ پیٹ میں نہیں تھا اور بائنہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے بعد شوہر وطی کرنہیں سکتا اس لئے شوہر سے نسب ثابت نہیں ہوگا (۲) پہلے اثر گزر چکا ہے کہ بچہ دوسال تک ہی پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ عن عائشة قالت ما تنزید المو أة فی الحمل علی سنتین و لا قدر ما یتحول ظل عود المغزل ۔ (سنن للبہتی ، باب ماجاء فی اکثر الحمل ، جسابع ہیں ۱۸۵۸ میر ۱۸۵۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ حمل زیادہ سے زیادہ دوسال رہ سکتا ہے۔ البت اگر شوہر دعوی کی اکثر الحمل ، جسابع ہیں شوہر نے عورت کردیا جائے گا اور یوں تاویل کی جائے گی کہ عدت کے زمانے میں شوہر نے عورت سے شہمیں وطی کی ہوگی جس سے حمل طلم گیا ہوگا اور یہ بچہ ہوگیا۔ اس لئے دعوی کرنے کے بعد باپ سے نسب ثابت کیا جائے گا۔

ترجمه نے اس لئے کہ شوہر نے نسب کوا سے اور پر لازم کیا۔ اور اس کی ایک تاویل بیہ ہورت سے عدت میں شبہ میں وطی کی

العدة (٢١١٣) فان كانت المتبوتة صغيرة يجامع مثلها فجاء ت بولدلتسعة اشهر لم يلزمه حتى تاتي

به لاقل من تسعة اشهر عندابي حنيفة ومحمد ،

ہو۔

تشریح: جب شوہر نے دعوی کیا کہ یہ بچہ میرا ہے تواس سے نسب ثابت کیا جائے گا،اورنسب ثابت کرنے کی ایک شرعی توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ عدت گزارتے وقت حلال سمجھ کراس سے وطی کرلی جس سے بیٹمل ٹھہر گیا،اس لئے وطی بالشبہ سے نسب ثابت کیا جائے گا۔ کیونکہ عدت ختم ہونے تک من وجہ اس کی بیوی ہے۔

ترجمه: (۲۱۱۳) ایس چھوٹی بچی جس سے جماع کیا جاسکتا ہواس کوطلاق بائنددی پس اس نے نومہینے میں بچید یا تو شوہر کولازم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ نومہینے سے کم میں بچدد ہام ابوحنیفہ اُورامام محمد کے نزدیک۔

تشوری : یہاں پانچ با تیں یادر کھیں تب مسلہ بھی میں آئے گا [1] یہ مسلہ ایس چھوٹی نجی کے بارے میں فرض کیا گیا ہے جو تریب البوغ جواوراس سے وطی کی جا سے بہت ممکن ہے کہ البوغ جواوراس سے وطی کی جا سے بہت ممکن ہے کہ البوغ جواوراس سے وطی کی جا سے بہت ممکن ہے کہ البوغ جوار اس سے دخول کر چکا ہے۔ اس لئے بہت ممکن ہے کہ معنی کا حالت ہی میں اس کو جمل کھی ہو چا ہے۔ اس السے اس کے اس کی عدت تین ماہ تعین ہے۔ طلاق کے بعد تین ماہ گزرتے ہی اس کی عدت گزرجانے گی ، چا ہے عدت گزرنے کا افرار کرے یا نہ کر ہے۔ تین ماہ تعین ہے۔ جو آ گے آ رہا ہے کہ کوئی بھی عورت عدت گزرجانے کا افرار کر لے اوراس افرار کے چھ مہینے کے اندر پچدد نواس کا مطلب یہ ہوا کہ عدت گزرنے کے اندر پچددی تین میں پچدیا اس لئے عورت کا افرار کرنا غلط تھا ، اور جب عدت نہیں گزری اور کچ دیا تو یہ پچشو ہرکا ہوگا۔ اس پر قایس کرتے ہوئے شریعت کی متعین کردہ عدت تین مہینے گزر گئے ، اوراس کے چھ مہینے کے اندر پچدیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت عدت کے اندر عاملہ تھی اس کئے گویا کہ عدت گزری میں اس کئے گویا کہ عدت گزری ہیں اس کئے گویا کہ عدت گزری کے بیان میں اس کئے گو ماہ کے اندر بچدیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت عدت کے اندر عاملہ تھی اس کئے تھی میں آتا ہے اس کئے شوہرکا ہوگا ور نہیں ہے کہ عورت عدت کے اندر بچدی ہوتو شوہرکا ہوگا ور نہیں ۔ اورامام ابو یوسف گار بھان یہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ میں ہوگا۔ اس کے اس کے اس کے اس کے میں ہوگا۔ کی فراش ہے ، اور قریب البوغ نے ہاں لئے میں اس کئے میں اس کئے میں اس کئے میں اس کے میں کہ عورت کہ دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کی مراہ تھ صغیرہ کو طلاق بائندی تو امام ابوضیفہ اورامام میں کئی ندر بچد دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کی اندر بچد دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کی اندر بچد دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کے ایک بھرکا ہوگا ، اور امام میں کہ دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کی اندر بچد دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کی اندر بچد دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کی اندر بچد دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کی اندر بچد دیا تو شوہرکا ہوگا ، اور تو مہینے کی اندر بچد دیا تو شوہرکا ہوگا ۔

**وجه** : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ بیصغیرہ ہےاس کوچش نہیں آتا ہےاس لئے اس کی عدت تین ماہ متعین ہے، تین ماہ پورے ہوتے

(٢ ١ ١ ٢) وقال ابويوسف يثبت النسب منه الى سنتين ﴿ لانها معتدة يحتمل ان تكون حاملاولم تقر بانقضاء العدة فاشبهت الكبيرة

ہی اس کی عدت ختم ہوجائے گی۔اس لئے دوصور تیں فرض کی جاسکتی ہیں [ا] طلاق سے پہلے وطی سے حمل کھہرااورنو مہینے کے اندراندر

پچے دیا ،اس لئے شوہر کا ہوگا۔[۲] دوسری صورت ہیہ کہ طلاق سے پہلے حمل نہیں گھہرا، بلکہ طلاق کے بعد تین مہینے عدت کے

درمیان وطی بالشبہ ہوئی اور اس سے حمل گھہرا،اور حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے میں بچہ دیا تب نسب ثابت ہوگا۔[۳] اوراگرنو مہینے

کے بعد بچہ ہوا تو یہ بچہ تین ماہ عدت گزرنے کے بعد پیٹ میں آیا ہے،اور عدت گزرنے کے بعد شوہر کے لئے وطی کر ناحرام ہے اس
لئے یہ شوہر کا نہیں ہے،اس لئے اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔

ا صول : (۱) عدت کے اندر جوبچہ پیدا ہوگا وہ شوہر کا ہوگا ، کیونکہ عورت ابھی بھی من وجہ اس کی بیوی ہے۔ (۲) امام ابوحنیفہ گا اصول میہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد حمل کی اقل مدت چھ ماہ کے اندر بچہ دیتو شوہر کا ہوگا ، ورننہیں۔

وجه : اس الرسعة أشهر و عشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة اشهر و نصف ثم ولدت فاعتدت أربعة أشهر و عشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة اشهر و نصف ثم ولدت ولدا تياما فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذالك فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذالك فقالت امراة منهن انا اخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فاهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت و اصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها و كبر فصدقها عمر بن الخطاب و فرق بينهما و قال عمر أما انه لم يبلغني عنكما الا خير و ألحق الولد بالاول وسنن يبيق ، باب الرجل يتزوج المرأة بولد لاقل من سة اشهر يوم النكاح ، حسابع مسم ١٨٥٠) اس اثر مين مهدت كريد عدي عديد و المراق عديد من المراق عن كرو و كرو المراق المرا

**اصول** : امام ابو یوسف گااصول بیہ کہ عدت گزرنے کے بعد حمل کی اکثر مدت دوسال کے اندر بچہ دی قوشوہر کا ہوگا، ورنہ نہیں۔

قرجمه: (٢١١٣) امام الويوسف في فرمايا كدوسال تكاس كانسب ثابت بوگار

ترجمه : اس کئے کہ وہ الیں عدت گزار نے والی ہے کہ احتمال رکھتا ہے کہ وہ حاملہ ہو، اور عدت گزرنے کا اقر از نہیں کررہی ہے اس کئے بالغہ کے مشابہ ہوگئی۔

تشريح: امام ابويوسف نِّ فرمايا كه مغيره طلاق بائنه كے بعد دوسال تك بھی بچیدے گی تووہ شوہر كا شاركيا جائے گا،اس لئے كه

ع ولهما ان لانقضاء عدتها جهة معينة وهو الاشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهوفي الدلالة فوق اقرارها لانه لايحتمل الخلاف والاقرار يحتمله ع وان كانت مطلقة طلاقا رجعياً فكذلك الجواب عندهما

اس نے عدت گزرنے کا اقرار نہیں کیا ہے، اور بید مدخول بھا اور قریب البلوغ ہے اس لئے بیشبہ ہے کہ طلاق سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی ہے، اور حیض کے بجائے حمل سے ہی بالغ ہو چکی ہو، اس لئے یہ کبیرہ کی طرح ہوگئی، اور کبیرہ کے بارے مسکلہ نمبر اا ۱۲ میں حکم گزرا کہ اس کو طلاق بائندی ہوتو دوسال تک بچیشو ہر کا شار کیا جائے گا، اس لئے جب بی عورت کبیرہ کے حکم میں ہے تو اس کا بھی دوسال کے اندر نسب شوہر سے ثابت کیا جائے گا۔ اور وضع حمل سے اس کی عدت گزرے گی۔

وجه: يقريب البلوغ ہے اس لئے ممکن ہے کہ مل شہر گيا ہواور كبيرہ كے تكم ميں ہوگئ ہو، اس لئے دوسال تك نسب ثابت ہوگا۔

لغت: عورت تين طرح سے بالغ شار كى جاتى ہے [ا] حيض آ جائے توبالغ ہوگا۔[۲] حيض نه آئے اور پندرہ سال عمر ہوجائے توبالغ شار كى جاتى ہے۔[۳] حيض نه آئے كيكن حمل شهر جائے تو حمل شهر نے سے بالغ شار كى جاتى ہے، يہاں حمل شهر نے سے بالغ شار كى گئى ہے۔
شار كى گئى ہے۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنیفه اورامام محمدگی دلیل بیه به کهاس عورت کی عدت ختم هونے کی جهت متعین بے،اوروہ بے تین مہینے، اس کئے اس کے گزرنے سے شریعت عدت گزرجانے کا حکم لگائے گی ،اور شریعت کی بید دلالت عورت کے اقر ارسے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ شریعت کا حکم خلاف کا احمال نہیں رکھتا ہے،اورا قر ارخلاف کا احمال رکھتا ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفهٔ اورامام محمدگی دلیل میه به که میصغیره بهاس کوچش نہیں آتا ہے شریعت نے تین مہینے کی حد متعین کردی ہے ، اور تین مہینے میں اس کی عدت گزرہی جائے گی ، کیونکہ عورت اقرار کرے کہ میری عدت گزرگی ، شریعت کا حکم اس سے بڑھ کر ہے ، کیونکہ عورت کے اقرار میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے ، جبکہ شریعت کے حکم میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے ، اور جب تین مہینے پرعدت گزرگی تو قاعدے کے اعتبار سے اس کے چھماہ کے اندراندرنسب ثابت ہوگا ، اس کے بعد نہیں ، اس کئے مجموعہ نوماہ ہوئے۔

ترجمه: س اورا گرطلاق رجعی دی ہوئی ہوتو بھی طرفین کے یہاں ایسے ہی جواب ہے۔

تشریح: اگر صغیرہ کو طلاق رجعی دی تو بھی امام ابو صنیفہ اور امام محمد کے نز دیک اوپر والا ہی تھم ہے۔ یعنی نو ماہ کے اندر بچے ہوتو باپ سے نسب ثابت ہوگا۔ اس کی دوصور تیں ہول گی [1] طلاق سے پہلے حمل تھہرا ہے، اور تین ماہ عدت گزرنے کے بعد چھاہ کے اندر بچے بیدا ہوا، اس صورت میں رجعت نہیں ہوگی۔ [۲] دوسری صورت ہے کہ عدت کے اندروطی کی اور چھاہ میں بچے بیدا ہوا، مجموعہ نو م و عنده يثبت الى سبعة وعشرين شهر الانه يجعل واطيا في اخره العدة وهي الثلثة الاشهر ثم تأتى به لاكثر مدة الحمل وهو سنتان في وان كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء لان باقرارها يحكم ببلوغها (١١٥) ويثبت نسب ولدالمتوفى عنها زوجها مابين الوفاة وبين السنتين

ماہ ہوئے ،اس صورت میں وطی کرنے سے رجعت ہوجائے گی۔

قرجمہ: ۲ اورامام ابو یوسف کے نز دیک نسب ثابت ہوگاستائیس مہینے تک اس کئے کہ آخری عدت میں وطی کرنے والاقرار دیا جائے گا،اور وہ تین مہینے ہیں، پھر حمل کے اکثر مدت میں بچہ دیا اور وہ دوسال ہے۔

تشریح: طلاق رجعی میں امام ابو یوسف ؒ کے زودیک ستائیس مہینے تک نسب ثابت کیاجائے گا،اس کی صورت یہ ہوگی کہ طلاق کے وقت وہ حاملہ نہیں تھی، بلکہ طلاق رجعی ہے اس لئے تین مہینے عدت کے آخیر میں وطی کی اور اس سے حمل تھہرا،اور حمل کا اکثر مدت دو سال میں بچردیا تو مجموعہ ستائیس مہینے ہوئے۔

قرجمه : ۵ اگر صغیرہ نے عدت کے درمیان حمل ہونے کا دعوی کیا تواس میں اور کبیرہ کے تکم میں جواب برابر ہوگا،اس لئے کہ اس کے اقرار کرنے سے بالغ ہونے کا تھم لگایا جائے گا۔

تشریح :صغیرہ نے عدت کے درمیان دعوی کیا کہ وہ حاملہ ہے تو بیاب بالغہ کے تکم ہوگئ، کیونکہ حمل کے ثبوت سے، یاحمل ک اقرار سے بالغہ کا حکم لگا دیا جائے گا،[ا] اس لئے اگر طلاق بائنہ ہے تو طلاق سے دوسال تک بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔[۲] اور اگر طلاق رجعی ہے تو تین ماہ عدت کے درمیان وطی مانی جائے گی اور اس کے بعد دوسال تک نسب ثابت کیا جائے گا، مجموعہ ستائیس مہینے کے اندراندر بچے دے گا تو باب سے نسب ثابت کیا جائے گا۔

ترجمه: (۲۱۱۵) اورثابت ہوگامتونی عنہاز وجہاکے بیچ کانسب وفات اور دوسال کے درمیان۔

تشریح: شوہر کے انتقال کے دن سے دوسال کے اندراندر بچہ پیدا ہوا تواس بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا اوراس کے بعد ہوا توباب سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔

**9 44**: (۱) دوسال کے اندر بچہ پیدا ہوا تو یہی سمجھا جائے گا کہ وفات کے وقت عورت حاملہ تھی اور بیمل شوہر ہی کا ہے۔ اور وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہوگی ، اور وضع حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دوسال ہے اس کئے وفات کے وقت سے دوسال تک بچہ باپ کا ہوگا۔ اور اگر دوسال کے بعد بچہ دیا تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ وفات کے وقت عورت حاملہ نہیں تھی بعد میں کسی اور سے حاملہ ہوئی ہے ، اس کئے باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ (۲) اس آیت میں ہے کہ متو فی عنھا زوجھا کی عدت جیا ہے حاملہ ہو وضع حمل ہے۔

ل وقال زفر اذاجاء ت به بعدانقضاء عدة الوفاة لستة اشهر لايثبت النسب لان الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة فصاركما اذااقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة ل الاانانقول لانقضاء عدتها جهة اخرى وهووضع الحمل بخلاف الصغيرة لان الاصل فيها عدم الحمل لانها ليست بمحل قبل البلوغ وفيه شك

واولات الاحسمال اجلهن ان يضعن حملهن . (آيت ٢٥، سورة الطلاق ٢٥) اس آيت ميس بي كم عاملم كي عدت وضع حمل المحالم ا

قرجمه : امام زفر فرن فرمایا که عدت وفات کے ختم ہونے کے چھ مہینے پر بچید یا توباپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔اس لئے کہ شریعت نے مہینے کے ساتھ اس کی عدت کے ختم ہونے کا حبت کے معین ہونے کا وجہ سے، توابیا ہوا کہ عدت ختم ہونے کا اقرار کرلیا ہو، جبیبا کہ ہم نے صغیرہ کے سلسلے میں بیان کیا۔

تشریح: امام زفرُفر ماتے ہیں کہ متوفی عنھا کی عدت چار ماہ دس دن کے ختم ہونے کے بعد چھ مہینے کے اندر بچہ دیا تو بچ کا نسب ثابت ہوگا در نہیں۔

وجه : اس کی وجہ رہے ہے کہ شریعت نے متوفی عنھاز وجھا کی عدت چار ماہ دس دن متعین کر دیا ہے اس لئے وہ گزرتے ہی عدت گزر گئی ، اور گویا کہ عورت نے عدت گزر نے کا قرار کر لیا ، اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ عدت گزر نے کے اقرار کے بعد چھ مہینے کے اندر بچہ دے تو شو ہر کا ہوگا ورنہ دے تو شو ہر کا ہوگا ورنہ نہیں ۔ اس کی ایک مثال دی ہے کہ ، جس طرح صغیرہ میں تھا کہ تین مہینے گزر نے کے بعد چھ مہینے کے اندر بچہ دے تو نسب ثابت ہوتا ہے ورنہ نہیں ، اس لئے یہاں بھی عدت وفات گزر نے کے بعد چھ مہینے کے اندر بچہ دے تو نسب ثابت ہوتا ہے ورنہ نہیں ، اس لئے یہاں بھی عدت وفات گزر نے کے بعد چھ مہینے کے اندر بچہ دے تو شو ہر کا ہوگا ورنہ نہیں ۔

قرجمہ: ٢ مگرہم کہتے ہیں کہ اس کی عدت گزرنے کی ایک دوسری صورت ہے، وہ وضع حمل ہے۔ برخلاف صغیرہ کے اس لئے کہ اس کے کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ حمل کامکل نہیں ہے، اور بالغ ہونے میں شک ہے[اس لئے کہ مرف مہینے سے عدت گزارنا متعین ہے]

قشریج: یا ام زفر گوجواب ہے، کہ بیعورت متوفی عنھا زوجہابالغہ ہے، اس لئے اگر بیحاملہ ہے تواس کی عدت گزرنے کا طریقہ چار ماہ دس دن گزرنا ہی نہیں ہے بلکہ وضع حمل اس کی عدت ہے، اور حمل دوسال تک رہ سکتا ہے، اس لئے دوسال کے اندر بچہ دے تو باپ کا ہوگا۔ اس کے برخلاف صغیرہ کا حال ہیہ ہے کہ چین نہ ہونے کی وجہ سے حمل کا محل نہیں ہے اس لئے طلاق سے پہلے حمل میں شک ہے اس لئے طلاق سے پہلے حمل میں شک ہے اس لئے مہینے میں بچہ دے گا تو

(١١١) واذااعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولدلاقل من ستة اشهر يثبت نسبه

\_ لانه ظهر كذبها بيقين فبطل الاقرار (∠١١٦)وان جازت به لستة اشهر لم يثبت ﴾ \_ لانالم نعلم ببطلان الاقرار لاحتمال الحدوث بعده ح وهذا اللفظ باطلاقه يتناول كل معتدة

باپ کا ہوگا ور نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۲۱۱۲) اگرمعتده نے اعتراف کیاعدت کے تم ہونے کا پھر بچہ دیا چھ ماہ سے کم میں تواس کا نسب ثابت ہوگا۔ ترجمه: اِلس لئے کے عورت کا جھوٹ یقینی طور بر ظاہر ہوگیا ،اس لئے اس کا اقرار باطل ہوگیا۔

تشریح: معتدہ نے عدت خم ہونے کا عتراف کرلیا تو وہ اب شوہر کی ہیوی نہیں رہی۔ لیکن اعتراف کرنے کے چھاہ کے اندر اندر بچد یا تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ اعتراف کرتے وقت عورت یقیناً حاملہ تھی اور حاملہ کی عدت وضع حمل تھی اس لئے عدت گزرنے کا اعتراف کرنا صحیح نہیں تھا اس لئے چھے مہینے کے اندراندر بچے دیا تواس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔

وجه : اس الرسعة أشهر و عشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة اشهر و نصف ثم ولدت فاعتدت أربعة أشهر و عشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة اشهر و نصف ثم ولدت ولدا تياميا فيجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذالك فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذالك فقالت امراء منهن انا اخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فاهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت و اصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها و كبر فصدقها عمر بن الخطاب و فرق بينهما و قال عمر أما انه لم يبلغني عنكما الا خير و ألحق الولد بالاول ( سنن بيهي ، باب الرجل يزوج المرأة بولد القل من يجد في مربخ من يحد توده يحتوم من كيد في التواد و يحتوم كامواء المناه كم يك كعدت و المناه الم يبلغني عنكما الا خير و ألم أنه بولد الألم من يحد المناه المناه

ترجمه: (۱۱۷) اوراگر بچدد یا چه مهینے پرتواس کانسب ثابت نہیں ہوگا۔

ترجمه: ١ اس كئ كما قرار باطل مونى كالكايقين نهيس ب، كونكه بعد مين حمل پيدا مونى كاحمال بـ

تشریح: عدت گزرنے کے اقرار کے بعد، دوصور تیں پہلے بیان کی کہ چھ مہینے سے کم ہوتو نسب ثابت ہوگا، اور چھ مہینے سے زیادہ ہوتو نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لئے کہ قینی طور پر یہ معلوم ہوتو نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لئے کہ قینی طور پر یہ معلوم نہیں ہوسکے گا کہ مل طلاق سے پہلے کا ہے یا بعد کا، بلکہ غالب گمان ہے کہ یہ بچہ بعد کا ہے کیونکہ بچہ بیدا ہونے کے لئے مکمل چھ مہینے چاہئے اس لئے یہ مکن ہے کہ طلاق کے بعد کسی اور کاحمل گھر اہواس لئے نسب ثابت نہیں ہوگا۔

ترجمہ تعدی میلان ہے۔ مطلق ہونے کی وجہ سے ہر معتدہ کوشا مل ہے۔

(١١٨) واذا ولدت المعتدة ولدالم يثبت نسبه عندابي حنيفة الا ان يشهد بولادتها رجلان اورجل وامرأتان الاان يكون هناك حبل ظاهر او اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة »

تشریح : تین شم کی عدت گزار نے والی ہوتی ہے[۱] معتدہ رجعیہ [۲] معتدہ بائنہ [۳] معتدہ وفات۔ اذا اعتسر فست المعتدة، كالفظ اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے ان تینوں معتدہ کوشامل ہے۔ ان تینوں شم کی معتدہ بیا قرار کر لے کہ میری عدت گزر گئی ہے، اور اس سے پہلے بچہ دیا تونسب ثابت ہوگا۔ گئی ہے، اور اس سے پہلے بچہ دیا تونسب ثابت ہوگا۔

**ت رجمه**: (۲۱۱۸) جب معتده بچه دیر تونهیں ثابت ہوگا امام ابوحنیفه کے نز دیک مگریہ که اس کی ولادت کی گواہی دے دومرد، یا ایک مر داور دوعورتیں، مگریہ کے حمل ظاہر ہویا شوہر کی جانب سے اعتراف ہوتواس کا نسب ثابت ہوگا بغیر شہادت کے۔

تشریع: جوعورت طلاق بائن، یاطلاق رجعی کی عدت گزاررہی ہے وہ کمل فراش نہیں ہے عدت کی وجہ ہے من وجفراش ہے، اوروضع حمل کے بعد عدت گزرجائے گی تو وہ کمل اجتبیہ ہوجائے گی، اوراس کا معاملہ عام معاملے کی طرح ہوجائے گا، اوراس کو ثابت کرنے کے لئے شہادت کا ملہ کی ضرورت ہوگی، یعنی دومرد، یا ایک مرداور دوعورتیں ۔[۱]اس لئے اگر پہلے سے شوہر کا اعتراف ہو کہ یہ پچرمیرا ہے تو اس کے اعتراف کی وجہ سے ولادت سے پہلے ہی نسب ثابت ہوجائے گا، اس میں شہادت کا ملہ کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ایک داید کی گواہی اس بات کا تعین کرنے کے لئے کافی ہوگی کہ یہ بہی وہ بچہ ہو اس عورت سے پیدا ہوا ہے۔[۲] یا عدت کے زمانے میں حمل ظاہر ہوت بھی پہلے سے نسب ثابت ہوجائے گا، اور شہادت کا ملہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ نسب ثابت ہوجائے گا، اور شہادت کا ملہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ نسب ثابت ہونے کے لئے یہ علامت ظاہرہ ہے۔[۳] لیکن اگر پہلے سے حمل ظاہر نہ ہو، اور شوہر بچہ ہونے کا اقرار بھی نہ کرے، بلکہ انکارکرد نے دومرد، یا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہوتو نسب ثابت کیا جائے گا۔

وجه: (۱) وضع حمل کا قرار سے عدت ختم ہوگی، اور وہ عورت اس کا بالکل فراش باقی نہیں رہی، بلکہ اجنبیہ ہوگئ ہے اس لئے بیدعام معاملات کی طرح ہو گیا اس لئے بید ثابت کرنے کے لئے مکمل گواہ چاہئے، صرف داید کی گواہی سے نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ داید کی گواہی شہادت کا ملنہیں ہے۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن علی قال الا تجوز شهادة النساء بحتا فی در هم حتی یکون معهن رجل ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب شھادة الرأة فی الرضاع والنفاس، ج ثامن، ص ۲۵۲، نمبر ۲۵۹ می اس اثر سے معلوم ہوا کہ صرف ورت کی گواہی والدت کے بارے میں بھی قابل قبول نہیں ہے (۳) آیت میں ہے کہ معاملات میں دومردیا ایک مرداوردو عورتوں کی گواہی چاہئے۔ واستشھدو اشھیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امر أتان ممن ترضون من الشهداء. (آیت ۲۵۲، سورة البقرة ۲) اورید چونکہ معاملہ ہے اس لئے دومردیا ایک مرداوردو کورتوں کی گواہی چاہئے ، یا پھر حمل من الشهداء. (آیت ۲۵۲، سورة البقرة ۲) اورید چونکہ معاملہ ہے اس لئے دومردیا ایک مرداوردو کورتوں کی گواہی چاہئے ، یا پھر حمل

(١١٩) وقال ابويوسفُ ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ﴿ لان الفراش قائم بقيام العدة وهو ملزم للنسب والحاجة الي تعيين الولدانه منها فيتعين بشهادتها كما في حال قيام النكاح

ظاہر ہو، یاشوہراعتراف کرے تونسب ثابت ہوگا۔

قرجمه: (۲۱۱۹) اورامام ابویوسف اورامام محر فرمایا ثابت موگاتمام میں ایک عورت کی گواہی ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ عدت قائم ہونے کی وجہ سے فراش قائم ہے،اوروہی فراش نسب کولازم کرنے والی ہے،اب صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ بچراسی عورت سے ہے،اس لئے داید کی شہادت سے متعین ہوجائے گا، جبیبا کہ نکاح کے قائم ہونے کی حالت میں داید کی شہادت سے تعین ہوجا تا ہے۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ وضع حمل سے پہلے عورت عدت میں تھی اور فراش قائم تھی اور یہ بچہ اس فراش کا ہے اس لئے
اسی فراش ہی سے نسب ثابت ہوگا، الگ سے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ تعین کرنے کے لئے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے ایک
دایہ کی گواہی کی ضرورت بڑے گی، اس لئے تمام صورتوں میں بچے کے تعین کے لئے ایک دایہ کی گواہی کافی ہے۔ جیسے کہ زکاح قائم
ہوتا تو ایک عورت بچے بیدا ہونے کی گواہی دیتی تو نسب ثابت ہوجا تا، اسی طرح یہاں فراش موجود ہے اس لئے ایک عورت کی گواہی
سے نسب ثابت ہوجائے گا۔

وج من (۱) عدت گراردہی ہے اس لئے کھے نہ کھے فراش باتی ہے اس لئے ایک عورت کی گواہی کافی ہے (۲) نسب تو فراش سے خابت ہوگا ، دامیہ نے کافتین ہوگا جوایک دامیہ سے ہوجائے گا۔ (۳) حدیث میں ہے۔ عن حدید فقہ ان رسول الله عَلَیْ المباد قالبلہ فقابلہ فقابلہ فقال اللہ عَلَیْ المباد قالبلہ فقال (مصنف عبدالرزاق ، باب شہاد قاللہ عبدی والحسن قالا تجوز شهادة المورأة الواحدة فیما لا یطلع علیه الرجال (مصنف عبدالرزاق ، باب شہاد قالر فاع والنواس ، ج خامن ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۵۰۵۵ ارسنی للبہ تی ، باب شھادة النساء لا رجل معمن فی الولادة وعیوب النساء امرأة فی الرضاع والنواس ، ج خامن ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۵۰۵۵ ارسنی للبہ تی ، باب شھادة النبی عورت کی گواہی قابل قبول ہے عاشر ، ص ۳۵۳ ، نمبر ۲۰۵۳ ) اس اثر اور حدیث سے معلوم ہوا کہ ولادت کے بارے میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہے عاشر ، ص ۳۵۳ ، نمبر ۲۵۳ کا مشورہ دیا۔ پوری حدیث بخاری شریف میں کے عاشر ، ص عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فیجائت امرأة فقالت انی قد ارضعت کما فاتیت النبی عَلَیْ فقال و کیف وقد قبل ؟ دعها عنک او نحوہ ( بخاری شریف ، باب شہادة المرضعة ، ص ۳۲۳ ، نمبر ۲۲۲ ) اس حدیث میں ایک عورت کی گواہی پر نکاح کو ٹر نے کا قیصلہ فرمایا۔

ع ولابى حنيفة أن العدة تنقضى باقرارها بوضع الحمل والمنقضى ليس بحجة فمست الحاجة الى اثبات النسب ابتداء فيشترط كمال الحجة ع بخلاف مااذاكان ظهر الحبل اوصدرالاعتراف من الزوج لان النسب ثابت قبل الولادة والتعين يثبت بشهادتها (٢١٢٠) فان كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد على الولادة احد فهو ابنه في قولهم جميعا الهلادة ولم يشهد على الولادة احد فهو ابنه في قولهم جميعا

ترجمه: ۲ امام ابوحنیفه گی دلیل بیه به که عورت نے اقرار کیا کہ وضع حمل ہو گیااسی سے عدت ختم ہوگئی،اور جوگزرگئ وہ جمت نہیں بنتی،اس لئے شروع سے نسب ثابت کرنے کی ضرورت پڑی،اس لئے پوری جمت شرط لگائی گئی۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل یہ ہے کہ جب بچ جن دیا اور عورت نے بچہ جننے کا اقر ارکر لیا تو عدت ختم ہوگئی، اور اب عورت فراش بھی نہیں رہی ، اور بچیلی فراش جا ہے ، اور وہ نہیں ہے ، کھی نہیں رہی ، اور بچیلی فراش کا منہیں آئے گی ، کیونکہ ابھی نسب ثابت کرنے کے لئے اس وقت کی فراش جا ہے ، اور وہ نہیں ہے ، اس لئے شروع سے نسب ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی ، اس لئے اس کے لئے شہادت کا ملہ جا ہے ، جسکو کمال جمت کہتے ہیں۔ تو جمعه: سی بخلاف جبکہ مل ظاہر ہو، یا شوہر کی جانب سے اعتراف ظاہر ہوا ہو، اس لئے کہ نسب ولادت پہلے ثابت ہوگیا ہے ، اور عورت کی شہادت سے صرف بے کا تعین ہوگا۔

تشریح: عدت کے اندرحمل ظاہر ہوگیا، یا شوہر نے اعتراف کرلیا کہ یہ بچیمیرا ہے، یا کم سے کم اپنا بچے ہونے کا انکار نہیں کیا، توبیہ بھی اقرار کے درج میں ہے، تواسی سے ولا دت سے پہلے ہی بچے کانسب ثابت ہوجائے گا،اب صرف بچے کے تعین کے لئے ایک داریکی گواہی کی ضرورت پڑے گی،جس سے نسب ثابت ہوجائے گا۔

ترجمه: (۲۱۲۰)اگروفات کی عدت گزار نے والی ہواورور ثہ نے ولا دت میں اس کی تصدیق کردی، مگرولا دت پر کسی نے گواہی نہیں دی۔ تو بالا تفاق بیاس کے شوہر کا بیٹا ہے۔

تشریح: ایک عورت وفات کی عدت گزار رہی تھی اور دوسال کے اندر بچہ دیا، کچھور ثدنے بچہ بیدا ہونے کی تصدیق کردی ہیکن کسی اور نے بچہ بیدا ہونے کی گواہی نہیں دی، پھر بھی اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا۔ یہاں جن ورثہ نے تصدیق کی ان کا حصہ کا ہے دینا اور ان کے حق میں بیٹا ماننا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی ہے، لیکن باپ جومر چکا ہے ان لوگوں کی تصدیق اس پرڈالنا کیسے مجھے ہوگا، اور ان کی تصدیق سے دوسرے سے نسب ثابت کرنا کیسے درست ہوگا؟

وجه : ورثه کی تصدیق کی وجہ سے باپ کے ساتھ نسب ثابت کرنے کی دووجہ بیان کی گئی ہیں (۱) عورت دوسال تک مرنے والے کی فراش ہے اس فراش ہی کی وجہ سے باپ سے بچے کا نسب ثابت ہوا، اور ورثه کی تصدیق کا مطلب صرف اتنا ہے کی بچے کا تعین کردیا، جس طرح دایہ کی گواہی سے بچے کا تعین ہوتا ہے۔ (۲) بعض حضرات نے فرمایا کہ ورثه اہل شہادت ہوں، یعنی دومر دہوں، یا ایک

ا وهذا في حق الارث ظاهر لانه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم ٢ اما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم قالو ااذا كانو امن اهل الشهادة يثبت لقيام الحجة ولهذاقيل تشترط لفظة الشهادة وقيل لا تشترط فنى لان الثبوت في حق غيرهم تبع لثبوت حقهم باقرار هم وما ثبت تبعا لايراعي فيه الشرائط

مرداوردوعورتیں ہوں، تو یہ شہادت کا ملہ اس لئے اس سے باپ سے نسب ثابت کر دیا جائے گا، چنانچہ انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ لفظ شہادت سے ورثہ گواہی دیں تب نسب ثابت ہوگا، کین صاحب ہدایہ فر ماتے ہیں کہ لفظ شہادت سے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے ، کونکہ ورثہ کے حق میں اصل ہے اور باقی کے حق میں تابع ہے ، اور ورثہ کے حق میں نسب ثابت کرنے کے لئے لفظ شہادت کی ضرورت نہیں ہے ۔ اصل بات ہے کہ فراش سے نسب ثابت ہوا ہے۔
ضرورت نہیں ہے تو تا بع کے حق میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے ۔ اصل بات ہے کہ فراش سے نسب ثابت ہوا ہے۔
ترجمہ: لے یہ اقرار وارثین کے حق میں تو ظاہر ہے ، اس لئے کہ خالص ان کا حق ہے اس لئے انکی تقد یق اسکے حق میں قبول کی حالے گی۔

تشریح: جن ور ثدنے بچے بیدا ہونے کی تصدیق کی ہےا نکے حق میں تو ظاہر ہے کہ نسب ثابت کر دیا جائے گا،اوران کا حصہ انکو دے دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اقرار کیا ہے،اور بیان کا خالص حق ہے لیکن دوسروں کے حق میں کیا ہوگا،اس کی دلیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه: ٢ ليكن نب كوق ميں! توكيا غير كوق ميں نسب ثابت كيا جائے گا؟، تو مشائخ نے فرمايا ہے كما گرتصديق كرنے والے ور شاہل شہادت ميں سے ہوں تو نسب ہوجائے گا، كيونكہ جت شرعيہ قائم ہوگئ ہے، اسی وجہ سے کہا گيا ہے كہ لفظ شہادت شرط ہے، اور يہ بھی کہا گيا ہے كہ شرطنہيں ہے، كيونكہ تصديق كرنے والوں كے علاوہ كے تق ميں نسب ثابت ہونا تا لع ہے ان كے اقرار كی وجہ سے، اور جوتا لع تا لع ہوكر ثابت ہوتا ہے اس ميں سب شرائط كی رعایت نہيں كی جاتی ۔

قشریج: ان ور شکا قرار سے دوسروں کے حق میں نسب ثابت ہوگا ،اس کے لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ اگریہ ور شراہل شہادت ہوں، یعنی دومر دہوں ، یا ایک مرداور دوعور تیں ہوں تو انکے اقرار سے دوسروں کے حق میں بھی نسب ثابت ہوجائے گا، ور نہ نہیں، کیونکہ یہ جے ت کا ملہ ہوگی ، پھران حضرات نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ یہ ور شافظ شہادت سے گواہی دیں تا کہ ممل شہادت ہو جائے ۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ شہادت سے گواہی دینا شرط نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کے حق میں تا بع ہے، اور ور شہر کے حق میں اصل ہے، پس جب اصل کے حق میں شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اصل ہے کہ بیں جب اصل کے حق میں شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱۲۱۲) واذا تزوج الرجل امرأة فجاء ت بولد لاقل من ستةاشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه ﴾ لل العلوق سابق على النكاح فلايكون منه

ترجمه: (۲۱۲۱) اگرآ دمی نے شادی کی کسی عورت سے اور بچہ جناچھ مہینے سے کم میں جس دن سے شادی ہوئی ہے تواس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔

ترجمه: ١ اس كن كحمل مرنا نكاح سيجى يهل باس كن شو بركانهين موال

تشریح: مردنے کسی عورت سے شادی کی ۔اور شادی کے دن سے چھ مہینے کے اندراندر بچد یا تواس بچے کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔

**1)** اویرگزرا کھمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے۔اور یہاں چھ ماہ سے پہلے سالم بچہ جنا تواس کا مطلب ہوا کہ شادی سے یہلے عورت کسی اور مرد سے حاملہ ہو چکی تھی۔اور بیمل اس شو ہر کانہیں ہے اس لئے اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔(۲) اس اثر میں ہے .عن عبد الله بن عبد الله بن ابي امية ان امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر و عشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة اشهر و نصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها عمر بن الخطابٌ فذكر ذالك فدعا عمرٌ نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذالك فقالت امراة منهن انا اخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فاهريقت الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت و اصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها و كبر فصدقها عمر بن الخطابٌ و فرق بينهما و قال عمر "اما انه لم يبلغني عنكما الا خير و ألحق الولد بالاول ـ (سنن بيهي ،بابالرجل يتزوج المرأة بولد لاقل من ستۃ اٹھر یوم النکاح ، ج سابع ،ص ۱۳۷۰، نمبر ۱۵۵۵) اس اثر میں ہے کہ دوسرے شوہر سے شادی کے ساڑھے جار مہینے میں ہی بورا بچہ دے دیا تو وہ بچہاس شوہر کا شار نہیں کیا گیا بلکہ پہلے شوہر کا شار کیا گیا ہے۔ (۳)اس اثر میں ہے کہ حمل کی کم سے کم مت يهاه بـــان عمر اتى بامرأة قد ولدت لستةاشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فارسل اليه فسأله فقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ،وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فستة اشهر حمله وحولين تمام لا حد عليها او قال لا رجم عليها فخلي عنها ثم ولدت . (سنن للبهتي، باب ماجاء في اقل أحمل ، حسابع ، ص٧٢٧، نمبر ١٥٥٣) اس اثر يم علوم هوا کے مل کی کم سے کم مدت چھے ماہ ہے۔

(۲۱۲۲) وان جاءت به لستة اشهر فصاعدايثبت نسبه منه اعترف به الزوج اوسكت ه للان الفراش قائم والمدة تامة (۲۱۲۳) فان جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهدبالولادة حتى لونفاه الزوج يلاعن ه للان النسب يثبت بالفراش القائم

قرجمه: (۲۱۲۲) اوراگر بچه جناچه مهینے میں یازیادہ میں تواس کا نسب ثابت ہوگا، شو ہراس کا اعتراف کرے یا چپ رہے۔ قرجمه: اللہ اس لئے کہ شو ہر کی فراش قائم ہے اور مدت بھی پوری ہے۔

تشریح: نکاح سے ٹھیک چومہینے پر بچردیا تب بھی باپ سے نسب ثابت کیا جائے گا، کیونکہ فراش بھی ہے اور حدیث کی بنا پر مدت بھی یوری ہے، اور اگر چومہینے کے بعد بچردیا تب تو بدرجہ اولی نسب ثابت ہوگا۔

وجسه : (۱) چومهینے کے بعد بچه دیا تو یقین کیا جاسکتا ہے کہ شادی کے بعد حمل طرا ہے اسلئے یہ بچہ شوہر کا ہے۔ اس لئے اس سے نسب ثابت کیا جائے گا ۔ اسب ثابت کیا جائے گا ۔ اسب ثابت کیا جائے گا ۔ اور اگر چپ رہتا ہے تب بھی نسب ثابت کیا جائے گا ۔ کیونکہ بیوی اس کی فراش ہے۔ اور فراش والے سے نسب ثابت کیا جائے گا۔ (۲) حدیث میں گزر چکا ہے۔ فقال الولد للفوا الله وللعاهر الحجر، واحتجبی منه یا سودة. (ابوداؤد شریف، باب الولدللفراش، ص ۲۲۷ منہ بر۲۲۷)

ترجمه: (۲۱۲۳) اورا گرولادت کا انکار کیا تو ثابت کیا جائے گانسب ایک عورت کی گواہی سے جو گواہی دےولادت کی۔ یہاں تک کہا گرشو ہرنے بچے کی نفی کی تولعان کیا جائے گا۔

قرجمه: إس لئ كنسب قائم شده فراش سے ثابت موتا ہے۔

تشریح :عورت نے نکاح سے چھ مہینے پر بچہ دیااور شوہر نے ولادت کا انکار کیا تو یہاں دومر دکی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف ایک عورت بچے بیدا ہونے کی گواہی دے اس سے نسب ثابت کر دیا جائے گا۔اور اس پر بھی بچے کا انکار کیا کہ یہ بچے میرانہیں ہے تو لعان کیا جائے گا۔

وجه : (۱) فراش چونکه پہلے سے قائم ہے اور مدت بھی پوری ہے، اس لئے اس سے نسب ثابت ہوجائے گا، اور ایک عورت کی گواہی نے کے کتین کے لئے ہے کہ واقعی اسی عورت سے یہی بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس پر بھی شوہرا نکار کرے کہ یہ بچہ میر انہیں ہے تو اس سے عورت پرزنا کی تہمت ہوئی اس لئے شوہر کو لعان کرنا ہوگا۔ (۲) حدیث گرز بھی ہے۔ عن حدیفة ان رسول الله اجاز شہادة القابلة ۔ (سنن لیہ تھی، باب ماجاء فی عدد هن الی شہادة النساء، ج عاشر، ص۲۵۸، نمبر ۲۰۵۲، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک عورت کی گواہی سے نسب ثابت کیا جائے گا۔

ع واللعان انما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد فانه يصح بدونه (٢١٢٣) فان ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ اربعة وقالت هي منذ ستة اشهر فالقوقولها وهوابنه اللان الظاهر شاهدلها فانهاتلد ظاهراً من نكاح لامن سفاح ع ولم يذكر الاستحلاف وهوعلى الاختلاف

ترجمه: ٢ اورلعان واجب ہوتا ہے زناكی تہمت لگانے سے اور اس كے لئے بچے كاپایا جانا ضروری نہيں ہے، اس لئے كہ بغير بچے كے بھی لعان ہوتا ہے۔

تشریح: بیایکاشکال کاجواب ہے،اشکال ہیہ کہ بچا یک عورت کی گواہی سے ثابت کیا گیا ہے،اوراس کے انکار کرنے پر لعان واجب ہوا تو حاصل بیہ ہوا کہ ایک عورت کی گواہی پرلعان واجب کیا گیا، حالا نکہ لعان حد کے درجے میں ہے اس لئے دومرد کی گواہی پرلعان واجب ہوا ہے، گواہی پرلعان واجب ہوا ہے، گواہی پرلعان واجب ہوا ہے، کہ یہاں عورت کی گواہی پرلعان نہیں ہوا ہے اور نہ بچے کے انکار پرلعان واجب ہوا ہے، بہاں عورت پرزنا کی تہمت ڈالی،اس تہمت کی بناپرلعان واجب ہوا، چنا نچے بچے نہ بھی ہواور عورت پرزنا کی تہمت ڈالے تو لعان واجب ہوتا ہے، یہاں ایسا ہی ہے۔

ترجمہ: (۲۱۲۲) اگر بچہ پیدا ہوا پھراختلاف ہوا، پس شوہرنے کہا میں نے چار مہینے پہلے شادی کی ہے اور عورت نے کہاچھ مہینے پہلے شادی کی ہے، تو عورت کی بات مانی جائے گی، اور بچہاس کا بیٹا ہوگا۔

تشریح: بچه بیدا ہونے کے بعد میاں بیوی میں اختلاف ہوا، شوہر کہتا ہے کہ چارمہینے پہلے نکاح ہوا تھا، جس مطلب یہ ہے کہ یہ بیدا ہونے اور چار ماہ پہلے نکاح ہونے یہ بچہ میر انہیں ہے، اور چار ماہ پہلے نکاح ہونے ایر بیٹو ہر کے یاس گواہ نہیں ہے، اس لئے عورت کی بات مانی جائے گی۔

**وجسه** : (۱) کیونکہ ظاہریہ ہے کہ نکاح سے ہی بچے ہوا ہوگا زنا سے نہیں ہوا ہوگا۔ (۲) اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شوہر کی فراش ہے، اس کئے ظاہریہ ہے کہ بچے شوہر ہی کا ہے اس کئے نسب ثابت ہوگا، جب تک کہ اس کے خلاف شوہر کوئی قوی گواہی پیش نہ کرے۔

ترجمه: ٢ اورعورت سفتم كلان كاذكرنهيل كيا، اوريمسكاا ختلاف يرب-

تشریح: قاعدہ یہ ہے کہ کسی کی بات قسم کے ساتھ مانی جاتی ہے، کیکن یہاں متن میں عورت کی بات ماننے کے لئے قسم کھلانے کا تذکرہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے چھ معاملہ ایسے ہیں جن میں منکر کی بات مانی جاتی ہے اور امام ابو حنیفہ ؓ کے (٢١٢٥) وان قال لامرأته اذا ولدت ولدافانت طالق فشهد ت امرأة على الولادة لم تطلق عندابي حنيفة والمراته المرأته اذا ولدت ولدافانت طالق فشهد ت امرأة على الولادة لم تطلق عندابي حنيفة والمرات وقال البويوسف ومحمد تطلق والمرات النظر اليه ولانها لما قبلت في الولادة تقبل فيما السلام شهادة الطلاق

نز دیک قسم نہیں کھلائی جاتی ،اورصاحبین ؓ کے نز دیک قسم کھلائی جاتی ہے، یہ معاملہ بھی انہیں چھ میں سے ہے اس لئے یہاں قسم کھلانے کا تذکر ہنہیں ہے۔۔استحلاف: حلف سے شتق ہے قسم کھلانا۔

ترجمه : (۲۱۲۵) اگراپی بیوی سے کہا کہ اگرتم نے بچہ دیا تو تم کوطلاق ہے، پھرایک عورت نے بچہ جننے کی گواہی دی توامام ابو حنیفہؓ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تشریح: یه مسئدایک اصول پر ہے، ایک چیز ہواس پر دوسری اہم چیز کا مدار ہو، اور پہلی چیز شہادت، ناقصہ [یعنی ایک عورت کی گواہی سے ثاب ہوتی ] ہوتو کیا دوسری چیز ہم معاملات میں سے ہوتو اس کے لئے الگ سے شہادت کا ملہ چاہئے۔ امام ابو حنیفہ گی رائے ہے کہ دوسری چیز اہم معاملات میں سے ہوتو اس کے لئے الگ سے شہادت کا ملہ چاہئے ، اور صاحبین گی رائے ہے کہ بہلی چیز ایک عورت کی گواہی سے ثابت ہوئی تو اس پر مدارر کھ کر دوسری چیز بھی اسی شہادت ناقصہ ہی سے ثابت ہوجائے گی ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے ہوئی سے کہا کہ اگرتم کو بچہ ہوتو تم کو طلاق ، اور نہ مل ظاہر ہے، اور نہ شوہر کا اعتراف ہے کہ بچہ میرا ہے ، اور ایک عورت نے گواہی دی کہ بچہ پیدا ہوا تو اس سے نچے کا تعین ہوجائے گا ، اور نسب بھی ثابت ہوجائے گا ، لیکن اس پر مدار رکھ کو حورت پر ملکیت ختم ہوجائے گی جوا ہم معاملہ ہے اس لئے مدار رکھ کو حورت پر ملکیت ختم ہوجائے گی جوا ہم معاملہ ہے اس لئے مدار تو مورت نے ایک مرداور دوعور تو ل کی گواہی ] چاہئے ۔ اور صاحبین گی رائے ہے کہ نسب ملکیت ختم ہونے کے لئے شہادت کا ملہ آد دومرد، یا ایک مرداور دوعور تو ل کی گواہی ] چاہئے ۔ اور صاحبین گی رائے ہے کہ نسب میکی درت بوجائے گی ۔

ترجمه: (٢١٢٦) امام ابولوسف اورامام مُد من الله كلال واقع موجائى .

ترجمه : اس لئے که اس بارے میں ایک عورت کی شہادت جت ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جہاں مردمطلع نہ ہوسکتا ہو وہاں عورت کی گواہی جا کئر نہ اور اس لئے کہ جب ولا دت کے بارے میں عورت کی گواہی قبول کی جائے گی تو اس پرجس کا مدار ہے اس میں بھی قبول کی جائے گی ، یعنی طلاق میں۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہوجائے گی،اس کی وجہ بیفرماتے ہیں کہ یہاں ایک عورت کی گواہی سے بچکا تعین بھی ہوجائے گا اور شوہر کے کہنے کے مطابق جب بیچ کی ولا دت ثابت ہوگی تو طلاق بھی اسی

٢ و لابى حنيفة أنها ادعت الحنث فلا يثبت الا بحجة تا مةوهذا لان شهادتهن ضرورية في حق الولادة

ہے واقع ہو جائے گی۔اوراثر میں ہے کہ جن مقامات پر مرد کا دیکھنا جائز نہیں ہے وہاں عورتوں کی گواہی جائز ہے۔

وجه: (۱) صاحب بدایکااثریہ ہے۔عن الشعبی و الحسن قالا تجوز شهادة المرأة الو احدة فیما لا یطلع علیه الموجال (مصنفعبرالرزاق، باب شہادة امرأة فی الرضاع والنفاس، ج نامن، ص ٢٥٧، نمبر٥٠٥٥ ارسنن للیبتی، باب شهادة النساء لا رجل محصن فی الولادة وعیوب النساء ج عاش مص ٢٥٣، نمبر ٢٥٣٩) اس اثر میں ہے کہ جہال مردکاد کی خاجا برنہیں ہے وہال صرف مورت کی گوائی جائز ہے۔ (۲) اس اثر میں بھی ہے۔ عن ابن عصو قال لا تجوز شهادة النساء الا علی مالا یطلع علیه الا هن من عورات النساء، و ما یشبه ذالک من حملهن و حیضهن (مصنف عبرالرزاق، باب شہادة امرأة فی الرضاع والنفاس، ج نامن، ص ٢٥٨، نمبر ١٥٥٤، اس اثر مين بھی ہے کہ ولادت کے لئے ليک گوائی کافی ہے۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنیفه کی دلیل بیه که کورت نے شوہر کے حانث ہونے کا دعوی کیا ہے اس کئے جمت تامہ کے بغیر ثابت نہیں ہوگا ، اور عورت کی بیشہادت مجبوری کے درجے میں ولادت کے قل میں ہے۔

تشریح: اما م ابوحنیفه گادلیل میہ کے کورت نے حث کا یعنی طلاق واقع کرنے کا دعوی کیا ہے جواہم معاملہ ہے اس لئے اس کے اس کے لئے جست تامہ یعنی شہادت کا ملہ جا ہے ، اور ولادت کے ت میں ایک دامید گواہی مجبوری کی وجہ سے قبول کی گئی ہے ، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے وقت اجنبی آ دمی اس کو دیکھ نہیں سکتا ، اس لئے طلاق کے حق میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا ، کیونکہ ضروری چیز بفدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے۔

لغت: ادعت الحنث: شوہر نے ہوی ہے کہاتھا کہ اگرتم کو بچہ بیدا ہوا تو تم کوطلاق، ابعورت دعوی کررہی ہے کہ مجھکو بچہ بیدا ہوا ہو ہاں کا نام ادعت الحدث ہے۔ ضروریة: مجبوری ہوا ہے، اس لئے مجھطلاق واقع ہوئی ہے، اور آپ تم میں حانث ہوگئے ہیں، اس کا نام ادعت الحدث ہے۔ ضروریة: مجبوری کے درج میں اس کوضروریة کہتے ہیں، یہ بھتر رضرورت ثابت ہوتا ہے۔ ینفک: جدا ہوتا ہے۔ حجة تامة: دومرد، یا ایک مرداوردو

س فلا تظهر في حق الطلاق لانه ينفك عنها (٢١٢) وان كان الزوج قد اقر بالحبل طلقت من غير شهادة عندابي حنيفة وعندهما تشترط شهادة القابلة ﴾ للانه لابد من حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه على مابينا ٢ وله ان الاقرار بالحبل اقراربما يفضى اليه وهوالولادة

عورتوں کی گواہی کو جحت تامہ کہتے ہیں،اورایک داید کی گواہی کو جحت ناقصہ کہتے ہیں۔

قرجمه: ٣ اس لئے طلاق کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا، اس لئے کہ طلاق ولادت سے الگ ہو علق ہے۔

تشریح : اس عبارت میں بیہ بتارہے ہیں کہ ولا دت اور طلاق میں تلازم نہیں ہے کہ ولا دت ہوتو طلاق بھی لازمی طور پر ہو، کیونکہ کہیں طلاق ہوتی ہے اور ولا دت نہیں ہوتی ، اور بھی ولا دت ہوتی ہے اور طلاق نہیں ہوتی ، اس لئے ولا دت ایک داید کی گواہی سے ثابت ہونے سے بیضر وری نہیں ہے کہ طلاق بھی اس سے ثابت کی جائے ،اس لئے طلاق کے لئے شہادت کا ملہ جائے۔

ترجمه: (۲۱۲۷) اگرشوہرنے مل کا اقرار کیا توامام ابو صنیفہ کے نزدیک بغیر شہادت کے طلاق واقع ہوجائے گی،اور صاحبینؓ کے نزدیک داہد کی شہادت کی شرط لگائی جائے گی۔

ترجمه: السلخ كم عورت كايد عوى كرنا كه حانث موليا به السك لئے جمت ضرورى ب، اور دايدى شهادت السميں جمت بيان كيا۔

تشریح: اگرشوہرنے کہاتھا کہتم کو بچے ہوتو طلاق ،اور حمل کا اقرار بھی کرلیا ہے، پس عورت نے دعوی کیا کہ بچے پیدا ہو گیا ہے اور شوہر نے تکذیب کی تو عورت کی بات مان کر طلاق واقع ہوجائے گی ،امام ابو حنیفہ ؒ کے نزد یک طلاق کے لئے مزید دایہ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔

**9 جسه** :اس کی دووجہ بیان فرماتے ہیں (۱) ایک بید کھمل کیلئے بیچے کی پیدائش لازم ہےاس لئے شوہر نے حمل کا اقرار کیا تو گویا کہ ولادت کا اقرار کیا،اس لئے اب دامیر کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے،اسی سے طلاق واقع ہوجائے گی۔(۲) دوسری دلیل میہ کہ حمل کا اقرار کیا تو عورت کواس بارے میں امین قرار دیا اس لئے ولادت کے بارے میں اس کی بات مان کی جائے گی۔

اورصاحبین ؓ فرماتے ہیں کہ عورت نے طلاق واقع ہونے کا دعوی کیاہے شوہر کے خلاف اس لئے جت چاہئے ،اوریہاں ایک دابیہ کی گواہی حجت ہےاس لئے دابیکی گواہی ضرور حیاہئے ،صرف شوہر کے حمل کا اقرار کافی نہیں ہے۔

قرجمه: ٢ امام ابوحنیفه گی دلیل بیه به که حامله هونے کا اقر ارکراس چیز کا اقر ارب جس کی طرف وه پنچ گا اور وه ولادت ہے۔ قشریح: امام ابوحنیفه گی پہلی دلیل بیہ به که شوہر نے حمل کا اقر ارکیا تو گویا که بچه پیدا هونے کا بھی اقر ارکیا، کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہے، اور جب شوہر نے بچه پیدا هونیکا اقر ارکرلیا تو اب اس سے انکار کرنے کا اعتبار نہیں ہے اس لئے دایہ کی گواہی کی ضرورت ع ولانه اقربكونها مؤتمنة فيقبل قولها في ردالامانة (٢١٢٨) قال واكثر مدة الحمل سنتان ﴿ لَوَ لَا يَا عَلَى الْبُطُنِ اكْثَرُ مِنْ سنتين ولوبظل مغزل لِيقي في البطن اكثر من سنتين ولوبظل مغزل

نہیں ہے اس کے بغیر بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجمه: سے اوراس کئے کہ شوہر نے اقرار کیا کہ عورت امانت دار ہے،اس لئے امانت کے لوٹانے میں عورت کی بات قبول کی حائے گی۔

تشریح: بیام ابوحنیفه گی دوسری دلیل ہے کہ جب شوہر نے اقر ارکیا کہ عورت کے پیٹ میں میراحمل ہے تو بیوی کواپنے حمل کا امانت دار قر اردیا ، اب بچہ پیدا کر کے وہ امانت کو واپس کر رہی ہے ، اور قاعدہ بیہ ہے کہ امانت کے سلسلے میں امانت دار کی بات قبول جاتی ہے اس لئے بغیر کسی گواہی کے عورت کی بات مان لی جائے گی۔

قرجمه: (۲۱۲۸) حمل کی زیادہ سے زیادہ مت دوسال ہے۔

ترجمه: المحضرت عائشة كقول كى وجدے كه بچه پيك ميں دوبرس سے زياده نہيں رہتا، اگرچه تكلے كے سايہ جرہو۔

تشسریح: آدمی کا بچیمومانوماه میں پوراہوکر پیداہوجا تاہے، چاہےوہ حمل تھہرتے وقت اتناہاکا اور باریک تھا کہ تکلے کی سایہ کی طرح تھا تب بھی بڑھتے دوسال میں پورا بچے ہوجائے گا اور پیداہوجائے گا اس سے زیادہ مدت پیٹ میں نہیں رہ سکتا ،اس کئے حمل کی مدت زیادہ دوسال ہے اس سے زیادہ نہیں۔

وجه: (۱) صاحب بدایکا اثریہ ہے۔ عن عائشة قالت ما تزید المرأة فی الحمل علی سنتین و لا قدر ما یتحول ظل عود المغزل (سنن لیبقی، باب ماجاء فی اکثر آتمل، جربائع، ص ۲۸ک، نمبر ۱۵۵۵) (۲) اس اثریس بھی ہے۔ عن عمر انه دفعت له امراة قد غاب عنها زوجها سنتین فجاء و هی حبلی فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل یا امیر المؤمنین ان یک لک السبیل علیها فلا سبیل لک علی ما فی بطنها فتر کها عمر حتی ولدت غلاما قد نبتت ثنایاه فعرف زوجها شبهه به قال عمر عجز النساء ان یلدن مثل معاذ ، لو لامعاذ هلک عمر۔ (مصنف عبرالرزاق، باب التی تضع سنتین ، جربالع ، ص ۲۸۸، نمبر ۱۳۵۲ سنن للیبقی ، باب ماجاء فی اکثر آتمل ، جربالع ، ص ۲۸۸ نمبر ۱۵۵۵ سنتی ، باب ماجاء فی اکثر آتمل ، جربالع ، ص ۲۸۸ نمبر ۱۵۵۵ سنن للیبقی ، باب ماجاء فی اکثر آتمل ، جربالع ، ص ۲۸۸ نمبر ۱۵۵۵ سنن یا ده دوسال ہے۔

العنت: مغزل: غزل سے مشتق ہے، دھاگا، دھاگا کا تنے کے لئے گول ی تکلی ہوتی ہے اس کے درمیان لوہے کی سلاخ ہوتی ہے، جب وہ گھومتی ہے تواس کا ساینہیں ہوتا، ظل مغزل کا مطلب میہ ہے کہ مل اتنا چھوٹا اور باریک ہے کہ تکلے کے سائے کی طرح ہے پھر بھی دوسال میں بڑا ہوکر باہر نکل جائے گا۔

(٢ ١ ٢ ٩) واقله ستةاشهر ﴾ ل لقوله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلثون شهراً ﴾ ثم قال وفصاله في عامين فبقى للحمل ستة اشهر ٢ والشافعي يقدر الاكثر باربع سنين

ترجمه: (٢١٢٩) اوركم سے كم مدت جه مهينے بيں۔

ترجمه: الله تعالى كقول كى وجه سے ﴿ و حسله و فصاله ثلاثون شهر ا ﴾، پهركهاوفصاله في عامين، تو چه مهينے باقى ره گئے۔

تشریح: اور کم سے کم چوماہ میں سالم بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔اس سے پہلے ہیں۔اگراس سے پہلے بچہ پیدا ہوا تواس کا مطلب میہ کہ چوماہ میں سالم بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ چوماہ سے پہلے سقط بیدا ہو سکتا ہے جوناقص بچہ ہوتا ہے۔

**9 جمل** :(۱) اس کی دلیل ہے ہے کہ آیت میں ہے کہ مل کی مت اور دودھ یلانے کی مت تیس مہینے ہیں آیت ہے۔وحملہ و فیصاله ثلاثون شهوا \_( آیت ۱۵،سورة الاحقاف ۲۶ )، پھردوسری آیت میں فرمایا که دودھ پلانے کی مدت دوسال ہے، آیت بیہے۔وفصاله فی عامین ۔ (آیت ۱۲ اسورة لقمان ۳۱) دوسری آیت میں بھی ہے ۔ والوالدات پرضعن او لادھن حبولین کاملین لمن اداد ان پتیم الو ضاعة (آیت۲۳۳،سورة البقرة ۲) کهوالده دوسال تک دوده پلائے ،توتئیں مہینے میں چوہیں مہینے دودھ پلانے کے کم ہو گئے توحمل کی مدت جھ ماہ رہ گئی ،اس لئے آیت سے ثابت ہوا کے حمل کی کم سے کم مدت جھ ماہ بير\_(٢) اس اثر مين بهي اس كي تفصيل ٢- ان عمر اتى بامرأة قد ولدت لستة اشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فارسل اليه فسأله فقال والوالدات يرضعن او لادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ،وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فستة اشهر حمله وحولين تمام لا حد عليها او قال لا رجم عليها فخلى عنها ثم ولدت . (سنوللبيرقي،باب،اجاء في اقل الحمل جسابع، ص ١٥٥٣٥ مبر١٥٥١ مر مصنف عبدالرزاق، باب التي تضع لسة أشھر، ج سابع، ص ١٤٥، نمبر١٣٥١٣) اس اثر سے معلوم ہوا كے حمل كى كم سے كم مدت جھ ماہ ہے۔(٣) اس اثر میں بھی ہے۔مولی عبد الرحمن بن عوف قال رفعت الی عثمان امراة ولدت لستة اشهر فقال انها رفعت الى امراة ....ولدت ستة اشهر فقال له ابن عباس: اذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال و تلا ابن عباس و حمله و فصاله ثلاثون شهر (آيت ۱۵، سورة الاتخاف ٢٦) فاذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر \_ (مصنف عبدالرزاق، باب التي تضع لسة أشهر ،ج سابع، ص ٧٥، نمبر ١٣٥١ رسنن للبيه قي ، باب ماجاء في اقل الحمل ج سابع ہس کا کے نمبر ۸۸ ۱۵۵ ر) اس اثر میں ہے کہ کم سے کم مدت حمل جوہ ماہ ہے۔

ترجمه: ٢ امام شافعي حمل كى اكثرمت چارسال متعين كرتے ہيں۔

س والحجة عليه ماروينا ه والظاهرانهاقالته سماعا اذالعقل لايهتدى اليه (١٣٠) ومن تزوج المقطلقها ثم اشتراها فان جاء ت بولد لاقل من ستةاشهر منذيوم اشتراها لزمه والالم يلزمه

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کے مل کی زیادہ سے زیادہ مدت جارسال ہو علی ہے۔

وجه: (۱) اکل دلیل بیا ترج دنیا السمبارک بن مجاهد قال مشهور عندنا امراة محمد بن عجلان تحمل و تضع فی اربع سنین و کانت تسمی حاملة الفیل \_ (سنن للبهقی، باب ما جاء فی اکثر انحمل ، جمالع ، ص ۲۸ ۵، نمبر ۱۵۵۵ ) اس اثر میں ہے کے حمل کی مت چار سال ہو کتی ہے ۔ (۲) اس اثر میں ہی ہے۔ بیند ما مالک بن دینار یو ما جالس اذ جائه رجل فقال یا ابا یحیی ادع لامرأة حبلی منذ أربع سنین .... حتی طلع الرجل من باب السمسجد علی رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنین قد استوت أسنانه ما قطعت اسراره \_ (سنن لیهقی ، باب ماجاء فی اکثر انحمل ، جمالع ، جمالی من میں ہے کہ کی مت چار سال ہو سکتی ہے۔

ترجمه: ٣ اورائےخلاف جحت وہ روایت ہے جوہم نے بیان کی ،اور ظاہر یہ ہے کہ حضور سے من کر فر مائی ہوں گیں اس کئے کہ عقل وہاں تکنہیں پہونچتی۔

تشریح: حضرت امام شافعیؓ کے خلاف او پر کی حضرت عائشہؓ والی روایت جمت ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے حضور ؓ سے ن کرکہا ہوگا اس لئے بیاثر حدیث کے درجے میں ہے کہ مل کی زیادہ سے زیادہ مدت دوسال ہے۔

قرجمه : (۲۱۳۰) کسی نے باندی سے نکاح کیا پھراس کوطلاق دی پھراس کوخریدلیا، پس اگر خرید نے سے چھے مہینے کے اندر بچہ ہوا تو شوہر کولازم ہوگا، اورا گرچھے مہینے کے بعد ہوا تو اس کولازم نہیں ہوگا۔

تشریح: یہ مسئلہ تین اصلوں پر ہے [۱] پہلا اصول ہے کہ بیوی عدت میں ہوتو شوہراپنا بچہ ہونے کا دعوی نہ بھی کرے تب بھی وہ اس کا بچہ ہے۔ اور آقا ہونے کی حالت میں بچہ ہوتو آقا کو دعوی کرنا پڑے گا کہ یہ بچہ میرا ہے تب اس کا بچہ ہوگا ور نہیں ۔ [۲] اور دوسرااصول ہے ہے کہ باندی بیوی ہواور اس کو دوطلاق دے دیتو اس سے مغلظہ ہوجاتی ہے، اب اس کو خرید لے تب بھی ملک یمین کر حت اس سے وطی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حلالہ نہ کروالے ۔ [۳] تیسرااصول ہے کہ مسلمان کو حرام سے بچانے کے لئے کوئی جائز والاراستہ نکالنا بہتر ہے، چاہے وہ راستہ دور کا کیوں نہ ہو۔ صورت مسئلہ ہے کہ مثلا خالد نے زید کی باندی سے نکاح کیا اور اس سے وطی کی پھراس کو ایک طلاق رجعی ، یا ایک طلاق بائند دی ، یا فنخ نکاح ہوا ، اس کی عدت گزار رہی تھی کہ خالد نے زید سے باندی خرید لی ، اور خالد اس باندی کا آقابن گیا ، خرید نے کے چے مہینے کے اندراندر باندی نے بچہ دیا تو یقین ہے کہ یہ بچ خرید نے کے بعد کا نہیں ہے بلکہ خرید نے سے بہلے کا حمل کھم را ہوا ہے اس سے ہے ، اور خالد اس زمانے میں اس باندی کا شوہر تھا ، اس لئے بغیر بعد کے بعد کا نہیں ہے بلکہ خرید نے سے بہلے کا حمل کھم را ہوا ہے اس سے ہے ، اور خالد اس زمانے میں اس باندی کا شوہر تھا ، اس لئے بغیر بعد کے بعد کا نہیں ہے بلکہ خرید نے سے بہلے کا حمل کھم را ہوا ہے اس سے ہے ، اور خالد اس زمانے میں اس باندی کا شوہر تھا ، اس لئے بغیر

ل لانه في الوجه الاول ولد المعتدة فان العلوق سابق على الشراء ٢ وفي الوجه الثاني ولدالمملوكة لانه يضاف الحادث الى اقرب وقته فلا بدمن دعوة ٣ وهذااذاكان الطلاق واحداً بائناً اوخلعاً اورجعياً امااذا كان اثنتين يثبت النسب الى سنتين من وقت الطلاق لانها حرمت عليه حرمة غليظة فلايضاف العلوق الاالى ماقبله لانها لا تحل بالشراء

دعوی کئے ہوئے بھی بچے کا نسب خالد سے ثابت ہوجائے گا۔اوراگر خرید نے سے چھ مہینے کے بعد بچہ دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ خرید نے سے بعد ولی کرنے سے حمل کھہرا ہے اس لئے خالد کآ قا ہونے کی حالت میں بچہ ہوا ہے اس لئے خالد اپنا بچہ ہونے کا دعوی کرے گاس سے نسب ثابت ہوگا،اور دعوی نہیں کرے گا تو نسب ثابت نہیں ہوگا،کیونکہ آقا سے پہلی مرتبہ نسب ثابت کرنے کے لئے اس کا دعوی ضروری ہے، اور شو ہر ہونے کی حالت میں حمل کھہرا ہے بیاس لئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ حمل قریب کے زمانے کی طرف زیادہ تر بھیراجا تا ہے۔

قرجمه: السلط که پہلی صورت میں بیعدت گزار نے والے کا بچہ ہے، اس لئے کہ مل طهر ناخرید نے سے بھی پہلے ہے۔

قشریح : پہلی صورت سے مراد ہے کہ خرید نے سے چھ مہینے کے اندراندر بچہ دیا توبیہ عدت گزار نے والی باندی کا بچہ ہے، اس

لئے کہ خرید ہے ہوئے کو ابھی چھ مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اس لئے خرید نے کے بعد کا بچہ نہیں ہوسکتا ہے بلکہ خرید نے سے پہلے جو
عدت گازر دبی تھی اس حال کا بچہ ہے۔ اور مثال نہ کور میں خالد کی عدت گزار ربی تھی اس لئے بغیر وعوی کئے ہوئے بھی خالد کا بچہ ہو جائے گا۔

ترجمه : ٢ اوردوسرى صورت ميں باندى كا بچه ہاس كئے كہ جو بچه پيدا ہوا ہے وہ قريب زمانے كى طرف بچيرا جائے گا،اس لئے دعوى ضرورى ہے۔

تشریح: دوسری صورت سے مراد ہے کہ خرید نے سے چھ مہینے کے بعد بچردیا ہے، تو شریعت میں قریب زمانے کی طرف پھیرا جا تا ہے، اس لئے یہ سمجھا جائے گا کہ خرید نے کے بعد جب خالد کی باندی ہو گئی تھی اس وقت کی وطی سے بچہ پیدا ہوا ہے، اور آقا کی وطی سے بہلی مرتبہ بچہ پیدا ہوا ہوتو اس کا دعوی کرنا ضروری ہے تب بچے کا نسب آقا سے ثابت ہوگا۔

قرجمه: س یتفصیل اس وقت ہے جبکہ ایک طلاق بائنہ، ہوئی ہو، یا خلع ہوا ہو، یا ایک طلاق رجعی ہوئی ہو، بہر حال اگر دوطلاق ہوئی ہوت ہوئی ہوت ہے۔ ہوئی ہوتو طلاق کے وقت سے دوسال تک نسب ثابت ہوگا، اس لئے کہ آقا پر حرمت غلیظہ ثابت ہوچکی ہے اس لئے خرید نے سے پہلے ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس لئے کہ خرید نے سے باندی حلال نہیں ہوگی۔

تشريح: اگرخالدنے باندی ہوی کو ایک طلاق بائندی ہو، یا خلع ہوا ہو، یا ایک طلاق رجعی دی ہوت تو خریدنے کے بعداس

سے ملک یمین کے تحت وطی کرسکتا ہے اس کئے خرید نے کے بعد بھی وطی ثابت کر کے بچہ آ قاکا قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن اگر فالد نے دوطلاق دی ہوتو باندی اس سے مغلظہ ہوجائے گی، اور خرید نے کے بعد بھی ملک یمین کے تحت وطی کرنا حرام ہوگا اس لئے یہی کہا جائے گا کہ جب یہ باندی فالد کی بیوی تھی اس وقت وطی کیا ہے اور اس سے حمل کھہرا ہے، اور قاعدہ یہ گزرا کہ طلاق کے بعد دوسال تک فالد شوہر سے نسب ثابت کیا جائے گا۔

عک نجے کا نسب ثابت کیا جائے گا اس لئے اس باندی کے طلاق کے بعد سے دوسال تک فالد شوہر سے نسب ثابت کیا جائے گا۔

وجہ: ایک آیت میں ہے کہ اپنی باندی سے وطی کرسکتا ہے۔ آیت ہیہ ہے۔ الا عملی ازواجھم او ما ملکت أیمانهم فانھم فانھم غیر مملومین ۔ (آیت ۲ سورة المؤمنون ۲۲) لیکن دوسری آیت میں ہے کہ بیوی کو طلاق مغلظہ دینے کے بعد اس سے طلالہ کے بغیر وطی نہیں کرسکتا ، آیت ہیہ ہے۔ فان طلقھا فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ . (آیت ۲۳ سورة القرة ۱۳ ) اور بغیر وطی خالد کی باندی ہونے کے با وجود طلالہ کے بغیر وطی کرنا حلال نہیں ہوگا۔

کرنا حلال نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۲۱۳۱) اگراپی باندی سے کہا کہ اگرتمہارے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ میراہے، پھرایک عورت نے بچہ ہونے پر گواہی دی تو باندی اس کی ام ولد بن جائے گی۔

ترجمه: ا اس لئے كضرورت بچكومتعين كرنا جاور بالا جماع يدايدكي گوائى سے ثابت ہوجائے گا۔

تشریح : آقانے اپنی باندی سے کہا کہ اگر تمہارے پیٹ میں بچہ ہے توبیر میرا بچہ ہے تواس سے بچے کا قرار بھی ہوااور دعوی بھی ہوگیا اس لئے اب صرف ایک دایہ کی گواہی سے بچے کا تعین ہوجائے تو بچے کا نسب آقا سے ثابت ہوجائے گا۔ بید مسئلہ بالا تفاق ہے۔

ترجمه : (۲۱۳۲) کسی نے ایک بچے سے کہا کہ بیمیر ابیٹا ہے، پھر کہنے والا مرگیا، پھر بچے کی مان آئی اور کہا کہ میں مرنے والے کی بیوی ہوں اور بید بچے میر ابیٹا ہے، تو مال بیٹا دونوں مرنے والے کے وارث ہوں گے۔

تشریح: بیمسکه اس اصول پرہے کہ [۱] مطلق نکاح سے نکاح صحیح مراد ہوگا۔ [۲] اور دوسرااصول بیہے کہ بیچ کے اقرار سے
اس کے لوازم، لیعنی وراثت بھی ثابت ہوجائے گی۔ اور بیچ کی حقیقت میں جو ماں ہے وہ بھی مرنے والے کی بیوی ہوجائے گی اور وہ
بھی وارث ہوگی ، کیونکہ یہ سارے بیچ کے لوازم ہیں۔ صورت مسکہ بیہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بیچ کے بارے میں اقرار کیا کہ

إ وفى النواد رجعل هذا جواب الاستحسان والقياس ان لايكون لهاالميراث لان النسب كما يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطى عن شبهة وبملك اليمين فلم يكن قوله اقرار بالنكاح عن شبهة وبملك اليمين فلم يكن قوله اقرار بالنكاح عن فيما اذاكانت معروفة بالحريه وبكونه ام الغلام والنكاح الصحيح هوالمتعين لذلك وضعا وعادةً

یہ میرا بچہ ہے،اس کے بعداس کا انقال ہو گیا، پھرا یک عورت آئی اور دعوی کیا کہ میں مرنے والے کی بیوی ہوں،اوریہ میرا بچہ ہے،تو باپ سے اس کا نسب بھی ثابت ہوگا،اور بچہاور مال دونوں مرنے والے کے وارث ہوں گے۔

**9 جه**: (۱) مرنے والے نے بیتوا قرار کیا ہے کہ بیمیرا بچہ ہے،اس لئے اس بچے کا نسب مرنے والے سے تو یوں ہی ہوجائے گا۔ پھر یقینی بات ہے کہ بچے کی کوئی ماں بھی ہوگی ،اس لئے جوعورت کہتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں ،اورلوگ جانتے بھی ہیں کہ وہ اس کی ماں ہے، تو وہ مرنے والے کی بیوی ہوجائے گی ،اور بچہ اور بیوی ہوئی توان دونوں کوورا ثت بھی ملے گی۔

ترجمه: اِ نوادر کتاب میں ہے کہ بی کم استحسان کے طور پر ہے، اور قیاس کا تقاضابہ ہے کہ عورت کومیراث نہ ملے، اس کئے کہ نسب جس طرح نکاح تیج سے ثابت ہوتا ہے، اس طرح نکاح تیج سے ثابت ہوتا ہے، اور وطی بالشبہ سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور وطی بالشبہ سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس کئے مرنے والے کا قول نکاح صبح کا قرار نہیں ہوگا۔

تشریح: نوادر میں یہ کھا ہے کہ عورت کا بیوی بننا اور م نے والے کا وارث بننا استحسان کے طور پر ہے، قیاس کے طور پر نہیں ہے،
کیونکہ مرنے والے نے جب یہ کہا کہ یہ بچہ میرا ہے تو صرف بچ کا نسب ثابت ہوگا ، اس میں وراثت اور بیوی ہونے کا اقر ارنہیں
ہے، کیونکہ اور تین طریقے سے بھی نسب ثابت ہوجا تا ہے۔[ا] نکاح فاسد ہوتب بھی بچ کا نسب ثابت ہوتا[۲] شبہ میں وطی کی ہو
تب بھی نسب ثابت ہوتا ہے۔[۳] اپنی باندی ہوتب بھی نسب ثابت ہوتا ہے، اور ان مینوں صور توں میں عورت وارث نہیں بنتی ، اس
لئے بے کا اقر ارکر ناوراثت کا اقر ارنہیں ہے اور نہ نکاح صبح کا اقر ارہے کہ عورت اس کی بیوی بن جائے۔

ترجمه : ٢ استحسان كى وجه بيه كه مسئله اس صورت مين فرض كيا گيا ہے كه شهور موكه عورت آزاد ہے، اور بي بھى مشهور موكه عورت بچ كى مال ہے، اورنسب كے لئے وضع كے اعتبار سے اور عادت كے اعتبار سے نكاح صحيح متعين ہے۔

تشریح: استحسان کی وجہ یہ ہے کہ بیمسئلہ اس صورت میں فرض کیا گیا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو کہ بیوورت آزاد ہے، اس کئے باندی بن کر بچہ پیدانہیں کیا ہے، اور بیجی مشہور ہو کہ بید بچے کی ماں ہے، اس کئے بیمر نے والے کی بیوی بن جائے گی۔ باتی رہا کہ نکاح فاسد ہوا ہو یا وطی بالشبہ ہوئی ہوتو اس کا جواب دیا کہ وضع کے اعتبار سے اور عادت کے اعتبار سے زکاح صحیح ہی مراد لیتے ہیں، اس کئے مرنے والے نے جب کہا کہ بیمیر ابچہ ہے تو وضع اور عادت کے اعتبار سے یہی مراد لی جائے گی کہ نکاح صحیح سے بیمیر ابچہ ہے،

(١٣٣٠) ولولم يعلم بانها حرة فقالت الورثة انت ام ولد فلاميراث لها ﴿ لِلان ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث

نکاح فاسدیاوطی بالشبہ سے نہیں،اور جب نکاح صحیح مراد لی توعورت اور بچیدونوں وارث ہوں گے۔

اصول: عام حالات مين نكاح سے مراد نكاح فيح بى ہوگا۔

ترجمه : (۲۱۳۳) اگرلوگوں میں مشہور نہ ہو کہ عورت آزاد ہے، اور ور ثنہ نے کہا کہتم مرنے والے کی ام ولد ہوتو عورت کے لئے میراث نہیں ہوگی۔

تشکریسے: یہ مسئلہ دواصولوں پر متفرع ہے۔[1] اگرعورت آزادگی میں مشہور نہ ہو،اور باندی ہونے میں بھی مشہور نہ ہوتو وار الاسلام ہونے کی وجہ سے اس کوآزاد قرار دیا جائے گا، کیونکہ دارالاسلام میں لوگ عموما آزاد ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کی وراشت کا حقدار ہوتی ہوتو وراشت کا حقدار ہوتی ہوتو وراشت کا حقدار ہوتی ہوتو ہوتا ہوتی ہوتو ہوتا ہوتی ہوتو ہوتا ہوتی ہوتو ہوتا ہوتی ۔۔ یہ ام ولد سے بچہ ہوتو ہیت مال کا وارث نہیں ہوگی، ہاں آزاد عورت سے بچہ ہوا ورزکاح سے جہوتو ہیتو ہر کے مال کا وارث ہوگی ۔۔ یہ مسئلہ اوپر کے مسئلے کا حصہ ہے۔۔ مرنے والے نے ایک نبچ کے بارے میں اقرار کیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، اوراس کی مال کے بارے میں اقرار کیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، اوراس کی مال کے بارے میں لوگوں میں مشہور نہیں تھا کہ یہ بچورت آزاد ہے، اب اسکے ورثہ نے کہا کہ بچہتو مرنے والے کا قرار سے اس کا بیٹا ہے لیکن عورت اس کی بو کی نہیں ہوگی ۔ تو چونکہ عورت آزاد ہونے میں مشہور ہے اور نہ باندی ہونے میں مشہور ہے اس لئے یہ باندی مرنے والے کا وارث نہیں ہوگی ۔ تو چونکہ عورت نہ آزاد ہونے میں مشہور ہے اور نہ باندی ہونے میں مشہور ہے اس کے ورت دارالاسلام ہونے گی ہوتہ تبیں ہوئی علامت ظاہرہ ہے، اور ورثہ نے عورت کے آزاد ہونے کی تکذیب کی ہواس کے وہ عورت وارث نہیں بے گی۔ ہونکہ دارالاسلام کی وجہ آزاد گی کا عبار کیا جائے گی کسی کی میراث میں استحقاق کا عتبار نہیں کیا جائے گا۔

کیونکہ دارالاسلام کی وجہ آزاد گی کا عتبار کیا جائے سے کسی کی میراث میں استحقاق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه : اس لئے كەدارالاسلام كاعتبار سے آزادگى كاظهوررقىت كەدفع كرنے ميں جحت ہے، ميراث كاستحقاق ميں جحت نہيں ہے۔ جمت نہيں ہے۔

قشرویج: بیدلیل عقلی ہے کہ دارالاسلام ہونے کا اتنا فائدہ ہوگا کہ عورت آزاد شار کی جائے گی اور رقیت ، یعنی غلامیت دفع ہو جائے گی ، کیکن اس کی وجہ سے دوسرے کے مال میں میراث کامستحق نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس کے لئے شہادت کا ملہ جیا ہے۔

CLIPART\3%20pt%20flower.jpg not found.

## ﴿باب حضانة الولد ومن احق به ﴾

(۱۳۳۲) واذاوقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد الله الماروى ان امرأة قالت يارسول الله صلى الله عليه وسلم ا بنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حوى وثدى له سقاء و زعم ابوه انه ينزعه منى فقال عليه السلام انت احق به مالم تتزوجى

### ﴿ حضانت كابيان ﴾

ضروری نوت: مال کو یکی پرورش کاحق ماتا ہے، وہ نہ ہوتو یہ ق نانی کی طرف جاتا ہے اس کو حضائت کہتے ہیں۔ (۱)

اس کی دلیل ہے صدیث ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان ابنی هذا کان بطنی له وعاء و شدی له سقاء و حجری له حواء و ان اباہ طلقنی و اراد ان ینتزعه منی فقال لها رسول الله انت احق به مالم تندی کے در ابوداؤد شریف، باب من احق بالولد، ص ۱۳۲۵ میر ۲۲۲۷) اس صدیث معلوم ہوا کہ مال پرورش کی زیادہ حقد الرضاعة (آیت میں حضائت کا اشارہ ہے۔ و الو الدات یہ صنعین او لاده ن حولین کا ملین لمن اراد ان یتم الرضاعة (آیت ۲۳۳۲، سورة البقرة ۲)

ترجمه: (۲۱۳۴) اگرجدائیگی واقع ہومیاں ہوی کے درمیان تومان زیادہ حقدارہے بیجی کی۔

ترجمه: ال اس صدیث کی بناپر جوروایت کی گئی ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ یہ میرابیٹا، میراپیٹ اس کے لئے ظرف رہاہے، میری گود اس کے لئے خیمہ رہی ہے اور میری چھاتی اس کے لئے پینے کا ڈول رہی ہے اور اب اس کا باپ کہتا ہے، وہ اس کو جھ سے چھین لے گا تو حضور گنے فرمایا کہ تو ہی اس بیچے کی زیادہ حقد ارہے، جب تک کہ تو اپنا نکاح نہ کرلے۔

تشریح: میان بیوی کے درمیان جدائیگی ہوجائے تو نابالغی کی عمر میں بیوی پر ورش کرنے کی زیادہ حقدار ہے۔

وجه: (۱) صاحب بدایی صدیث یہ ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت یا رسول الله ان ابنی هذا کان بطنی له وعاء و ثدی له سقاء و حجری له حواء و ان اباه طلقنی و اراد ان ینتزعه منی فقال لها رسول الله انت بطنی له وعاء و ثدی له سقاء و حجری له حواء و ان اباه طلقنی و اراد ان ینتزعه منی فقال لها رسول الله انت احق به مالم تنکحی. (ابوداو دشریف، باب من احق بالولد، ص ۱۳۵۲، نبر ۲۲۷۷) اس حدیث معلوم بوا که مال پرورش کا زیاده حقد از یاده حقد الله عند او لادهن حولین زیاده حقد الله من اراد ان یتم الوضاعة (آیت ۲۳۳، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ والده دوسال تک دودھ پلا نے جس سے معلوم ہوا کہ اس کوزیاده حق ہے۔

ع ولان الام اشفق واقدر على الحضانة فكان الدفع اليها انظر ع واليه اشار الصديق ريقها خيرله من شهدو عسل عندك ياعمر قال حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون (١٣٥) والنفقة على الاب على مانذكره ولا تجبر الام عليه

ترجمه : ۲ اوراسلئے که مال کی شفقت زیادہ ہوتی ہے اوروہ پرورش پر زیادہ قادر ہے، تو مال کودینا بچے کے ق میں زیادہ بہتر ہے۔

تشریح : یدلیل عقلی ہے کہ مال کوشفقت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو پرورش پر بھی زیادہ قدرت ہے اس لئے بچہ اس کو دینازیادہ بہتر ہے۔

ترجمه: س اوراس کی طرف حضرت ابو بکر صدیق نے اشارہ کیا، اے عمر تیرے شہد مصفی کھلانے سے ماں کا تھوک زیادہ بہتر ہے، اس وقت کہا جب ان کے در میان اور ان کی بیوی کے در میان فرقت ہوئی در انحالیکہ کثرت سے صحابہ موجود تھے۔

تشریح: حضرت عمر گاانگی بیوی کیساتھ اختلاف ہوا اور فرقت ہوئی اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ تہم اس کا تھوک بیچ کے لئے بہتر ہے اور بچہ مال کوعنایت فرمایا۔

وجه: (۱) صاحب بداید کااثر تقریبایی به ان عسر بن الخطاب طلق ام عاصم ثم اتی علیها و فی حجرها عاصم فی اراد ان یاخذه منها فتجاذباه بینهما حتی بلی الغلام فانطلقا الی ابی بکر فقال له ابو بکر یا عمر مسحها و فی اراد ان یاخذه منها فتجاذباه بینهما حتی بلی الغلام فانطلقا الی ابی بکر فقال له ابو بکر یا عمر مسحها و حجرها و ریحها خیر له منک حتی پشب الصبی فیختار د (مصنف ابن الی شیخ، باب ما قالوا فی الرجل یطلق امراته و لها ولدصغیر، حرابع به ۱۸۵، نمبر ۱۹۱۱) (۲) اس اثر مین بھی اس کا ثبوت ہے۔ ان عصر بن الخطاب حین خاصم الی ابی بکر فی ابنه فقضی به ابو بکر گلامه ثم قال سمعت رسول الله علی الله من وحق فیم من حفای الولد و بی قال الی جدته، حق نامن، هم ۸، نمبر ۱۲۵۵ موطاء امام ما لک، کتاب الوصیة ، باب ماجاء فی المؤنث من الرجال و من احق بالولد به اور مال پرورش پر مجوز نبیل کی جائی گ

ترجمه: ال ال لئ كه موسكتا م كدوه يرورش سے عاجز مو

تشروی کی ایک ایک ایک کے ایک انفقہ والدیر ہوگا ،اس کی تفصیل آگے باب النفقات میں آرہی ہے۔ یرورش کرنے کاحق ماں کا ہے لیکن اگروہ نہ کریے تو اس پر مجبور نہیں کی جاسکتی ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کومجبوری ہو۔

وجه: و الوالدات يرضعن او لادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها و لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده \_(آيت٢٣٣، سورة البقرة ٢) اس آيت مين به كدوالده كا نفقه باپ كذم به اوريكي به كدوالده كودود هيلاني مين تكليف نهين بوني عائد على المائه ع

ترجمه: (۲۱۳۲) پس اگر مال نه بوتونانی زیاده بهتر ہےدادی سے جاہے دورکی ہو۔

ترجمه: السلح كه يولايت مان كى جانب سے متفاد بـ

تشریح: اگر مال موجود نہ ہوتو پر ورش کاحق نانی کا ہے، چاہے دور کی نانی ہواور بیدادی سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بیتق مال کے رشتہ دار کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ مال کے رشتہ دار کوزیادہ محبت ہوتی ہے۔

وجه: (۱) اس اثر میں ہے۔ ان عمر طلق ام عاصم فکان فی حجو جدته قخاصمته الی ابی بکو فقضی ان یک ون الولد مع جدته و النفقة علی عمر و قال هی احق به ۔ (سنن للبہقی، باب الام تر وج فیسقط هما من حصانة الولد وینتقل الی جدته ج، ثامن، ص ۸، نمبر ۲۱ ک ۱۵) اس اثر میں حضرت ابو بکر نے بیج کی پرورش کا فیصلہ نانی کے لئے کیا۔ (۲) اس حدیث میں بیچ کی پرورش کا فیصلہ فالہ کے لئے کیا جس سے معلوم ہوا کہ بیت والدہ کے رشتہ دار کی طرف جاتا ہے۔ حدیث بہت حضرت میں بیچ کی پرورش کا فیصلہ فالہ کے لئے حضرت علی ، حضرت جعفر نے مطالبہ کیا تو آپ نے جعفر کو دی اور فر ما یا وہاں لڑک کی خالہ ہے اور خالہ پرورش کی زیادہ حقد ارہے۔ کمی حدیث کا گلزا ہے۔ عن البواء قال اعتمر النبسی ذی القعدة ... فقضی بھا النبی لخالتها و قال المخالة بمنز لة الام ۔ ( بخاری شریف ، باب کیف یکتب هذا ماصالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وان لم بنہ الی قبیلۃ اونسہ ، ص ا ۲۲ م بمبر ۲۹۹ م برابوداؤد شریف ، باب من احق بالولہ سے معلوم ہوا کہ خالہ پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ کیونکہ وہ مال کور بے میں ہے۔

(۱۳۷) فإن لم تكن ام الام فام الاب اولي من الاخوات في لا لانهامن الامهات ولهذا تحرز ميراثهن السدس ولانها اوفرشفقة للاولاد (۱۳۸) فإن لم تكن له جدة فالاخوات اولى من العمات والخالات في لانهن بنات الابوين ولهذا قدمن في الميراث ل وفي رواية الخالة اولى من الاخت لاب لقوله على العرش انها كانت خالته لاب لقوله على العرش انها كانت خالته

ترجمه: (۲۱۳۷) پس اگرنانی نه ہوتو بہنوں سے دادی زیادہ بہتر ہے۔

قرجمہ: اِ اس کئے کہ دادی ماں کے درج میں ہے، اس کئے اس کومیراث کا چھٹا حصہ ملتا ہے، اور اس کئے بھی کہ وہ بچے کے لئے زیادہ مہربان ہے۔

تشریح: اگرنانی موجود نه بو، یا موجود بولیکن وه لینانہیں چاہتی بوتواب دادی کاحق ہے، بہنوں کے مقابلے میں انکوتر جی ہوگا۔

وجسه :(۱) اس کی وجہ یہ کہ دوہ عمر میں مال کے درج میں ہے۔ (۲) تجربہ کا رہونے کی وجہ سے وہ بیچ کے لئے زیادہ مہر بان
ہے، (۳) یہی وجہ ہے کہ مال نہ بوتو دادی کو چھٹا حصہ وراثت ملتی ہے، اس لئے اس کو پرورش کا زیادہ حق ہے۔ (۴) حضرت ابو بکر
کے اس اثر میں جدتہ کا لفظ ہے جس کا معنی دادی کر دیا جائے تو دادی کے لئے بھی دلیل ہوجائے گی۔ ان عسر طلق ام عاصم
فکان فی حجر جدته فخاصمته الی ابی بکر فقضی ان یکون الولد مع جدته و النفقة علی عمر و قال هی احق به۔ (سنن للبہقی، باب الام تز وج فیسقط همامن حصائة الولدو پنتقل الی جدتہ ج، نامن، ص ۸، نمبر ۲۲ کے ۱۱)

قرجمه: (۲۱۳۸) اگردادی نه موتو تهنیس چوپھیوں اور خالاؤں سے زیادہ بہتر ہیں۔

قرجمه: ل اس لئے که وہ والدین کی بیٹیاں ہیں ،اسی لئے وہ میراث میں مقدم کی گئیں ہیں

**تشریح**: اگردادی نهو، تو پھو پھی اور خالہ سے زیادہ حقدار بہن ہے۔

وجه : (۱)اس کی وجہ میہ ہے کہ میدوالدن کی بیٹی ہےاس لئے قریب کا نسب ہے۔ (۲) یہی وجہ ہے کہ میراث میں بہنوں کو پھو پھی اور خالہ سے مقدم رکھا گیا ہے، یعنی اگر بہن موجود ہوتو پھو پھی اور خالہ کو وراثت نہیں ملتی ہے اس لئے پرورش کاحق بھی اس کو ملے گا۔

لغت: العمات : پھو پیاں۔

قرجمه: ۲ ایک روایت میں ہے کہ بہنوں سے خالہ بہتر ہے، حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ خالہ والدہ کے درجے میں ہے۔اور اللّٰد تعالی کے قول میں کہا گیا ہے کہ رفع ابو بیلی العرش، حالا نکہ وہ خالتھی۔

تشریح: ایکروایت میں ہے کہ اگر دادی نہ ہوتو بہن سے زیادہ حقد ارخالہ ہے۔

وجعه: (۱)اس کی وجدیہ ہے کہ حدیث میں خالہ کو مال کے درجے میں کہا گیا ہے،اور مال کاحق بہن سے زیادہ ہے اس لئے خالہ کا

(١٣٩) وتقدم الاخت لاب وام ﴾ ل لانها اشفق ثم الاخت من الام ثم الاخت من الاب لأن الحق لهن من قبل الأم

حق بھی بہن سے زیادہ ہوگا، صدیث ہے۔۔ عن البواء قال اعتمر النبی ذی القعدة ... فخر ج النبی علیہ البنة حمرة یا عم یا عم فتناولها علی فاخذ بیدها و قال لفاظمة دونک ابنة عمک احمیلها فاختصم فیها علی و زید و جعفر فقال علی انا احق بها و هی ابنة عمی ، و قال جعفر ابنة عمی و خالتها تحتی و قال زید ابنة اخی فقضی بها النبی علیہ فاخلتها وقال الخالة بمنزلة الام ۔ (بخاری شریف، باب کیف یکتب صداماصال فلان ابنة اخی فقضی بها النبی علیہ فائل فیلیت اونسبہ س اسم نمبر ۲۲۹۹، کتاب السلح رابوداوَوشریف، باب من احق بالولد س بن فلان وان لم ینب الی قبیلة اونسبہ س اسم نمبر ۲۲۹۹، کتاب السلح رابوداوَوشریف، باب من احق بالولد س اسم نمبر ۲۲۷۸) اس حدیث میں بھائی یا چھازاد بہن کے لئے فیصلہ نمبر فرمایا اور کہا کہ خالہ مال کے درج میں ہے۔ (۲) و رفع ابویہ علی العوش و خووا له سجدا ۔ (آیت ۱۰ اسورة یوسف ۱۲) اس آیت میں فرما یہ کہ دفالہ کے الیک دادی نہ ہوتو بہن کے بجائے فالہ کو والدہ کہا ، اس کے دادی نہ ہوتو بہن کے بجائے فالہ کو یروش کا حق ہے۔

ترجمه: (۲۱۳۹) اورمقدم هوگی حقیقی بهن

ترجمه : اس لئے که وہ زیادہ مہربان ہے ] پھر ماں شریک بہن پھر باپ شریک بہن،اس لئے کہ ماں کی جانب سے اس کو زیادہ حق زیادہ حق ہے۔

تشریح: تین قتم کی بہنیں موجود ہوں تو [۱] جو ماں باپ دونوں شریک بہن ہو [جسکوا پنی بہن کہتے ہیں] اس کوزیادہ تق ہوگا،

کیونکہ وہ دونوں شریک بہن ہے، اور اس کو محبت بھی زیادہ ہوتی ہے [۲] اس کے بعد صرف ماں شریک بہن ہو [جسکوا خیافی بہن کہتے

ہیں ] اس کو زیادہ تن ہوگا، کیونکہ ماں کی جانب سے اس کی رشتہ داری ہے اس لئے اس کو زیادہ محبت ہوگی [۳] اور اس کے بعد صرف

باپ شریک بہن کو تن ہوگا [جسکوسو تیلی بہن کہتے ہیں] کیونکہ اس کو پہلے دونوں بہنوں سے کم محبت ہوتی ہے۔ یہی حال ہے، پھو پھی

اور خالہ میں بھی، کہ پہلے اپنی خالہ، پھر ماں شریک خالہ، پھر صرف باپ شریک خالہ کا تن ہے، یہی حال پھو پھی کا ہے کہ، پہلے اپنی
پھو پھی، کھر ماں شریک پھو پھی، پھر باپ شریک پھو پھی کا حق ہوگا۔

وجه : حقیقی بہن مان اور باپ دونوں جانب سے رشتہ دار ہوئی اس لئے وہ سوتیلی بہن اور ماں شریک بہن جس کواخیا فی کہتے ہیں دونوں سے پرورش کرنے میں مقدم ہوگی۔اور ماں شریک بہن کو باپ شریک بہن سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس لئے وہ باپ شریک بہن پر مقدم ہوگی۔ (۱۲۱۲) ثم الخالات أولى من العمات ﴾ ل ترجيحاً لقرابة الأم وينزلن كما نزلنا الأخوات معناه ترجيح ذات قرابتين ثم قرابة الأم (۱۲۱۲) ثم العمات ينزلن كذلك ﴿۲۱۳۲) وكّل من تزوجت من هؤلآء يسقط حقُّها ﴾ ل لما روينا

قرجمه: (۲۱۴۰) پرخالائين زياده بهترين پهوپيول سے۔

ترجمه : ا ماں کی قرابت کوتر جی دینے کے لئے ،اورایسے ہی تر تیب ہوگی جیسے کہ بہنوں میں ،اس کامعنی میہ ہے کہ دونوں قرابتوں کوتر جی دینے کے لئے ، پھر ماں کی قرابت قابل ترجیج ہے۔

تشریح: اگر پرورش میں لینے والی خالہ اور پھو پی ہوتو خالہ کو دیا جائے گا۔ اور ان میں بھی وہی تر تیب ہوگی ، جو بہنوں میں ہوئی ،

یعنی ۔ پہلے اپنی خالہ ، پھر ماں شریک خالہ ، پھر صرف باپ شریک خالہ کاحق ہے ، یہی حال پھو پھی کا ہے کہ ، پہلے اپنی پھو پھی ، پھر ماں شریک پھو پھی ، پھر باپ شریک پھو پھی کا حق ہوگا ۔ یہی ترجمہ ہے , ینزلن کما نزلنا اخوات ، کا ، کہ جیسے بہنوں میں اتارا اسی طرح خالہ اور پھو پیوں میں بھی اتارا جائے گا ، یہی وہی تر تیب رکھی جائے گی ۔

**وجه**: (۱) اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ ۔ قال المنحالة بمنزلة الام. (بخاری شریف بنمبر ۲۲۹۹) اس لئے خالہ پھوپی سے زیادہ حقدار ہوگی۔ حقدار ہوگی ۔ حقدار ہوگی ۔

ترجمه: (۲۱۴۱) پهرپيوپول کي تيب بھي اليي ہي ہوگا۔

تشريح: يعني پهلےاپي پھو پي، پھر صرف مال شريك پھو پي، پھر صرف باپ شريك پھو پي كو پر ورش كاحق ہوگا۔

ترجمه: (۲۱۴۲)جس في شادى كى ان ميس اس كاحق ساقط موجائ كايرورش ميس -

ترجمه: إ اس مديث كى بناير جوجم نے روايت كى ـ

تشریح: اوپری عورتوں میں سے کسی نے بچے کے اجبی آدی سے شادی کرلی تواس کا حق پرورش ساقط ہوجائے گا۔ لیکن اگر بچے

کا ذی رحم محرم سے شادی کی تو حق پرورش ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا نانی نے بچے کے داداسے شادی کرلی تو پرورش کا حق ساقط نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) اجبنی سے شادی کرنے کے بعداس لئے پرورش کا حق ساقط ہوجائے گا کیوں کہ اس کو بچے سے محبت نہیں ہوگی تو وہ بچے

کو تکلیف دے گا۔ اور عورت شوہر کے تحت میں ہوتی ہے اس لئے اس کوروک بھی نہیں سکے گی۔ اس لئے اجبنی سے شادی کرنے کے

بعد مذکورہ عورت کا حق ساقط ہوجائے گا (۲) حدیث میں موجود ہے۔ فقال لھا دسول اللہ علیہ است احق به مالم

تنک حی. (ابوداؤد شریف، باب من احق بالولد، ص کا ۳ منبر ۲۲۲ کا اس حدیث میں ہے کہ جب تک نکاح نہ کروتم کو پرورش کا حق ہوجائے گا (۳) حضرت عمر شکی بیوی ام عاصم نے اجنبی سے شادی کر کی تھی اس

لئے اس کاحق پرورش ساقط ہوگیا تھا اور بچرنانی کے پاس پرورش میں تھا۔ اثریہ ہے۔ عن الفقھاء الذین ینتھی الی قولھم من اھل الممدینة انھم کانوا یقولون قضی ابو بکر الصدیق علی عمر بن الخطاب لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتی یبلغ وام عاصم یومئذ حیة متزوجة ۔ (سنن جمعی ،باب الام تزوج فیسقط تھا من حصانة الولدو ینتقل الی جمعی عمر نامن، ص کی نمبر ۱۵۷ میں اس اثر میں ہے عاصم کی مال نے اجبی سے شادی کی تھی اس لئے اس کاحق پرورش ساقط ہوگیا اور بچراس کی نانی کی پرورش میں چلا گیا۔ (م) اس اثر میں اس کا شوت ہے۔ قال حصم عمر ام عاصم فی عاصم الی ابی بکر فقض کی باب ما لم یکبر او یتزوج فیختار لنفسه قال ھی أعطف و الطف و أرق و أرضی و ارحم ۔ (مصنف ابن انی شیبة ،باب ما قالوا فی الرجل یطلق امرانه و لھا ولدصغیر، جرائع ،ص ۱۸ انمبر ۱۹۵۷) اس اثر میں ہے کہ مال جب تک کہ نکاح نہ کر ہے تاس کو یورش کاحق ہے۔

ترجمه: ٢ اوراس كئے كمال كاشوہر جب اجنبى ہوتواس كوتقير چيز ديگا اوراس كوتيز نگاه سے ديكھے گا،اس كئے بچہ كے تق ميل كوئى نگاه داشت نہيں ہے۔

تشریح : یددلیل عقلی ہے کہ اگر اجنبی آ دمی ماں کا شوہر ہوگا اور بچہ بھی وہیں ہوگا تو وہ بچے کو حقیر چیز دیگا ، اور ہروقت بختی کرے گا ، جو بچے کے لئے فائدہ مندنہیں ہے اس لئے مال نے بچے کے اجنبی مردسے نکاح کرلیا ہوتو اس کا حق حضانت ساقط ہوجائے گا۔

لغت: نزر: کم دینا۔شزرا: غصه میں رحیحی نظر سے دیکھنا۔

ترجمه: (۲۱۲۳) گرنانی جب کهاس کاشو بردادامو

ترجمه: ١ اس لئ كدداداباب كقائم مقام جاس لئاس ي پرنظر شفقت ركها ا

تشریح : دادی کو پرورش کاحق تھااوراس نے بچے کے داداسے نکاح کرلیا تو چونکہ بیآ دمی دادا ہے اور داداباپ کے درجے میں ہو تا ہے اور بچے پرمہر بان ہوتا ہے اس لئے اس صورت میں دادی کاحق پرورش ساقط نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۲۱۲۲) ایسی، بر شوبر جویج کاذی رحم محرم بو

ترجمه: القريب كي رشة داري كود كهية بوئ شفقت كقائم بون كي وجهسا

تشریح: جن عورتوں کو حضانت کاحق ہاس نے بچے کے ذی رحم محرم سے نکاح کرلیا تواس کاحق سا قطنہیں ہوگا، کیونکہ اس

(٢١٣٥) ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية

(٢ ١ ٢) فان لم تكن الصبى امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا ﴿ لَ لَانَ الولاية للأقرب

صورت میں بی کارشتہ داراس پرضر ورشفقت کرے گا،اس لئے اس عورت کا حق حضانت ساقط نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ قرجمہ: (۲۱۲۵) جس عورت کاحق نکاح کرنے کی وجہ سے ساقط ہو گیا تو وہ نکاح ختم ہونے سے حق لوٹ آئے گا۔ قرجمہ: اے اس لئے کہ مانع زائل ہو گیا۔

تشریح : کسی عورت نے بچے کے اجنبی آ دمی سے نکاح کرنے کی وجہ سے پر ورش کا حق ساقط ہو گیاتھا، بعد میں اس نے طلاق دے دی، یا دہ مر گیا اور یہ نکاح ختم ہو گیا۔ دے دی، یا دہ مر گیا اور یہ نکاح ختم ہو گیا۔

# ﴿ حق پرورش کی ترتیب ہے ﴾

پہلے ماں، پھرنانی، پھردادی، پھربہن پھرصرف ماں شریک بہن ہو [جسکوا خیافی بہن کہتے ہیں ] پھرصرف باپ شریک بہن جسکو سوتیلی بہن کہتے ہیں پھراپنی خالہ، پھر ماں شریک خالہ، پھرصرف باپ شریک خالہ کا حق ہے، پھراپنی پھوپھی، پھر ماں شریک پھوپھی، پھر باپ شریک پھوپھی کاحق ہوگا۔

## ﴿عصبات ميں ترتيب بيہ ﴾

باپ پھر دادا پھراگر چہاو پر کا ہو پھر حقیقی بھائی پھر باپ شریک بھائی ، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا ، پھر باپ شریک بھائی کا بیٹا پھروہ پچا جو باپ کا حقیقی بھائی ہو، پھروہ چپا جو باپ کا باپ شریک بھائی ہو، پھر پچپا کا بیٹا مستحق ہوگا جواس بچے کے باپ کا حقیقی بھائی ہو۔ پھراس کا بیٹا جواس بچے کے باپ کا باپ شریک بھائی ہے۔

ترجمہ: (۲۱۲۷) پس اگر نہ ہو بچ کے لئے اسکے رشتہ داروں میں سے کوئی عورت اوراس کے لئے مرد جھگڑیں توان میں سے زیادہ حقد ارقر ببی عصبہ ہوگا۔

ترجمه: ١ اس لئ كه ولايت قريب والكوموتى ہے۔

تشریح: یچ کے دشتہ داروں میں سے کوئی عورت نہیں ہے جواس کولیکر پرورش کر سکے۔البتہ کچھمرد ہیں جو لینے کا مطالبہ کرر ہے ہیں تو مرد میں تر تیب بیہ ہوگا کہ عصبہ کے اعتبار سے جس کو پہلے وراثت ملتی ہے بچہاس کو پہلے ملے گا۔اوروہ نہ ہوتو اس کے بعد جس کو وراثت ملتی ہے اس کو بچہ ملے گا۔عصبہ کی تر تیب بیہ ہے۔ پہلے بیٹا کو وراثت ملتی ہے، پھر باپ، پھر دادا، پھر پچا، پھر بھائی، پھر بھائی کوعصبہ کے اعتبار سے وراثت ملتی ہے۔اسی تر تیب سے بچہ

ع وقد عرف الترتيب في موضعه غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبةٍ غير محرم كمولى العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة

یرورش کے لئے ملےگا۔

وج من ای وراثت میں جوزیادہ حقدار ہوگاوہ بچکی پرورش کا بھی زیادہ حقدار ہوگا۔ عصبات کو لینے کا حق ہے اس کی دلیل ہے حدیث ہے کہ حضرت مخرق کی بیٹی کے لئے حضرت علی محضرت زیر اور جعفر نے مطالبہ کیا اور بیسب عصبہ سے ۔ جس سے معلوم ہوا کہ عورت نہ ہوتو مر دعصبات کو لینے کا حق ہے۔ حدیث کا گرا ہے ہے۔ فقال علی انا احق بھا و ھی ابنة عمی و قال جعفو ابنة عصبی و خالتھا تحتی و قال زید ابنة اخی فقضی بھا النبی علی انا احق بھا و ھی ابنة عمی و قال جعفو ابنة صحبی و خالت بن فلان بن فلان الح مصل النبی علی النبی علی اور حضرت جعفر نیکی کے پچازاد بھائی تھی ، اور حضرت زید صاحب کے بی اور حضرت زید کی کے پچا ہوئے ، اور بیسب مردعصبات سے جو لینے کا مطالبہ کررہے سے لین ان حضرات سے زیادہ حقدار نیکی کا خالت کی اس کے انکود سے دی گئی۔ (۲) اور اثر میں ہے۔ عن المصحبات فی ھذہ الآیة و علی الوارث مثل ذلک ، قال الواللہ مصنف ابن ابی شبہ تا ہی تو لی الوارث مثل ذلک ، جو رائع ، ص ۱۸۹ ، نمبر ۱۲۵ اس اثر میں ہے کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری عصبات یہ موات یہ ورش کا حق بھی عصبت داری عصبات یہ ورش کا حق کی عصبات یہ ہوگا۔

ترجمه : ٢ اوراس كى ترتيبا بنى جگه پر پېچانى گئى،علاوه يەكەچھوڭى بىچى كوغىرمحرم عصبەكونە دىياجائے جيسے آزاد كرنے والے آقا، اور چيازاد بھائى فتنەسے بیچنے کے لئے۔

تشریح: عصبات کی ترتیب یہ ہے۔ باپ پھر دادا پھراگر چاو پر کا ہو پھر حقیقی بھائی پھر باپ شریک بھائی ، پھر حقیقی بھائی کا بیٹا،
پھر باپ شریک بھائی کا بیٹا پھروہ چچا جو باپ کا حقیقی بھائی ہو، پھر وہ چچا جو باپ کا باپ شریک بھائی ہو، اور رہی چچا کی اولا دتوان کی
پرورش میں لڑکا دیا جا سکتا ہے اوران میں ترتیب یہ ہوگی۔ پہلی اس کا چچا کا بیٹا مستحق ہوگا جو اس بچے کے باپ کا حقیقی بھائی ہو۔ پھر اس
کا بیٹا جو اس بچے کے باپ کا باپ شریک بھائی ہے۔

وہ عصبات جو بچی کا ذی رحم محرم نہیں ہیں، جیسے آزاد کرنے والا آقا عصبہ ہوتا ہے لیکن وہ بچی کا ذی رحم محرم نہیں ہے جس کے لئے نکاح کرنا حرام ہواس کئے خطرہ ہے کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہوجائے اس کئے لڑکا تو اس کی پرورش میں دیا جاسکتا ہے، لیکن لڑکی نہیں دی جاسکتا ہے اس کئی سے نکاح کرنا جائز ہے اس اس طرح چیازاد بھائی عصبہ ہوتو بچی اس کی پرورش میں نہیں دی جائے گی ، کیونکہ اس کے لئے اس بچی سے نکاح کرنا جائز ہے اس لئے ممکن ہے کہ وہ پرورش کرنے کے بجائے اس سے نکاح کرلے اور بچی کو بے وقت پریشان کرے۔

(٢ ١ ٣ ع) والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده في إو المعنى واحد لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء

ترجمه : (۲۱۲۷) ماں اور نانی لڑ کے کے حقد ارئیں اس وقت تک کہ وہ خود کھانے گے اور خود پینے گے اور خود استنجاء کرنے گے۔ اور جامع صغیر میں ہے یہاں تک کہ لڑکا بے پرواہوجائے کہ اکیلا کھائے، اور اکیلا پی ، اور اکیلا پین لے، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

قرجمه: ل كيونكه بورااستغناءتواستنجاء يرقادر موني سے موتاہے۔

تشریح: قانونی حثیت سے ماں اور نانی لڑ کے کی پرورش کا اس وقت تک حقدار ہیں کہ اپنے آپ خود اپناذاتی کام کرنے گے اور پرورش کرنے والوں سے ایک حد تک بے نیاز ہوجائے۔ مثلا خود کھانے پینے ، کپڑا پہننے اور استنجاء کرنے گے عموما بیسات سالی کی عمر میں ہوتا ہے۔ اس لئے سات آٹھ سال تک ماں اور نانی کولڑ کے کی پرورش کا حق ہوگا۔ اس کے بعد لڑ کا باپ کی تگر انی میں چلاجائے تا کہ مردانہ کام کاج سیھ سکے اور زندگی گزار سکے۔ اگر باپ کی رضامندی سے زیادہ دنوں تک رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن دونوں میں اختلاف ہوتو قاضی سات سال کی عمر تک ماں اور نانی کے پاس رکھے گا اور اس کے بعد باپ کے حوالے کردے گا۔ اس کے بعد اگر عورت مکی قانون کا سہار الیکرا بینے یاس رکھی ہوگا۔

وج و السبح الله المحدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ سات سال میں لڑ کے قوی ہوجاتے ہیں اس کے اس کونماز کا تھم دیاجا کے گا۔ حدیث ہے۔ عن رہیع بن سبر ق قال قال النبی علیہ مروا الصبی بالصلوة اذا بلغ سبع سنین واذا بلغ عشر سنین فاضر ہوہ علیها ۔ (ابوداو دشریف، باب متی ہی مرالغلام بالصلوة، ص ۷۷، نمبر ۴۹۳ مرتز مذی شریف، باب ماجاء تی مرالئی بالصلوة، ص ۱۹۵، نمبر ۱۹۳۵، نمبر ۱۹۳۵، نمبر ۱۹۳۷) اس حدیث میں ہے کہ سات سال کی عمر میں نماز کا تھم دوجس کا مطلب بیہوا کہ سات سال کی عمر میں نماز کا تھم دوجس کا مطلب بیہوا کہ سات سال کی عمر میں بی بہت حدیث پرورش کرنے والے ہے بے نیاز ہوجا تا ہے۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن عمارة الحدیث علی بین امی و عمی ثم قال لاخ لی اصغر منی و ھذا ایضا لو قد بلغ مبلغ ھذا لنحیر ته ... وقال فی الحدیث و کے نیت ابن سبع او شمان سنین. (سنن لیہ تی ، باب الا بوین اذا افتر قاد حمانی قریۃ واحدة فالام احق بولدها مالم تروح، بی فامن، ص ۲، نمبر ۲۱ کا اس اثر میں حضرت علی نے آٹھ سال کے بی کو اختیار دیا اور اس سے چھوٹے کو اختیار نہیں دیا، جس سے معلوم ہوا کہ اس سے قبل تولاز می طور پر مال کے پاس رہے گا اور اس کے بعد نیچ کو اختیار دیاجا کے گا۔

على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج الى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى

ترجمه: ٢ سات سال ك بعد باپ ك پاس جانے كى وجہ يہ ہے كه، جباڑ كاب پروا ہو گيا تواس كومردوں ك آداب اور اخلاق سيھنے كى حاجت ہے، اورادب سكھلانے ميں اور مہذب كرنے كى باپ كوزيادہ قدرت ہے [اس لئے اب باپ زيادہ حقدار ہے]

تشریح: سات سال کے بعداب لڑکا ماں کی خدمت سے تقریبا بے پرواہو گیااب مردوں کے عادات وا توار سکھنے کی ضرورت ہے،اور یہ کھلانے کے لئے باپ زیادہ قدرت رکھتا ہے،اس لئے اب باپ کاحق ہوگا۔

لغت: تأوب: اوب سكهلانا ـ اسى سے ہالتاویب: اوب وینا ـ التّقیف: ثقف سے شتق ہے، مہذب بنانا ـ

ترجمه: ٣ حضرت خصاف يم مستغنى بوجانى كالندازه سات برس سے كيا ہے، كيونكه غالب حالت يهى ہے۔

تشریح: حضرت شخخصاف ؓ نے فرمایا کیاڑ کاعمو ماسات سال میں ماں کی خدمت سے مستغنی ہوجا تا ہے،اس لئے سات سال کے بعد باپ لے سکتا ہے۔اس کی دلیل کے لئے او پر حدیث اوراثر گزر گیا۔

قرجمه: (۲۱۲۸) اور مال اوردادى لركى كى حقدار بے يض آنے تك ـ

تشریح: لینی جب تک لڑکی کوچض نه آجائے اور بالغ نه ہوجائے ماں اور نانی اس کی پرورش کرنے کی حقدار ہیں۔

**وجه** :(۱) سات آٹھ سال میں تووہ بے نیاز ہوگی ،اس کے بعد عور توں کے کام کاج سکھنے کے لئے پھے وقت در کارہے جو ماں اور نانی کے پاس سیکھ گی۔اور بالغ ہونے کے بعد اس کی تکرانی کی ضرورت ہے نانی کے پاس سیکھ گی۔اور بالغ ہونے کے بعد اس کی تکرانی کی ضرورت ہے۔ اور شادی کرانے کی ضرورت ہے جو باب اچھی طرح کرسکتا ہے۔اس لئے بالغ ہونے کے بعد باب لڑکی کا زیادہ حقد ارہے۔

وجه: اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔قال حصم عمر ام عاصم فی عاصم الی ابی بکر فقضی لها به ما لم یکبر او یتنزوج فیختار لنفسه قال هی أعطف و الطف و أرق و أرضی و ارحم ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ،باب ما قالوا فی الرجل یطلق امرانة ولھا ولد صغیر، جرائع ،ص ۱۸۱، نمبر ۱۹۱۷) اس اثر میں ہے کہ مال جب تک بڑی نہ ہوجائے تب تک اس کو پرورش کا حق ہونے کے بعد بڑی ہونا شار کیا جاتا ہے اس لئے بالغ ہونے تک حقد ارہوگی۔

ترجمه : اس لئے کمستغنی ہونے کے بعداس کوعورتوں کے آداب سکھنے کی ضرورت ہےاورعورت اس کوسکھانے پرزیادہ

ع وعن محمد أنها تدفع الى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة الى الصيانة (٩ م ٢١) ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى وفي الجامع الصغير حتى تستغني

قدرت رکھتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعداس کومحصنہ کرنے اور زناسے تھا ظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کام پر باپ کوزیادہ قوت اور رہنمائی ہے[اس لئے باپ کودیا جائے گا]

تشریح: ماں کی خدمت ہے بے نیاز ہونے کے بعد پچی کوآ داب نسوانی سکھلانے کی ضرورت ہے، اوراس پرعورت کوزیادہ مہارت ہوتی ہے، اس کئے سات سال کے بعد سے حیض آنے تک ماں اور نانی کے پاس رہے گی، اور حیض آنے کے بعد محصنہ رکھنے اور زنا سے محفوظ رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے اور اس پر باپ زیادہ قوی ہے اس لئے بالغ ہونے کے بعد باپ کے پاس رکھنا زیادہ بہتر ہے اس کئے اس کاحق ہوجائے گا۔

ترجمه : ٢ امام حُمرٌ سے ایک روایت بیہ کہ جیسے ہی حدثہوت کو پہو نچ توباپ کودے دی جائے کیونکہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔

تشسریح: امام محمر گی ایک روایت بیہ کے گرگی شہوت کو پہنچ جائے توباپ کوحوالہ کردے، کیونکہ ابھی اس کوزنا سے بچانے ک ضرورت ہے اور باپ کواس پرزیادہ قوت ہے اس لئے نو دس سال کی عمر میں باپ کودے دی جائے۔

وجه: اس اثر سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ ان عمر بن الخطاب طلق ام عاصم ثم اتی علیها و فی حجرها عاصم فراد ان یاخذ ہ منها فتجاذباہ بینهما حتی بلی الغلام فانطلقا الی ابی بکر فقال له ابو بکر یا عمر مسحها و حجرها و ریحها خیر له منک حتی یشب الصبی فیختار ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ، باب ما قالوافی الرجل یطلق امرات ولھا ولد صغیر، جرابع ، ص ۱۸۵، نمبر ۱۹۱۱) (۲) اس اثر میں ہے جتی پیشب ، کہ سیانے ہوئے تک مال نیچ کور کھ سکتی ہے اور اس کے بعد بایکا حق ہے۔

ترجمه : (۲۱۳۹) ماں اور نانی علاوہ عور تیں لڑکی کی حقد ار ہیں قابل شہوت ہونے تک۔ اور جامع صغیر میں ہے یہاں تک کہ بے نیاز ہوجائے۔

تشریح : اگر ماں اور نانی کے علاوہ کوئی عورت بگی کی پرورش کررہی ہوتو اس کواس وقت تک اپنے پاس رکھنے کا حق ہے جب تک اس کوشہوت نہ ہونے گئے۔ جب تا بل شہوت ہوجائے تو باپ کے پاس واپس کردے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ جب تک کہ ستغنی نہ ہوجائے ، اس وقت تک دوسری عور تیں اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔

وجه : (۱) عورت کی خدمت سے ستغنی ہونے کے بعد بیکی کوآ داب نسوانیت سکھلانے کے لئے اپنے پاس رکھ سکتی ہے، کیکن اس

ل لأنها لا تقدر على استخدامها ولهذا لا تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعاً (١٥٠) قال والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق الولد ﴾ ل لأنهما حرتان أو ان ثبوت الحق (١٥١) وليس لهما قبل العتق حق في الولد ﴾ ل لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى

کے لئے تھوڑی بہت خدمت لینی ضروری ہے، مثلا روٹی پکانا سکھا نا ہے تو روٹی پکانے کی خدمت لینی ہوگی تب ہی لڑکی کوروٹے پکانے آئے گا، اور مال اور نانی کے علاوہ کے لئے خدمت لینے کاحق نہیں ہے اس لئے وہ آ داب نسوانی سکھلا بھی نہیں سکے گی اس لئے سات سال کے بعدر کھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔صاحب ہدایہ نے یہی دلیل پیش کی ہے۔ (۲) مال اور نانی کے علاوہ کو اتنی محبت نہیں ہوتی اس لئے بھی اس کے پاس رکھنا مناسب نہیں ہے۔

لغت الشخمي شهوت ہونے لگے۔

قرجمه : إ اس لئے که اور عورت اس سے خدمت لینے کی قدرت نہیں رکھتی اسی لئے لڑکی کو خدمت کے لئے اجرت برنہیں رکھ سکتی، اس لئے سکتے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بخلاف ماں اور دادی کے اس لئے کہ ان دونوں کو شرعا خدمت لینے کی اجازت ہے۔

قشریع : یہا و پر کی دلیل ہے کہ ماں اور نانی کے علاوہ دوسری عور تیں بچی سے خدمت نہیں لے سکتی، یہی وجہ ہے کہ خدمت کے لئے اجرت پر رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتی ، اب جب خدمت نہیں لے سکے گی تو نسوانی کام سکھلا بھی نہیں سکے گی ، اس لئے مستعنی ہونے کے بعدر کھنے گی گنجائش نہیں ہوگی۔

ترجمه: (۲۱۵۰) اگرباندی کومولی نے آزاد کردیایا م ولدکوآزاد کردیا تووہ بیچ کے معاملے میں آزاد کی طرح ہیں۔

ترجمه: ١ اس لئے كمن ك ثابت موتے وقت دونوں آزاد يس

تشریح: باندی کومولی نے آزاد کردیا، یاام ولد کومولی نے آزاد کردیا تو وہ اب آزاد کی طرح ہو گئیں،اور پرورش کے حق کے وقت دونوں آزاد ہیں۔اس لئے وہ آزاد کی طرح بچے کی پرورش کرنے کے حقد ارہوں گی۔

قرجمه: (۱۵۱) اورنہیں ہے باندی کے لئے اورام ولد کے لئے آزادگی سے پہلے بچ میں کوئی حق۔

ترجمه: ١ آقاكى خدمت ميں مشغول ہونے كى وجه سے پرورش سے وہ عاجز ہے۔

تشریح: ماں باندی ہویاام ولد ہواور باپ سے جدا ہوگئ ہوتو ان کوآزاد ہونے سے پہلے پرورش کاحق قانونی طور پڑئیں ہے۔ وجه: یدونوں مولی کی خدمت میں مشغول رہیں گی اس لئے سیح طور پر بیچ کی پرورش کا موقع نہیں ملے گا۔اس لئے ان کو پرورش کا حق نہیں ہے۔البتہ باپ پرورش کے لئے دی تو بہتر ہے کیونکہ مال ہے۔ (٢١٥٢) والذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الكفر لل النظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده (٢١٥٣) ولا خيار للغلام والجارية الله الضرر بعده (٢١٥٣)

**تسر جسمهه** : (۲۱۵۲) ذمیمورت زیاده حقدار ہےا پیے مسلمان بچے کی جب تک کددین نتیمجھنے لگےاوراس پرخوف نه ہو کہ کفر سے مانوس ہوجائے۔

قرجمه: ١ اس يه يهلاس ك ليمصلحت به اوراس ك بعد ضرر كا حمال ب

تشویح: باپ مسلمان ہا اوراس کے تحت میں بچ بھی مسلمان ہے۔ اب نصراندیا یہودیہ یا کافرہ بیوی ہے جدائی ہوئی تو جب

تک بچہ دین کو تہ بختا ہواور کفر کے ساتھ مانوس ہونے کا خطرہ نہ ہوتو سات سال کے اندراندروہ مال کی پرورش میں رہ سکتا ہے۔ اور
اگر سات سال کے اندراندردین کو بچھنے لگا ہے اور کفر کے ساتھ مانوس ہونے کا خطرہ ہوجائے تو مال سے واپس لے لیا جائے گا۔

وجہ : (۱) ایک طرف چھوٹے ہونے کی وجہ سے پرورش کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف کفر سے مانوس ہونے کا معاملہ ہے اس لئے
ووٹوں کی رعایت کی جائے گی۔ (۲) حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ کفر کی وجہ سے بچپنے ہی میں حضور نے باپ کو دے دیا۔ عسسن
حدی رافع بن سنان انہ اسلم و ابت امر أته ان تسلم فاتت النبی عُلَیْتِ فقالت ابنتی و ھی فطیم او شبھہ۔ و قال
رافع ابنتی ۔ فقال لہ النبی عُلِیْتُ اللهم اھدھا فمالت الصبية الی ابیها فاخذھا . (ابوداؤو تر یف، باب اذا
فمالت الصبية الی امها فقال النبی عُلِیْتُ اللهم اھدھا فمالت الصبية الی ابیها فاخذھا . (ابوداؤو تر یف، باب اذا
مام احدالا ہوین کمن کون الولد ؟ س ۱۳۲۲ بنس کی اور دعا کی اور دیا گا۔
ہما صدیث میں والدہ کی کفر کی وجہ سے حضور نے دعا کی اور دعا کی اور دعا کی برکت سے بگی باپ کے پاس چلی گئی۔ البتہ پرورش کی بھی ضرورت
ہما کے دین کے بیمنے پہلے پہلے کہ مال کے پاس دکھا جائے گا۔

قرجمه: (۲۱۵۳) لڑکاکویالڑکیکوکئی اختیار نہیں ہے۔

تشریح: جتنی عمرتک ماں وغیرہ کے پاس پرورش کاحق ہے اتی عمرتک بچے کو ماں وغیرہ کے پاس رہناہ وگا، اس درمیان میں لڑکا یا لڑک کو ماں کے پاس بیاب کے پاس رہنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور بچے کو اختیار دینے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہونے کے بعد ہے۔

وجه: (۱) بچے چھوٹا ہے اس کو عقل نہیں ہے اس لئے اگر اسکوا تخاب کرنے کا اختیار دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ غلطا تخاب کرلے اس لئے اسکوا تخاب کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ (۲) اس حدیث کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ آٹھ سال کے بعد بچے کو اختیار ملا ہے۔قال بین ما ان اجالس مع ابی ھریرة جائته امرأة فارسیة معھا ابن لھا… فقالت یا رسول الله ان زوجی یرید ان یہ ذہب بابنی وقد سقانی من بئر ابی عنبة وقد نفعنی فقال رسول الله ااستھما علیہ فقال زوجہا من یحاقنی فی ولدی ؟ فقال النبی عَلَیْتُ الله ابوک و هذه امک فخذ بید ایھما شئت فاخذ بید امه

ل وقال الشافعي لهما الخيار لأن النبي عليه السلام خير عرولنا إنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر ع وقد صح أن الصحابة للم يخيروا

فانطلقت به (ابوداؤ دشریف، باب من احق بالولد، ص ۲۲۷۷) اس حدیث میں عبارت ہے کہ لڑک نے مجھے بیرا فی عنبہ سے پانی پلایا اور نفع دیا جس سے معلوم ہوا کہ لڑکا آٹھ نوسال کا تھا جس کو ماں یا باپ کے ساتھ رہنے کا حضور نے اختیار دیا۔ (۳) اس اثر میں ہے کہ بڑا ہوجائے تب نیچ کو اختیار ہوگا۔ ان عدمر بن الخطاب طلق ام عاصم ثم اتبی علیها و فی حجر ها عماصہ فاراد ان یاخذہ منها فتجاذباہ بینهما حتی بلی الغلام فانطلقا الی ابی بکر فقال له ابو بکر یا عمر مسحها و حجر ها و ریحها خیر له منک حتی یشب الصبی فیختار ۔ (مصنف ابن افی شیبة ، باب ما قالوا فی الرجل مستحها و حجر ها و ریحها خیر له منک حتی یشب الصبی فیختار ، بڑا ہوجائے تب اس کو اختیار ہوگا۔

ترجمه: ل امام شافعی فرمایا که ان دونول کواختیار جوگا، اس لئے که نبی علیه السلام فی اختیار دیا۔

تشريح: امام شافع فرمات بيل كرصنور في يكواختيارديااس لئ يكواختياردياجاكا، كل صديث يه عدى رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاتت النبى عَلَيْكُ فقالت ابنتى وهى فطيم او شبهه وقال رافع ابنتى فقال له النبى عَلَيْكُ اقعد ناحية وقال لها اقعدى ناحية واقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية الى امها فقال النبى عَلَيْكُ اللهم اهدها فمالت الصبية الى ابيها فاخذها . (ابوداوَد شريف، باباذااسلم احد اللهوين لمن يكون الولد؟ ص١٦٦ منم ٢٢٢٢ رنبائى شريف، باب اسلام احدالزوجين وخير الولد، ص ٢٩١ منم ٣٥١٥) اس حديث مين كرحضور في يكوبا يامال مين سيكسى ايك ومنتخب كرنيكا فقيارديا مين ميكسى ايك ومنتخب كرنيكا فقيارديا -

ترجمه : ۲ ہماری دلیل میہ کہ بچاپی کم عقلی کی وجہ سے اس کو اختیار کرے گاجس کے پاس اس کو آرام ملے گا، بچہاور کھیل کے درمیان تخلیہ کر دینے کی وجہ سے، پس شفقت کی نظر تحقق نہیں ہوگی۔

تشریح: ہماری دلیل بیہ کہ بچکو جہاں آرام ملے گا اور کھیل ملے گا اس کو منتخب کرے گا، زندگی کے لئے بہتر کون ہے وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کا انتخاب نہیں کر سکے گا، اس لئے بچکوا ختیار دینا مناسب نہیں ہے۔

لغت: الدعة: آرام.

ترجمه: س صححروایت میں بہ آیاہ کے کے کواختیار نہیں دیا

تشریح تحی روایت میں ہے کہ صحابہ نے بچینے میں اختیار نہیں دیا بلکہ مال کے لئے فیصلہ فرمایا اور بڑا ہونے کے بعد اختیار دیا۔ صحابہ کی روایت بیہ ہے۔(۱) ان عمر بن الخطاب طلق ام عاصم ثم اتبی علیها و فی حجرها عاصم فأر اد ان یا خذ م وأما الحديث فقلنا قد قال عليه السلام اللهم أهده فوفق لاختياره الأنظر بدعائه عليه السلام أو يحمل على ما إذا كان بالغا

ہ منھا فتہ افتہ اذباہ بینھ ما حتی بلی الغلام فانطلقا الی ابی بکر فقال لہ ابو بکر یا عمر مسحها و حجرها و ریحها خیر لہ منک حتی یشب الصبی فیختار ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب ما قالوا فی الرجل یطلق امراته ولها ولرصغیر، ح رابع ، ص ۱۸۵، نمبر ۱۹۱۱) اس اثر میں ہے کہ حضرت ابو بکر ؓ نے بچینے میں مال کے لئے فیصلہ کیا اور بڑا ہونے کے بعد اختیار دینے کے لئے فرمایا۔ (۲) اس اثر میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ ان عمر بن الخطاب حین خاصم الی ابی بکر فی ابنه فق صنی به ابو بکر ؓ لامه ثم قال سمعت رسول الله عَلَیْتُ یقول لا توله و الدة عن و لدها ۔ (سنن بیمق ، باب الام تتز وج فیسقط شحا من حضانة الولد و بنتقل الی جدته ، ح المن من من ۸ نمبر ۱۷ کا ۱۸موطاء امام مالک ، کتاب الوصیة ، باب ما جاء فی المؤنث من الرجال و من احق بالولد ، سان ترمیں ہے کہ حضرت ابو بکر ؓ نے مال کے لئے فیصلہ فرمایا۔

قرجمه: سى بهرحال حدیث کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ حضور گنے فرمایا , اللهم اهده، اس کئے حضور کی دعاہے بچہ کو اپنی پیندمیں ٹھیک توفیق مل گئی، یا بیرحدیث ایسی صورت ریمحول ہے کہ بچہ بالغ ہوجائے۔

تشراج : بیامام شافعی کوجواب ہے کہ، آپ نے جوحدیث پیش کی ہے اس کی تاویل بیہ ہے کہ اس میں حضور نے بیچ کے لئے دعا کی ہے کہ, فقال النبی عَلَیْ اللهم اهدها فمالت الصبیة الی ابیها فاحذها . (ابوداؤدشریف، نمبر۲۲۲۲) اوراس دعا کی وجہ سے بیچکوا یسے آدمی کے انتخاب کی توفیق ملی جواس کی زندگی کے لئے بہترتھا، ورنہ وہ تو مال کی طرف مائل ہور ہاتھا، اورالیسی پراثر دعا کوئی اور نہیں کرسکتا اس لئے بیچکوا ختیار بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جواب بیدیا جا سکتا ہے کہ وہ بیچ بالغ تھا اس لئے آپ نے اسکوا ختیار دیا، اور بالغ ہونے کے بعدتو ہم بھی اختیار دینے کے قائل ہیں۔ بیحدیث بہلے گزر چکی ہے۔

CLIPART\THEPEARL.JPEG.jpg not found.

#### ﴿فصل ﴾

(٢ ١ ٥٣) وإذا ارادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك (لما فيه من الاضرار بالأب) إلا أن تخرج به الى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه في الأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا قال عليه السلام من تأهل ببلدة فهو منهم

# ﴿ فصل بچے کو ہا ہر لیجانے کے بیان میں ﴾

ترجمہ: (۲۱۵۴) اگرمطلقہ اپنے لڑے کوشہر سے باہر لے جانا جا ہے تواس کے لئے یہ تنہیں ہے [اس لئے کہ اس میں باپ کو ضرر ہے ] مگریہ کہ اس کو اس کے کہ اس میں باپ کو ضرر ہے ] مگریہ کہ اس کو اس خوہر نے اس سے شادی کی تھی۔

تشریح: مطلقہ عورت کے پاس بچہ پرورش میں تھا۔وہ بچے کوشو ہر کی اجازت کے بغیر شہرسے باہر لے جانا چاہتی ہے تو نہیں لے جاستی۔البتہ جس شہر میں شادی ہوئی تھی اس گاؤں میں لے جاستی ہے۔

وجه این اوجه با یک اوجه با یک اوجه با یک او با بر لے جائے گاتو شو برکو تکلیف ہوگی اور آیت کے اعتبار سے بلاوجه با یک تکلیف دینا جائز نہیں ہے اس لئے شو ہرکی اجازت کے بغیر شہر سے با ہر لے جانا جائز نہیں ۔ آیت بیے ہے۔ لا تصار و الدة بولدها ولا مولود له بولده ۔ (آیت ۲۳۳ ، سورة البقرة ۲) (۲) عن الشعبی فی جاریة ارادت امها ان تخر جبها من الکوفة فقال عصبتها احق بها من امها ان خرجت ۔ (مصنف ابن البی شیۃ ، باب ما قالوا فی الاولیاء والاعمام ایکم احق بالولد؟ ، ن رائع ، س ۱۸۱ ، نمبر ۱۹۱۹) اس اثر میں ہے کہ مال نیچ کو شہر سے نہیں نکال سکتی۔ (س) عن ابر اهیم قال اذا طلق الرجل امراته فهی احق بولدها مالم تتزوج او تخرج به من الارض ۔ (مصنف ابن البی شیۃ ، باب ما قالوا فی الرجل امراته و لدها مالم تتزوج او تخرج به من الارض ۔ (مصنف ابن البی شیۃ ، باب ما قالوا فی الرجل یک امراته و لولدها مالم تتزوج او تخرج به من الارض ۔ (مصنف ابن البی شیۃ ، باب ما قالوا فی الرجل یک امراته و لیا و لولوں کی کو شہر سے نہیں نکال سکتی۔

البتہ جہاں شوہر نے بیوی سے شادی کی تھی وہ عورت کا میکا ہے وہاں عورت کا خاندان ہے اس لئے وہاں عورت جائے گی اور جب خود جائے گی تو بچے کو بھی ساتھ لے جانے کا حق رکھے گی۔ورنہ مال کو تکلیف ہوگی۔اور اوپر کی آیت گزری کہ بچے کی وجہ سے مال کو تکلیف نہیں ہونی چاہئے۔اس لئے اپنے میکے لیجانے کاحق رکھے گی۔

قرجمه : ل كيونكهاس نے عرفااور شرعاو ہيں قيام كرنالازم كرلياتھا، كيونكه حضور نے فرمايا كه جس مرد نے كسى شهر ميں بياه كيا توبيہ بھى انہيں ميں سے ہے۔

تشریح: شادی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جہاں عورت کے اہل خانہ کا وطن ہو وہاں نکاح کرے تو یہ نکاح کا مقام بھی ہے اور اہل خانہ کا وطن بھی ہے، اس لئے بچے کو وہاں لیجانے کی بالا تفاق اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اجنبی مقام پر نکاح کیا تو

 $T_{e}$ وله ذا يصير الحربي به ذميا  $T_{e}$ وان أرادت الخروج الى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه أشار في الكتاب الى أنه ليس لها ذلك وهذه رواية كتاب الطلاق  $T_{e}$ وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك لأن العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه ومن جملة ذلك حق امساك الأولاد

اس جگہ پر بچے کو لیجانے کی اجازت ہے یانہیں اس بارے میں اختلاف ہے،،جسکی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

وجسه : (۱) حدیث میں ہے کہ جہاں نکاح کیا وہ اہل بن گیا اور وہاں پوری نماز پڑھ سکتا ہے ،جسکوصا حب ہدایہ نے پیش کی ہے۔ ان عشمان بن عفان صلی بمنی اربع رکعات فانکر ہ الناس علیه فقال یا ایھا الناس انی تأهلت بمکة منذ قدمت و انی سمعت رسول الله علیہ نقول من تأهل فی بلد فلیصل صلاة المقیم ۔ (منداحر، باب مندعثمان بن عفان ، جاول ، ص ا ۱۰ ، نمبر ۲۵۵۵) اس حدیث میں ہے کہ وکی کہیں کا اہل بن جائے تو وہ اس کی جگہ بن جاتی ہے۔ توجمه : ۲ اس کے نکاح کرنے سے حلی ذی بن جاتا ہے۔

تشریح: دارالحرب کا آدمی دارالاسلام میں آگرنکاح کرلے تو صرف نکاح کرنے سے یہاں کا ہل بن جائے گا،اوروہ خود بخود ذمی ہوجائے گا،جس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنیسے وہ جگہ وطن بن گئی اس لئے وہاں نیچ کو لیجا سکتی ہے۔لیکن بعض روایت میں ہے کہذمی نہیں بنے گااس لئے بیدلیل کا تب کا سہوہے۔

ترجمہ: سے جوشہروطن نہیں تھا اور اس میں شادی کی تھی بچے کو وہاں لیجانا جا ہے، تو متن میں اشارہ ہے کہ عورت کے لئے اس کی گنجاکش نہیں ہے۔ اور بیروایت کتاب الطلاق کی ہے۔

تشریح: متن میں بچ کو لیجانے کے لئے دوشرطیں ہیں[ا] ایک بید کم عورت کے اہل خانہ کا وطن ہو، [۲] اور دوسری شرط بیہ کہ وہاں نکاح کیا ہو، متن کی عبارت بیہ ہے الی وطنھا وقد کان الزوج تزوجھا، کہاس وطن میں لیجائے جہاں اس نے نکاح کیا ہے۔اور یہاں اجنبی جگه پر نکاح کرکے لیجانا چاہتی ہے اس لئے نہیں لیجا سکتی۔ بیروایت مبسوط میں کتاب الطلاق کی ہے۔

ترجمہ: سی جامع صغیر میں ذکر کیا ہے کہ تورت کے لئے ایجانے کاحق ہاں لئے کہ عقد جب کسی جگہ میں پایاجا تا ہے تو عقد کے احکام بھی اسی مقام میں واجب ہوتے ہیں، جیسے بیع جس جگہ واقع ہو وہیں مبیع سپر دکرنا واجب ہوتا ہے۔ اور عقد کا ایک عظم یہ بھی ہے کہ اولا دکوایینے ساتھ رکھ کریرورش کرے۔

تشریح: جامع صغیر میں ہے کہ عورت کو اجنبی جگہ لیجانے کی گنجائش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھے کا عقد ہوتا ہے بھے کے احکام اسی جگہ سے متعلق ہوتے ہیں اور بیچ وہیں سپر دکر ناوا جب ہوتا ہے، اس لئے جہاں نکاح ہوا بچے کو وہاں لیجا کر پرورش کرنے کا

 $\Omega$  وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاما للمكث فيه عرفا وهذا أصح والحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعا الوطن ووجود النكاح Y وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس به وكذا الجواب في القريتين Y ولو انتقلت من قرية المصر الى المصر لا بأس به لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر وليس فيه ضررٌ بالأب وفي عكسه ضررٌ بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك.

فت ہے۔

ترجمه: ه پہلی روایت کی وجہ یہ کہ اجنبی شہر میں نکاح کرنے سے عرفاوہاں ٹھبرنالازم نہیں آتا،اوریہی روایت زیادہ سے ہے،اورحاصل میہ ہے کہ لیجانے کے لئے دونوں امر ضروری ہیں[۱] وطن[۲] اور نکاح کا پایاجانا۔

تشریح: پہلی روایت بیہ کہ جس جگہ صرف نکاح ہوا ہو وہاں نہیں لیجاسکتی ، اوراس کی وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ اجنبی جگہ پر نکاح تو کیا ہے لیکن عرف میں یہی ہے کہ وہاں ہمیشہ تھہرنے کی نیت نہیں ہے اس لئے وہ جگہ اہل اور وطن نہیں ہوا اس لئے وہال نہیں لیجاسکتی ۔اوراس روایت کا حاصل بیہ ہے کہ وطن بھی ہواور وہاں نکاح بھی ہوا ہوتب وہاں لیجاسکتی ہے ور نہیں۔

ترجمه: بریل تفصیل جب ہے کہ دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ ہو، بہر حال اتنا قریب ہو کہ والد کے لئے ممکن ہو کہ اپنے ایکے کود کی لیے ایک اور اپنے گھر میں رات گزار سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ایسے ہی جواب ہے دوگاؤں کے درمیان۔

تشریع: باپ جہاں رہتا ہے وہاں سے ماں جس اجنبی شہر میں لیجانا چاہتی ہے ان دونوں کے درمیان اتن دوری ہے کہ کہ وہاں جائے اور بچے کود کیھے اور والیس آکر گھر رات نہ گزار سکے تب تو اوپر والی تفصیل ہے، لیکن اگر وہ شہر چھسات میل کی دوری پر ہے کہ باپ اپنے گھر سے بچے و کیھنے جائے اور والیس آکر گھر میں رات گزار سکے تو اجنبی شہر میں ماں باپ کی بغیرا جازت کے لیجاسکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ۔ اوپر میں دوشہر کی بات ہوئی ، اگر شوہر کا گاؤں ، اور جس اجنبی گاؤں میں عورت لیجانا چاہتی ہے دونوں میں کم فاصلہ ہو کہ رات واپس گھر آکر گزار سکتا ہے تو بغیرا جازت کے بھی لیجاسکتی ہے، اور اس سے نیا دہ نہیں۔

الغت: امساک الاولاد: اولاد کوروکنا، اولاد کی پرورش کرنا۔ دارالغربۃ: اجنبی شہر، جہاں وطن نہ ہو۔ مکث: گھہرنا، قیام کرنا۔ ترجمه: کے اگر شہر کے گاؤں سے شہر کی طرف منتقل ہوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں بچے کافائدہ ہے کہ شہروالوں کے اخلاق سیمے جائے گا اور اس میں باپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اس کے الٹے میں بچے کا نقصان ہے اس لئے کہ بچے گنواروں کے اخلاق سیمے گا، اس لئے ماں کو ایسا اختیار نہیں ہے۔ تشریح: کسی شہر کے قریب گاؤں تھا بچہ اس میں تھا اس کی ماں بغیر باپ کی اجازت کے وہاں سے شہر لے گئی تو اس کی گنجائش ہے، اس لئے کہ بچہ شہر والوں کے اخلاق سیکھے گا اور اچھی زندگی گز ارے گا اس میں بچے کا زبر دست فائدہ ہے اور باپ کا نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت شہر میں رہ رہی تھی اور بچے کولیکر گاؤں چلی گئی تو اب بچہ گنواروں کے اخلاق وعادات سیکھے گاجو بچے کی زندگی کے لئے نقصان دہ ہے، اس لئے باپ کی بغیر اجازت کے وہاں قیام پذیر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔

#### ﴿باب النفقة ﴾

(٢ ١ ٥٥) قال النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها الى منزلة فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها والأصل في ذلك قوله تعالى ليُنفق ذو سعةٍ من سعته و قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله عليه السلام في حديث حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

### ﴿ كتاب النفقات ﴾

فسروری نوت : کی کوکھاناوغیرہ دینے کونفقہ کہتے ہیں۔ نفقہ یہوی کے لئے ہوتا ہے، مطلقہ کے لئے ہوتا ہے اور اولاد کے لئے ہوتا ہے، والدین کے لئے ہوتا ہے اور ذوی الارحام کے لئے ہوتا ہے۔ اس کا جُوت اس آیت میں ہے۔ اسکنوھن من حیث سکنتم من وجد کم ولا تضار وھن لتضیقوا علیهن وان کن اولات حمل فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فأتو هن اجورهن وأتمروا بینکم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخری ٥ لینفق ذوسعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا مآتاها سیجعل الله بعد عسر ار آیت کے، سورة الطلاق ۲۵ ) اس آیت میں تفصیل کے ساتھ حاملہ کے کئی اور نفتے کا تذکرہ ہے (۲) دوسری آیت میں عورت کے نان ونفقے اور کیڑاد یخ کا تذکرہ ہے (۳) حضور نے ججۃ الوداع میں لمی تقریر فرمائی جس کا ایک گڑا ہے ہے عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال دخلنا علی جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتی انتهی الی ..... ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف (مسلم شریف، باب ججۃ النی مصمد عن انتهی الی ..... ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف (مسلم شریف، باب ججۃ النی مصمد کے گئو ہور کی الازم ہے۔

**تسر جممه**: (۲۱۵۵) نفقہ واجب ہے بیوی کے لئے شوہر پر مسلمان ہویا کا فرہ ہوجب کہا پنے آپ کوسپر دکر دے شوہر *کے گھر* میں تواس پراس کا نفقہ ہے،اوراس کا لباس ہےاوراس کی رہائش ہے۔

ترجمه: الصل مين الله تعالى كا قول ب\_ لينفق ذو سعة من سعته \_ (آيت ٤، سورة الطلاق ٢٥) و على المولود له رقهن و كسوتهن بالمعروف (آيت ٢٣٣، سورة البقرة ٢) حديث مين بيتمهار اوپرعورت كاكها نااور كبر اب\_ \_

تشریح: بیوی مسلمان ہویا ہل کتاب ہوجب اس نے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کر دیا تو شوہر پر بیوی کا نفقہ اس کالباس اور اس کی رہائش لازم ہیں۔ ٢ و لأن النفقة جزاء الاحتباس و كل من كان محبوساً بحقٍّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه أصله القاضي و العامل في الصدقات ٣ وهذه الدلائل لا فصل فيها فتستوي فيها المسلمة و الكافرة

ال معاشرے بیں کا بدلہ ہے۔ اس لئے ورت نے اپنے آپ کو سرد کردیا تو شوہر پراس کا بدلہ نفقہ، کمی اور کیڑا الازم ہوگیا ہو اس معاشرے بیں جاتا ہے (۲) اس آیت بیل بھی ہے۔ اسکنو هن مین حیث سکنتم من و جد کم و لا تضارو هن النصية قبوا عليهن وان کن او لات حمل فانفقو عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لکم فأتو هن اجور هن وات ميں والات حمل فانفقو عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لکم فأتو هن اجور هن وأت مير وابينکم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ٥ لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يکلف الله نفسا الا مآتاها سيجعل الله بعد عسو يسرا۔ (آيت ٤٠٠ ورة الطراق ١٥٥) اس آيت بيل تفسيل كي اتحوال کي الله نفسا الا مآتاها سيجعل الله بعد عسو يسرا۔ (آيت ٤٠٠ ورة الطراق ١٥٥) اس آيت بيل تفسيل كي اتحوال کي کا تذکره ہے (٣) دوري آيت بيل ہو و علي الله و له له الله و کسوتهن بالمعروف و کسوتهن بالمعروف (آيت الله فسأل عن القوم حتى انتهى الى .....ولهن عليکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى الى .....ولهن عليکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف . (مسلم شريف ، باب جيت النبی ، گس ٣٩٩ ، نبر ١١٨ المورة قال لا نفقة لها حتى يدخل بها . (مصنف ابن الي شية ، ١٩٩٩ متالوا و رئيل بيا شيء على الوجل يتزوج المورة قال لا نفقة لها حتى يدخل بها . (مصنف ابن الي شيء ، ١٩٩٩ متالوا کن بي الرجل يتزوج المرأة قال لا نفقة لها حتى يدخل بها . (مصنف ابن الي شيء ، ١٩٩٩ متالوا کن بي براح ، سم کاء نبر ١٩٠٥) اس اثر ہے معلوم ہوا کہ پر دح المرأة قال الا نفقة لها حتى يدخل بها . (مصنف ابن الي شيء کو کورنفت کي ورخ المرأة وضل الله الفقة قبل النفقة لها حتى يدخل بها . (مصنف ابن الي شيء کورنفت کي دورئ المرأة والى کارن نبر ١١٩٥ عاله کي دورئ المرأة والى کی نفته کي الرجل بي ورخ المرأة والى کورنفت کي دائل المورنف اله کي کورنفت کي دائل کي دائل کي دائل کي مورئو کي المرأة والى کي دائل کي د

ترجمه : ٢ اوراس كئ كه نفقه روكنه كاعوض ہاور جوكوئى دوسرے كے ق مقصودكى وجه مع محبوس موتو نفقه اسى پرواجب موگا۔، اس كى اصل قاضى ہے اور جو شخص زكوة كے واسطے عامل مو۔

تشروی کے ایر کیل عقلی ہے کہ نفقہ احتباس کا بدلہ ہے، چنانچہ کوئی آدمی کسی کے مقصد کے لئے محبوس ہوتو اس کا نفقہ اس آدمی پر واجب ہے، جیسے قاضی اور زکوۃ کووصول کرنے والا عامل لوگوں کے لئے محبوس ہے تو ان دونوں کا نفقہ عوام مسلمانوں پر ہے، اسی طرح بیوی شوہر کے لئے اس کے گھر میں محبوس ہے تو اس کا نفقہ شوہر پر لازم ہوگا۔

ترجمه: س اوران دلائل میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے مسلمان اور کا فرہ بیوی دونوں برابر ہیں۔

تشریح: اوپر کے دلائل میں مسلمان بیوی یا کافرہ لیعنی یہودیہ اور نصرانیہ بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے دونوں قتم کی بیویوں

(٢١٥٦) ويعتبر في ذلك حالهما جميعاً ﴿ قال العبد الضعيف وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره أنهما إذا كان موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الاعسار ٢ وقال الكرخي يعتبر حال الزوج وهو قول الشافعي لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته.

کے لئے نفقہ لازم ہوگا۔

ترجمه: (٢١٥٦) نقع كاعتباركياجائ گادونون كي حالتون سے [مالدار موشوہريا تنگدست]

قشروی و الدارکا نفقہ لازم ہو بلکہ دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونے کا الدارکا نفقہ لازم ہو بلکہ دونوں کے درمیان کا نفقہ لازم ہوگا۔ درمیان کا نفقہ لازم ہوگا۔

**وجه**: (۱) صدیث میں ہے۔قالت هند یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح فهل علی جناح ان آخذ من ماله ما یکفینی و بنی ؟ قال خذی بالمعروف . (بخاری شریف، باب وعلی الوارث مثل ذکک، ص۸۰۸، نمبر ۵۳۷) اس حدیث میں عورت کی حثیت زیاده تقی اور شوہر کم دےرہے تھے تو آپ نے معروف کے ساتھ زیادہ نقتہ لینے کی اجازت دی۔ جس سے معلوم ہوا کہ درمیانہ نفقہ لازم ہوگا۔

ترجمه: یا عبدالضعیف، یعنی مصنف نے بیفر مایا کہ بید حضرت امام خصاف کا اختیار کردہ ہے، اوراس پرفتوی ہے، اوراس کی تفسیر بیہ ہے کہ اگر دونوں مالدار ہوں تو مالدار کا نفقہ واجب ہوگا، اوراگر دونوں تنگدست ہوں تو تنگدست کا نفقہ واجب ہوگا، اوراگر عورت تنگدست ہوا ورشو ہر مالدار ہوتو عورت کا نفقہ مالدار کے نفقے سے کم ہوگا اور تنگدست کے نفقے سے اویر ہوگا۔

تشریح: مصنف فرماتے ہیں کہ دونوں کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے نفقہ لازم ہوگا اوراسی پرفتو ی ہے،اس کی تفسیریہ ہے کہ دونوں مالدار ہوگا، اورعورت مالدار ہواور شو ہرغریب ہوتو دونوں کے درمیان نفقہ لازم ہوگا۔

ترجمه : ٢ امام كرخي في مايا كه شوم كى حالت كاعتبار كياجائي گا، اورو بى قول امام شافعي كا ب، الله تعالى كاقول لينفق ذو سعة من سعته، كى وجه سے۔

تشریح : امام کرفی اورامام شافعی کی رائے ہے کہ صرف شوہر کی حالت کے اعتبار سے نفقہ لازم ہوگا، یعی وہ مالدار ہو ا مالدار، اور وہ غریب ہے تو غریب کا نفقہ لازم ہوگا۔ موسوعہ کی عبارت سے پتہ چاتا ہے کہ نفقہ کی تین قسمیں ہیں اور موقع محل کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے عبارت ہے۔ قال: و النفقة نفقت ان نفقة الموسر و نفقة المقتر علیه رزقه و هو الفقیر ...قال: و اقل ما یلزم االمقتر من نفقة امر اته المعروف ببلدهما....قال و ان کان زوجها موسعا علیه س وجه الأول قوله عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف اعتبر حالها م وهو الفقه فان النفقة تجب بطريق الكفاية والفقيرة لا تفتقر الى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة

فرض لها مدين بمد النبى عَلَيْكُ ....قال : و الفرض على الوسط الذى ليس بالموسع و لا بالمقتر ما بينهما مد و نصف للمرأة و مد للخادم \_(موسوعة امام شافعى، باب كتاب النفقات، باب قدر النفقة ، ح عاشر ، ٢٠٠٣ ، نبر ١٦٥١٣ ، ١٦٥٢٢ )

وجه: (۱)وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ٥ لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا مآتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا \_(آيت ٤، سورة الطلاق ٢٥) اس آيت ميس, ذو سعة من سعته ، مذكر كاصيغه هم كي تخواكش كمطابق نفقه لازم هم ـ (٢) اس مديث ميس هم حده معاوية القشيرى قال اتيت رسول الله قال فقلت ما تقول في نسائنا قال اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكلون واكسوهن مما تكون ورابوداود شريف، باب في حق المرأة على زوجها م ٢٩٨، نمبر ٢١٨٣) اس مديث ميس هم كه جوكهات مووه كلا وجس سيمعلوم مواكه مردكا عتبار هم -

ترجمه: سل پہلے قول کی وجہ حضور علیہ السلام کا قول حضرت ابوسفیان کی بیوی ہند کے لئے اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا لوجتنا تم کواور تمہارے بیچ کومعروف کے ساتھ کافی ہو،اس میں عورت کی حالت کا اعتبار کیا۔

تشریح: اس حدیث میں فرمایا کہ جتنا تمکوکا فی ہواور تہاری اولا دکوکا فی ہواتنا لے لوجس ہے معلوم ہوا کہ عورت کی حالت کا اعتبار ہے۔قالت هند یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح فہل علی جناح ان آخذ من ماله ما یکفینی و بنی ؟ قال خذی بالمعروف . (بخاری شریف، باب وعلی الوارث مثل ذلک، ص ۸۰۸، نمبر ۵۳۷۵ مسلم شریف، باب قضیة صدر ص ۲۵، نمبر ۱۵۳۵ مسلم شریف، باب قضیة صدر ص ۲۵، نمبر ۱۵۳۵ مسلم شریف، باب قضیة صدر ۲۵۰۰ میل داک میل ۲۵۰۰ نمبر ۱۵۳۵ مسلم شریف، باب قضیة صدر ۲۵۰۰ میل داک میل ۲۵۰۰ نمبر ۱۵۳۵ مسلم شریف، باب قضیة صدر ۲۵۰۰ میل داک میل ۲۵۰۰ نمبر ۱۵۳۵ مسلم شریف المیل داک میل ۲۵۰۰ نمبر ۱۵۳۵ میل داک داک میل داک داک میل داک داک میل داک در میل داک داک در میل داک داک در میل در میل داک داک در میل در میل در میل در میل در میل در میل داک در میل داک در میل در میل در میل در میل داک در میل داک در میل در میل

ترجمه: سی اور فقد [سیمهی کی بات] بھی یہی ہے،اس کئے کہ نفقہ کفایت کے طور پر واجب ہوتا ہے،اور جوعورت فقیر ہے اس کو مالدارعورت کی کفایت در کارنہیں ہوتی ،اس کئے زیادہ واجب کرنے کا کچھ معنی نہیں رہا۔

تشریح: فقداور سمجھ کی بات بھی یہی ہے کہ جوہورت جس مقدار کی ہوائی مقدار کا نفقہ دیاجائے ،اس لئے کہ جتنی کفایت کرے اتنا نفقہ واجب ہوتا ہے، اب ایک عورت غریب ہے اس لئے اس کوغریب کا نفقہ کا فی ہے، اس لئے اس کو مالدار کا نفقہ دینے کا فائدہ کیا ہے، اس لئے نفقہ دینے میں عورت کی حالت کا بھی اعتبار کیاجائے گا۔

ترجمه: ﴿ رَبِانُسَ كَاحَكُم تَوْجُمُ اسْ كَحَكُم كَ قَائل بين كُواسْ كُوا بِيْ وَسَعْتَ كَالِأَقَّ دِينَ كَاحَكُم بِهِ اورجَس قدر باقى رباوه اس كذ مة رض رب گا۔

تشریح : پیام مثافعی کوجواب ہے، انہوں نے آیت لینفق ذو سعۃ من سعۃ سے استدلال فرمایا تھا کہ آیت میں مردی حالت کا اعتبار کرے غریب آدمی پراوپر کا نفقہ واجب کربھی دیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، مثلا مالدار عورت کا نفقہ ہردن آٹھ درہم ہے، اور بیآ دمی ہردن صرف پانچ درہم کما تا ہے تو باقی تین درہم وہ کہاں سے دے گا، اور اس پر واجب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ؟ بیتو مرد پر تکلیف مالا یطاق ہوجائے گا۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ہم اس کے حکم کے قائل ہیں، کہ مرد پر اپنی وسعت کے مطابق ابھی نفقہ ادا کر سے گا اور باقی اس پر قرض رہے گا، مثلا مالدار عورت کا نفقہ ہردن آٹھ درہم ہے اور شوہر ہردن پانچ ورجم ادا کر رہا ہے تو ہردن تین درہم اس پر قرض ہوتا رہے گا اور جب وہ مالدار ہوگا تو اس وقت عورت اس سے وصول کر ہے گی۔ درہم ادا کر رہا ہے تو ہردن تین درہم اس پر قرض ہوتا رہے گا اور جب وہ مالدار ہوگا تو اس وقت عورت اس سے وصول کر ہے گی۔ ترجمه ان کے آیت ، وعلی المولود له رزقهن و کسو تهن بالمعروف. (آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲) میں معروف سے اوسط نفقہ مراد ہے اور وہی واجب ہے۔

تشریح :اوپروالی آیت میں ہے کہ معروف نفقہ خرچ کرو،اور معروف کا ترجمہ ہے کہ اوسط نفقہ خرچ کرو، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگرعورت مالدار ہے،اور شوہرغریب ہے تو دونوں کے درمیان جونفقہ ہوگاوہ اوسط ہوگاوہ ی واجب ہوگا۔

ترجمه: کے لفظ معروف سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کوئی خاص مقدار متعین کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، جیسا کہ اس کی طرف اما شافعیؓ گئے ہیں کہ مالدار پر دو مد ہیں اور تنگدست پر ایک مدہے اور متوسط پر ایک مداور آ دھا مدہے اس لئے کہ جو چیز بطور کفایت واجب ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرعامتعین نہیں ہوتی۔

العنت : معروف: کاایک معنی اوسط، درمیان، نه اعلی ہواور نه ادنی ہود ونوں کے درمیان میں ہو۔ دوسرا ترجمہ ہے جواس وقت کے حالات کے مناسب ہو، مثلا ایک عورت کا جوانی میں، اس معاشرے میں ماہا نہ خرچ آٹھ درہم ہے توبیاس وقت کے لئے معروف نفقہ ہے، اور اسی عورت کا بڑھا ہے میں خرچ ہے پانچ درہم توبیاس وقت کا معروف نفقہ ہے، معروف میں ہروقت کے لئے اور ہر حال کے لئے کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔

(١٥٤) وان امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة الانه منع بحق فكان فوت الاحتباس بمعنى من قبله فيجعل كلا فائت

تشریح: آیت اور حدیث میں گزرا کہ عورتوں کو معروف نفقہ دواور معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت اور اس حالت کے مناسب اور بیہ برجگہ اور ہر حال کے لئے الگ الگ ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے کوئی ایک مقد ار متعین نہیں کیا جاسکتا، اور امام شافعی نہیں کیا جاسکتا، اور امام شافعی نہیں ہو میں کہ دورہ، اور غریب کے لئے ایک مر، اور اوسط کے لئے ڈیڑھ مدمتعین کیا ہے، بیتے نہیں ہے کیونکہ شریعت میں ہے کافی نفقہ دوتو ہر حال کے لئے الگ الگ کافی ہوتا ہے اس لئے کوئی ایک مقد ار متعین نہیں ہوسکتا، موسوعہ میں عبارت بیہ ہے۔ موسوعہ کی عبارت سے ۔ قال: و النفقة نفقتان نفقة الموسر و نفقة المقتر علیه رزقه و هو الفقیر ...قال: و اقل ما یلزم االمقتر من نفقة امراته المعروف ببلدهما.... و ذالک مد بمد النبی عُلَیْ لیا فی کل یوم من طعام البلد الذی یقتاتون . اس عبارت میں ہے کہ غریب کے لئے ایک مد

مالدارك لئے دومہ:قال و ان كان زوجها موسعا عليه فرض لها مدين بمد النبي عَلَيْكُ

اوسط کے لئے ڈیڑھ مد.قال: و الفرض علی الوسط الذی لیس بالموسع و لا بالمقتر ما بینهما مد و نصف للمرأة و مد للخادم ر (موسوعة امام شافعی، باب کتاب النفقات، باب قدرالنفقة ، ج عاشر، ۳۰۲ ، نبر ۱۲۵۲۲، ۱۲۵۲۵، ۱۲۵۳۵)

قرجمه: (۲۱۵۷) اگرعورت بازرہاپے آپ کوسپر دکرنے سے یہاں تک کہاس کومبر دی تواس کے لئے نفقہ ہے۔ قر جمعه: یا اس لئے کہ حق لینے کے لئے عورت نے روکا ہے توالیا ہو گیا کہ مرد ہی کی وجہ سے احتباس فوت ہوا ہے، اس لئے ایبا قرار دیا جائے گا کہ مجبوس کرنا فوت نہیں ہوا۔

تشریح: عورت ایخ آپ کواس کئے سپر ذہیں کر رہی ہے کہ مہر دے تب اپنے آپ کوسپر دکروں گی تواس صورت میں عورت کو نفقہ ملے گا۔ کیونکہ شوہر کے مہر نہ دینے کی وجہ سے بضع سپر ذہیں کیا ہے، توالیا سمجھو کہ شوہر کی شرارت کی وجہ سے احتباس ختم ہوا ہے، تو گویا کہ احتباس ختم نہیں ہوااس کئے عورت کونفقہ ملے گا۔

**وجه**: اس کئے کہ عورت اپنے حق کی وجہ سے سپر ذہیں کر رہی ہے اس کئے وہ ناشز ہنمیں ہوئی اور گویا کہ سپر دکر دیااس کئے اس کو نفقہ طحاً۔

ا بناس: است سے محبوس، بیوی اینے آپ کوشو ہر کے گھر میں رکھے اور اس کو جماع کرنے دیے اس کو احتباس کہتے ہیں، اس احتباس سے عورت نفقہ کا حقد اربنتی ہے۔ (٢١٥٨) وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله ﴾ ل لأن فوت الاحتباس منها ٢ وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة مس بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطى كرها

ترجمه: (۲۱۵۸) اوراگرنافرمانی کی تواس کے لئے نفقہ نیس ہے یہاں تک کہ گھر نہ لوٹ آئے۔

قرجمه: ل اس لئے که احتباس کا فوت کرناعورت کی جانب سے ہے۔

**نشے ریجے** :کوئی شرعی عذرنہیں ہےاورعورت نے نافر مانی کی اورگھر سے نکل گئی تواب اس کے لئے نفقہ نہیں ہے جب تک کہ گھر والیں نہآئے۔

**9 جسله**: (۱) نافر مان عورت کا احتباس نہیں رہااور نفقہ احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے۔اس لئے اس کے لئے نفقہ نہیں ہوگا (۲) ایک عورت نے نافر مانی کی تواس کو نفتہ نیں ملاحدیث میں ہے۔عن فاطمة بنت قیس ان ابا عمر و بن الحفص طلقها البتة و هو غائب فارسل اليها و كيله بشعير فتسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجائت رسول الله فیذکرت ذلک له فقال لها لیس لک علیه نفقة ۔ (ابوداؤ دشریف، باپ فی نفقة المتبوبة ، ۳۳۲ منبر۲۲۸ ) دوسر ہے اثر مين بــــــعـن سليــمان ابن يسار في خروج فاطمة قال انما كان ذلك من سوء الخلق . ابوداؤوشريف، باب من انكر ذلك على فاطمة بنت قيس، ص٣٣٢م نمبر٢٢٩مسلم شريف، باب المطلقة البائن لا نفقة لهاص ٣٨٣م نمبر • ٣٦٩٧١٢٨م اس حدیث میں عورت نے شوہر کے وکیل کے ساتھ بدزبانی کی تواس کونفقہ نہیں دیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ نافر مان عورت کے لئے نفقهٔ بیں ہے، ہاں! گھروا پس آ جائے تواس کونفقہ ملے گا (۲) اثر میں ہے۔عن الشعبی انه سئل عن امرأة خرجت من بیتھا عياصية ليز وجها الها نفقة ؟ قال لا و إن مكثت عشرين سنة \_(مصنف ابن الي هيية ، ٢٠٠٠ ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وھی عاصیۃ لزوجھاالھاالنفقۃ ،ج رابع ،ص ۲ کا،نمبر۲۳ • ۱۹)اس اثر سےمعلوم ہوا کہ نافر مانی کر کےنکل جائے تواس کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

لغت : نشزت : نافرمانی کرنا، تعود : واپس لوٹنا۔

ترجمه: ٢. اورجب عورت واپس آجائے تواحتیاس آگیا اس کئے نفقہ واجب ہوجائے گا۔

**نشب ربیج** : عورت نافر مانی کرکےگھر سے نکل گئی تھی اس لئے نفقہ ختم ہو گیا،اب وہ گھرواپس آگئی تو نفقہ دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گا،اس لئے کہاحتیا س نثروع ہوگیا۔

ترجمه: ٣ بخلاف جبكة شوم كرمين ريخ موئ قدرت دينے سے رك كئ [تو نفقه ملے كا] اس لئے كما حتباس قائم ہے

#### (٢١٥٩) وان كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها

اور شوہر زبر دستی کر کے وطی پر قندرت رکھتا ہے۔

تشریح: شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے جماع کرنے نہیں دے رہی ہے تو نفقہ ملے گا، کیونکہ گھر میں رہنے کی وجہ سے احتباس موجود ہے، اور زبردتی کر کے جماع کرسکتا ہے اس لئے عورت نفقہ کا حقدار ہوگی ۔لیکن اگر عورت اتنی قویہ ہو جماع نہیں کرسکتا، یا ملکی قانون ایسا ہو کہ عورت پرزبردتی نہیں کرسکتا، اور عورت کسی حال میں جماع کرنے نہ دی تو گھر میں رہتے ہوئے بھی نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ حقیقت میں احتباس نہیں رہا۔

ترجمه : (۲۱۵۹) اوراگراتی چیوٹی ہوکہ اس سے فائدہ ہیں اٹھایا جا سکتا ہوتو اس کے لئے نفقہ نہیں ہے اگر چہ اپنے آپ کو حوالے کردی ہو۔

تشریح :مثلا چیسات سال کی بچی ہوجس سے صحبت کرنا ناممکن ہو۔اگراس نے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کر دیا پھر بھی اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔

وجهه (۱) حوالے کرنے کا مقصد یے تفا کداس سے فا کدہ اٹھا یا جا سکتا ہو۔ اور جب اس سے فا کدہ نہیں اٹھا یا جا سکتا ہوتو گو یا کہ اصتاب نہیں ہوا اس لئے اس کے لئے نفقہ نہیں ہوگا۔ (۲) اثر میں ہے۔ عن ابر اھیم فی الرجل یعزوج الموراة فلا یبنی بھا قال ان کان الحب من قبل الرجل فعلیہ النفقة ، و ان کان من قبل الموراة فلا نفقة لھا، قال محمد و به ناخذ ، اذا کانت صغیرة لا تجامع مثله فلها النفقة علیہ ، اذا کانت صغیرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها ، و ان کانت کبیرة و الزوج صغیر لا یجامع مثله فلها النفقة علیه فی ماله ، و هو قول ابی حنیفة (کتاب الآثار الام ثمر، باب نفقة التی لم یوش بھا ۱۳ اس نمبر ۱۹۵۹) اس اثر میں ہے کہ الی تحقوقی ہو کہ جماع نہ کرسکتا ہوتو اس کے لئے نفتہ نہیں ہے۔ (۳) اس اثر میں بھی ہے۔ عن عطاء فی الرجل یعزوج الموراة قال لا نفقة لها حتی ید حل بھا. (مصنف ابن الی شیب ، ۱۹۹۱ قالونی الرجل ییزوج المراة فتطلب النفقة تیل ان یوش اس الی الی الی تعرول کر الی جس کے کہ نوان کے اس کے کہ نوان کو المراق تعلق الموان الوانی الرجل یعزوج المراق تعلق الموان الوانی الرجل یعزوج المراقة فتطلب النفقة تبل ان یوش بھی المواند لک ؟ جن الموانی الرجل یعزوج المراقة فتطلب النفقة تبل ان یوش بھی المواند لک؟ کی الی بی الرجل یعزوج المراقة فتطلب النفقة تبل ان یوش بھی المواند لک؟ کی رائع میں المن بالرزاق ، باب الرجل یغیب عن امرائة فلا یعنون علیما ، جن سائع ، جن الرائات اس لئے اس کو نفتہ میں ہے کہ ورت کی جانب سے دخول سے روکنا ہے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس طور گور

ل لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة الى مقصود مستحق بالنكاح ولم يوجد بخلاف المريضة على ما نبين عروقال الشافعي لها النفقة لأنها عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين عرولنا أن المهر عوضٌ عن الملك ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة.

ترجمه : اس لئے کہ عورت کی وجہ سے وطی ممتنع ہے، اور جواحتباس نفقہ واجب کرتا ہے وہ احتباس ہے نکاح کا مقصد حاصل ہوتا ہو، اور وہ نہیں یا یا گیا بخلاف بیار عورت کے۔

تشریح: وطی سے رکنا چھوٹی عورت کی وجہ سے ہے، اور یہاں احتباس تو ہے، کین وہ احتباس مقصود ہے جووطی کا وسیلہ ہواور یہاں وطی نہیں کرسکتا ہے بھی وطی نہیں کرسکتا پھر بھی وہ نفقہ کی مستحق ہے وطی نہیں کرسکتا ہے بھی وہ نفقہ کی مستحق ہے اس کی وجہ آ گے آرہی ہے۔

ترجمه: ٢ امام ثافعی نفر مایا که چھوٹی کے لئے نفقہ ہے، کیونکہ نفقہ انکے یہاں شوہر کی ملک کاعوض ہے جیسا کہاس عورت کا نفقہ جسکی ذات کا مالک ہوتا ہے۔

تشریح: امام شافعی نے فرمایا کہ کہ چھوٹی کے لئے نفقہ ہے، اور صاحب ہدایہ نے دلیل یہیش کی ہے کہ انکے یہاں ملک کے بدلے میں ہے جیسے باندی پر ملکیت ہوتی ہے تواس کا نفقہ دینا پڑتا ہے، اور یہاں بھی ملک نکاح ہے اور شوہر کے گھر میں ہے اس لئے اس کو نفقہ دینا ہوگا چاہے جماع نہ کرسکتا ہو لیکن موسوعہ میں ہے کہ یہ بحض شوافع کا قول ہے ورنہ اکثر کا قول یہی ہے کہ اس کے لئے نفقہ بیں ہے۔ عبارت یہ ہے۔ قال و اذا نکح الصغیرة التي لا یجامع مثلها و هو صغیر او کبیر فقد قبل لیس نفقہ بیں ہے۔ عبارت یہ ہے۔ قال و اکثر ما ینکح له الستمتاع بھا و هذا قول عدد من علماء اهل زماننا ۔ ( عملیہ نفقہ الر اُق ، ج عاشر، ص ۳۳۰، نمبر ۱۹۵۵) اس عبارت میں ہے کہ اکثر شوافع کا قول ہے کہ چھوٹی کے لئے نفقہ ہیں ہے۔

وجه: انکی دلیل بیحدیث بن سمی ہے۔ عن جعفر بن محمد عن ابیه قال دخلنا علی جابر بن عبد الله فسأل عن المقوم حتی انتهی الی ..... و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. (مسلم شریف، باب ججة النبی مسم ۱۳۹۳، نمبر ۱۲۱۸/ ۲۹۵۸/ابوداوَد شریف، باب صفة ججة النبی مس ۲۲۹، نمبر ۱۹۰۵/۱س مدیث میں بالغ اور نابالغ بیوی کا فرق نہیں کیا بلکہ برقتم کی بیوی کے لئے نفقہ لازم کیا اس لئے صغیرہ کے لئے بھی نفقہ ہوگا۔

ترجمه: على جارى دليل بيرے كه ملك كاعوض مهر ب،اورايك معوض كے بدلے دوعوض جمع نهيں ہوسكتے ،اس كن عورت كے

(٢١٦٠) وان كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطى وهي كبيرة فلها النفقة من ماله ﴿ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لئے مہر ہے نفقہ بیں ہے۔

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے، کہ ملک نکاح کے بدلے میں مہر ہے اور اب ملک نکاح کے بدلے میں نفقہ نہیں ہوسکتا ور نہ ایک معوض کے بدلے دوعوض جمع ہوجائیں گے اس لئے جب جماع نہیں ہوسکتا تواس کے لئے نفقہ نہیں ہوگا۔

قرجمه: (۲۱۲۰) اورا گرشوہر چھوٹا ہو محبت پر قدرت نہ رکھتا ہواور عورت بڑی ہوتواس کے لئے نفقہ ہوگا شوہر کے مال ہے۔ قرجمه : لا اس لئے کہ عورت کی جانب سے سپر دکر ناتحق ہوگیا، اور عاجزی شوہر کی جانب سے ہے، اس لئے ذکر کٹے ہوئے اور عنین کی طرح ہوگیا۔

تشریح: شوہرا تنا چھوٹا ہے کہ صحبت پر قدرت نہیں رکھتا ہے اور بیوی بالغ ہے اور اپنے آپ کوسپر دکر چکی ہوتو اس کوشوہر کے مال سے نفقہ ملے گا۔

وجه: (۱) بيوى نے اپنے آپ کوسپر دکر دیا ہے اس لئے اس کونفقہ ملے گاچا ہے شو ہراس سے استفادہ نہ کرسکتا ہو۔ کیونکہ بیوی کی جانب سے احتباس ہو گیا ہے (۲) عن ابراهیم فی الرجل یتزوج المرأة فلا یبنی بھا قال: ان کان الحبس من قبل المرجل فعلیه النفقة و ان کان من قبل المرأة فلا نفقة لها، قال محمد: وبه ناخذ ،اذا کانت صغیرة لا تجامع مثله افلا نفقة لها. و ان کانت کبیرة و الزوج صغیر لا یجامع مثله فلها النفقة علیه فی ماله و هو قول ابی حنیفة رحمة الله علیه ۔ (کتاب الآثار لا مام محمد باب نفقة التی لم یرخل بھا، س ۱۱۲، نم ۱۹۵۹)

قرجمه: (٢١٦١) اگربيوى قرض مين قيد موگئ تواس كے لئے نفقہ ہے۔

قرجمہ: اس کئے کہ اصتباس کا فوت ہونا ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے اس کی جانب سے ہے، اور اگراس کی جانب سے نہ ہواس طرح کہ وہ قرض دینے سے عاجز ہے۔ بب بھی مرد کی جانب سے نہیں ہے [اس لئے اس کے لئے نفقہ نہیں ہے]

قشریح : اگر عورت قرض نہ اواکر نے سے قید ہوگئ تو اب عورت کو نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر قرض اواکر نے پر قادر تھی پھر بھی ٹال
مٹول کرتی رہی تو احتباس عورت کی غلطی سے فوت ہوئی اس لئے نفقہ نہیں ہوگا۔ اور اگر قرض اواکر نے سے عاجز تھی اس کی وجہ سے قید
ہوئی تب بھی مرد کی جانب سے احتباس فوت نہیں ہوئی بلکہ عورت کی جانب سے فوت ہوئی ہے اس لئے بھی نفقہ نہیں ملے گا۔

على الأول لأن المستحقة عليه المستحقة عليه المنافقة والفتوى على الأول الأن المستحقة على الأول الأن المستحقة عليه النفقة المستحقة عليه النفقة المستحقة عليه المستحقة عليه

اصول: عورت کی خلطی سے احتباس فوت ہوتواس کو نفقہ نہیں ملے گا، اور مرد کی غلطی سے احتباس فوت ہوتو عورت کو نفقہ ملے گا۔ ترجمہ: ۲ ایسے ہی اگر کسی آدمی نے عورت کو زبر دسی غصب کرلیا اور اس کو لے گیا [تو عورت کو نفقہ نہیں ملے گا] اور امام ابو یوسٹ کی ایک روایت بیہ ہے کہ عورت کے لئے نفقہ ہے، لیکن فتوی پہلی روایت پر ہے اس لئے احتباس کا فوت ہونا مرد کی جانب سے نہیں ہے کہ تقدیر ااحتباس باقی قرار دیا جائے۔

تشریح: اس مسلے کا یا نہیں۔ صورت مسلہ بیہ کہ نہ عورت نے احتباس فوت کیا اور نہ مرد نے احتباس فوت کیا بلکہ کسی اور نے زبرد سی فوت کیا تو نفقہ ملے گایا نہیں۔ صورت مسلہ بیہ کہ عورت کو کسی آ دمی نے زبرد سی غصب کر لیا تو امام ابو حضیفہ گی ایک روایت بیہ کہ نفقہ نہیں ملے گا، اس کی وجہ بیہ کہ چاہے اس میں عورت کی غلطی نہیں ہے ، کیکن مرد کی غلطی سے احتباس فوت نہیں ہوا ہے ، کیونکہ مرد کی غلطی سے احتباس فوت نہیں ہوا ہے ، کیونکہ مرد کی غلطی سے احتباس فوت نہیں ہوا ہے ، کیونکہ مرد کی غلطی سے احتباس فوت نہیں ہوا ہے ، کیونکہ مرد کی عبال محبول ہے ، اور یہاں ایسانہیں ہے ، اس لئے عورت کونفقہ نہیں ملے گا، اس کی وجہ بیٹو تی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف سے ایک روایت بیہ ہے کہ عورت کونفقہ ملے گا، اس کی وجہ بیٹر ماتے ہیں کہ عورت نے خوز نہیں روکا ، بیتو کسی اور نے زبرد سی روکا ہے، اس لئے اس کونفقہ ملنا چاہئے۔

قرجمه: سے ایسے ہی اگرمحرم کے ساتھ عورت نے مج کیا [تو نفقہ نہیں ملے گا] اس لئے کہ احتباس کا فوت ہونا عورت کی جانب سے ہے۔ اور امام ابو یوسف ؓ سے روایت ہے کہ اس کے لئے نفقہ ہے اس لئے کہ فرض کا قائم کرنا عذر ہے ، لیکن شوہر پر حضر کا نفقہ لازم ہوگا سفر کا نفقہ نہیں اس لئے کہ شوہر پر حضر کے نفقے کا ہی مستحق ہے۔

تشریح: اگر عورت کسی محرم کے ساتھ جج فرض کے لئے چلی گئی توامام ابو حنیفہ تکا مسلک بیہ ہے کہ اس کو نفقہ ملے گا کیونکہ عورت کی جانب سے احتباس فوت ہوا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ عورت کو نفقہ ملے گا، البتہ حضر کا نفقہ ملے گا سفر کا نفقہ ملی گا، البتہ حضر کا نفقہ ملی گا سفر کا نفقہ بی واجب ہے ،سفر کا اعلی نفقہ واجب نہیں ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کے لئے عورت کی جانب سے احتباس فوت ہوا ہے اس نے اسپنے طور پر فوت نہیں کیا ہے اس لئے اس میں وہ مجبور ہے اس لئے اس کے لئے نفقہ ہوگا۔

م ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفر ولا تجب الكراء لما قلنا. (٢١٦٢) وان مرضت في منزل الزوج فلها النفقة لون السفر ولا تجب الكراء لما قلنا. (٢١٦٢) وان مرضت في منزل الزوج فلها النفقة لها إذا كان مريضا يمنع من الجماع لفوت الاحتباس للاستمتاع لوجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فانه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت والمانع بعارض فاشبه الحيض

نر جمه: ٢ اورا گرعورت نے شوہر کے ساتھ سفر کیا تو بالا تفاق نفقہ واجب ہوگا اس لئے کہ احتباس قائم ہے کیونکہ شوہر عورت کے ساتھ قائم ہے، اور حضر کا نفقہ واجب ہوگا سفر کا نفقہ واجب نہیں ہوگا، اور کرایہ بھی واجب نہیں ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے کہا۔

تشریح: اگرعورت نے شوہر کے ساتھ سفر کیا تواس کون بالا تفاق نفقہ ملے گا، کیونکہ شوہر ہروفت عورت کے ساتھ ہے اس کئے احتباس موجود ہے، البتہ وہ البتہ وہ البتہ وہ خود سفر کا نفقہ اس کی مرضی ہے، اس طرح شوہر پر سفر کا کرا بیواجب نہیں ہے۔

ترجمه: (٢١٢٢) اگرعورت شوہر كے هريس بيار موجائ تواس كے نفقه ب

ترجمه : اورقیاس کا تقاضایہ ہے کہ اس کے لئے نفقہ نہ ہوجب کہ ایسی بیار ہوجو جماع سے مانع ہو کیونکہ جماع کے لئے اصتباس فوت ہوگیا۔

قشر بيج: عورت شوہر كے گھر پررہتے ہوئے الىي بيار ہوگئ كه اس سے جماع نہيں كرسكتا تب بھى اس كونفقه ملے گا،اور قياس كا تقاضا بيہے كه جب جماع نہيں كرسكتا تو جماع كااحتباس فوت ہو گيا اس كئے نفقہ نہيں ملنا چاہئے ليكن استحسان كا تقاضا بيہ كه نفقه ملے۔

ترجمه : ٢ استحسان کی وجہ بیہ ہے کہ احتباس قائم ہے،اس کئے کہ شوہرعورت سے انسیت حاصل کرے گا،اوراس کوچھوئے گا اور عورت گھر کی حفاظت کرتی ہے،اور جماع سے مانع عارض کی وجہ سے ہے،اس لئے چیش کے مشابہ ہوگیا۔

تشریح: استحسان کی وجہ یہ ہیں کہ (۱) عورت شوہر کے گھر پرمجبوں ہے اس لئے شوہراس سے موانست کرتا ہے، اوراس کوچھوتا ہے اور جماع کے علاوہ ہر جگہ سے استمتاع کرتا ہے۔ (۲) عورت شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے جواحتباس کا ایک بڑا جزو ہے اس لئے نفقہ بندنہیں ہونا جا ہے ۔ (۳) مرض عارضی چیز ہے جس میں عورت کو خل نہیں ہے اس لئے جس طرح چیض من جانب اللہ ہوتا ہے اور عارضی ہے تو اس سے بھی نفقہ بندنہیں ہونا اور عارضی ہے تو اس سے بھی نفقہ بندنہیں ہونا

س وعن أبي يوسف أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم ولو مرضت ثم سلمت لا تجب لأن التسليم لم يصح قالوا هذا حسن وفي لفظ الكتاب ما يشير اليه (٢١٢٣) قال وتفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ونفقة خادمها

پائے۔

قرجمه: س امام ابو یوسف سے ایک روایت بیہ کہ اگر عورت نے اپنے آپ کوسپر دکر دیا پھر بیار ہوئی تو نفقہ واجب ہوگا سپر دکر نامتحق ہونے کی وجہ سے، اور اگر بیار ہوئی پھر سپر دکیا تو واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ سپر دکر نامیح نہیں ہے، علاء فر ماتے ہیں کہ بیا بات اچھی ہے اور متن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

تشریح: امام ابو یوسف گی روایت ہے کہ اگر پہلے شوہر کو سپر دکر دیا پھر بھارہ وئی تو اسکونفقہ ملے گا، اور متن میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ متن میں بم مرضت فی منزل الزوج، ہے، کہ شوہر کے گھر میں بھارہ وئی ہوجس سے اشارہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سپر دکر دیا ہے اور نا گہائی آفت کی وجہ سے صرف جماع سے رکی ہے۔ آپ کو سپر دکر دیا ہے اور نا گہائی آفت کی وجہ سے صرف جماع سے رکی ہے۔ 
وجه: (ا) اس اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن عطاء فی السر جل یہ نووج المو أة قال لا نفقة لھا حتی ید خل بھا. (مصنف ابن ابی شیۃ ، 199 ما قالوا فی الرجل یہ وج المرأة فتطلب النفقة قبل ان یک بھا کہ المواق قال لا نفقة لھا حتی ید خل بھا. (مصنف ابن ابی شیۃ ، 199 ما قالوا فی الرجل یہ وج المرأة فتطلب النفقة قبل ان یک بھر دکرنے سے پہلے بھارہ وگئ تو سپر دکر نائمیں پایا گیا اس لئے سپر دکرنے سے پہلے بھارہ وگئ تو سپر دکرنائمیں پایا گیا اس لئے نفقہ نہیں ہوگا۔

قرجمه: (٢١٦٣) نقة فرض كياجائى الشوهر يرجبكه مالدار جواور عورت كفادم كانفقة بهي ـ

تشريح: شوہر مالدار ہوتو عورت كے ساتھ اس كے ايك خادم كا نفقة بھى شوہريرواجب ہے۔

وجه: (۱) عورت كوخدمت كى ضرورت بواور شو برك پاس مال بوتو عورت كى خدمت كروانا چا بيخ اس كے او پرخادم كا نفقه لازم بوگا ـ اور چونكه ايك خادم سے كام چل جائے گا وہ اندر اور بابر دونوں خد تيں كرے گا اس ليخ ايك خادم كافى ہے (۲) اس حديث سے اس كا استدلال ہے ـ عن على ان فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى فاتت النبى عديث سے اس كا استدلال ہے ـ عن على ان فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى فاتت النبى على استال الله حدادما فلم تجدہ فذكرت ذلك لعائشة الخر (بخارى شریف، باب الكبير والتين عندالمنام ص ١٩٣٥ منبر ١٨٣٨ كتاب الدعوات رسلم شریف، باب الدعاء عندالنوم، ص ١٨٣٨ منبر ١٨٩١ كتاب مديث ميں حضرت فاطمه نے حضور گاہے جس كا مطلب يہ بواكه اس كا نفقه اس كي شو بر پر بوگا۔ (٣) عن ابى هر يو ـ ة ان دسول الله حث على الصدقة ف جاء رجل فقال عندى دينار قال انفقه على نفسك قال عندى آخر قال انفقه على ولدك قال

عندی آخر قبال انفقه علی زوجتک، قال عندی آخر قال انفقه علی خادمک قال عندی آخر قال انت ابست و سال انفقه علی خادمک قال عندی آخر قال انت ابست و سال انفقه علی الاولاد، خیر ۱۵۲۳ میل ۱۵۲۳ میل به که خادم پرخرج کروجس سے خادم کے نفقے کا ستدلال کیا جاسکتا ہے۔ (۴) اس اثر میں ہے۔ عن علی انه فوض لامر أة و خادمها اثنی عشرة در هما للمر أة ثمانية و للخادم اربعة و در هما من الثمانية للقطن و الکتان . (سنن بيهتی، باب من لينفق ذوسعة من سعته و من قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله (آيت ک، سورة الطلاق ۲۵۷)، خیرا کے سابع ، ص الک ک، نمبر ۵۰ که کا اس اثر میں ہے که خورت کے خادم کے لئے چاردر ہم ہے جس سے معلوم ہوا کہ خادم کا خرج بھی شوہر پر ہے۔

ترجمه: اوراس عبارت سے خادم کا نفقه بیان کرنامقصود ہے،اسی لئے بعض نسخ میں ذکر کیا گیا ہے,وتفرض علی الزوج اذا کان موسرانفقة خادمھا۔

تشریح: بیوی کے نفقے کے بارے میں پہلے عبارت گزر چکی ہےاب دوبارہ بیوی کے نفقے کے بارے میں عبارت آئی اس لئے مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ یہاں بیوی کا نفقہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ضمنا آیا ہے اصل مقصد خادم کے نفقے کو بیان کرنا ہے اسی لئے بعض ننج میں عورت کا ذکر نہیں ہے بلکہ یوں ہے کہا گر شوہر مالدار ہوتو اس پرخادم کا نفقہ بھی لازم ہے۔

ترجمه: ٢ اس کی وجہ بیہ کہ شوہر پر بیوی کی کفایت واجب ہے، اور خادم کا نفقہ عورت کی کفایت پورا کرنے میں سے ہے اس کے کھورت کے واسطے خادم کا ہونا ضروری ہے۔

تشریح: خادم کے نفقہ کے وجوب کی دلیل میہ ہے کہ شوہر پرعورت کی کفایت ضروری ہے،اورعورت کی خدمت کرنا کفایت میں سے ہے اس لئے خادم رکھ کراس کا نفقہ دینا واجب ہوگا۔

ترجمه: (٢١٦٣) ايك خادم سے زياده كا نفقه فرض نہيں كياجائے گا۔

ترجمه: إيام الوطنيفة ورامام محد كزديك،

تشریح: امام ابوطنیفہ اور امام محمد قرماتے ہیں کہ ایک ہی خادم کا نفقہ شوہر پرواجب ہوگا، اس کی وجہ بیفر ماتے ہیں کہ خود شوہرا گر عورت کا کام کرلے تو کافی ہے تو اس کے بدلے میں ایک خادم کرلے تب بھی کافی ہوجائے گا، اور وہی اندراور باہر کے کام کے لئے کافی ہوسکتا ہے اس لئے ایک خادم کا نفقہ واجب ہوگا۔ ع وقال أبو يوسف تفرض لخادمين لأنها تحتاج الى أحدهما لمصالح الداخل والى الآخر لمصالح الخارج ع وله ما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا ضرورة الى اثنين ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيا فكذا إذا قام الواحد مقام نفسه ع وقالوا ان الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته وهو أدنى الكفاية

ترجمه: ۲ اورامام ابویوسف یف نفر مایا که فرض کیا جائے گا دوخادم کا نفقه، کیونکه عورت کو ضرورت ہوگی ان میں سے ایک گھر کی ضروریات پوری کرے،اور دوسرا باہر کا کام بجالائے۔

تشریح: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر شوہر زیادہ مالدار ہوتو دوخادم کا نفقہ واجب ہوگا، کیونکہ ایک خادم گھر کے کام کے لئے جاور دوسرا خادم باہر کی خدمت کرے گا۔

ترجمه: س اورطرفین کی دلیل بیہ کہ ایک خادم دونوں کا موں کو پورا کرسکتا ہے اس لئے دو کی ضرورت نہیں ہے۔اوراس لئے کہ شوہرخودا پنی بیوی کی کفایت کر بے تو کافی ہو جائے گا پس ایسے ہی جب اس نے اپنی جگہ پرایک شخص کو مقرر کیا تو بھی کافی ہو جائے گا۔

تشریح: طرفین کی[۱] ایک دلیل بیہ کہ ایک ہی خادم اندراور باہر دونوں کا موں کوکر لیگا اس لئے دوخادموں کی ضرورت نہیں ہے۔[۲] اور دوسری دلیل بیہ ہے کہ خود شوہر عورت کا کام کرلے تو کافی ہوتا ہے تو اپنی جگہ پر ایک خادم کومقرر کرلے تب بھی کافی ہوجائے گا، کیونکہ ایک نے بدلے میں ایک ہی ہونا چاہئے۔

ترجمه: ۳ مشائخ فرماتے ہیں کہ مالدار شوہر پرخادم کا نفقہ اتنا ہی لازم ہوگا جتنا تنگدست شوہر پراس کی بیوی کا نفقہ لازم ہوتا ہے،اوروہ ادنی درجے کا نفقہ ہے جو کافی ہوجائے۔

تشریح : مشائخ فرماتے ہیں کہ خادم کا نفقہ اعلی درجے والالازم نہیں ہوگا بلکہ ادنی درجے والالازم ہوگا، جیسے کہ تنگدست شوہر پر بیوی کا ادنی نفقہ لازم ہوتا ہے، یعنی روٹی کے ساتھ نمک، یا دودھ۔۔روٹی اور گوشت اعلی درجے کا نفقہ ثثار کیا جاتا ہے،اورروٹی اور زیتون کا تیل اوسط درجے کا نفقہ ہے،اورروٹی اور نمک اور دودھا دنی درجے کا نفقہ ہے۔

وجه: (۱) اس اثر میں ہے۔ عن علی انه فرض لامرأة و خادمها اثنی عشرة درهما للمرأة ثمانية و للخادم اربعة و درهما من الثمانية للقطن و الكتان. (سنن بيهتی، باب من ليفق ذوسعة من سعة و من قدرعليرزق فليفق مماآتاه الله (آيت ٤، سورة الطلاق ٢٥٥)، حسابع ، ص ١٤٥، نبر ٥٠ ١٥٥) اس اثر ميں ہے كه ورت كے لئے آگھ درہم اوراس كے فادم كے لئے چاردرہم ہے جس سے معلوم ہواكہ فادم كا نفقه ادنى درج كا ہے۔

﴿ وقوله في الكتاب إذا كان موسرا اشارة الى أنه لا تجب نفقةُ الخادم عند اعساره وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو الأصح لل خلاف لما قاله محمد كي لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية وهي قد تكتفي بخدمة نفسها (٢١٢٥) ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها

#### استديني عليه ﴾

**نسر جمعه**: هی متن کامیر جمله ,اذا کسان موسوا،اس بات کی طرف اشاره ہے کہ شوہر کے تنگدست ہوتے وقت خادم کا نفقہ لازم نہیں ہوگا، یہی روایت امام ابوحنیفیاً سے حضرت حسن ؓ کی ہے اور وہی سیجے ہے،

تشریح: متن میں ہے کہ اذا کان موسرا، کہ شوہر مالدار ہوتب اس پرخادم کا نفقہ واجب ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شوہر تنگدست ہوتو جا ہے بیوی کے پاس پہلے سے خادم موجود ہو پھر بھی اس پرخادم کا نفقہ واجب نہیں ہے، اور صحیح روایت یہی ہے۔

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس شوہر پرادنی نفقہ واجب ہے جومشکل سے عورت کو کفایت کر جائے ، اور عورت اپنا کا م خود بھی کرسکتی ہے۔ ہے اس لئے خادم کے نفقے کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ برخلاف جوامام مُرِّ نے كہا۔

تشریح: امام محراً نفر مایا که عورت کے پاس پہلے سے خادم ہوتواس کا نفقہ تنگدست شوہر پر بھی لازم ہے۔

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس عورت کے پاس خادم موجود ہے تو یہ عورت ست ہے اس لئے خودا پنا کا منہیں کرسکتی ہوگی، تو اس عورت کے لئے خادم کی خدمت بھی کفایت میں سے ہوگئی، اور شوہر پر کفایت نفقہ واجب ہے اس لئے اس خادم کا نفقہ بھی لا زم ہو گا، ہاں اگر اس کے پاس پہلے سے خادم نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ عورت جست ہے اور اپنا کام خود کر لیتی ہے اس لئے اس کو خادم کے نفقہ کی ضرورت نہیں ہے۔

کی چنداں ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کے لئے خادم کے نفقہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمہ: کے اس لئے کہ تنگدست پرادنی کفایت واجب ہے،اور بیوی بھی بذات خوداینے کاموں کی کفایت کر لیتی ہے[اس لئے خادم کے نقعے کی ضرورت نہیں ہے]

تشریح: بیام ابوطنیفه اورام می کی دلیل ہے۔ کہ فورت خود اپنا کام کر لیتی ہے اس لئے خادم کے نفقے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: (۲۱۲۵) کوئی شخص عاجز ہوجائے بیوی کے نفتے سے تو دونوں میں تفریق نہیں کی جائے اور بیوی سے کہا جائے گا کہ تواس کے ذمة رض لیتی رہ۔

ل وقال الشافعي يفرق لأنه عجز عن الامساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة بل أولى لأن الحاجة الى النفقة أقوى

**تشسریج** : کوی آ دمی بیوی کونفقہ دینے سے عاجز ہوجائے تو دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی بلکہ عورت کوکہا جائے گا کہ شوہر کے ذمے قرض لیتی رہے اور زندگی گزارتی رہے۔

وجه: (۱) تفریق کرنے سے شوہ کا نقصان ہے جونفقہ نہ اداکر نے سے زیادہ بڑا نقصان ہے۔ اس لئے تفریق نہیں کی جائے گی اورنفقہ کا نقصان قرض لینے سے پورا ہوجائے گا۔ اس لئے عورت کوکئی بڑا نقصان نہیں ہوا (۲) اثر میں ہے۔ عن الحسن قال اذا عجز الرجل عن نفقة امر أته لم یفرق بھا . وقال الزهری تستأنی به ،قال و بلغنی ان عمر بن عبد العزیز قال عجز الرجل عن نفقة امر أته لم یفرق بھا . وقال الزهری تستأنی به ،قال و بلغنی ان عمر بن عبد العزیز قال دلک. (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۹۷۵ قالوا فی الرجل یجرعن نفقة امر أته تجرعلی ان یطلق امر أنه ام لا واختلافهما فی ذلک ، حرالی صدی می سے معلوم ہوا کہ میاں بوی میں تفریق عبد الرزاق ، باب الرجل لا یجد ما ینفق علی امر أنه ، حسل اس معرت ابوسفیان کی بیوی کی صدیت بھی معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں تفریق نین نرائے بلکہ تورت شوہر کے ذرح قرض لیتی رہے (۳) حضرت ابوسفیان کی بیوی کی صدیت بھی معدل بن عتی ہے جس میں حضرت ابوسفیان پورانفقہ نہیں دیت تھو آئے نے فرمایا۔ قالت هند یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح فہل علی جناح ان آخذ من ماله ما یکفینی و بنی ؟ قال خذی بالمعروف . (بخاری شریف ، باب قضیة صدیم ۲۵ میم میم دوف . (بخاری شریف ، باب قضیة صدیم ۲۵ میم میں دیا تو تفریق نہیں کرائی ، بلکہ چیکے سے لینے کے لئے کہا۔

ترجمه: إا ام ثافی فرمایا كرتفرین كردی جائے گی،اس كئے كه امساك بالمعروف سے عاجز ہو گیااسكئے قاضی تفریق كرانے میں اس كانائب بنے گا، جیسے كه ذكر كئے ہوئے اور عنین میں ہوتا ہے، بلكه زیادہ ضروری ہے اس كئے كه نفق كی ضرورت زیادہ توى ہے۔

تشریح: امام شافی فرماتے ہیں کہ شوہر نفقہ دینے سے عاجز ہوجائے تو قاضی تفریق کردےگا۔ موسوعہ میں عبارت بہہ۔ فاحت مل اذا لم یہ جد ما ینفق علیها ان تخیر المرأة بین المقام معه و فراقه فان اختارت فراقه فهی فرقة بلا طلاق لانها لیست شیئا اوقعه الزوج و لا جعل الی احد ایقاعه ۔ (موسوعه ام شافعی، باب الرجل لا یجد ما ینفق علی امراته، ج عاشر، ص اسام، نمبر ا ۱۲۵۷) اس عبارت میں ہے کہ نفقہ نہ ہوتو عورت کو علیحدہ ہونے کا اختیار دیا جائے گا۔

وجه: (۱) دلیل عقلی یہ ہے کہ شوہرامساک بالمعروف سے عاجز ہو گیا ہے اس لئے قاضی شوہر کے قائم مقام ہوکر تسری کا بالاحسان کر دے گا، لینی تفریق کر اور کے گا، جیسے ذکر کٹا ہوا ہویا شوہر عنین ہوتو قاضی شوہر کا نائب بنکر تفریق کرادیتا ہے اس طرح یہاں بھی تفریق کرادیا دہ اولی کرادیے گا، کیونکہ جماع کے بغیر آ دمی زندہ رہسکتا ہے لیکن نفقہ کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، اس لئے یہاں تفریق کرانا زیادہ اولی

ع ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر والأول أقوى في الضرر وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي فتستوفي في الزمان الثاني ع وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل

ہے(۲) اثر میں ہے۔سالت سعید ابن المسیب عن الرجل یعجز عن نفقة امر أته فقال یفرق بینهما فقلت سنة ؟ فقال سنة . (مصنف ابن ابی شیخ ، ۱۹۰۷ قالوا فی الرجل یعجز عن نفقة امر أته بجرعی ان ایطلق امر أته ام الاواختلافهما فی ذلک ، جرائع ، ۱۹۰۵ بنبر ۱۹۰۵ بنبر ۱۹۰۵ بابر الرجل الایجد ما یخف علی امر وَته جسائع ، ۱۹۰۵ بنبر ۱۲۳۵ اس اثر سے معلوم ہوا کر تفریق کراوے (۳) ان عصر بن المخطاب محت کتب الی امر اء الاجناد فی رجال غابوا عن نسائهم فامر هم ان یأ خذو ابان ینفقوا او یطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ۔ (سنن یہی ، باب الرجل الایجد نفقة امرات باب الرجل الایجد نفقة امرات باب الرجل الایجد نفقة امرات باب الرجل الایجد ما یخو علی امر اُته جسائع ، ۱۲۳۹ باس اثر کو حد میں ہے کہ یاتو نفقہ دیں یا طلاق دے دیں۔ (۳) اس دور میں شوہر کے ذمے قرض لینا مشکل ہے اور اسلامی کومت نہ ہونے کی وجہ سے عورت مجبور ہوتی ہے اس لئے حالات شکین ہوتو تفریق کرا دے۔

لغت: استدینی: قرض لے لیں۔

قرجمه : ٢ ہماری دلیل بیہ ہے کہ تفریق کرانے سے مردکا حق باطل ہوجائے گا اور عورت کا حق مؤخر ہوسکتا ہے، اور نقصان میں پہلازیادہ قوی ہے، اور بیاس لئے کہ نفقہ قاضی کے تعین کرنے سے قرض ہوسکتا ہے اس لئے دوسر ہو وقت میں وصول کر سکتی ہے۔

تشدر بیج : ہماری دلیل بیہ ہے کہ تفریق کرانے سے شوہرکا حق باطل ہوجائے گا، اور تفریق نہ کرائیں اور قاضی کے ذریعہ شوہر کے فرص متعین کروادیں تو عورت ابھی اس کے سرپر قرض لیتی رہے گی اور بعد میں جب شوہر کے پاس مال آئے گا تو عورت بیہ قرض وصول کر لے تو بید درمیانی شکل ہے اس لئے نفقہ میں عاجز ہونے سے تفریق نہ کرائی جائے ۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ شکرست کو مالدار ہونے تک مہلت ملنی چا ہے آیت بیہ ہو۔ و ان کان ذو عسر۔ ق فنظر ۃ الی میسر ۃ ۔ (آیت ۲۸۰ سورۃ البقر ۲۶) کہ تنگدست کو مالدار ہونے تک مہلت ملنی چا ہے ۔

ترجمه: سے اور مال كافوت مونا حالانكه وہ نكاح ميں تابع ہے اس كے ساتھ لاحق نہيں كيا جا سكتا جو مقصود اصلى ہے اور وہ تو الدو تناسل ہے۔

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ جماع نہ کرنے پر عنین اور مقطوع الذکر میں تفریق ہوسکتی ہے تو نفقہ نہ دینے پر بھی تفریق کرادی جائے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ نکاح میں مال یعنی نفقہ تا بع ہے، اور جماع یعنی توالدو تناسل اصل ہے م و فائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها احالة الغريم على الزوج فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج (٢١٢١) وإذا قضى القاضي لها بنفقة الاعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر ،

اس لئے تابع کواصل کے ساتھ لاحق نہیں کیا جاسکتا، یعنی اگر جماع نہ کرنے سے تفریق کرائی جاتی ہوتو نفقہ نہ دینے سے بھی تفریق کراناضروری نہیں ہے۔

ترجمه: ۲ اورنفقه فرض کرنے کے ساتھ قرضہ لینے کا تھا کہ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ عورت اپنے قرضخو اہ کواپنے شوہر پرحوالہ کرسکتی ہے۔اورا گرقرض لینا بغیر قاضی کے تھم کے ہوتو قرضخو اہ کا مطالبہ عورت پر ہوگا نہ کہ شوہر پر۔

تشریح: متن میں ہے کہ قاضی صاحب دوبا تیں کریں گے [۱] ایک توعورت کے لئے نفقہ تعین کریں گے [۲] اور دوسرا میکہ اس کو باضا بطر تھم دینے گے کہ استدیٰ علیہ، شوہر کے سر پر قرض لیتی رہ ۔ نفقہ تعین کرنے کے ساتھ شوہر کے ذمے قرض لینے کا تکم دینے کا فائدہ میہ ہوگا کہ جتنا قرض عورت لے گی قرض خواہ وہ رقم براہ راست شوہر سے وصول کر سکے گا اور بیقرض شوہر پر احالہ ہوجا کے گا، اور اگر قرض لینے کا حکم ند دے تو قرض خواہ وہ رقم عورت سے ہی لے گا شوہر سے نہیں لے سکے گا، اس لئے متن میں بیفر مایا کہ قاضی استدیٰ علیہ، کا بھی حکم دے۔

وجه: (۱) اس اثریس ہے کقرض کا فیصلہ کرے بہ شوہر سے لیاجائے گا، اثریہ ہے۔ عن ابر اھیم قال: ما ادانت فہو علیه ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یغیب عن امراً تنفل علیها، جسابع میں ۵۰، نمبر ۱۲۳۹۷) اوراگر قاضی شوہر کے نام پر قرض لینے کا حکم نہ دے تو یہ قرض خود عورت اداکرے گی اس کے لئے یہ اثر ہے۔ عن الشعبی قال أتت امر اقشریحا فقالت ان زوجی غاب و انبی استدنت دینارا فأنفقت علی نفسی ؟قال ان کان أمرک بذالک ؟ قالت لا قال فاقضی دینک ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یغیب عن امراً تنفل علیها، جسابع میں اے، نمبر ۱۲۳۹۹) اس اثر میں ہے کہ قاضی شریح نے دین لینے کے لئے نہیں کہا تھا تو عورت کوخود قرض اداکر نا پڑا۔

اخت: احالة: مثلاقرض زيد نے ليا ہواس كوخالد پر ڈال ديا جائے تو اس كواحالة كہتے ہيں، اوراس كوحواله كہتے ہيں، احالة الغريم على الزوج، كامطلب بيہ ہے كه قرض دينے والا ابعورت سے نہ لے بلكه براہ راست شوہر سے لےاس كواحالة الغريم على الزوج، كہتے ہيں۔

ترجمہ: (۲۱۲۲) اگرفیصلہ کردیا قاضی نے ناداری کے نفتے کا پھر مالدار ہوگیا پس بیوی نے دعوی کیا تو پورا کرےاس کے لئے مالداری کا نفقہ۔

ل لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والاعسار ل وما قضى به تقديرٌ لنفقةٍ لم يجب فإذا تبدل حاله لها المطالبة بتمام حقها. (١٢٥) وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها الا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضي لها بنفقة ما مضى

ترجمه: ل اس لئے كەنفقەغربت اور مالدارى كى وجدسے مختلف موتا ہے۔

تشریح : شوہر پہلغ یب تھاجس کی وجہ سے غربت کے نفتے کا قاضی نے فیصلہ کیا۔بعد میں وہ مالدرہو گیا اور بیوی نے قاضی کے پاس دعوی دائر کیا کہ مالدار ہے اور ثابت بھی کر دیا تو قاضی اب مالداری کے نفتے کا فیصلہ کرے۔

وجه: (۱) غربت کا نفقہ غربت کی مجبوری کی وجہ سے تھااب مالدار ہوگیا تو مالداری کا نفقہ لازم ہوگا (۲) صدیث میں ہے کہ جوتم کھاتے ہو ہوی کو وہ کھا تا ہے اور پہنتا ہے تو عورت کو کھاتے ہو ہوی کو وہ کھا کے اور الدار کا کھانا کھا تا ہے اور پہنتا ہے تو عورت کو کھی مالدار کا کھانا کھلا ئے اور مالدار کا کپڑا پہنائے۔ صدیث میں ہے۔ عن معاویة المقشیری قال اتبت رسول الله قال فقلت ماتقول فی نسائنا؟ قال اطعمو ھن مما تأکلون و اکسو ھن مما تکتسون . (ابوداؤدشریف، باب فی حق المراة علی زوجھا، ص ۲۹۸، نمبر ۲۱۸۳) صدیث میں ہے مردای قدرت کے مطابق نفقہ دے۔ پس جب وہ مالداری کو فیلے کا پہتے چتا دے۔ (۳) آیت ہے ہی مالداری کے فیلے کا پہتے چتا ہے۔ آدمی مالدار ہے تو مالداری کا نفقہ لازم ہوگا۔

لغت: الاعسار: تنكدست، الموسر: مالدار.

**تسر جسمہ**: ۲ جو فیصلہ ہواہے وہ ایسے نفتے کا ندازہ ہے جو ابھی واجب نہیں ہواہے اس لئے جب شوہر کی حالت بدل گئ تو عورت کو پورے ق کے مطالبے کا اختیار ہے۔

تشریح: یددلیل عقلی ہے۔قاضی نے آگے کے لئے جس نفتے کا فیصلہ کیا تھا اور جواندازہ لگایا تھاوہ نفقہ ابھی واجب نہیں ہواتھا، وہ مستقبل میں واجب ہوگا، اور شوہر کے حالات کے مطابق ہوگا، اس لئے جب حالت بدل گئ تو عورت کو اپنا پوراحق ما نگنے کاحق ہے۔ اسے وقع : ہردن کا نفقہ شوہر کی حالت کے مطابق واجب ہوتا ہے اس لئے اس کی حالت بدل گئ تو نفقے کی مقدار بدلوانے کا حقدار ہے۔

قرجمه: (۲۱۷۷) اگرگزرگئی کچھ مدت اور شوہر نے اس پرخرچ نہیں کیااور عورت نے اس کا مطالبہ کیا تواس کے لئے کچھ ہیں ہوگا مگر یہ کہ قاضی نے اس کے لئے نفقہ مقرر کیا ہویا شوہر سے کسی مقدار پر سلح کرلی ہوتو فیصلہ ہوگا اس کے لئے گزشتہ نفقہ کا۔ ل لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على مر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بقضاء كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض ع والصلح بمنزل القضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضى بخلاف المهر لأنه عوض

قرجمہ: یا اس کئے کہ نفقہ ہمارے نز دیک صلہ رحمی ہے بدلہ نہیں ہے جسیا کہ پہلے گزر گیااس کئے قاضی کے فیصلے بغیر وجوب کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ہمیہ ملک مؤکد سے پہلے واجب نہیں ہوتا اور وہ قبضہ ہے۔

تشریع : یوی نے ایک مدت تک شوہر سے نفقہ نہیں لیا اب گذشتہ مہینوں کا نفقہ لینا چاہتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ [ا] اگر قاضی نے گذشتہ مہینوں کے نفقے کا فیصلہ کیا تھا تب تو وہ ان مہینوں کا نفقہ وصول کرسکتی ہے۔[۲] یا شوہر نے کسی مقدار پرسلح کر لی تھی تب تو وہ مقدار وصول کرسکتی ہے۔ اور اگر نہ قاضی نے فیصلہ کیا تھا اور نہ سلح ہوئی تھی تو عورت گذشتہ مہینوں کا نفقہ وصول نہیں کرسکتی۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے کہ ہمعطیہ ہے اس لئے ہمبہ کرنے والے نے ہمبہ کیا تو اس سے موہوب لہ کی ملکیت نہیں ہوگی ، جب تک کہ اس چیز پر قبضہ نہ ہو جائے ، اسی طرح یہاں نفقہ صلہ رحمی ہے اس لئے یا قاضی کا فیصلہ ہویا کسی مقدار پر شوہر سے سلح ہوگئ ہو تب گزشتہ زمانے کا نفقہ وصول کرسکتی ہے۔ ور نہ نہیں۔

**9 جسله**: (۱) نفقہ ہمارے یہاں مزدوری نہیں ہے بلکہ صلد رحی ہے۔ اور صلد رحی میں فیصلہ یا سلے کے بغیر لازم نہیں ہوگا۔ اس کئے قانونی طور پر گذشتہ مہینوں کا نفقہ وصول نہیں کرسکتی۔ البتہ شوہر دید ہے تو بہتر ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن المنخعی قال اذا ادانت الحذ به حتی یقضی عنها وان لم تستدن فلا شیء لها علیه اذا اکلت من مالها، ... قال معمر ویقول آخرون من یوم ترفع امر ها الی السلطان ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل یخیب عن امرائة فلاینفق علیہا، جسالع میں محد کہ نمبر معلوم ہوا کہ جب بادشاہ کے پاس معاملہ لے گئ اس وقت سے عورت نفقہ لینے کا حقد ار ہوگی۔

ترجمه: ۲ اور ملح کرنا بھی قضا کے درج میں ہے اس لئے کہ آ دمی کی ولایت اپنے نفس پرزیادہ قوی ہے قاضی کی ولایت ہے، بخلاف مہر کے اس لئے کہ وہ بضع کابدلہ ہے۔

تشریح: اگر عورت نے شوہر سے کسی مقدار پر سلح کر لی تھی اس کے باوجود گر شتہ زمانے کا نفقہ نہیں دیا تواب وہ نفقہ دینا ہوگا،
کیونکہ ملح بھی قضاء کے درج میں ہے، کیونکہ قاضی کی جتنی ولایت ایک آ دمی پر ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آ دمی کا اپنے اوپر ولایت
ہوتی ہے، پس جب قاضی کے فیصلے سے گزشتہ نفقہ لازم ہوسکتا ہے تو خود اپنے اوپر لازم کرنے سے بھی لازم ہوگا، دوسری وجہ بیہ ہے کہ
صلح کرنا ایک قتم کا وعدہ ہے اس لئے شوہر کو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہئے ۔ اس کے برخلاف مہر بضع کا بدلہ ہے اس لئے اس کے لئے
قاضی فیصلہ نہ بھی کرے تب بھی شوہر پر مہر لازم ہوگا۔

(١٦٨) وإن مات الزوج بعد ما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور سقطت النفقة ﴿ لَ و كذا إذا مات الزوجة لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض ع وقال الشافعي تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون وجوابه قد بناه

قرجمه: (٢١٦٨) اگرنفقے كے فيلے كے بعد شوہر مركيا اور كھے مہينے گزر كئے تو نفقة ساقط ہوجائے گا۔

(اثمار الهداية ج ٥

ترجمه: السيبى اگر بيوى مركئ [تونفقه ساقط موجائے گا]اس كئے كەنفقه صلەر كى ہے اور صله موت سے ساقط موجاتا ہے، جيسے قبضے سے پہلے موت موجائے تو بہد باطل موجاتا ہے۔

تشریح : قاضی نے نفقے کا فیصلہ کیااس کے بعد شوہر مثلاثین ماہ تک زندہ رہالیکن اس مدت کا نفقہ ادانہیں کیا اور شوہر مرگیا توان تین مہینوں کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ شوہر کے چھوڑ ہے ہوئے مال سے وصول نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح تین مہینے کا نفقہ عورت نے نہیں لیا تھا اور عورت کا انقال ہوگیا تو پینفقہ ساقط ہو جائے گا ،عورت کے ورثہ شوہر سے نفقہ وصول نہیں کریا کیں گے۔

وجه: (۱) نفقہ صلہ ہا ورصلہ پر قبضہ نہ کر ہے تو وہ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر شوہرم گیا تواس سے وصول نہیں کر سکتی ، اور عورت مرگی تو شوہ ہر سے وصول کون کر ہے، اس لئے کہ قبضہ تو شوہ ہر سے وصول کون کر ہے، اس لئے کہ قبضہ سے پہلے موہوب لہ کی ملکیت نہیں ہوگی۔ عن ابسی موسسی اشعوی قال قال عمر بن الخطاب الانحال میراث مالم یقبض وعن عشمان وابن عمر وابن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتی تقبض وعن معافہ بن جبل و شریح انھما یقبض وعن عشمان وابن عمر وابن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتی تقبض وعن معافہ بن جبل و شریح انھما کا لا یجیز انھا حتی تقبض (سنن للبیحقی ، باب شرط القبض فی الحبۃ ، جسادی میں الما، نمبر ۱۹۵۱) ان اقوال میں ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے موہوب لہ کی ملکیت نہیں ہوگی بلکدا گروا ہب مرگیا تواس کے ورش میں تقسیم ہوگی (۳) اثر میں ہے۔ عسسن قبضہ کرنے سے پہلے موہوب لہ کی ملکیت نہیں ہوگی بلکدا گروا ہب مرگیا تواس کے ورش میں تقسیم ہوگی (۳) اثر میں ہے۔ عسسن مالھا۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل یغیب عن امرائة فلا پنفق علیہا ، جسالح ، ص کہ نمبر ۱۲۳۵ ایاں اثر سے معلوم ہوا کہ شوہر کے نام قرض لے گی تب شوہر کے ذمے ہوگا اور اپنا مال خرج کیا تو شوہر سے وصول نہیں کر سے گی۔ اس طرح وصول کرنے سے پہلے شوہر کا انتقال ہوگا تو وہ نفقہ ساقط ہو وہ کے گا۔

ترجمه: ٢ امام شافعی بفرمایا که فیلے سے پہلے بھی نفقہ دین ہوگا ،اورموت سے ساقط نہیں ہوگا اس لئے کہ اسکے نزدیک بدلہ ہے،اسلئے اور دیون کی طرح ہوگیا،اوراس کا جواب ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

تشریح : امام شافعیؓ کے نزد یک عورت کا نفقہ صانہیں ہے بلکہ جبس کا بدلہ ہے اس لئے جس طرح مہریا دوسرے دیون قاضی کے

(١١٩) وإن أسلفها نفقة السنة أي عجّلها ثم مات لم يسترجع منها بشيء وهذا عند أبي حنيفة و أبي يوسف في الزوج وهو قول الشافعي وعلى المي يوسف في الزوج وهو قول الشافعي وعلى هذا الخلاف الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كرزق القاضى وعطاء المقاتلة

فیصلے سے پہلے شوہر پر قرض ہوتے ہیں اس طرح نفقہ بھی قاضی کے فیصلے سے پہلے شوہر پر قرض ہوگا ،اور شوہریا ہوی کے مرنے سے گزشتہ مہینوں کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔لیکن اس کا جواب بیان کیا جا چکا ہے کہ مہر ملک بضع کا بدل ہو چکا تو نفقہ بھی اس کا بدل ہوجائے گا تو ایک چیز کے دوبدل ہوجائیں گے اس لئے نفقہ کوبدل نہ مانیں اس کوصلہ مان لیں۔

ترجمه : (٢١٦٩) اگر پیشکی دیدے ایک سال کا نفقه پھر شوہر مرجائے تواس سے پچھوا پس نہیں لے گا امام ابو حنیفہ اورامام ابو یوسف کے نزد ک۔

تشریح: مثلا شوہرنے ایک سال کا نفقہ بیوی کودے دیا پھر چھاہ میں شوہر کا انقال ہو گیا تو باقی چھاہ کا نفقہ واپسنہیں لےگا،وہ بیوی کے یاس ہی رہے گابیامام ابوحنیفہ اُورامام ابو یوسف ؓ کے نزدیک ہے۔

وجه : (۱) ہوی کا نفقہ صلہ ہے اور ہدیہ ہے۔ اور ہدید نے کے بعدوہ اس کا مالکہ ہوجا تا ہے اس لئے واپس نہیں لے گا (۲) حدیث میں ہے کہ آپ سال بھر کا نفقہ ہو یوں کے لئے روکتے تھے اور عطا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ گا وصال ہوا اس سال ازواج مطہرات سے باقی نفقہ واپس لینے کا ثبوت نہیں ہے اس لئے باقی نفقہ ہوی کے پاس رہے گا۔ حدیث کا گرا ایہ ہے۔ قال عمر فانی احد ثکم عن هذا الده ال ( بخاری شریف، عمر فانی احد ثکم عن هذا الده ال ( بخاری شریف، باب جس الرجل قوت سنة علی اہلہ وکیف نفقات العیال؟ ص ۲۰۸، نمبر ۵۳۵۵) اس حدیث میں ہوی کوسال بھر کا نفقہ دینے کا شوت ہے۔ (۳) اس اثر میں ہے کہ واپس نہ لے۔ قال سلیمان بن موسی لعطاء و انا اسمع أتعود المرأة فی اس اثر میں کہ ورت ہے ہوگا ، ج تاسع میں کہ ناس میں کہ نہر ۱۱۸۸۵) اس مدین اس کی میں کے میں کہ نہر ۱۱۸۸۵) اس کو تاسع میں کہ نہر ۱۱۸۸۵) اس ان بن موسی لعطاء و انا اسمع أتعود المرأة فی اس اثر میں کہ نورت ہم کر نوو اپس نہیں لے سکتی ہے ، اس پر قیاس کر کے مردنفقہ دیتو واپس نہیں لے سکتا۔

ترجمه: اورفر مایاام محمد نے اس کے نفتے کا حساب کیاجائے گا جوگز رگیااور جوشو ہر کے لئے باقی رہا،اوریہی امام شافعی کا قول ہے،اسی اختلاف پر کپڑ اہے اس لئے کہ احتباس کے بدلے میں جوستحق تھی اس کوجلدی کیا،اورموت کی وجہ سے استحقاق باطل ہوگیا اس لئے اس کے مطابق عوض باطل ہوجائے گا، جیسے قاضی کا وظیفہ اور مجاہدوں کا عطیہ۔

تشریح: امام محمفر ماتے ہیں کہ نفقہ دینے کے بعد شوہر جب تک زندہ رہااس کا حساب کیا جائے گا۔ مثلا سال بھر کا نفقہ دیا اور چھ

ع ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لإنتهاء حكمها كما في الهبة ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد بشيء منه بالاجماع

ماہ کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہا تی چیر ماہ کا نفقہ واپس لے گا۔ جیسے قاضی کا وظیفہ سال بھر کا دیا، یا مجاہد کا وظیفہ سال بھر کا دیا، یا مجاہد کا وظیفہ سال بھر کا دیا، یا مجاہد کو وظیفہ سال بھر کا دیا ہور درمیان میں موت ہوگئ تو کے بعد قاضی کو یا مجاہد کو کام سے الگ کر دیا تو وظیفہ واپس دیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں سال بھر کا نفقہ دیا اور درمیان میں موت ہوگئ تو باقی نفقہ واپس دینا ہوگا۔

**وجسه** : (۱) وہ فرماتے ہیں کہ نفقہ احتباس کا بدلہ ہے۔اس لئے جتنے دنوں احتباس رہااتنے دنوں کا نفقہ ساقط ہوگا اور جتنے دنوں کا احتباس نہیں رہااتنے دنوں کا نفقہ واپس لیاجائے گا۔

ترجمه: ٢ امام ابوصنیفه اورامام ابویوسف کی دلیل بیہ کے کنفقہ صلہ ہے اوراس کے ساتھ قبضہ ہو گیا ہے اور موت کے بعد صلے میں رجوع نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر بینفقہ بغیر ہلاک کئے ہوئے ہلاک ہو گیا تو بلاک ہو گیا تو بلا جماع عورت سے واپس نہیں لیا جائے گا۔

تشریح: شیخین کی دلیل بیہ کے کہ نفقہ صلہ ہے اور اس پر قبضہ بھی ہوگیا ہے، اور صلہ کا تکم ہبہ کی طرح ہے اور ہبہ کا قاعدہ بیہ ہے کہ دونوں میں سے سی کی موت ہو جائے تو واپس نہیں ہوتا کیونکہ موت کی وجہ سے اس کا حکم پورا ہوگیا اور انتہاء کو بہنچ گیا اسی طرح نفقہ میں بھی بیوی یا شوہر کی موت ہو جائے تو واپس نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت نے نفقہ ہلاک نہیں کیا لیکن خود بخو دہلاک ہوگیا تو بالا جماع عورت سے واپس نہیں لیا جاتا ہے، کیونکہ نفقہ ہلاک ہونے کے بعد اس کا حکم انتہاء کو بہنچ گیا۔

وجه: (۱) اس اثر میں ہے کہ ہمکی چیز ہلاک ہوجائے تواس کو واپس نہیں لے سکتا ۔عن طاؤ س عن الشعبی قالا فی المهبة اذا استهلکت فلا رجوع منها. (مصنف عبدالرزاق، باب الهبة اذااستهلکت، جتاسع، ص ٢٥، نمبر ١٢٨١ ارمصنف ابن البی شیبة ، ١٢١٠ فی الرجل یھب الهبة فیریدان برجع فیما، ج فامس، ص ٣٢٥، نمبر ٢٠١١) (٣) اوراس اثر میں ہے کہ دونوں میں ہے کی موت ہوجائے تب بھی ہمبوالی نہیں ہوسکتا، اسی طرح نفقہ بھی واپس نہیں ہوسکتا، اثر بیہ ہوسکتا، اثر محافی الآثار حدیثه الذی ذکونا فی الفصل الذی قبل هذا الفصل وزاد یستهلکها او یموت احدهما (شرح محافی الآثار اطحاوی) ج ثانی، ص ٢٢٣ ) اس اثر میں ہے کہ دونوں میں ہے کی ایک کا انتقال ہوجائے تو ہمبوالی نہیں لے سکتا ۔ (٣) اس اثر میں ہے کہ دونوں میں ہے کہ والی ترجع المرأة فیما اعطت زوجها ما کان حیین فاذا ماتا فلا رجعة لهما (مصنف عبدالرزاق، باب الهبة المرأة لزوجها، ج تاسع، ص ٣٩، نمبر ٢ محاکا) اس اثر میں ہے کہ دونوں میں ہے کی وفات ہوجائے تو ہمبومیں رجوع نہیں کرسکتا۔

س وعن محمد أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها بشيء لأنه يسير فصار في حكم الحال (٠٤١٢) وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها ﴿ لومعناه إذا تزوج بإذن المولى لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر

العت: النتهاء علمها: يدفقه كاايك محاوره ب، وابه بيامو بوب لدونوں ميں سے ايك كى موت كے بعد ايك معاملة خركو بہن جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، ياشى ء به به الك بونے كے بعد وہ معاملہ ختم ہوگيا تو اس كو با نتهاء علمها ، كہتے ہيں ، كداس كا معاملہ ختم ہوگيا - ہوا ورختم ہو جاتا ہے ، ياشى ء به به الك بونے كے بعد وہ معاملہ ختم ہوگيا تو اس كے كہ الله الله علم بين على الله علم بين على الله كل كالل كے نقتے بر قبضه كيايا اس سے كم برتوعورت سے بحر نهيں لے گااس لئے كه به تعور كى سى چيز ہے اس لئے فى الحال كے نقتے دينے كے كم ميں ہے۔

تشریح: امام محری رائے ہے کہ اگر عورت نے ایک مہینے کے نفتے پر قبضہ کیا، یااس سے کم کے نفتے پر قبضہ کیا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو یہ نفقہ دوا پس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ایک مہینے کا نفقہ بہت تھوڑ امال ہے، اور ہرروز نفقہ دینا مشکل ہوتا ہے اس کئے عمو ماایک ماہ کا نفقہ دینے ہی ہیں، اس لئے یوں سمجھا جائے گا آج کا واجب نفقہ دیااس لئے واپس نہیں لیا جائے گا۔ توجمه: (۲۱۷) اگر غلام آزاد عورت سے شادی کرے تو اس کا نفقہ غلام بردین ہوگا اس میں وہ بچا جا سکتا ہے۔

تشریح : غلام نے آقا کی اجازت سے آزاد عورت سے شادی کی۔اب اس کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہوگالیکن چونکہ اس کے پاس کوئی پیسنہیں ہے، جو کچھ ہے وہ مولی کا مال ہے۔اس لئے نفقہ اس کے ذمہ دین ہوگا۔اورا گرادانہ کرسکا تو اس میں وہ پیچا جائے

-6

وجه: چونکه مولی کی اجازت سے غلام نے شادی کی ہے اس لئے نفقہ میں وہ بیچا جاسکتا ہے۔

ترجمه: اِ اس کامعنی یہ ہے کہ غلام نے نکاح کیا آقا کی اجازت ہے، اس کئے کہ یقرض ہے جوغلام کے ذمے واجب ہوا اس کے سبب کے پائے جانے کی وجہ ہے، اور اس کا وجوب آقا کے حق میں بھی ظاہر ہوگا، اس کئے یقرض غلام کی گردن ہے متعلق ہوگا جیسے تا جرغلام میں تجارت کا دین [غلام کی گردن کے ساتھ متعلق ہوتا ہے]

تشریح: اس عبارت میں تین با تیں بیان کررہے ہیں[ا] پہلی بات یہ ہے کہ آقا کی اجازت سے نکاح کیا ہوتو نکاح درست ہوگا اور نفتے میں بچا جائے گا ،اوراس کی اجازت کے بغیر غلام نے نکاح کیا تو نکاح ہی درست نہیں ہوگا اس لئے نفتے میں بیچ جانے کا سوال نہیں ہوتا۔[۲] دوسری بات یہ ہے کہ نفقہ غلام کی گردن میں دین ہوگا ، کیونکہ اس کا سبب یعنی عقد نکاح پایا گیا۔[۳] اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دین آقا کے حق میں بھی ظاہر ہوگا کیونکہ آقا کی اجازت سے نکاح ہوا ہے ، پس جس طرح آقانے غلام کو تجارت ٢ وله أن يفتدى لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ٣ ولو ما ت العبد سقطت كذا إذا قتل في الصحيح لأنه صلة (١٤١٦) وان تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة (لأنه تحقق الاحتباس) وإن لم يُبوَّءُ هَا فلا نفقة لها ﴾ ل لعدم الاحتباس

کرنے کی اجازت دیااور غلام نے بہت سارا قرض لے لیا تواس قرض میں غلام بیچا جائے گااسی طرح یہاں نفقے کے قرض میں غلام بیچا جائے گا۔

ترجمه: ٣ اورا گرغلام مرگیاتو نفقه ما قط ہوجائے گا، ایسے ہی اگر قل کردیا گیا ہی تر روایت میں، اس لئے کہ نفقه صله ہے۔ تشریح : غلام پر نفقه کافی ہوگیا تھا اس میں وہ بلنے والا تھا، کیکن ابھی بکا نہیں تھا کہ غلام مرگیا یا اس کو کسی نے قبل کردیا توعورت کا نفقه ساقط ہوجائے گا، اب وہ آقا سے نہیں لے سکتی ، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ نفقه صله رحمی ہے اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ اگر بیوی شوہر میں سے کوئی ایک مرجائے تو گزشته زمانے کا نفقه ساقط ہوجا تا ہے، اس لئے یہ نفقہ بھی ساقط ہوجائے گا۔

قرجمہ: (۱۷۱) اگرآزادآدی نے باندی سے شادی کی، پس اس کے مولی نے اس کے ساتھ ٹھبرنے کے لئے بھیج دیا تو اس پر اس کا نفقہ ہے۔ [اس لئے کہ احتباس متحقق ہوگیا] اور اگرنہیں ٹھبرایا تو اس کے لئے اس پر نفقہ نہیں ہے۔

ترجمه: إ احتباس نه بون كي وجهد

تشریح: باندی سے شادی کی تو مولی پرضروری نہیں ہے کہ اپنی خدمت ترک کروا کر شوہر کی خدمت میں بھیجے۔ بلکہ شوہر کو جب موقع ملے بیوی سے مل لیے جب بیوی شوہر کے گھر کھہرے گی تو اس کا نفقہ شوہر پر لازم ہوگا۔اور نہیں گھہرے گی تو اس کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) انر میں ہے کہ عورت کی جانب سے شوہر کے یہاں قیام کرنے سے کوتا ہی ہوتواس کو نفقہ نہیں ملے گا اور یہاں مولی کے روکنے کی وجہ سے قیام کرنامشکل ہے اس لئے اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ عن عامر قبال لیس للرجل ان ینفق علی امر أته اذا کان المحب من قبلها. (مصنف ابن البی شیبة ، 199 ما قالوا فی الرجل یتز وج المرا أة فتطلب النفقة قبل ان بیخل بھا هل لھا ذلک جی رابع ، س ۲۱، نمبر ۱۹۰۲ مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل یغیب عن امراً ته فلاینفق علیہ ، ج سابع ص ، اے ، نمبر ۱۲۴۱) اور چونکہ عبس عورت کی جانب سے ہاں لئے اس کو نفقہ ملے گا۔ اور اگر شوہر کے یہاں قیام کرنا شروع کر دیا تو اس کو نفقہ ملے گا۔

 $T_0$ والتبوية أن يخلي بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها  $T_0$  ولو استخدمها بعد التبوية سقطت النفقة لأنه فات الاحتباس والتبوية غير لازمة على ما مر في النكاح  $T_0$  ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها لا يسقط النفقة لأنه لم يستخدمها ليكون استرداداً  $T_0$  والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة.

لغت: بوأ: تظهرانا، شوہر کے یہاں قیام کروانا۔

ترجمه: ٢ رات بسانے سے مرادیہ ہے کہ آقاباندی کو شوہر کے ساتھ اس کے گھر ہیں تنہا چھوڑ دے اور باندی سے اپنی خدمت ندلے۔

تشریح: تبویه، گھریں بسانے کا مطلب یہ ہے کہ باندی کوشوہر کے گھر رہنے کے لئے چھوڑ دے اور اس سے خدمت نہ لے۔ ترجمہ: سی گھر بسانے کے بعد آقانے خدمت لے لی تو نفقہ ساقط ہوجائے گااس لئے کہ احتباس فوت ہو گیا، اور گھر بسانا آقا پر لازم نہیں ہے جیسا کہ کتاب النکاح میں گزرا۔

تشریح: آقانے گربسایا تھا بعد میں باندی سے خدمت لینے لگا تو تو گربسا ناختم ہو گیااس لئے نفتے کا مستحق نہیں رہے گا،اور یہ بات کتاب النکاح میں گزر چکی ہے کہ آقا پر گھر بسانالاز منہیں ہے۔

ترجمه : س اگرباندی نے بھی بھی آقا کی خدمت کرلی آقا کی خدمت لئے بغیرتو نفقہ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ آقانے اس کوواپس لینے کے طور پر خدمت نہیں لی۔

قشریع: آقاجس طرح این بیهاں رکھ کرخدمت لیا کرتا تھااس طرح خدمت نہیں لی بلکہ بھی بھارخود ہی باندی نے آقا کی خدمت کر لی تواس سے اس کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا ، کیونکہ آقا نے خدمت نہیں لی ہے بلکہ خود باندی نے بھی بھار خدمت کی ہے جس سے گھر بسانے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس لئے نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

ترجمه: ۵ مربره اورام ولدباندی اس حکم میں باندی کی طرح ہیں۔

تشریح : جینے احکام خالص باندی کے گزرے وہ سب مدبرہ باندی اورام ولد باندی کے لئے بھی ہیں۔اوردونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ کیونکہ آزاد ہونے سے پہلے یہ بھی باندی ہی ہیں۔

CLIPART\DAISYJPEG.jpg not found.

### ﴿ فصل ﴾

(٢ ١ ٢ ) وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحدٌ من أهله االاان تختار ذلك ﴾ ل لأن السكني من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أو جبه الله تعالى مقرونا بالنفقة

# ﴿ فصل كس طرح كا گھر ہو ﴾

ضروری نوٹ : یوی کے لئے ایک ایسے کمرے کا انظام کرنا ضروری ہے جس میں میاں بیوی لیٹ سکے اور کوئی دوسرا آدمی اس کا ستر ندد کھے۔ اس کے لئے یہ آ بیت ہے (۱) لات خرجو هن من بیو تهن و لا یہ خرجن الا ان یا تین بفاحشة مبینة. (آ بیت ا، سورة الطلاق ۲۵) (۲) اسکنوهن من حیث سکنتم من وجد کم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن۔ (آ بیت ک، سورة الطلاق ۲۵) اس آ بیت میں ہے کہ جہال رہوو ہیں بیوی کورکھو۔

**تسر جسمه** : (۲۱۷۲) شوہر پرلازم ہے کہ بیوی کوعلیحدہ مکان میں رکھے جس میں شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ ہو، مگریہ کہ عورت ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو۔

تشریح: شوہر پراییا گھرلازم ہے جس میں شوہر کا کوئی رشتہ دار نہ رہتا ہوا ورعلیحدہ گھر ہو۔البتہ عورت شوہر کے رشتہ دار کے ساتھ رہنے پر راضی ہوتواس کی مرضی ہے، کیونکہ اس نے اپناحق خود ساقط کر دیا۔

وجه: (۱) آیت میں ہے۔اسکنوھن من حیث سکنتم من وجد کم ولا تضاروھن لتضیقوا علیهن۔ (آیت ک، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کہ جہاں رہوہ ہیں ہیوی کورکھو۔ (۲) اس آیت میں اسکا اشارہ ہوتا ہے کہ جہاں رہوہ ہیں ہیوی کورکھو۔ (۲) اس آیت میں اسکا اشارہ ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں بیو تھن در آیت ا،سورة الطلاق ۲۵) ہیوت کا مطلب الیا گھر ہے جس میں آدمی رہ سکے۔اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں رکھے جوعلیحدہ ہوتا کہ عورت اپنا سامان وغیرہ تفاظت سے رکھ سکے (۳) حضور نے اپنے از واج مطہرات کوعلیحدہ کم ول میں رکھا تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ علیحدہ کمروں میں رکھے۔اس کا اشارہ اس صدیث میں ہے۔ عن عائشة انہا قالت صلی رسول اللہ عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلْ

ترجمه: السلخ كريمنى نفقى كى كفايت مين سے ہاس لئے نفقى كى طرح سكنى بھى واجب ہوگا، چنانچ اللہ تعالى نے نفقے كى ساتھ ہى اس كو واجب كيا ہے۔

تشریح: شوہر پرایسانفقہ واجب ہے جوعورت کی زندگی کے لئے کافی ہوجائے، اور سکنی کفایت میں سے ہے اس لئے وہ بھی

عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع الا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها (٢١٤٣) وان كان عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع الا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها (٢١٤٣) وان كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ﴿ ل لما بينا ٢ ولو أسكنها في بيت من الدار مفردٍ وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل

واجب بهوگا، چنانچ حضرت عبدالله ابن مسعود کی قر اُت میں نفقہ کے ساتھ سکنی کا بھی ذکر ہے اس لئے سکنی بھی واجب بهوگا۔ عبدالله ابن مسعود کی قر اُت بیہ ہے۔ اسکنو هن من حیث سکنتم و انفقوا علیهن من وجد کم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن من وجد کم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن۔ (آیت کے سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں سکنتم کے ساتھ انفقو اہے، نفقہ بھی دواور سکنی بھی دو۔

ترجمه: ٢ اورجب ايك كمره عورت كاواجبى حق ہے، توشو ہركے لئے جائز نہيں ہے كدو وسرے واس ميں شريك كرے اس لئے كداس سے عورت كو ضرر ہوگا، كداس كاسامان محفوظ نہيں رہے گا، اور شو ہركے ساتھ كھلنے ملنے سے روكے گا، اور جماع سے روكے گا ، مگريد كہ عورت ساتھ رہنے كو پيند كرلے اس لئے كدا پناخق كم كرنے برراضى ہوگئى۔

قشر ایس شوہر غیرکوشریک بیل سے پتہ چلاایک کمرہ عورت کاحق واجبی ہے تواس میں شوہر غیرکوشریک بیس کرسکتا،اس لئے کہاس شرکت سے عورت کو نقصان ہوگا، کہ ہروفت اپنے مال واسباب کی چوری ہونے کا خطرہ رہے گا،اور شوہر کے ساتھ گل مل کر بھی نہیں رہ سکے گی، اور جماع میں بھی مشکلات کا سامنا ہوگا اس لئے رشتہ دار سے علیحدہ کمرہ چاہئے ۔ ہاں عورت خود شوہر کے رشتہ دار کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے برراضی ہوجائے تواس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس نے خود اپناحق ساقط کر دیا۔

ا بعنی ہروقت سامان ضائع ہونے کا خوف رہے گا۔ التامن: امن نہیں رہے گا، لینی ہروقت سامان ضائع ہونے کا خوف رہے گا۔ انقاض هما: اینے حق کے کم کرنے پر۔

ترجمه: (۲۱۷۳) اگر شوہر کا بچہ ہواس بیوی کے علاوہ سے تو شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس بیوی کے ساتھ کھہرائے۔ ترجمه: اِ اس دلیل کی بنایر جوہم نے بیان کیا۔

تشریح: دوسری بیوی سے شوہر کا بچہ ہوتو وہ اس بیوی کارشتہ دارنہیں ہوا بلکہ شوہر کارشتہ دار ہوا، اس لئے عورت کواستمتاع میں نقصان ہوگا اور سامان کا بھی خوف ہوگا اس لئے شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ بغیر اس بیوی کی رضامندی کے اس کواس کمرے میں رکھے۔

ترجمه: ۲ اگرعورت کوبڑے گھر کے ایک الگ کمرے میں رکھا جسکو بندکرنے کا دروازہ موجود ہے تو کافی ہے اس لئے کہ اس کے لئے مقصود حاصل ہوگیا۔ (٢١٧٣) وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ﴾ ل لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه (٢١٧٥) ولا يمنعهم من النظر اليها وكلامها في أي وقت اختاروا ﴾ ل لما فيه من قطيعة الرحم وليس له في ذلك ضرر

ترجمه: (۲۱۷۲) شوہرکوئ ہے کہرو کے اس کے والدین کو، دوسرے شوہر کی اولاد اور بیوی کے اعز اءکواس کے پاس آنے ہے۔

ترجمه: ل اس لئے کہ يرگھر شو ہر کی ملكيت ہے اس لئے اسكوا بني ملكيت ميں داخل ہونے سے روك ـ

تشریح: شوہرکوئت ہے کہ بیوی کے والدین، یا دوسرے شوہرسے بیوی کی اولا داور بیوی کے رشتہ دارکواپنے گھر میں داخل ہونے سے روکے۔

وجه : کیونکه گھر شو ہرکا ہے ہیوی کانہیں ہے۔اس لئے ان لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے رو کنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو۔

قرجمه: (۲۱۷۵) اورندرو کان کو بیوی کی طرف د کھنے سے اور ان کے ساتھ بات کرنے سے جب جاہیں۔

قرجمه: إ ال لئ كاس مين قطع رجى ب، اور شو بركواس مين كوئى نقصان نهين ب-

تشریح: بیوی کے رشتہ دار بیوی سے بات کرنا چاہے تو شوہراس کوروک نہیں سکتا۔ ہاں شوہر کے خلاف کوئی سازش کررہی ہوتو روک سکتا ہے۔

وجه: (۱) رشته داروں سے بات کرنے میں شوہرکا کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے لئے گھر میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے رشته داروں سے بات کرنے سے نہیں روک سکتا (۲) بات کرنے سے روکنے سے قطع حمی ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے بات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ (۳) اس آیت میں ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہے۔ لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا ۔ (آیت ۸۳ سورة البقرة ۲) (۴) اس آیت میں ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنی جات کرنی ہے۔ وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ و بالوالدین احسانا اما یبلغن عند الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لھما اف و لا تنهرهما و قل لهما قولا کریما 0 و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما

ع وقيل لا يمنع من الدخول والكلام وانما يمنعهم من القرار لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج الى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح (٢١١٦) وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه وكذا إذا علم القاضي ذلك ولم يعترف به

كما ربياني صغيرا \_ (آيت٢٣،٢٣،سورة الاسراء ١٤)

ترجمه: ۲ بعض حضرات نے فرمایا کہ والدین کو داخل ہونے اور کلام کرنے سے نہیں روک سکتا ،البتہ انکو کھبرنے سے روک سکتا ہے ،اس لئے کہ گھبرنے اور دریتک باتیں کرنے میں فتنہ ہوتا ہے۔

تشریح: بعض حضرات نے فرمایا کہ والدین گھر میں آجائیں اور تھوڑی دیرتک بات کرلیں تواس سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کے روکنے میں قطع رحمی ہوگی ، البتہ والدین رات میں گھہرے، یا دیر دیرتک باتیں کرے اس سے روک سکتا ہے کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔۔لبث: گھہرنا، قیام کرنا۔

ترجمه : سے مشائخ نے فرمایا کہ بیوی کووالدین کی طرف جانے سے نہیں روک سکتا ،اور ندان دونوں کو ہر جمعہ کوعورت (بیوی) کے پاس آنے سے روک سکتا ہے ،اوران دونوں کے علاوہ ذی رحم محرم کا اندازہ ایک سال کا ہے ،اوریبی صحیح ہے۔

قشراج : مشاکُخ فرماتے ہیں کہ عورت ہر ہفتے میں ایک باروالدین کے پاس جائے ، یاوالدین ہر ہفتے میں ایک بارلڑ کی کے پاس آئے اور ملاقات کر بے تو شوہراس کونہیں روک سکتا ، کیونکہ بیان کاحق ہے۔ اور والدین کے علاوہ جور شتہ دار ہیں انکے پاس سال بھر میں ایک بار وہ شوہر کے گھر آئیں اور ملاقات کریں تو اس میں ایک بار وہ شوہر کے گھر آئیں اور ملاقات کریں تو اس سے نہیں روک سکتا ، یونکہ سال بھر کا عرصہ لمباہے اس سے زیادہ مدت گزرے گی تو قطع حرمی کا شائبہ ہوگا اس لئے اس سے نہیں روک سکتا

قرجمه: (۲۷۲) اگرآ دمی غائب ہوجائے اوراس کا مال کسی آ دمی کے پاس ہوجواس کا قر ارکرتا ہواور بیوی ہونے کا اقر ارکرتا ہوتو قاضی مقرر کرے اس کے مال میں غائب کی بیوی کا نفقہ اوراس کے چھوٹے بچوں کا نفقہ اوراس کے والدین کا نفقہ۔ایسے ہی اگر قاضی کونفقہ ہونے کاعلم ہواور وہ آ دمی اعتراف نہ کرتا ہو [ تب بھی نفقہ لازم ہوگا ]

تشریح: آدمی غائب ہولیکن کسی کے پاس اس کا مال ہو، وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہو کہ میرے پاس فلاں کا مال ہے اور بیہ بھی اعتراف کرتا ہو کہ بیفلاں غائب کی بیوی ہے۔اب اس اعتراف کے بعد شہادت کے ذریعیہ بیثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہی

ل لأنه لما أقر بالزوجية والوديعة فقد أقران حقَّ الأخذ لها لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه

کہ میں اس کی بیوی ہوں ۔اس لئے قاضی غائب کے مال میں بیوی کا نفقہ ،اس کے چھوٹے بچوں کا نفقہ اور والدین کا نفقہ مقرر کرے گا اور ان کو دلوائے گا۔ اس طرح قاضی کو بیم علوم ہے کہ بیاس کی بیوی ہے اور بیجھی معلوم ہے کہ شوہر کا مال فلاں کے پاس امانت کے طور پرموجود ہے تو بیوی اور اولا داور والدین کو بچانے کے لئے قاضی کو بیش ہے کہ بغیرامین کے اعتراف کے بھی ان لوگوں کے نفتے کا فیصل کر دے۔

وجه : (۱) بیوی بچون کامعامله ایبا ہے کہ نفقہ دے کر بچانا ہے اس لئے بہت کا ایک صورتیں جن میں قاضی غائب پر فیصلہ نیس کر سکتا بیوی کے نفقے کے بارے میں فیصلہ کر کے اور ۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عمو ان عمر بن الخطاب کتب الی امراء الاجتباد فیی رجال غابوا عن نسائهم فامر هم ان یا خذو هم بان ینفقوا او یطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما الاجتباد فیی رجال غابوا عن نسائهم فامر هم ان یا خذو هم بان ینفقوا او یطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حسوا . (سنن بیقی، باب الرجل لا یجد نفقة امراته، جسالع برس ۲۵ کے بہر ۲۹ میں الرجل لا یجد ما ینفق علی امروئیت سالی میں میں کہ بہر ۱۹۹۱ میں نفقہ فان بعث والاطلق ، جرائع بس کے انہ بر ۱۹۹۱ الرجل لا یعبو النظام ، جرائع بس کے انہ بر ۱۹۹۱ الرجل بین بین علی المواز ترض کے اس کے لئے بیا ثر ہے۔ عن ابراهیم قال اذا ادانت فہو علیه و ما اکلت من مالها فلیس علیه (مصنف عبدالرزاق ، باب الرجل یغیب عن امرائد فلا ابراهی بین امرائد فلا میں نفتے کا فیصلہ کرے گا۔ (۴) اور ثو ہر مناسب نفقہ ادانہ کرتا ہوتو عورت کوا پنااورا بی اولاد کا مناسب نفقہ لے لئے کاخت ہاں کے لئے بید حدیث ہے۔ عن عائشہ ان مناسب نفقہ ادانہ کرتا ہوتو عورت کوا پنااورا بی اولاد کا مناسب نفقہ لے لئے کاخت ہاب از المین فیصلہ کرتا ہوتو عورت کوا پنااورا بی اولاد کا مناسب نفقہ کے لئے کاخت ہاب از ادام سیعطینی ما یکفینی وولدی الا ما اخذت مناسب نفقہ نو در بخاری شریف ، باب تفسیة صدر میں اسب نفقہ شو ہر کے پائی مال ہواور وہ مناسب نفقہ ند دیتا ہوتو عورت اپنے لئے اورا پنی اولاد کے لئے مناسب نفقہ شو ہر کے پائی مال ہواور وہ مناسب نفقہ ند دیتا ہوتو عورت اپنے لئے اورا پنی اولاد کے لئے مناسب نفقہ شو ہر کے بائی مال میں ہوا کہ شو ہر کے پائی مال ہواور وہ مناسب نفقہ ند دیتا ہوتو عورت اپنے لئے اورا پنی اولاد کے لئے مناسب نفقہ شو ہر کے بائی مال ہواور وہ مناسب نفقہ ند دیتا ہوتو عورت اپنے لئے اورا پنی اولاد کے لئے مناسب نفقہ شو ہر کے بائی مال ہواور وہ مناسب نفقہ ند دیتا ہوتو عورت اپنے لئے اورا پنی اولاد کے لئے مناسب نفقہ شو ہر کے بائی اور کے سیک مناسب نفقہ شو ہر کے بائی مالیک ہوئی کے سیکھ کورٹ کے سیکھ کورٹ کے سیکھ کی کیا گور کورٹ کورٹ کے اورا پنی اور کی کیا کیا کورٹ کے سیکھ کی کیا کی کورٹ کی کی کیا کین کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

ترجمه : اس لئے کہ جب امین نے بیوی ہونے کا اقرار کیا اور امانت رکھنے کا اقرار کیا تو عورت کے لئے لینے کا بھی اقرار کیا اس لئے کہ بغیر رضامندی کے بھی عورت کو شوہر کے مال میں سے لینے کاحق ہے۔

تشریح : غائب شوہر کے اوپر نفتے کے فیصلے کرنے کے لئے بددلیل عقلی ہے۔ یہاں دواصول ہیں[۱] ایک اصول تو بہے کہ عائب پرکسی چیز کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کے ونکہ مدعی علیہ انکار کرے یا اسکی کوئی بات سامنے آئے تب فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اور یہاں شوہر

٢ واقرار صاحب اليد قبول في حق نفسه ٣ لا سيماههنا فانه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل بينة المرأة فيه لأن المودع ليس بخصم في اثبات الزوجية عليه ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب فإذا ثبت في حقه تعدى الى الغائب

غائب ہے اس کے باو جوداس کے خلاف نفتے کا فیصلہ کیسے کیا جارہا ہے ، اس کی دلیل عقلی ہے ۔ [۲] دوسرااصول یہ ہے کہ دوسر ہے کا مال بغیراس کی رضا مندی کے بغیر بھی لے سکتا ، لیکن عورت اپنا مناسب نفقہ شوہر کی رضا مندی کے بغیر بھی لے سکتی ہے ، اس کے لئے او پر حضرت ہندہ کی حدیث گزرگی ہے کہ انکے شوہر حضرت ابوسفیان ٹے نفقہ نہیں دیا تو حضور نے چیکے سے اپنا مناسب نفقہ لے لینے کی اجازت دی ۔ اس لئے یہاں شوہر عائب ہے اس کے باوجود مناسب نفقہ کے لئے فیصلہ کروا سمتی ہے ۔ کیونکہ اس میں عائب پر شفقت ہے کہ اسکی بیوی اور بیچ ضائع ہونے سے نی جا تمیں گے ۔ صورت مسلہ بیہ ہے کہ جس کے پاس شوہر نے امانت رکھا تھا اس نفقت ہے کہ اس کی بیوی اور بیچ ضائع ہونے سے نی جا تمیں گے ۔ صورت مسلہ بیہ ہے کہ جس کے پاس شوہر نے امانت رکھا تھا اس نے نجر ادر کیا کہ میداس کی بیوی ہے ، تو گویا کہ اس نے افر ادر کرلیا کہ بیاس کو اس میں سے اپنا نفقہ لینے کاحق ہے ، کیونکہ اگر شوہر موجود ہوتا اور اس کے پاس مال ہوتا تو بغیراس کی رضا مندی کے بھی اپنا مناسب نفقہ لینے کا بھی افر ارہے تو اس کو اپنا نفقہ لینے کاحق ہیں گزرا می مناسب نفقہ لینے کاحق ہو ۔ یہ مورد ہوتا ور اس کی مال خابت ہوگیا ، اور اوپر کی حدیث میں گزرا کہ شوہر کا مال موجود ہوتو عورت کو اس کی رضا مندی کے بغیر بھی مناسب نفقہ لینے کاحق ہے ، اس لئے مال خابت ہوگیا ، اور اوپر کی حدیث میں گزرا کہ شوہر کا مال موجود ہوتو عورت کو اس کی رضا مندی کے بغیر بھی مناسب نفقہ لینے کاحق ہے ، اس لئے مال خابت ہوگیا ، اور اوپر کی حدیث میں گزرا

ترجمه: ٢ قبضه والكاقر اراية حق مين قابل قبول يـ

تشریح: یایکاشکال کاجواب ہے،اشکال یہ ہے کہ مال امین کانہیں ہے بلکہ شوہر کا ہے، تو غیر کے لئے اس کا قرار کرنا کیسے درست ہوگا، کیونکہ اس اقرار سے شوہر کو نقصان ہوگا؟ تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ بیا قرار پہلے خودا مین کے ق میں ہے، کہ اس کو اپنے پاس سے مال نکا لنا پڑرہا ہے، اور اس سے متعدی ہوکر فائب شوہر کی طرف جاتا ہے، اور آدمی اپنے قل میں اقرار کرے تو جائز ہوا۔ ہے، اس کئے بیا قرار جائز ہوا، اور بیمتعدی ہوکر فائب کی طرف جانا بھی جائز ہوا۔

ترجمه : سے خاص طور سے یہاں اس لئے کہ اگرامین نے دومعاملوں میں سے ایک کا انکار کیا تو عورت کا بینہ اس کے بارے میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ بیوی ثابت کرنے میں امین مدعی علیہ نہیں ہے، اور غائب کے حقوق ثابت کرنے میں عورت مدعی نہیں ہے، اور غائب کے حقوق ثابت کرنے میں عورت مدعی نہیں ہے، پس جب امین کے حق میں ثابت ہوا تو یہ غائب کی طرف متعدی ہوگا۔

تشریح: یہاں عبارت میں بہت بیچیدگی ہے۔ اس عبارت میں بتانا جا ہتے ہیں کہ امین مدعی علیہ ہوتب اس کا اقر ارکر ناشو ہر کے

م وكذا إذا كان المال في يده مضاربة وكذا الجواب في الدين

فی و هذا کله إذا کان المال من جنس حقها در اهم أو دنانیر أو طعاما أو کسوة من جنس حقها أما إذا حق مین نقصان ده ہے، اوراس کا اقرار حجے نہیں ہے۔ لیکن وه مدعی علیه بن بی نہیں سکتاس کے اس کا اقرار درست ہے۔ اوراقرار کے بعد اس کا عکم شوہر کی طرف منتقل ہوگا۔ امین مدعی علیه دوامر سے بن سکتا ہے۔ [۱] عورت امین پراپی زوجیت ثابت کرے، اوراس کو مدعی علیه بنائے۔ لیکن مینہیں کرسکتی اس لئے کہ امین کواس کی زوجیت سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے وه مدعی علیہ بیں کرسکتی ، بن سکتا۔ [۲] دوسری صورت بیہ ہے کہ بیوی غائب شوہر پر اپناختی ثابت کرے، اوراس کو مدعی علیه بنائے۔ لیکن می تجی نہیں کرسکتی، کیونکہ شوہر غائب ہے اس لئے نہ وہ مدعی علیه بنے گا اور نہ اس کے خلاف فیصلہ ہو سکے گا، جب دونوں نہیں ہوسکا تو امین شوہر سے بالکل الگ تصلکہ ہوگیا ، اس لئے اس کا اقر ارا پنے حق میں ہوگا ، شوہر کے حق میں نہیں ہوگا ، اور وہاں سے منتقل ہوکر شوہر کی طرف عائے گا۔

المرأة خصم، سے ہے۔قابض: جس کے ہاتھ میں غائب شوہر کا مال ہے اس کو قابض کہتے ہیں۔اخصم: مخالف پارٹی، کبھی اس کا المرأة خصم، سے ہے۔اور دوسرے امر کی تفصیل, ولا المرأة خصم، سے ہے۔قابض: جس کے ہاتھ میں غائب شوہر کا مال ہے اس کو قابض کہتے ہیں۔اخصم: مخالف پارٹی، کبھی اس کا اطلاق مدی پر ہوتا ہے اور کہ المرأة خصم میں خصم سے مدی علیه مراد ہے، اور لا المرأة خصم میں خصم سے عورت مدی مراد ہے۔

ترجمه: س ایسے بی اگر قابض کے ہاتھ میں مال مضاربت کا ہو، اور ایسے ہی جواب ہے دین میں۔

تشریح: اگرقابض کے ہاتھ میں مضاربت کا مال ہواوروہ دوباتوں کا اقرار کرے، ایک توبیہ کہ مضاربت کا مال میرے پاس ہے ، اور دوسرا یہ کہ بیاس کے بیوی ہے تو قاضی اس کے لئے نفقہ متعین کر دےگا، کیونکہ بیجھی اس کے ہاتھ امانت کا مال ہے۔ اس طرح قابض کے ہاتھ میں قرض ہواور اس بات کا اقرار کرے کہ فلاں کا قرض میرے پاس ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کرے بیاس کی بیوی ہے تواس کے لئے نفقہ کا فیصلہ کیا جائےگا۔

ا اوپر کے دونوں باتوں سے بیٹا بت ہوا کہ بیفلاں[مثلا حامہ] کا مال ہے، اور بیجھی ثابت ہوا کہ بیفلاں کی بیوی ہے اس لئے حقیقت میں بیوی کو بغیر قاضی کے فیصلے کے بھی اپنا مناسب نفقہ لے لینے کاحق ہے اس لئے وہ قاضی سے اپنا نفقہ متعین کروالے گی۔(۲) بیا پناحق وصول کرنا ہے، قضاعلی الغائب نہیں ہے۔

العنت: مضاربة: ایک آدمی کامال ہواور دوسرے آدمی کی محنت ہواس سے تجارت کرے اور نفع میں دونوں شریک ہواس کو مال مضاربت کہتے ہیں۔ مضاربت کہتے ہیں۔

ترجمه: ۵ یکل تفصیل اس وقت ہے کہ مال عورت کے قتی کی جنس سے ہولیعنی درہم ہویا دینار ہویا کھانا ہویا کیڑا ہو، بہر حال

كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة فيه لأنه يحتاج الى البيع ولا يباع مال الغائب بالإتفاق ل أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يباع على الحاضر وكذا على الغائب وأما عندهما فلانه ان كان يقضي على الحاضر لأنه يعرف امتناعه لا يقضي على الغائب لأنه لا يعرف امتناعه

ا گرخلاف جنس ہوتو نفقہ اس میں فرض نہیں کیا جائے گا ،اس لئے کہ بیچنے کی ضرورت پڑے گی ،اور غائب کا مال بالا تفاق نہیں بیچا جا سکتا۔

تشریح: ید مسئله اس اصول پر ہے کہ عورت کا نفقہ جس چیز میں ہے وہی چیز موجود ہے و نفقہ کے لئے اس کو اٹھا لے گی ایکن اگر اس کو بیچنے کی ضرورت پڑی اس کے بعد نفقہ وصول کر سکتی ہے تو بیچنے کا فیصلہ نہیں کر واسکتی ، کیونکہ بید قضاعلی الغائب ہو جائے گا۔ مثلا قابض کے پاس غائب شوہر کا درہم ہے ، یا دینار ہے تو اس کو لے گی اور ضروریات میں صرف کر لے گی ، اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے براہ راست ضروریات میں خرچ ہوسکتا ہے۔ یا قابض کے پاس کھانا ہوتو اس کولیکر کھا لے گی ، یا کپڑا ہوتو اس کولیکر پہن لے گی ، اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے بیاس کے نفقے کے جنس میں سے ہیں اس لئے ان میں نفقہ لے لے گی ، لیکن نفقے کے جنس کے علاوہ میں سے کوئی چیز ہو ، مثلا لوہا ہے جس کو نیچ کر نفقہ وصول کر سکتی ہے تو اس میں سے اپنا نفقہ نہیں لے سکتی ہے ، کیونکہ اس کو بیچنے کی ضرورت پڑے گی ، اور غائب شوہر پر بیچنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا جو جائز نہیں ہے۔ اس لئے لوہے سے نفقہ بھی نہیں جاسکتی ہے ، کیونکہ اس کو اسکتی ۔ اس لئے لوہے سے نفقہ بھی نہیں جاسکتی ہے اسکتی ہے ۔ اس کے لوہے سے نفقہ بھی نہیں جاسکتی ہے اسکتی ہے ۔ اس کے لوہے سے نفقہ بھی نہیں جاسکتی ۔ اس کے لوہ عاضر پر بیچانہیں جاسکتی نوع اسکتی ہو اسکتی ہے اسکتی ہو سکتی ہی نہیں جاسکتی ہے اسکتی ہو سکتی ہو ہو سکتی ہو سکتی

ترجمه: نے بہرحال امام ابوصنیفہ کے نزدیک تو اس کئے کہ حاضر پر بیچا کہیں جاسکتا تو غائب پر بھی بیچا کہیں جاسکتا۔اور بہر حال صاحبینؓ کے نزدیک تو اس کئے کہ حاضر پر بیچنے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے،اس کئے کہ حاضر کا افکار کرنا قاضی کو معلوم ہوجاتا ہے، کین غائب پر بیچکم نہیں کرے گا کیونکہ اس کا افکار کرنا معلوم نہیں ہوا۔

تشریح: یہ مسئلہ بھی اصول پر ہے۔امام ابو صنیفہ گا اصول یہ ہے کہ عاقل بالغ آ دی کو قاضی بیچنے اور خرید نے سے نہیں روک سکتا، [جسکو کہتے ہیں کہ ججز نہیں کرسکتا] اس لئے اگر وہ کسی کا حق نہیں دے رہا ہے تو قاضی اس آ دمی ہی کے ذریعہ سے چیز بیچوائے گا، اور حق والے کا حق اداکر ہے گا، خود قاضی بیچے اس کا فیصلہ نہیں کرسکتا، اور غائب آ دمی تو ابھی موجود نہیں ہے اس لئے وہ حق دینے میں انکار کرے گایا قرار کرے گا اس کا علم نہیں ہے اس لئے اس کے سامان کو بھی قاضی بیچوانہیں سکتا۔ حاصل یہ ہے کہ نہ حاضر کے سامان بیچنے کا فیصلہ دے سکتا ہے اور خرید نے سے روکا جاسکتا کے اس کے اس کے اس کا فیصلہ دے سکتا ہے اور خرید نے سے روکا جاسکتا ہے، اس کئے حاضر آ دمی ہو جو کر کے قاضی خود بیچنے کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ لیکن اگر آ دمی عائب ہو تو یہ نہیں بیت چلے گا کہ وہ حق ادا کرنا چا ہتا ہے یا نہیں اس لئے اس کے مال کے بارے میں بیچنے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ حاصل یہ ہے کہ حاضر کے مال بیچنے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ حاصل یہ ہے کہ حاضر کے مال بیچنے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ حاصل یہ ہے کہ حاضر کے مال بیچنے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، عائب کے مال بیچنے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، اور یہاں شو ہر غائب ہے اس حاصل یہ ہے کہ حاضر کے مال بیچنے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، عائب کے مال بیچنے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، اور یہاں شو ہر غائب ہے اس

(2217) قال ويأخذ منها كفيلا بها نظرا للغائب ﴾ ل لأنها ربما استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها ل فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة ولم يقولوا لا نعلم له وارثا أخر حيث لا يؤخذ منهم الكفيل عند أبي حنيفة لأن هناك المكفول له مجهول وههنا معلوم وهو الزوج

لئے بالا تفاق اس کے مال بیچنے کا فیصلنہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور نداس کو پیچ کربیوی کا نفقہ دیا جاسکتا ہے۔

ترجمه: (۲۱۷۷) اورقاضى عورت كفيل لے، غائب كفائدے كے لئے۔

تشریح: قاضی غائب شوہر کے مال سے نفقہ لینے کا تھم دیے کین مال زیادہ خرچ نہ کردے اور خور دبر دنہ کردے اس کے لئے ایک فیل متعین کرے جواس پرنگرانی کرتارہے تا کہ دونوں کے لئے اطمینان بخش ہو۔

وجه: (۱) اثر میں ہے۔ کان ابن ابی لیلی یوسل الیها نساء فینظرن الیها (ای الی الحبل) فان عوفن ذلک وصدقنها اعطاها النفقة و اخذ منها کفیلا ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الکفیل فی نفقة المرأة، جسابع، ۱۲، نمبر ۱۲۰۷۳) اس اثر میں ہے کہ نفقه کا فیل لے۔

قرجمه: ال اس كئ كه موسكتا ب كه عورت في نفقه لي ليا موه يا شو هر في طلاق دى مواور عدت بهى كزر ركى مو

تشریح: عورت سے نفقہ لینے پر گفیل لینے کی وجہ بیہ کہ ہوسکتا ہے کہ سفر میں جاتے وقت عورت کو پیشگی نفقہ دے دیا ہو۔یا شوہر نے طلاق دے دی ہوارس کی عدت بھی گزر چکی ہواس لئے وہ نفقہ کا حقد اربی نہیں ہے، اور پیغلط طریقے پر نفقہ لے ربی ہے، اس کے اس کی عدت بھی گزر چکی ہواس کے وہ نفتہ کا حقد اربی نبیل کی خمہ داری ہے کہ اگر غلط نفقہ لیا ہے تو گفیل اس کو واپس دے۔اس کئے اس پر فیل لیا جائے گا۔

ترجمه : ٢ امام ابوحنیفہ فی اس کے درمیان اور میراث کے درمیان فرق کیا ہے جبکہ گوا ہوں کے ذریعہ موجود ورشک درمیان وراثت تقسیم کی جارہی ہو،اوروہ ینہیں کہتے کہ ہم کو دوسرے وارث کا پیتنہیں ہے،اس طرح کمان سے فیل نہیں لیاجا تا،اس لئے کہ میراث میں مکفول ایم جہول ہے اور نفقہ میں معلوم ہے،اوروہ شوہر ہے۔

تشریح: ور شہ کے گواہوں کے ذریعہ حاضر ور شہ کے درمیان قاضی میراث تقسیم کرر ہاہو،اور ور شہم کھا کے بنہیں کہتے ہوں کہ مزید وارث نہیں ہے، تو ور شنکل جائے اس کے لئے قاضی کفیل نہیں لے گا بلکہ موجود ور شہ کے درمیان میراث تقسیم کردیں گے،اور یہاں عورت کا نفقہ دلواتے وقت عورت سے کفیل لیا جائے گا کہ غلط نفقہ لیا تو وہ واپس کرے، تو ان دونوں مسکوں میں فرق میہ ہے کہ مزید دوسراوارث کون فطے گامی متعین نہیں ہے،اور نہ متعین ہے کہ نکلے گامچھی یا نہیں،اس لئے اس کا حصہ محفوظ رکھنا ضروری نہیں ہے اور نفقہ کی شکل میں شو ہرمعلوم ہے اور یہ مال بھی شوہر کا ہی ہے،اس لئے اس کے لئے کفیل متعین کیا تا کہ غلط ہونے کی شکل میں مال اس

ع ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة نظرا للغائب (١٥٨) قال ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلآء ﴾

كووايس دلوايا جاسكے۔

اصول: مكفول له معلوم بوتو كفيل لياجائ كا، اورججول بوتو كفيل نهين لياجائ كا-

قرجمه: ع نائب شوہر ك فائدے كے لئے عورت سے شم لے كداس عورت كونفقد حكر نہيں گيا ہے۔

تشریح: بیدوسری شرط ہے کہ۔غائب شوہر کے مال میں نفقہ متعین کرنے سے پہلے قاضی عورت سے تسم لے کہ شوہر نے اس کو نفقہ نہیں دیا ہے، تا کہ بیدنہ ہو کہ دھوکا دیکر نفقہ لے لے، اورعورت اس پرتسم کھالے تو عورت سے فیل بھی لے کہا گر شوہر کا مال نکلا تو کفیل واپس کروانے کا ضامن ہوگا۔

ترجمه: (۲۱۷۸) اورنه فیصله کرے غائب کے مال میں نفقه کا مگران لوگوں کے لئے۔

**تشریح**: جوآ دمی غائب ہواں کے مال میں بیوی، چھوٹی اولا داور والدین کے نفقے کا فیصلہ کرے۔اس کے علاوہ کے نفقے کا فیصلہ نہ کرے۔

② بست ان ان اوگوں کا نفقہ فیعلے کے پہلے ہی شریعت کی بنیاد پرواجب ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔البتہ فیصلہ کرنے سے تائید ہو جائے گی تو فیصلہ کرنا تائید کے طور پر ہے فیصلہ کے طور پر نہیں اس لئے ان لوگوں کے نفتے کا فیصلہ کرسکتا ہے (۲) اس کی ایک اور وجہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ جوآ دمی غائب ہواس پر فیصلہ نہیں کرسکتا۔اس لئے غائب آ دمی کے مال میں بیوی ، چھوٹی اولا داور والدین کے علاوہ کے نفقے کا فیصلہ نہیں کرسکتے۔غائب پر فیصلہ نہ کرنے کے لئے بیصدیث ہے۔عن علی قال بعثنی رسول اللہ المی الیسمن قاضیا ... فاذا جلس بین یدیک المخصمان فلا تقضین حتی تسمع من الآخر کیما سمعت من الاول فیانہ احری ان یتبین لک القضاء ۔ (ابوداؤ دشریف، باب کیف القضاء ، ۱۳۸۸ نمبر ۱۳۵۸ ہر نمری شریف، باب ماجاء فی القاضی لایقضی بین اضمین حتی یسمع کارمحما ، ص ۲۲۸ ، نمبر ۱۳۳۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسر کی بات سے تب فیصلہ کرے اور بیاتی وقت ہوسکتا ہے جبکہ مدگی علیہ عاضر ہو۔اس لئے غائب پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے (۳) دوسری حدیث میں ہے۔ کرے اور بیاتی وقت ہوسکتا ہے جبکہ مدگی علیہ عاضر ہو۔اس لئے غائب پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے (۳) دوسری حدیث میں ہے۔ کیف علیہ میں الخصمان بین یدی العکم ۔ (ابوداؤ دشریف، باب کیف عبد اللہ بن الزبیو قال قضی رسول اللہ علیہ فیصلہ کی اس حدیث میں ہے کہ دونوں قاضی کرا من بیٹے اور بیاتی صورت میں ہوسکتا ہے جب دونوں عاضر ہوں۔اس لئے قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے کہ دونوں قاضی کرا من بیٹے اور بیاتی صورت میں ہوسکتا ہے جب دونوں عاضر ہوں۔اس لئے قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے۔

ل ووجه الفرق هو أن نفقة هؤ لآء واجبة قبل قضاء القاضي ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء فكأن قضاء القاضي اعانة لهم أما غيرهم من المحارم فنفقتهم انما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه والقضاء على الغائب لا يجوز لرولو لم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به فأقامت البينة على الزوجية أولم يخلف مالا فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء على الغائب

ترجمه: الفرق کی وجہ یہ ہے کہ ان الوگوں کا آپیوی، نابالغ اولاد، والدین انفقہ قاضی کے فیصلے سے پہلے بھی واجب ہے اس لئے ان الوگوں کو حق ہے کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے بھی نفقہ لے لیں اور قاضی کا فیصلہ ان الوگوں کی مدد کے طور پر ہے، بہر حال انکے علاوہ ذکی رحم کا نفقہ تو قاضی کے فیصلے سے ہوتا ہے، اس لئے کہ یہ مجہد فیہ ہے، اور غائب پر فیصلہ جائز نہیں [اس لئے باقی ذی رحموں کے نفقے کا فیصلہ غائب پر نہیں کیا جائے گا

تشریح: [ا] بیوی،[۲] چھوٹی اولاد،[۳] بڑی اولادا پائج ہو،[۴] یا بیٹی ہو،[۵] اور والدین کے نقتے کے لئے غائب پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اور ان کے علاوہ ذی رحم، مثلا [ا] بھائی، [۲] بچا، اور دوسر نے قرابت داروں کے نقتے کے لئے غائب پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ غائب پر بیوی وغیرہ کا نفقہ قاضی کے فیصلہ سے پہلے بھی واجب ہے اور موقع ملے توان کو مناسب نفقہ لے لینے کا حق ہے، لیکن قابض شوہر کا مال دے گانہیں اس لئے قاضی کا فیصلہ انکے لئے معین ہوگیا کہ ان کے حکم سے قابض دے دے گا۔ چنا نچے غائب پر قاضی کا یہ فیصلہ متنقل فیصلہ نہیں ہے بلکہ معین کے لئے ہے۔ اور دوسرے ذی رحموں کا نفقہ پہلے سے واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض امام نے فرمایا کہ نفقہ واجب ہے اور بعض نے فرمایا کہ واجب نہیں ہے اس لئے یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے، اس لئے فیصلہ نہیں ہے اس لئے یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے، اس لئے کے مستقل فیصلہ کرنا پڑے گا، اور او پر گزر چکا ہے کہ غائب پر فیصلہ جائز نہیں اس لئے ان لوگوں کے نفقے کے لئے فیصلہ نہیں کہا جائے گا۔

قرجمه : ۲ اوراگرقاضی زوجیت کوجانتانه ہواور قابض بھی زوجیت کا قرارنه کرتا ہواور عورت نے زوجیت پربینہ قائم کیا، یا شوہرنے مال نہ چھوڑا ہواور عورت نے بینہ قائم کیا تا کہ قاضی غائب پر نفقہ فرض کرے اور عورت کوقر ضہ لینے کا حکم دے، تو قاضی اس کا فیصلہ نہ کرے اس لئے کہ اس میں قضاعلی الغائب ہے۔

تشریح: اوپرچار با تیں تھیں تو نفتے کا فیصلہ ہوا تھا، یہاں وہ چاروں با تیں نہ ہوں تو نفتے کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ مستقل طور پر قضاعلی الغائب ہوجا تا ہے۔تفصیل میہ ہے۔[ا] قابض زوجیت کا اقرار کرتا ہو۔[۲] قابض میہ بھی اقرار کرتا ہوکہ غائب شوہر کا مال میرے پاس موجود ہے۔[۳] یا خود قاضی زوجیت کوجانتا ہو۔[۴] قاضی میہ جانتا ہوکہ غائب شوہر کا مال قابض کے پاس موجود ہے، تو نفقے کا م وقال زفر يقضي فيه لأن فيه نظراً لها ولا ضرر فيه على الغائب فانه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها وان عجزت يضمن حقها وان جحد يحلف فان نكل فقد صدق وان أقامت بينة فقد ثبت حقها وان عجزت يضمن الكفيل أو المرأة وعمل القضاة اليوم على هذا أنه يقضي بالنفقة على الغائب لحاجة الناس وهو مجتهد فيه

فیصلہ کرے گا۔لیکن اگر قابض زوجیت کا اقرار نہیں کرتا ،اور نہ قاضی کوزوجیت کاعلم ہے کہ بیٹورت فلال غائب کی بیوی ہے ،اور
عورت زوجیت پر گواہ قائم کر بے نفقے کا کا فیصلہ نہیں کرے گا ، کیونکہ زوجیت کو گواہ کے ذریعہ ثابت کرنا مستقل طور پر قضاعلی الغائب
ہے جو جائز نہیں ہے اس لئے نفقے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری صورت بیہے کہ قابض غائب کے مال کا اقرار نہیں کرتا ،اور قاضی
کوبھی اس کے مال کاعلم نہیں ہے اب عورت گواہ قائم کر کے نفقہ تعین کروانا چاہتی ہے اور غائب شوہر پر قرض لیتے رہنے کا فیصلہ
کروانا چاہتی ہے تو یہ فیصلہ نہ کرے ، کیونکہ بیہ مستقل طور پر قضاء علی الغائب ہے جو جائز نہیں ہے۔

ترجمه: سل ام رفر نفر مایا که اس میں نفق کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کئے کہ اس میں عورت کے لئے نفع ہے اور غائب پرکوئی نقصان نہیں ہے، اس کئے کہ اگر غائب واپس آیا اور عورت کی نصدیق کی تو عورت نے اپنا حق لیا، اور اگر شوہر نے انکار کیا تو قسم کھلائی جائے گی، پس اگر قسم سے انکار کیا تو گویا کہ عورت کی نصدیق کردی، اور اگر عورت نے نفقہ نہ دیے پر بینہ قائم کیا تو عورت کا حق ثابت ہوگیا، اور اگر بینہ قائم کرنے سے عاجز ہوگئی تو کفیل نفقہ واپس کرنے کا ضامن ہوگا، یا عورت ضامن ہوگی، اور قاضوں کا عمل اس دور میں اس پر ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے خائب پر نفقے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور مسئلہ مجتبد فیہ ہے۔

تشریح: امام زفرگی رائے ہے کہ اوپر کی دونوں صورتوں میں غائب پر نفقے کا فیصلہ کیا جائے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عورت نے اپنا فائدہ ہے اور شوہرکا کوئی نقصان نہیں ہے ، کیونکہ اگر شوہر آیا اور اس نے تصدیق کردی کہ میں نے نفقہ نہیں دیا تھا تو عورت نے اپنا حق لیا ، اور اگر اس نے انکار کردیا تو کہا جائے گا کہ شم کھا کر کہو کہ میں نے نفقہ دیا تھا ، پس اگر وہ شم کھانے سے مرگیا تو گویا کہ عورت بینہ قائم کرے کہ نفقہ دیکر کی تھا ، تو اب عورت بینہ قائم کرے کہ نفقہ دیکر کیا تھا ، تو اب عورت بینہ قائم کرے کہ نفقہ دیکر نہیں گیارتھا ، اگر اس نے اس پر بینہ قائم کر دیا تو اس کا حق ثابت ہوجائے گا اور نفقہ لینا درست ہوگا ، اور اگر وہ بینہ قائم نہ کر سکی تو اس نہیں گیارتھا ، اگر اس نے اس پر بینہ قائم نہ کر سکی تو اس کے دیے ہوئے گئی سے نفقہ واپس لیا جائے گا ، بہر حال شوہر کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ۔ اس لئے اس دور میں عور توں کی مجبوری دیکھتے ہوئے غائب پر نفقے کا فیصلہ کیا جا تا ہے ، اور چونکہ مسکلہ مجتبہ فیہ ہے ۔ اس لئے تاس دور میں عور توں کی گنجائش ہے ۔ اس لئے اس دور میں عور توں کی گنجائش ہے ۔

م وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها فلم نذكرها.

### ﴿فصل ﴾

(١٤٩) وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة و السكني في عدتها رجعيا كان أو بائنا ﴾

ترجمه: الله السمسك مين دوسر اقوال بهي بين جن سرجوع كرليا كيا باس كئه بم في ان كوذ كرنهين كيا ـ ـ تشريح واضح

CLIPART\ARTEMIA.JPEG.jpg not found.

# ﴿ فصل مطلقه عورت كا نفقه ﴾

ترجمه: (۱۷۹) اگر شوہر نے بیوی کوطلاق دی تواس کے لئے نفقہ اور عنی ہے اس کی عدت میں طلاق رجعی دی ہویا بائنہ۔ **تشهر بیج** : شوہر نے طلاق رجعی دی ہویا بائنہ، جب تک عدت گز ارر ہی ہوشو ہریرنفقہ اور سکنی لازم ہے۔ جا ہے حاملہ ہویاغیر

وجه: (۱) آیت میں ہے کہ مطلقہ عورت کو گھر سے نہ زکالوا بلکہ اس کو سکنی دواور جب سکنی ہوگا تو نفقہ بھی ملے گا، آیت بیہے۔ یا ایھا النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة (آيت اسوره الطلاق ٢٥) (٢) مديث مين جي حن جابر عن النبي عَالَمِكُ قال المطلقة ثلاثا لها السكني والنفقة. (دارقطني، كتاب الطلاق، جرابع، ص١٥، نمبر٣٩٠٣) (٣)قال عمر الانترك ل وقال الشافعي لا نفقة للمبتوتة الا إذا كانت حاملاً أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فانه يحل له الوطى وأما البائن فوجه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لى رسول الله عليه السلام سكنى ولا نفقة

كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكني والنفقة وتلا الآية قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ، (آيت ا،سورة الطلاق ٦٥) (مسلم شريف،باب المطلقة البائن لانفقة لها،ص٣٨٣، نمبر • ۱۲۸ ار ۱۷ سالبودا وُدِثر یف، باب من انگر ذلک علی فاطمة بنت قیس،ص ۳۲۰ بنبر ۲۲۹) اس حدیث اوراثر سے معلوم ہوا کہ عدت گزارنے والی عورت کے لئے نفقہ اور سکنی ہے ( م ) معتدہ شوہر کے لئے عدت گزار رہی ہے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ پیٹ میں بچیہ ہے یا نہیں اس لئے شوہریراس کا نفقہ لازم ہوگا۔(۵) اوراگر معتدہ حاملہ ہے تب تولازمی طوریراس کے لئے نفقہ ہے،اس آیت میں ہے۔ وان کن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ـ (آيت ٢،سورة الطلاق ٢٥) اس آيت ميں ہے كه حمل والیعورت برخرچ کرو۔(۲)مطلق رجعیہ ہے تو وہ ابھی بھی یور بےطور پر بیوی ہے اس لئے اس کے لئے بالا تفاق نفقہ اور سکنی ب- حديث برب عن عائشة "أن رسول الله عَلَيْكُ قال لفاطمة انما السكني و النفقة لمن كان لزوجها عليها ر جعة۔(دارفطنی، کتابالطلاق، ح رابع، ص ۱۵، نمبر ۸۰ ۳۹)اس حدیث میں ہے کہ مطلقہ رجعیہ کے لئے نفقہ اور سکنی ہے۔ ترجمه: ل امام شافعی نے فرمایا کہ طلاق بائنہ والی کے لئے نفقہ نہیں ہے گر جبکہ حاملہ ہو۔ بہر حال طلاق رجعی تو زکاح قائم ہے۔ ، خاص طوریر ہمارے نز دیک اس لئے کہ اس سے وطی بھی حلال ہے۔ بہر حال بائنہ والی کا تو حضرت امام شافعیؓ کے قول کی وجہ، حضرت فاطمہ بنت قبیںؓ کی روایت ہے، کہ مجھکو میرے شوہر نے تین طلاقیں دیں تو حضورٌ نے میرے لئے نہ سکنی فرض کیا اور نہ نفقہ۔ **نشریج**: امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ طلاق بائنہ ہویا تین طلاق مغلظہ ہوان عورتوں کے لئے عدت کے زمانے میں نفقہٰ ہیں ہے، صرف سکنی ملے گا ،اور طلاق رجعی میں عورت کا نکاح ہراعتبار سے قائم ہے یہاں تک کہ ہمارے نز دیک بغیرر جعت کئے اس سے وطی بھی جائز ہےاس لئے اس کے لئے نفقہ اور سکنی دونوں بالا تفاق واجب ہے۔موسوعہ میں عبارت یہ ہے۔ و ان طلقها و کان يـمـلك الرجعة فعليه نفقتها في العدة \_ (موسوعة نمبر١٦٥٠٣)و لا ينفق عليها اذا لم يكن يملك الرجعة لانها احق بنفسها منه و لا تحل له الا بنكاح جديد \_ (موسوعه ام شافعيٌّ ، باب وجوب نفقه المرأة ، ج عاشر ، ص • ٣٠٠ ، نمبر ۱۲۵۰۴)اس عبارت میں ہے کہ طلاق رجعی والی کے لئے نفقہ ہےاور بائنہ والی کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

**9 جسسه**: (۱) بائنطلاق والی کسی طرح بیوی نہیں ہے اور نہاس کے پیٹ میں شوہر کا بچہہاں لئے اس کے لئے نفقہ نہیں ہوگا (۲) حضرت فاطمہ بنت قیس کی کمبی حدیث ہے جس میں ان کو نفقہ اور سکنے نہیں دیا گیا۔ عن فساط مقہ بنت قیس انب طلقها ع ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه على المنفقوا عليهن على المنفقوا عليهن على ما إذا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن الآية ع ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالاجماع وصار كما إذا كانت حاملا

زوجها فی عهد النبی علیه الله فقال لا نفقة لک و لا سکنی ۔ (مسلم شریف، باب فی نفقة الک و لا سکنی ۔ (مسلم شریف، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، ص ۲۳۹، نمبر ۱۹۸۰ ۱۹۸۸ ابو داؤد شریف، باب فی نفقة المبتوتة، ص ۳۱۹، نمبر ۲۲۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بائنه معتدہ کے لئے نفقہ اور سکنی نبین سے ۔ (س) صاحب ہدایہ کی پیش کردہ حدیث ہے ، عسن فاطمة بنت قیس ان زوجها طلقها ثلاثا فلم یجعل لها النبی علیه النبی ا

ترجمه: ۲ اوراس لئے که شوہر کی ملک نہیں رہی اور نفقہ ملک پر مرتب ہے، یہی وجہ ہے کہ متوفی عنھا زوجھا کے لئے نفقہ واجب نہیں ہے ملکیت نہ ہونے کی وجہ ہے۔

تشریح: بیام شافعی کی دلیل عقلی ہے کہ مطلقہ بائنہ میں اب ملک نکاح نہیں رہی اور نفقہ ملک نکاح سے واجب ہوتا ہے، اس لئے مطلقہ بائنہ کو نفقہ نہیں ملے گا، دوسری دلیل دیتے ہیں کہ جس کا شوہر مرگیا تو ملک نکاح ختم ہوگئی اس لئے اس کو بھی نفقہ نہیں ملتا ہے، اسی طرح یہاں بھی نفقہ نہیں ملے گا۔

ترجمه : س بخلاف جبكه عورت عامله بواس كئه كه بهم نے اس كے نفق كوآيت كى وجه سے بېچانا، وه الله تعالى كا قول ہے۔ وان كن أو لات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (آيت ٢، سورة الطلاق ٢٥)

تشریح: یہ بھی امام شافعی کی دلیل ہے کہ مطلقہ بائنہ حاملہ ہوتو اس کا نفقہ بھی واجب نہیں ہونا چاہئے ،کین اوپر کی آیت میں اس کا نفقہ متعین ہے اس کئے واجب کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹے میں شوہر کا بچہ بل رہا ہے اس لئے اس بچے کی اجرت کے طور بھی نفقہ واجب ہونا چاہئے۔ اور جو مطلقہ بائنہ حاملہ نہ ہوتو اس کے پیٹ میں شوہر کا بچ نہیں بل رہا ہے اور نکاح بالکل منقطع ہو چکا ہے اس لئے اس کا نفقہ واجب نہیں ہونا چاہئے۔

ترجمه: س جماری دلیل بیہ کنفقه احتباس کابدلہ ہے جسیا کہ ہم نے ذکر کیا، نکاح کے مقصد کے ق میں احتباس قائم ہے، اور وہ ہے بچہ اس لئے کہ عدت بچے کی حفاظت کے لئے واجب ہے، اس لئے نفقہ واجب ہوگا، اس لئے اسکے لئے بالا جماع سکنی ه وحديث فاطمة بن قيس رده عمر فانه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت سمعت رسول الله عليه السلام يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم

ہے،اس کئے وہ عورت الیمی ہوگئی کہ حاملہ ہو۔

تشریح: اس عبارت میں مہتونہ کا نفقہ واجب ہونے کی تین دلیلیں ہیں [۱] پہلی دلیل ہے کہ نفقہ احتباس کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور مہتونہ بھی مجبوس ہے، اس لئے کہ عدت گزار نے کا مقصد میہ ہے کہ پیتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچہ ہے یانہیں ہے، کیونکہ حیض آئے گا تو پیتہ چل جائے گا کہ پیٹ میں بچے نہیں ہے، لیس جب عدت بچے کو بچانے کے لئے ہے تو وہ محبوس بھی ہے اس لئے اس کے لئے نفقہ ہوگا[۲] دوسری دلیل ہے کہ اس احتباس کی وجہ سے اس کے لئے سکنی ہے تو اس پر قیاس کر کے نفقہ بھی واجب ہوگا ۔ [۳] تیسری دلیل ہے کہ مہتونتہ احتباس میں حاملہ عورت کی طرح ہوگئی، اور حاملہ کے لئے نفقہ ہے اس لئے اس کے لئے بھی نفقہ ہوگا۔

قرجمہ: ۵ حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو حضرت عمرٌ نے رد کر دیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نئی کی سنت ایک عورت کے کہنے پرنہیں چھوڑیں گے، مجھے معلوم نہیں کہوہ سے کہدرہی ہے یا جھوٹ کہدرہی ہے، یا در کھایا بھول گئی، میں نے حضور ؓ سے سنا ہے کہ مطلقہ ثلاث کے لئے نفقہ اور سکنی ہے جب تک عدت میں ہے، اور اس کو حضرت زید بن ثابت ؓ اور حضرت اسامہ ابن زیدٌ اور حضرت جابرٌ اور حضرت عائشہ نے بھی رد کیا ہے۔

تشریح: یه حضرت امام شافع گی حدیث کا جواب ہے کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ نہ دینے کے بارے میں جو فاطمہ بنت قیس کی حدیث پیش کی ہے اس کو حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت جابر اور حضرت عائش نے رد کیا ہے۔ اس کئے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

وجه: (۱) صاحب برايك مديث يه في فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله والله على الله والله على الله والله على الله والله الله والله عن والله والله والله والله والله عن والله والله والله عن والله عن وجل الا تخرجوهن من بيوتهن والا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ، (آيت المورة الطال الله عن وجل الا تفقة الهائن النفقة الهائم المرد الله والكه والكه والكه والكه والكه والكه والكه والكه والكه الله والكه وا

(١٨٠) ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ﴾ ل لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع فان التربص عبادة منها ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه حتى لا يشترط فيه الحيض فلا تجب نفقتها عليه

قیس، ص ۳۲۰، نمبر ۲۲۹۱) اس حدیث میں حضرت عمر فیے رد کیا ہے۔ (۲) صحاب عبد الله بن مسعود لیقولون: لها السکنی و النفقة ۔ (دار قطنی ، باب کتاب الطلاق، جرائع، ص۲۱، نمبر ۳۹۰۹) حضرت عبدالله ابن مسعود کیقولون: لها السکنی و النفقة در دار قطنی ، باب کتاب الطلاق، جرابر عن النبی علی قال المطلقة ثلاثا لها السکنی و النفقة ۔ (دار قطنی ، باب کتاب الطلاق، جرائع، ص ۱۵، نمبر ۳۹۰۳) حضرت جابر گی اس حدیث میں ہے کہ مہتوت کے لئے نفقہ اور سکنی ہے۔

قرجمه: (۲۱۸۰) اورنفقه نبیس ہے متوفی عنہاز وجماکے لئے۔

تشریح: جسعورت کاشوہر مرگیا ہواوروہ عدت گزاررہی ہوتواس کے لئے نفقہ ہیں ہے۔

ترجمہ: اِ اس کئے کہ عورت کا اصتباس شوہر کے قت کے لئے نہیں ہے بلکہ شریعت کے قت کے لئے ہے اس کئے کہ عدت گزار ناعبادت ہے، کیا آ یے نہیں ویکھتے ہیں کہ براً قرحم کی رعایت اس میں نہیں ہے، اس کئے اس میں چین کی شرط نہیں ہے اس ع ولأن النفقة تجب شيئا فشيئا ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن ايجابها في ملك الورثة ( ١٨١) وكل فرقة جاء ت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها اللها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت كما إذا كانت ناشزة

لئے شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہے۔

تشریح: یدلیاعقلی ہے کہ متوفی عنھاز وجھا کا عدت گزار نارجم کوصاف کرنے کے لئے نہیں ہے، اس لئے اس میں چیش سے عدت نہیں گزاری جاتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ شوہر کے قت کے لئے نہیں ہے بلکہ شریعت کے حت نہیں گزاری جاتی ہے بلکہ شریعت کے حت ہے ، اس لئے شوہر پراس کا نفقہ نہیں ہوگا۔ آیت میں اس کا شارہ ہے۔ و المذین یتوفون منکم و یذرون از واجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا۔ (آیت ۲۳۲، سورة البقرة ۲) آیت میں بیتربصن، سے پتہ چاتا ہے کہ ورت اللہ کے لئے بطور عبادت کے عدت گزارے۔

قرجمه: ٢ اوراس كئ كه نفقة تحور الحرواجب موتاب، اور شوم كى موت كه بعداس كى ملكيت نهيس ربى اس كئ ور شه كى ملكيت ميں واجب كرناممكن نهيں ہے۔

تشریح: یه دوسری دلیل عقلی ہے کہ نفقہ شوہر کی موت کے بعد لازم ہوگا ،اور موت کے بعد چیز شوہر کی نہیں رہی بلکہ ور شد کی ہوگئ اس لئے دوسرے کی ملکیت میں نفقہ کیسے واجب کیا جائے گا ،اس لئے واجب نہیں ہوگا۔

**تسر جسمه**: (۲۱۸۱) ہروہ تفریق جوعورت کی جانب ہے معصیت کی وجہ سے آئے ،مثلا مرتد ہو جانا ، یا شو ہر کے لڑکے سے بوسہ لے لینا تواس کے لئے نفقہ نہیں ہے۔

ترجمه: السلخ كمايخ آپ كوبغير ق ح بس كرنے والى بن گئى اس لئے وہ نافر مان كى طرح ہو گئى [اس لئے اس كے لئے نقتہ بيں ہوگا۔

تشریح: عورت کی غلطی اوراس کی معصیت کی بناپر تفریق ہوئی تو عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔اس کی دومثالیس دی ہیں[ا]عورت مرتد ہوگئی جس کی وجہ سے تفریق ہوئی تواس کی عدت گزارتے وقت عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔[۲] اسی طرح عورت نے شوہر کے میٹے کے ساتھ ذنا کرلیا جس کی وجہ سے شوہر کے میٹے سے حرمت مصاحرت ثابت ہوگئی اور شوہر سے تفریق ہوگئی تواس کی عدت میں نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ فلطی عورت کی ہے۔

**وجمه**: (۱) چونکه عورت کی نافر مانی کی وجہ سے فرقت ہوئی ہے، شو ہر کی شرارت نہیں ہے اس کئے عورت کو عدت کا نفقہ ہیں ملے گا (۲) فاطمہ بنت قیس کی نافر مانی تھی اس کئے اس کو نفقہ اور سکنی نہیں ملا۔ اثر میں ہے۔ عن سلیمان بن یسار فی حووج فاطمة ع بخلاف المهر بعد الدخول لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطى على وبخلاف ما إذا جاء ت الفرقة من قبلها بغير معصية كخيار العتق وخيار البلوغ و التفريق لعدم الكفاء ة لأنها حبست نفسها بحق وذلك لا يسقط النفقة كما إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر. (٢١٨٢) وان طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها

قبال انسما کان ذلک من سوء المخلق. (ابوداؤدشریف، باب من انکرذلک علی فاطمة بنت قیس، ۳۲۰، نمبر ۲۲۹۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ عورت کی نافر مانی ہوجس کی وجہ سے تفریق ہوئی ہوتو اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ (۳) اثر میں ہے۔ عن عامر قبال لیس للر جل ان ینفق علی امر أته اذا کان بالحبس من قبلها . (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۹۹۹ قالوا فی الرجل ینز وج المراق فتطلب العفقة قبل ان ینفل بھا ھل افر مانی کی ہوتو نفقہ منافظ نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ بخلاف دخول كے بعدمبرك اس كئے كدوطي كى وجهسے مبركت يس ونينا پايا گيا۔

تشمر الله عند المراضع على المعالى معصيت كى وه سانكاح الوثا تواس كومبر ملح كا، كيونكه مهر بضع كابدله ہا وروه شوم وصول كرچكا ہے اس لئے نافر مانى كے باوجود مهر ملے گا۔

ترجمه: ٣ بخلاف جبكة فرقت عورت كى جانب سے بغير معصيت كے ہو، جيسے خيار عتى ،خيار بلوغ ،اور كفونہ ہونے كى وجه سے فرقت ،اس لئے كہ عورت نے اپنے كوئل كى وجہ سے روكا ہے اس لئے يہ نفقے كوسا قط نہيں كرے گا ، جيسے اپنے آپ كوم ہر وصول كرنے كے لئے روكا ہو۔

تشریح: اگر عورت نے معصیت کے طور پر نکاح نہیں توڑا، بلکہ کسی مجبوری یا حق وصول کرنے کے لئے نکاح توڑا ہے تواس کی عدت کا نفقہ ملے گا، اس کی تین مثالیں پیش کرہے ہیں [۱] عورت کو خیار عتق تھا، اس نے خیار عتق لے ایاجس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا تواس کی عدت کا نفقہ ملے گا۔ [۲] عورت کو خیار بلوغ تھا، اس نے خیار بلوغ لے لیاجس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا تواس کی عدت کا نفقہ ملے گا۔ [۳] کفو میں عورت کا نکاح نہیں کرایا تھا، اس نے حق کفوکو لینے کے لئے قاضی سے نکاح توڑوایا تو عدت کا نفقہ ملے گا، جس طرح مہر لینے کے لئے عورت نے جماع کر نے نہیں دیا تو اس دوران کا نفقہ ملے گا، کیونکہ ان تمام میں معصیت اور گناہ کے طور پر نکاح نہیں توڑوایا بلکہ حق لینے کے لئے توڑوایا ہے اس لئے عورت کونفقہ ملے گا۔

**ترجمه**: (۲۱۸۲) اگرعورت کو تین طلاق دی پھروہ مرتد ہوگئی تواس کا نفقہ ما قط ہوجائے گا۔

**وجسه** :(۱)او پرگزرا کی عورت کی جانب سے نافر مانی ہوتواس کونفقہ نہیں ملے گااور یہاں مرتد ہوکرعورت نے نافر مانی کی جا ہے

(٢١٨٣) وان مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة ﴿ لَ معناه مكنت بعد الطلاق لأن الفرقة تشبت بالطلقات الثلاث و لا عمل فيها للردة و التمكين الا أن المرتدة تحبس حتى تتوب و لا نفقة للمحبوسة و الممكنة لا تحبس فلهذا يقع الفرق.

عدت کے درمیان نافر مانی کی ہواس لئے اس کونفقہ ہیں ملے گا (۲) نفقہ مسلمان عورت کوملتا ہے اور بیکا فرہ ہوگئی اس لئے اس کو کیسے نفقہ ملے گا۔

ترجمه: (۲۱۸۳) اگرعورت نے شوہر کے بیٹے کوقدرت دی اپنی ذت پرتواس کو نفقہ ملے گا۔

ترجمه: اس کامعنی بیہ کہ تین طلاق کے بعد قدرت دی، اس کئے کہ فرقت تین طلاق کی وجہ ہے ہو چکی ہے، اس کئے کہ فرقت تین طلاق کی وجہ ہے ہو چکی ہے، اس کئے کہ فوجہ فرائدہ جیل میں ڈال دی جائے گی یہاں تک کہ تو بہ کاح ٹوٹ میں مرتد ہونے کو اور قدرت دینے کاکوئی دخل نہیں ہے۔ مگر بیر کہ مرتدہ جیل میں ڈال دی جائے گی یہاں تک کہ تو بہ کرے، اور مجبوسہ کے لئے نفقہ نہیں ہے، اور بیٹے کوقدرت دینے والی جسن نہیں کی جائے گی [اس لئے اس کونفقہ ملے گا] بیفرق ہے۔

**تشریح** : تین طلاق کے بعدعورت عدت گزاررہی تھی کہ سو تیلے بیٹے سے جماع کرالیا، توعدت کا نفقہاس کو ملے گا۔ ...

وجه : (۱) طلاق کے بعد صحبت کرائی تو صحبت کرانے سے تفریق نہیں ہوئی بلکہ طلاق بائنہ واقع ہونے سے تفریق ہو چکی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے اس لئے سوتیلے بیٹے سے زنا کرانا گناہ ضرور ہے لیکن چونکہ یہ تفریق کا سبب نہیں ہے اس لئے نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کی نافر مانی نہیں ہوئی۔ (۲) مرتدہ کو جس کیا جائے گا اس لئے اس کی جانب سے جس کرنا ہوا اس لئے اس کو نفقہ نہیں ملے گا، اور جس نے سوتیلے بیٹے کوقدرت دی وہ جس نہیں کی جائے گی اس لئے اس کے لئے اس کونفقہ ملے گا، ایک فرق یہ بھی ہے۔ اور اگر طلاق سے پہلے شوہ رکے بیٹے سے صحبت کرائی تو اس کونفقہ ہیں ملے گا۔

وجه: (۱) طلاق سے پہلے سوتیلے بیٹے سے صحبت کرائی اس لئے صحبت کی وجہ سے نکاح ٹوٹا اور وہ تفریق کا سبب بنا اور بی عورت کی نافر مانی اور معصیت کی وجہ سے ہے اس لئے عورت کو عدت کا نفقہ نہیں ملے گا(۲) اس کے لئے اثر او پر گزر چکا ہے۔ قال اندما کان ذکر کہ من سوء المخلق (ابوداؤ دشریف، نمبر ۲۲۹۳) اس اثر میں ہے کہ عورت کی بداخلاقی تھی اس لئے اس کو نفقہ نہیں ملا۔

اصول: بیسب مسئلے اس اصول پر ہیں کہ عورت کی جانب سے ملطی کی وجہ سے تفریق ہو یا احتباس نہ ہوا ہوتو عورت کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اور مردکی جانب سے طلاق ہوئی ہوتو نفقہ ملے گا۔

CLIPART\FLOWER8.JPEG.jpg not found.

#### ﴿فصل

(٢١٨٣) ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحدكما لا يشاركه في نفقة الزوجة

ل لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن والمولود له هو الأب (١٨٥) وان كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ﴾

# ﴿ فصل حِمولٌ بچوں كا نفقه ﴾

ترجمه: (۲۱۸۴) چھوٹی اولاد کا نفقہ باپ پر ہے اس میں کوئی شریک نہ ہوجیسے کہ شوہر شریک نہیں کرتا ہوی کے نفقے میں کسی کو۔

ترجمه: المورق البرق الله الله الله المورق البرق المورق المورق المورق المورق المورق الموروف (آيت ٢٣٣، سورة البقرة ٢) اور مولودله وه باپ ہے۔

تشریح: جیسے بیوی کے نفتے میں اولا دکوشریک نہیں کرتا بلکہ بیوی کوستقل نفقہ دیتا ہے اسی طرح چھوٹی اولا د کے نفتے میں کسی کو شریک نہیں کرے گا بلکہ جتنااس کا نفقہ ہوتا ہے وہ اولا دکوستقل طور پردے گا۔

وجه: (۱) آیت میں ہے کہ اولاد کا نفقہ باپ پرواجب ہے ۔ و الوالدات یوضعن اولادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ، و علی الوارث مثل ذالک فان اراد فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیه ما و ان اردتم ان تسترضعوا اولاد کم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف ۔ (آیت ۲۳۳ علیه ما و ان اردتم ان تسترضعوا اولاد کم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف ۔ (آیت ۲۳۳ میورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ اولاد کا نفقہ باپ پر ہے ، بلکہ جوعورت بیچ کودودھ پلائے اس کی اجرت بھی باپ پر لازم ہے ۔ (۲) اور حدیث میں ہے کہ اولاد کا نفقہ باپ پر ہے میں ما یکفیک و ولدک بالمعروف . (بخاری شریف میک فیل نفتہ باپ پرواجب ہے۔ اور بیچ کا نفقہ ستقل طور پرواجب ہے تواس میں کی کوشر یک نہیں کیا جاسکتا ۔ ہاں بیچ خوددوسر کوشر یک نمیں کی مرضی ہے۔ ۔

ترجمه: (۲۱۸۵) اگر بچه دوده پینے والا موتومان پرلازم نہیں ہے کہ اس کودودھ پلائے۔

ل لما بينا أن الكفاية على الأب وأجرة الرضاع كالنفقة ولأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها فلا معنى للجبر عليه لي وقيل في تأويل قوله تعالى لا تضار والدة بولدها بالزامها الارضاع مع كراهتها

ترجمه: اسردیمه کی اجرت نفقه کی طرح ہے، اور دودھ پلانے کی اجرت نفقه کی طرح ہے، اور ہو سے ہو ہو۔

سکتا ہے کہ مال کسی عذر کی بنا پر دودھ پلانے پر قدرت نہر کھتی ہو، اس لئے آیت کی بنیاد پر اس پر جبر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

تشریح : اوپر کی آیت سے پتہ چلا کہ بچ کا نفقہ باپ پر ہے، اور دودھ پلانا بھی نفقے کی طرح ہے اس لئے دودھ پلانے کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے، اس لئے قضا کے طور پر مال دودھ پلانا واجب نہیں، ہال دیانت کے طور پر اس کو پلانا چاہئے، البتہ کوئی دودھ پلانے والی نہ ہو، یا شوہر کے پاس اجرت کی استطاعت نہ ہویا بچ کسی اور کا دودھ نہ بیتیا نہ ہواور مال کوکوئی مجبوری نہیں ہے تو اس صورت میں بچ ضائع نہ ہوجائے اس لئے مال پر دودھ پلانا واجب ہوگا۔

وجه: (۱) او پرآیت گرری که باپ پر بیخ کا نفته لازم ہے۔وعلی المولود له در قهن و کسوتهن بالمعروف . (آیت ۲۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ اور ۱۶ اور ۱۹۰ ورود ورود پلائے اس کا نفتہ بھی لازم ہے ، جس سے معلوم ہوا کہ مال پردود در پلائے اس کا نفتہ بھی لازم ہیں ہے۔ لا تصار والدہ بولدہ اولا مولود له بولده ۔ (آیت ۲۳۳ ، ۱۰۰ سرة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدہ کودود در سے بیانے میں نقصان نہ ہونا چاہئے ۔ (۳) اور دوسری عورت کودود در پلانے کے لئے اجرت پر لے اس کے لئے اس آیت ہے۔وان پلانے میں نقصان نہ ہونا چاہئے ۔ (۳) اور دوسری عورت کودود در پلانے کے لئے اجرت پر لے اس کے لئے بیآیت ہے۔وان اردتہ ان تستر ضعوا اولاد کم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف ۔ (آیت ۲۳۳۳ سورة البقرة ۲) اس آیت میں بھی ہے۔ فان ارضعن لکم فاتو هن آیت سے پتہ چلا کہ دود در پلانے کے لئے کسی عورت کواجرت پر لے۔ (۲) اس آیت میں بھی ہے۔ فان ارضعن لکم فاتو هن اس آیت میں ہی ہے۔ دود در ایت ۲۰۰ سورة الطلاق ۱۵۷ اس آیت میں ہی دود در ایت ۲۰ سورة الطلاق ۱۵۷ اس آیت میں ہی دود در ایت ۲۰ سورة الطلاق ۱۵۷ اس آیت میں ہی کہ دود در ایت ۲۰ سورة الطلاق ۱۵۷ اس آیت میں ہی کہ دود در ایت ۲۰ سورة البقرة ۲۰ کی تاویل کسی کرا ہیت کے باوجود اس کودود در پلانالازم قرارد دے۔ سے کہ مال کی کرا ہیت کے باوجود اس کودود در پلانالازم قرارد دے۔ سے کہ مال کی کرا ہیت کے باوجود اس کودود در پلانالازم قرارد دے۔

تشریح نال پردودھ پلانا واجب نہیں اس لئے وہ نہ چا ہے تو اس کودودھ پلانے پرمجبور نہ کیا جائے اس کے لئے اس آیت سے
استدلال کرتے ہیں ، آیت میں ہے کہ مال کو بچے کی وجہ سے ضرر نہیں ہونا چا ہے ، اور دودھ پلانے پرمجبور کرنا مال پرضرر ہے اس لئے
اس آیت کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔ آیت ہیہ ہے۔ لا تضار والدہ بولدھا۔ (آیت ۲۳۳ ، سورۃ البقرۃ ۲) اس آیت میں ہے کہ
یچ کی وجہ سے مال کو ضرر نہیں ہونا چا ہے۔

س وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم وذلك إذا كان توجد من ترضعه أما إذا كان لا يوجد من ترضعه تحجير الأم على الارضاع صيانة للصبي عن الضياع. (٢١٨٦) قال ويستأجر الأب من ترضعه عندها في إنها استيجار الأب فلأن الأجر عليه لل وقوله عندها معناه إذا أرادت ذلك لأن الحجر لها (١١٨٥) وان استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم تجز في لان الارضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالى والوالدات يرضعن أو لادهن الا أنها عذرت لاحتمال عجزها فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه

ترجمه: س یہ جو کچھ ذکر کیا گیاوہ تھم کا بیان تھا، یہ جب ہے کہ دودھ پلانے والی ال جائے، بہر حال جب دودھ پلانے والی نہ ملے تو ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا بچے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے۔

تشریح: ماں پردودھ پلاناواجب نہیں ہےاس وقت ہے جب دودھ پلانے والی ال جائے ، کیکن اگر دودھ پلانے والی نہ ملے تو بچے کوضا کع ہونے سے بچانے کیلئے مال کومجبور کیا جائے گا۔

وجه: (۱) فان ارضعن لکم فأتوهن اجورهن بالمعروف و أتمروا بينکم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى \_ (آيت ۲، سورة الطلاق ۲۵) اس آيت يس م كدوسرى عورت دوده پلائتومال باپ دونول مشوره كرك، اورية مى اشاره م كه مال دوده نيلا سكتب مشوره كرك دوسرى عورت سه دوده پلوائد ـ

قرجمه: (٢١٨٦) باپاليئ عورت كواجرت يركجومال كياس بيكودوده بلائه

ترجمه: ا اورباپ کا جرت پرلینایه ے کہ اجرت باپ پر ہے

تشریح: متن میں ہے بیتا جرالاب، ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ اجرت باپ پر ہے،اور یہ بھی ہے کہ باپ سی عورت کو اجرت پر لے تاکہ وہ مال کے پاس نے کورکھ کر دودھ پلائے،اور مال کے پاس اس لئے رکھے کہ اس کو بیچ کی پرورش کاحق ہے۔ ترجمہ: ۲ اور ماتن کا قول بحندھا، مال کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ مال بیچ کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو اس کے پاس رکھکر دودھ پلوائے، کیونکہ مال کو پرورش کاحق ہے،اوراگروہ اپنے پاس نہر کھنا چاہئے تو دودھ پلانے والی کے پاس رکھکر دودھ پلائے۔

لغت: يستاجر: اجرت پر لے۔ ترضعہ: رضع سے مشتق ہے، دودھ پلائے۔ ججر: گود میں لینا، پرورش کرنا۔

قرجمه: (۲۱۸۷) اگراجرت پرلیابیوی کویااپی عدت گزار نے والی کوتا که اس کے بیچے کودودھ پلائے توجائز نہیں ہے۔

قرجمه: السلخ كدويانة مال پردوده پلانا مستحق به والوالدات يرضعن او لادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة . (آيت ٢٣٣٣ سورة البقرة ٢) مگريه كمال كي عاجز بهونے كا حمال سے معذور بهو كمال جب اجرت ليما ليكردوده پلانے پراقدام كيا تو ظاہر بهوا كمال كودوده پلانے پرقدرت بے، تو دوده پلانا واجب بهوا، اس لئے باپ سے اجرت ليما

٢ وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لأن النكاح قائم وكذا في المبتوتة في رواية وفي رواية أخرى جاز استيجارها لأن النكاح قد زال وجه الأولى أنه باق في حق بعض الأحكام. (٢١٨٨) ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتدته لارضاع ابن له من غيرها جاز ﴿

جائز نہیں ہے۔

تشریح: شوہر نے اپنی ہیوی یاطلاق کی عدت گزار نے والی ہیوی کو اجرت پر لے تو عورت کے لئے اجرت لینا جائز نہیں ہے ، کیونکہ اگر ہیوی ہونے کا نفقہ لے رہی ہے، اور عدت گزار رہی ہے تو عدت کا نفقہ لے رہی ہے، اس لئے اب مزیداس کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں لینی چاہئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بچ کی مال ہے اس پر دیانت کے طور پر دودھ پلا نالا زم ہے، یہ تو ممکن ہے کہ کوئی مجبوری ہوتو یہ کہا گیا کہ اس پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، کیکن جب دودھ پلانے کا اقدام کیا اور اجرت مانگا تو پہ چلا کہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ صرف اجرت کے لئے ایسا کر رہی تھی اس لئے اس کومزید کوئی اجرت نہیں ملے گی۔

وجه: (۱) آیت میں ہے کہ والدہ کو دودھ پلانا چاہئے۔ والوالدات یوضعن او لادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتم السر ضاعة . (آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدہ دودھ پلائے اس لئے اپنی والدہ کو اجرت پر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نفقہ وغیرہ لے رہی ہے۔ (۲) و ان تعاسرتم فسترضع له اخری ۔ (آیت ۲، سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کہ خود مال نہ پلا سکتی ہوتو دوسری عورت پلائے جس کا مطلب سے ہے کہ اصل میں مال کو پلانا چاہئے ، اس لئے وہ اجرت نہیں لے سکتی۔

ترجمه: ٢ مطلقه اجرت نہیں لے سکتی میہ بات ایک روایت میں ہے کہ طلاق رجعی کے بارے میں ہے، اس لئے کہ نکاح پورے طور پر قائم ہے، اور یہی حال طلاق بائند کے بارے میں ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ طلاق بائندوالی کے لئے اجرت لینا جائز ہے اس لئے نکاح زائل ہو چکا ہے، اور پہلی روایت کی وجہ بیہ ہے کہ بعض احکام میں نکاح باقی ہے۔

تشریح: ایک روایت میں ہے کہ مطلقہ رجعیہ کا نکاح ہراعتبار سے قائم ہے اس کئے اس کے لئے اجرت لینا جائز نہیں ہے، جیسے ہوں کے لئے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور طلاق بائند، یا طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہوتو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں [۱] ایک بیکہ اس کے لئے اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ اس کا فکاح زائل ہو چکا ہے۔ [۲] اور دوسری روایت بیہ ہے کہ اس کے لئے اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیا بھی بعض احکام میں بیوی ہے، مثلا شوہر پر اس کا نفقہ اور سکنی لازم ہیں، بیہ بغیر شوہر کی اجازت کے باہر نہیں جاسکتی، اس کا بچیشوہر کا بچہ ہوگا۔ اس کئے اس کے لئے اجرت لینا جائز نہیں۔

ترجمہ: (۲۱۸۸) اپنی بیوی کواجرت پرلیا یا پنی عدت گزار نے والی کواجرت پرلیاد وسری بیوی کے بیٹے کو دو دھ پلانے کے لئے توجائز ہے۔

ل لأنه غير مستحق عليها. (٢١٨٩) وان انقضت عدتها فاستأجرها في ليعني لارضاع ولدها جماز لأن النكاح قد زال بالكلية وصارت كالاجنبية. (٠٩١٦) فان قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو رضيت بغير أجر كانت هي أحق ل لائها أشفق فكان نظرا للصبي في الدفع اليها. (١٩١١) وان التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها اللها عليها اللها اللها

قرجمه: إ اس لئ كاس يردوده يلانالازمنيس بـ

تشریح: دوسری بیوی سے بچے تھااس کودودھ پلانے کے لئے اجرت لے رہی ہے تو جائز ہے، کیونکہ دوسری بیوی کے بچے کودودھ پلانااس پرلاز منہیں ہے،اس لئے مزید دودھ پلانے کے لئے اجرت لے سکتی ہے۔

قرجمه: (۲۱۸۹) اوراگراس کی عدت ختم ہوگئی اوراس کواجرت پرلیادودھ پلانے کے لئے توجائز ہے۔

قرجمه: العنی این بیخ کودود هیلانے کے لئے توجائز ہاس لئے کہ نکاح بالکلیہ ذائل ہو چکا ہے، اور اجنبی عورت کی طرح ہوگئی۔

تشریح : بیوی عدت گزاررہی تھی اس دوران عدت ختم ہوگئ۔اب اس کواپنے بچے کے دودھ پلانے کے لئے اجرت پرلیا توجائز ہے۔

وجه: اب یه بیوی نهیں رہی اور نہ شوہر سے نفقہ لے رہی ہے بلکہ اجنبیہ بن گی اس کئے اس کوا جرت پر لینا جائز ہے۔

**ت رجمه**: (۲۱۹۰) اوراگرباپ نے کہانہیں اجرت پرلوں گاوالدہ کواور کسی دوسری عورت کو لے آئے ، پس ماں راضی ہوگئ اجتبیہ کی اجرت مثل پر، یا بغیرا جرت کے تو ماں اس کی زیادہ حقد ار ہوگی۔

قرجمه: إس لئے كمال زياده مهربان موتى ہاس لئے اس كودينا بيے كے لئے فائده مند ہے۔

تشریح : بچ کی والدہ عدت گزار کراجنبیہ ہو چکی تھی۔اب باپ کہتا ہے کہ میں بچے کودودھ پلانے کے لئے اس کواجرت پڑئیں لاؤں گا، دوسری عورت کولاؤں گا۔اب اگر والدہ اتنی ہی اجرت پر راضی ہوجاتی ہے جتنی اجنبیہ لیتی ہے تو والدہ اجرت لینے اور دودھ پلانے کی زیادہ حقد ارہے۔

**9 جسه** : (۱) والده کو بچے سے زیادہ محبت ہے اس لئے وہ زیادہ پیار سے پالے گی اس لئے وہ زیادہ حقدار ہے۔ (۲) اوراگراس کو نہیں دیتے ہیں تو اس کو نقصان ہو گا اور والدہ کو نقصان دینے سے منع فرمایا ہے۔ لا تسخسار و السدة بولدها و لا مولود له بولده. (آیت ۲۳۳، سورة البقر) اس آیت میں ہے بچے سے والدہ کو نقصان نہ ہو۔

ترجمه: (۲۱۹۱) اورا گراجنبه عورت سے زیادہ اجرت مائے توباپ کواس پرمجبور نہیں کیاجائے گا کہ والدہ کوزیادہ اجرت دے کر

ل دفعا للضرر عنه واليه الاشارة بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده أي بالزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية. (٢١٩٢) ونفقة الصغير واجبة على أبيه وان خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وان خالفته في دينه للها الولد فلاطلاق ماتلونا وعلى المَولُود لَه رزقهُنَّ الآية، ولأنه جزؤه فيكون في معنى نفسه

لاؤ\_

ترجمه : ل باپ سے ضرر دفع کرنے کے لئے اس کی طرف اللہ تعالی کے قول - لا تبضار والدة بولدها و لا مولود له بولده. (آیت ۲۳۳ ، سورة البقر۲) میں اشاره کیا لیعنی باپ پراجنبه کی اجرت سے زیاده لازم کر کے نقصان دے۔

تشسریج: دودھ پلانے کی جتنی اجرت اجنبیہ مانگتی ہے ماں اس سے زیادہ اجرت مانگتی ہوتوباپ کواس پرمجبور نہیں کیا جائے گا کہ ماں کو لے اس لئے کہ اس سے باپ کونقصان ہوگا ،اور آیت میں ہے کہ بچے کی وجہ سے باپ کونقصان نہیں ہونا چاہئے ، آیت او پر گزرگئی۔

وجه : (۱) كيونكه اس سے والد كونقصان موگا ـ اورآيت ميں والد كونقصان دينے سے منع فر مايا ـ اوپرآيت ميں تھا ـ و لا مولود له بولده اس لئے باپ كوزياده اجرت دينے يرمجبورنہيں كياجائے گا ـ

لغت: التمس: مانكنا، تلاش كرنابه

ترجمه : (۲۱۹۲) چھوٹی اولاد کا نفقہ واجب ہے اس کے باپ پراگر چہدین میں مخالف ہو۔ جیسا کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر ہوتا ہے اگر چہدین میں مخالف ہو۔

ترجمه: البربحال اولاد كانفقة تواس آيت كم طلق مونى كى وجب جوبم نے تلاوت كى ـوعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف، اوراس لئے كه اولادانيان كا جزياتواني ذات كدرج ميں موگيا۔

تشریح: مثلاباپ مسلمان ہے اوراولا دعیسائی ہے پھر بھی جب تک نابالغ ہے ان کا نفقہ والد پرواجب ہے۔ جیسے شوہر مسلمان ہواور بیوی عیسائی ہو پھر بھی اس کا نفقہ شوہر پرواجب ہے۔ اس کئے کہ اولا دانسان کا جز ہے تو جس طرح اپنی ذات کی حفاظت کے لئے اپنا نفقہ استعال کرنا پڑتا ہے اس طرح اولا دکا نفقہ دینا ہوگا تا کہ اس کی حفاظت ہوجائے اور ضائع نہ ہوجائے۔

**وجه** :(۱) اگر نیخ کا نفقه باپ پر واجب نه کرین و بچه ضائع موجائے گااس لئے چھوٹی اولاد کا نفقه باپ پر لازم ہے۔(۲) او پر کی آیت کی اولاد کا نفقه باپ پر ہے۔وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف . (آیت ۲۳۳۳، سورة البقرة ۲) (۳) دوسری آیت میں ہے۔فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن و اتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسر تم

٢ وأما الزوجة فلأن السبب هو العقد الصحيح فانه بازاء الاحتباس الثابت به وقد صح العقد بين المسلم والكافرة وترتب عليه الاحتباس فوجبت النفقة ٣ وفي جميع ما ذكرنا انما تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال أما إذا كان فالأصل أن نفقة الانسان في مال نفسه صغيراً كان أو كبيراً.

فسترضع له اخری. (آیت ۲ ، سورة الطلاق ۲۵) سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا نفقہ باپ پرلازم ہے۔ اوردین کی تفصیل نہیں ہے کہ سلمان ہوتب ہی لازم ہوگا۔ (۴) عورت کا نفقہ احتباس کی وجہ سے لازم ہوتا ہے کہ سلمان ہوتب ہی لازم ہوگا۔ اس لئے دین میں مخالف ہوتب بھی نفقہ لازم ہوگا (۵) آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی کا نفقہ لازم ہوگا کو ین کے دین کے مخالف بیوی کا بھی نفقہ لازم ہوگا کیونکہ وہ بیوی ہے۔ آیت میں تھا۔ وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. (آیت ۲۳۳ ، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ بیوی کا نفقہ اور اس کا کپڑ ابا پ پر ہے۔

ترجمه : ٢ بهرحال بيوى كا نفقة وسبب نكاح صحيح كاعقد ب،اس لئے كهوه اس مبس كے بدلے ميں ہے جوعقد سے ثابت ہو، اور بير بات صحيح ہے كمسلمان اور كا فره كے درميان نكاح كاعقد صحيح ہے اور اس پراحتباس مرتب ہے اس لئے نفقہ واجب ہوگا۔

تشریح: بیوی کا نفقہ داجب ہونے کے لئے یہ دلیل عقلی ہے۔ نکاح صحیح کی وجہ سے جواحتباس ہو، وہ احتباس نفقہ داجب ہونے کا سبب ہے، اور یہودیہ اور نصرانیہ سے نکاح صحیح ہوگا اوراس کا احتباس بھی صحیح ہوگا اوراس کا نفقہ بھی لازم ہوگا،اس لئے دین میں مخالف ہونے کے باوجود بیوی اوراولا د کا نفقہ داجب ہے۔

ترجمه: سے بیتمام جوذ کر کیا گیاباپ پر نفقہ واجب ہوتا ہے جبکہ چھوٹی اولا دکے پاس مال نہ ہو، بہر حال جب اس کے پاس مال ہوتو اصل بیہے کہ انسان کا نفقہ اپنے مال میں واجب ہوتا ہے آ دمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔

تشریح: اوپرجوذ کرکیا کہ چھوٹی اولاد کا نفقہ باپ پرہے، یہ اس وقت ہے جبکہ خود اولاد کے پاس اپنامال نہ ہو، پس اگراولاد کے پاس اپنامال نہ ہو، پس اگراولاد کے پاس اپنامال ہوتو اس کے اپنامال ہوتو اس کے اپنامال ہوتو اس کے اپنامال ہوتو اس کے اللہ موتو اس کے مال میں نفقہ لازم ہوگا ۔ عورت کا حال ہے ہے کہ شوہر سے جو نفقہ لے رہی ہے وہ احتباس کی مزدوری ہے، اس لئے اس کا نفقہ بھی اپنے ہی مال میں ہو۔

وجه :(۱) اس مدیث یس م که پهله این او پرخری کرو عن جابر قال اعتق رجل من بنی عذرة عبدا له عن دبر .... ثم قال ابدأ بنفسک فتصدق علیها فان فضل شیء فلاهلک فان فضل عن اهلک شیء فلذی قرابتک فان فضل عن ذی قرابتک شیء فه کذا فه کذا یقول فبین یدیک و عن یمینک و عن

شمالک ـ (مسلم شریف، باب الابتداء فی النفقہ بالنفس ثم اهله ثم القرابة ، ص ۲۰۸۸ ، نمبر ۲۹۵ / ۲۳۱۳۲) اس حدیث میں ہے کہ پہلے اپنفس پرخرج کرو۔ عن ابسی هریرة ان رسول الله علی پہلے اپنفس پرخرج کرو۔ عن ابسی هریرة ان رسول الله علی حث علی المصدقة فیجاء رجل فقال عندی دینار قال انفقه علی نفسک قال عندی آخر قال انفقه علی ولدک فقال عندی آخر قال انفقه علی خادمک قال عندی آخر قال انفقه علی خادمک قال عندی آخر قال انت ابصر \_ (سنن بیہتی، باب النفقہ علی الاولاد، ج سابع ، ص ۱۸۸ ، نمبر ۱۵۵۳ اس حدیث میں ہے کہ پہلے اپنی ذات پر خرج کرو۔ (۳) اس اثر میں ہے کہ صغیر کے پاس مال ہوتو اس کے ہی مال میں نفقہ لازم ہوگا ۔ عن ابن مغفل قال دضاع المصبی من نصیبه \_ (مصنف ابن الی شیبۃ ، باب ما قالوا فی الصی یموت ابوہ وامہ ولہ مال رضاعہ من این یکون؟ ، ج رابع ، ص

CLIPART\DAF.JPEG.jpg not found.

### ﴿فصل ﴾

(١٩٣) وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه ﴿ لَا عَالَ الْأَبُوانَ فَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى أَبُولِهُ فَي الدنيا معروفاً نزلت الآية في الأبوين الكافرين وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعاً

## ﴿ فصل والدين كا نفقه ﴾

ترجمه: (۲۱۹۳) اورآ دمی پرلازم ہے کہ وہ خرچ کرے والدین پراورداداپراوردادیوں پرجبکہ وہ فقیر ہوں ،اگر چہوہ اس کے دین کے خالف ہوں۔

ترجمه: إ بهرحال والدين كا نفقة توالله تعالى كا قول ب- و صاحبهما فى الدنيا معروفا. (آيت ١٥، سورة لقمان ٣١) به آيت كافروالدين كے بارے ميں نازل ہوئى ب-، اور معروف ميں سے ينہيں ہے كه خودالله كى نعت ميں عيش كر اور مال باپ كو بھوك سے مرنے چھوڑ دے۔

تشریح والدین کے پاس روزانہ کے کھانے کا نہیں ہے اور لڑکے کے پاس ہے تو لڑکے پر والدین کا نفقہ لازم ہے۔ چاہوہ مسلمان ہو یا کا فرہو۔ اس طرح دادا، دادی اور نا نا نی کا حکم ہے۔ کیونکہ آیت میں ہے کہ چاہے والدین کا فرکیوں نہ ہوں انکے ساتھ معروف یعنی احسان کا معاملہ کرنا چاہئے ، پس بیا چھی بات نہیں ہے کہ خود اللہ کی نعمت میں عیش کرے اور والدین بھوک سے مررہ ہوں اس لئے ان کا نفقہ بھی لڑکے برواجب ہوگا۔

وجه: (۱) آیت پس ہے۔ و ان جاهداک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. (آیت ۱۵، سوره لقمان ۱۳) اس آیت پس ہے کہ والدین کا فرہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا پس الجھا معاملہ کر وہ اس لئے والدین کا فربھی ہوں توان کے ساتھ اچھا معاملہ کر واور نفقہ دو (۲) دوسری آیت پس ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک (آیت سس سورة البقرة۲) کہ والدین کی طرح وارث پر بھی نفقہ ہے۔ اور بیٹا اور پوتا وارث بیں اس لئے ان پر بھی والدین اور دا وادادی اور نانانی کا نفقہ ہوگا (۳) صدیث پس ہے۔ حدث نا کلیب بن منفعة عن جده انه اتی النبی علیہ فقہ والدین اور دا وادادی اور نانانی کا نفقہ ہوگا (۳) صدیث پس ہے۔ حدث اللہ بن منفعة عن جده انه اتی النبی علیہ فقال یا رسول الله من ابر ؟ قال امک و اباک و اختک و اخاک و مولاک الذی یلی ذلک حقا و اجبا ورحما موصولة۔ (ابوداو و شریف باب فی بر الوالدین ، ص ۳۵۲ بنبر ۱۵۳۰ می النان وہو یقول ید المعطی العلیا وابداء بمن تعول امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک . (نائی شریف ، باب استھما الید العلیا ؟ ص

ع وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الأباء والأمهات ولهذا يقوم الجدُّ مقام الأب عند عدمه ولأنهم سبَّبوا لاحيائه فاستوجبوا عليه الاحياء بمنزلة الأبوين ع وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال فايجاب نفقته في ماله أولى من ايجابها في مال غيره

• ۳۵۰ بنبر ۲۵۳۳) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ والدین کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے۔ اور دا دا دی اور نانا نانی بھی انہیں میں داخل بیں اس لئے ان کا نفقہ بھی واجب ہوگا۔ اور اگر ان لوگوں کے پاس اپنا مال ہوتو بیٹے پر نفقہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ہرآ دمی کا نفقہ اپنے مال میں لازم ہوگا۔ (۵) والدین کے ساتھ احتر ام کا معاملہ کرنا عاصلہ کرنا جا سے ۔ اس لئے ان لوگوں کا نفقہ انہیں کے مال میں لازم ہوگا۔ (۵) والدین کے ساتھ احتر ام کا معاملہ کرنا جا ہے ۔ اس لئے اس کے پاس نفقہ نہ ہوتو نفقہ دینا جا ہے ۔

قرجمه : ٢ بہر حال دادااور دادی تواس کئے کہ بھی باپ اور ماں میں سے ہیں، اسی لئے باپ نہ ہوتے وقت داداباپ کے قائم مقام ہیں، اور اس کئے کہ وہ باپ کے پیدا ہونے کے سبب ہیں اس لئے وہ لڑکے پراپنی زندگی کا استحقاق رکھتے ہیں، جیسے والدین میں ہے۔

تشریح: اگردادا، پردادااوردادی، پردادی غریب ہول تو لڑ کے پراس کا نفقہ واجب ہے، اس کی دود کیلیں پیش کررہے ہیں ای ایک بیہ ہے کہ دادا باپ کے درج میں ہیں اوردادی ماں کے درج میں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر باپ موجود نہ ہوتو وراثت میں باپ کا حصہ دادا کو ملتا ہے، اسی طرح زکاح کرانے میں بھی دادا کوئی ملتا ہے، اسی طرح دادی ماں کے درج میں ہے، یہی وجہ ہے کہ ماں نہ ہوتو اس کا حصہ دادی کو ملتا ہے، اس لئے جس طرح باپ اور ماں کا نفقہ لازم ہوتا ہے اسی طرح غریب ہوں تو داداوردادی کا نفقہ بھی لازم ہوگا۔[۲] دوسری دلیل ہے کہ۔دادااوردادی اس بچ کے پیدا ہونے کے سبب ہیں، جس طرح باپ اور ماں اس بچ کے پیدا ہونے کے سبب ہیں، اور سبب کی بنا پر والدین کا نفقہ لازم ہوتا ہے تو اسی طرح سبب کی بنا پر دادااوردادی کا نفقہ بھی لازم ہوگا۔

ترجمہ: سے اورغریب ہونے کی شرط اس لئے ہے کہ اگروہ مال والے ہوں تو نفقہ اس کے مال میں واجب کرنازیادہ بہتر ہے دوسرے کے مال میں واجب کرنے ہے۔

تشریح: ماں باپ دادادادی غریب ہوں تب لڑ کے پر نفقہ واجب ہے اس کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ اگر اپنا مال موجود ہوتو اپنے مال میں نفقہ لازم ہوتا ہے یہ بہتر ہے، اس لئے غربت کی قیدلگائی۔ کہ غریب ہوں تب ہی لازم ہوگا ور نہیں۔

وجه: (١) ال حديث مين م كرم تا و الاسواد عن الاسود عن عائشةٌ قالت قال رسول الله عَلَيْتُهُ

م ولا يسمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا. (٩٣) ولا تبجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد »

ان او لادکم هبة الله لکم (یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور (آیت ۳۹، سورة الشوری ۲۲) فهم اموالهم لکم اذا احتجتم الیها. (سنن یمق بابنفقة الابوین، جربابع بس ۸۸۸، نمبر ۱۵۵ مدیث میں جب مختاج بموتب اولاد سے مال لو۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ آدمی کے پاس اپنامال بموتو اپنے مال میں سے بی نفقه لازم بموتا ہے۔ عن جابر قال اعتبق رجل من بنی عذرة عبدا له عن دبر ... ثم قال ابدأ بنفسک فتصدق علیها فان فضل شیء فلاهلک فان فضل عن اهلک شیء فلذی قرابتک فان فضل عن ذی قرابتک شیء فهکذا فهکذا فهکذا یقول فبین یدیک و عن یمینک و عن شمالک ۔ (مسلم شریف، باب الابتداء فی النفقة بالنفس ثم اهله ثم القرابة بس یقول فبین یدیک و عن یمینک و عن شمالک ۔ (مسلم شریف، باب الابتداء فی النفقة بالنفس ثم اهله ثم القرابة بس یقول فبین یدیک و عن یمینک و عن شمالک ۔ (مسلم شریف، باب الابتداء فی النفقة بالنفس ثم اصله ثم القرابة بس

ترجمه: س اختلاف دين كے باوجود نفقة نہيں ركى گاءاس آيت كى بناير جو ہم نے تلاوت كى ـ

**خشہ ریج** :مثلا والدین کا فرہوں یا یہودی، یاعیسائی ہوں اورغریب ہوں تب بھی نفقہ لازم ہوگا، کیونکہ او پر کی آیت میں کا فر والدین کے ساتھ اچھامعاملہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے اس لئے غیر مسلم والدین کا نفقہ بھی واجب ہوگا۔

وجه: (۱) آیت میں ہے۔ و ان جاهداک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. (آیت ۱۵، سورهٔ لقمان ۳۱) س آیت میں ہے کہ والدین کا فرہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ کرولیتی نفقہ دو۔

ترجمه : (۲۱۹۴)اورنہیں واجب ہوگا نفقہ اختلاف دین کے باوجود مگر بیوی کا اور والدین کا اور دادا کا اور دادی کا اور لڑکے کا اور یہ توجہ کا در ۲۱۹۴)۔ یوتے کا۔

تشريح: دين اور مذهب الگ الگ هو چربهی مذکوره لوگول کا نفقه واجب هوتا ہے۔ ان کے علاوه کا نفقه اختلاف دين کے ساتھ لازمنہيں ہے۔

وجه: (۱) بیوی کا نفقه اصل میں احتباس کی مزدوری ہے اس لئے اگر بیوی یہود یہ یا نفر انیہ ہو پھر بھی اگر شوہر کے گھر میں رہتی ہوتو اس کا نفقہ لازم ہوگا (۲) آیت میں ہے۔و علی المولود له رزقهن و کسو تهن بالمعروف ۔ (۳) اور بچوں کا نفقہ لازم ہوگا (۲) آیت میں ہے۔و علی المولود له رزقهن و کسو تهن بالمعروف ۔ (۳) اور بیآیت بھی ہے۔و الموالدات یوضعن او لادھن حولین کاملین (آیت ۲۳۳ سورۃ البقر (۲) اور ماں باپ دادادادی اور نانانی کا نفقہ لازم ہے اس کی دلیل مسکل نمبر ۲۱۹۳ میں گزر چکی ہے۔

ل أما الزوجة فلما ذكرنا أنها واجبة لها بالعقد لاحتباسها لحق له مقصود وهذا لا يتعلق باتحاد الملة على وأما غيرها فلأن الجزئية ثابتة وجزء المرء في معنى نفسه فكما لا يمتنع نفقة نفسه بكفره لا يمتنع نفقة جزئه على المسلم وان كانوا مستأمنين لأنا يمتنع نفقة جزئه على المسلم وان كانوا مستأمنين لأنا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين.

ترجمه: البیوی کے لئے نفقہ کی وجہ بیہ ہے جوہم نے ذکر کیا عقد نکاح کے ذریعہ مقصود حق کی وجہ سے مجبوں ہے اس کی وجہ سے نفقہ واجب ہوا ہے، اور بیا تحاددین کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا۔

تشریح: بیوی کے نفتے کی وجہ پہلے بیان ہوئی کہ نکاح کیا اور شوہر کے قت کے لئے وہ مجبوں ہے اس کی وجہ سے نفقہ لازم ہے، تو گویا کہ بیمز دوری ہے، اس لئے اختلاف دین بھی ہوتہ بھی اگر نکاح صحیح ہے اور محبوس ہے تو اس کے لئے نفقہ لازم ہوگا، مثلا بیوی بہود بیر یا نصرانیہ ہے تو ان سے نکاح صحیح ہے اور اس کے لئے نفقہ بھی لازم ہوگا۔

ترجمه: ٢ اوربیوی کےعلاوہ تواس کئے کہ جزئیت ثابت ہے اور انسان کا جزائی ذات کے درجے میں ہے، اس کئے کفر کی وجہ سے اپنی ذات پر نفقہ نہیں روک سکتا۔

تشریح : بیٹا پوتا،اوردادادای کا نفقہ واجب ہے اس کی بیدلیل عقلی ہے، کہ بیٹا اور پوتاانسان کا جزو ہے کہ اس سے بیہ نکلے ہیں،اور دادا اوردادی انسان کے اوپر کا جز ہے کہ انسان اس سے نکلا ہے اس لئے بیسب جز ہیں اور آ دمی کا فربھی ہوتب بھی اپنے اوپر نفقه استعال کرتا ہے، اس طرح بیسب جز کا فربھی ہوں تب بھی ان کا نفقہ لازم ہوگا۔دلیل نقل اوپر گزرگئی ہے۔

ترجمه: سع مگریه که وه حربی ہوں تو مسلمان پران کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ جاہے وہ امن کیکرآئے ہوں ،اس کئے کہ جودین کے بارے میں ہم سے قال کرتے ہیں ان پراحسان کرنے سے ہم کوروکا گیا ہے۔

تشریح: غیرسلم کی تین قسمیں ہیں[ا] ایک یہ کہ وہ دارالاسلام میں ذمی بن کررہ ہے ہیں، ایسے غیر سلم والدین کا نفقہ واجب ہے ، کیونکہ انکے ساتھ دین کی کوئی جنگ وجدال نہیں ہے۔ [۲] دوسرے وہ غیر سلم ہیں جو دارالکفر میں رہتے ہیں، کین انکے ساتھ حرب یعنی جنگ جدال نہیں ہے، ایسے غیر سلم والدین کا نفقہ بھی لازم ہے، ان دونوں کے لئے یہ آیت ہے۔ لاید بھا کہ الله عن المذین لم یقات لمو کم فی المدین و لم یخر جو کم من دیار کم ان تبرو ھم و تقسطوا المیہم ان الله یحب المقسطین (آیت ۸،سورة المحقة ۱۰۰) کہ جولوگ جنگ نہیں کرتے ہیں اللہ ان پراحسان کرنے سے نہیں روکتا۔ [۳] تیسری قسم یہ کہ دارالحرب والا دارالاسلام والوں سے دین کے لئے جنگ کررہے ہوں ، اور والدین حربی ہوں ، یا دارالاسلام میں آکر آمن لیا پھر بھی اس کا نفقہ سلمان لڑکے پر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس سے جنگ چل رہی ہے، اس کے لئے یہ آیت ہے جس میں ہے کہ جس کے جس

(٢١٩٥) ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني ﴿ لَ لَا تَجْبُ عَلَى المسلم نفقة أخيه النصراني ﴾ ل لأن النفقة متعلقة بالارث بالنص ل بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث

سے دین کے لئے جنگ چل رہی ہواس پراحسان مت کرو۔ انسما ینھاکم الله عن الذین قاتلو کم فی الدین و أخر جو کم من دیار کم و ظاهروا علی اخراجکم ان تؤلوهم و من یتولهم فاو لیئک هم الظالمون . (آیت ۹،۸ سورة المحتربة ۲۰) اس آیت میں ہے کہ جن سے جنگ چل رہی ہواس پراحسان مت کرو۔

ترجمه: (۲۱۹۵) نفرانی پرمسلمان بھائی کا نفقہ واجب نہیں ہے، ایسے ہی مسلمان پرنفرانی بھائی کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ ترجمه: لے اس لئے کہ نص کی وجہ سے نفقہ وراثت کے ساتھ متعلق ہے۔

تشريح: عيسائي پرمسلمان بھائي كانفقه واجبنہيں ہے،اورمسلمان پرعيسائي بھائي كانفقه واجبنہيں ہے۔

وجه از ا) او پرگزرا که اختلاف دین کے باوجود بیوی ، پچه اور والدین کا نفقہ واجب ہوتا ہے ، اور بھائی ان میں سے نہیں ہے اس لئے اختلاف دین کے باوجود اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ صرف ذی رقم محم ہونا کافی نہیں ہے۔ (۲) آیت میں ہو وراثت جاری ہوتا ہو تب ان لوگوں کا نفقہ واجب ہوگا ، اور عیسائی اور مسلمان میں وراثت جاری نہیں ہوتی اس لئے ایک دوسر برنفقہ بھی واجب نہیں ہوگا ، آیت ہے ۔ و الوالدات یہ ضعن او لادھن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة و علی المصولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ، و علی الوارث مثل ذالک ۔ (آیت ۲۳۳ ، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ وارث پر بھی اس کے شل نفقہ واجب بولده ، و علی الوارث مثل ذالک ۔ (آیت ۲۳۳ ، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ وارث پر بھی اس کے شل نفقہ واجب بولدہ ، و علی الوارث مثل ذالک ۔ (آیت ۲۳۳ ، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ وارث پر بھی اس کے شل نفتہ واجب ہے۔

ترجمه: ٢ بخلاف ملک کے وقت آزادگی کے ،اس لئے کہ حدیث کی بناپر وہ قرابت اور ذی رحم محرم کے ساتھ متعلق ہے۔
تشریح : ذی محرم کے نفقہ واجب ہونے کے لئے قرابت کے ساتھ دین ایک ہونا ضروری ہے ، لیکن مسلمان بھائی کا فربھائی کا
مالک ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا وہاں دین کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے ۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ ذی رحم محرم کا مالک بنا تو آزاد ہو
جائے گا چاہے دین ایک نہ ہو۔

وجه: عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال قال رسول الله عَلَيْكُ من ملك ذا رحم محرم فهو حو \_\_\_\_\_\_.
\_ (ابوداودشریف، باب فیمن ملک ذارحم محرم، ص ٥٦٠، نمبر ٣٩٨٩) اس حدیث میں ہے کہ ذک رحم محرم کاما لک بناہوتب وہ آزادہوگا، عالے دین میں ایک نہ ہو۔

 $\frac{T}{2}$  ولأن القرابة موجبة للصّلة ومع الاتفاق في الدين اكد ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة وفي الأدنى العلة المؤكدة فلهذا افترقا. (١٩٦) و  $\frac{T}{2}$  ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد  $\frac{T}{2}$  لأن لهـما تأويلا في مال الولد بالنص و لا تأويل لهما في مال غيره

ترجمه : سے اوراس کئے کہ قرابت جوصلہ رحی کو واجب کرتا ہواور دین میں بھی متفق ہویہ زیادہ مؤکد ہے،اور ملک یمین کا ہمیشہ رہنا نفقہ سے محروم رکھنے سے زیادہ قطعیت ہے،اس لئے اعلی میں اصل علت کا اعتبار کیا اوراد نی میں علت مؤکدہ کا،اس لئے دونوں میں فرق ہوگیا۔

تشریح: نفقہ واجب ہونے اور ملک یمین میں کیا فرق ہے اس کی دلیل عقلی ہے۔ دونوں کا دین ایک ہو، اور قرابت بھی ہوتو مہر بانی کرنے کے لئے مؤکد ہے، اور صرف قرابت ہوتو بیا تنامؤکر نہیں ہے، اور بھائی پر ملکیت باقی رہے اس میں قطع رحم بہت زیادہ ہے، اور نفقہ نہ دینے میں بھی قطع رحمی ہے لیکن اتنا نہیں، اس لئے شریعت نے بیا عتبار کیا کہ جہاں قطع رحمی بہت زیادہ ہے یعنی ملکیت ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گا، اور برقرار رکھنا اس میں صرف قرابت ہونا کافی قرار دیا گیا کہ صرف قرابت ہوتب بھی ملکیت ختم ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گا، اور جس میں قطع رحمی کم تھی، یعنی نفقہ لازم ہوگا ور نہیں۔
جس میں قطع رحمی کم تھی، یعنی نفقہ دینا اس میں بیشر طرکھی گئی کہ قرابت بھی ہوا ور دین بھی ایک ہوت نفقہ لازم ہوگا ور نہیں۔
ترجمہ: (۲۱۹۲) والدین کے نفقہ میں بے کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا۔

تشریح : بچارگا ہویالڑ کی اس پر والدین کا نفقہ لازم ہوگا ،اگرائے پاس مال ہوتو اولا دیے علاوہ کسی او پر والدین کا نفقہ لازم ہوگا ،اگرائے پاس مال ہوتو اولا دیے علاوہ کسی او پر والدین کا نفقہ لازم نہیں ہے۔ پیر

وج مل الدار ہوتواس کی وجہ سے والدین کا مال میں ہی افقہ لازم ہوگا۔ حدیث ہے۔ عن عصر بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال جاء والدین گاس کے بچے کا مال میں ہی افقہ لازم ہوگا۔ حدیث ہے۔ عن عصر بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال جاء رجل الی النبی عَلَیْتُ فقال ان ابی اجتاح مالی فقال انت و مالک لابیک، و قال رسول الله عَلَیْتُ ان او لاد کم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالکم . (ابن ماجہ شریف، باب مالرجل من مال ولدہ ، سرح من ۲۲۹۲، نبر ۲۲۹۲) اس حدیث میں ہے کہ بچہ والدین کا مال ہا ہو الکہ جب نچے کے پاس مال ہوتو گویا کہ وہ اپنے مال میں سے کھار ہے ہیں۔ (۲) دوسری وجہ ہے کہ سب سے قریب رشتہ دار بچہ ہے، اس کے ہم پلے کوئی نہیں ہے اس کے صرف اسی پرلازم ہوگا، ہاں اس کے پاس مال نہ ہوتب کی اور پرلازم ہوگا، ہاں اس کے پاس مال نہ ہوتب کی اور پرلازم ہوگا۔

ترجمه: اس لئے كدوالدين كے لئے حديث كى وجہ سے بچے كے مال ميں ايك تاويل ہے، اور غير كے مال ميں كوئى تاويل نہيں

ع ولأنه أقرب الناس إليهما فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه ع وهي على الذكور والاناث بالسوية في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن المعنى يشملهما. (١٩٤) والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى

ہے۔

تشریح: اوپر کی حدیث میں تھا کہ بچ کا مال والدین کا مال ہے اس کی بناپراس کے لئے بیتا ویل ہے کہ بچ کے مالدار ہونے کی وجہ سے یہ بھی مالدار ثنار کئے جائیں ،اور دوسرے کے مال میں بیتا ویل نہیں ہے کہ اس کا مال ان کا مال ہوجائے۔اس لئے صرف بچے پر نفقہ لازم ہوگا۔

قرجمه : ل اوراس لئے کہ بچسب سے زیادہ والدین کے قریب ہے اس لئے اس پردونوں کے نفقے کے زیادہ استحقاق ہیں۔۔ تشریح واضح ہے۔

ترجمه: ۳ اورنفقه مذکرمؤنث دونوں پر برابر ہے ظاہر روایت میں اور یہی سی جے ہاں گئے کہ بچہ ہونے کامعنی دونوں کوشامل ہے۔

تشریح: حدیث میں اولادکم، میں لڑکا اورلڑکی دونوں کوشامل ہیں اس لئے ظاہر روایت میں دونوں پر برابر درجے کا نفقہ لازم ہو گا، مثلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو دونوں پر آ دھا آ دھا نفقہ لازم ہوگا، ایسانہیں ہوگا کہ لڑکی پرایک تہائی اورلڑکے پر دوتہائی لازم ہو، جس طرح لڑکے کودوتہائی وراثت ملتی ہے اورلڑکی کوایک تہائی وراثت ملتی ہے۔

ترجمه : (۲۱۹۷) نفقہ واجب ہے ذی رحم محرم کے لئے جب وہ چھوٹے ہوں اور فقیر ہوں، یاعورت بالغہ ہواور فقیر ہو، یا اپا ہج مرد ہو، یا ندھا فقیر ہو۔

تشریح: قریب کے رشتہ داروں کا نفقہ تین شرطوں پرواجب ہے۔[ا] ایک تو سے کہ نفقہ دینے والے کے پاس مال ہو،اگراس کے پاس مال نہ ہوتو کیسے اس پر نفقہ واجب ہوگا؟۔[7] دوسری شرط سے ہے کہ ذی رحم محرم کے پاس نفقہ کی مقدار مال نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس نفقہ کی مقدار مال ہوتو دوسر سے پران کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔[۳] اور تیسری شرط سے ہے کہ آدمی کی الی مجبوری ہو کہ خود کام کرکے نفقہ حاصل کرنے پر قادر نہ ہو۔جس کی چند مثالیں عبارت میں ہیں۔مثلا[ا] ذی رحم محرم چھوٹا ہواور فقیر ہواور کوئی اس کی کفالت کرنے والا اس سے قریب کا نہیں ہو۔[۲] یا عورت بالغہ ہولیکن فقیرہ ہواوراس سے قریب کا کوئی آدمی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو۔اگر اس کو نفقہ نہ دیا جائے تو ضائع ہوجائے گی۔کیونکہ باہر جاکر کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔[۳] یا مرد ہولیکن والا نہ ہو یا نابینا ہواور فقیر ہوتو ہوگا کام کرکے کھانے کے قابل نہیں ہیں۔اس لئے ان لوگوں کا نفقہ شتہ داروں پر واجب ہوگا۔

ل أن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وفي قراء ة عبد الله بن مسعودٌ وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك

وجه: (۱) آیت پس ہے کہ وراثت کی مقدار نفقہ واجب ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک ۔ (آیت ۲۳۳، سورۃ البقرۃ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ وارث پر نفقہ واجب ہے۔ اور وارث کے لفظ سے اشارہ ہے کہ وراثت کی مقدار واجب ہوگی (۲) حدیث بس ہے۔ حدث منا کلیب بن منفعۃ عن جدہ انہ اتی النبی عُلَیْ الله فقال یا رسول الله! من ابر ؟ قال امک واباک واحت واحت واحداک و مولاک الله ی یہ الله الله ی الله قائم علی واحت واحداک و مولاک الله ی یہ الله قائم علی الله قائم علی الله قائم علی الله یا رسول الله قائم علی الله قائم علی الله یہ بسبری ہے۔ من طارق المحدار بی قال قدمنا المدینة فاذا رسول الله قائم علی الممنبری بخطب الناس و هو یقول ید المعطی العلیا وابداء بمن تعول امک واباک واحت واحاک ثم الممنبری بخطب الناس و هو یقول ید المعطی العلیا وابداء بمن تعول امک واباک واحت واحاک ثم الدناک ادناک . (سنن نمائی شریف، باب اُستیماالیرالعلیا؟ بس ۳۵ بمبر ۲۵۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکی رقم محرم پر نفقہ واجب ہوگا اس کی دلیل بیا ترہے عن الفت حدیث کے علی عصبته در مصنف این الی خیر به ۱۲۲۸ فی قولہ وکا الوارث مثل ذلک ،قال الوالد یموت ویترک و لدا صغیر ا فان کان له مال فرضاعه فی ماله وان لم یکن له مال فرضاعه علی عصبته در مصنف این الی خیر به ۱۸۲۹ فی قولہ وکا الوارث مثل ذلک ،قال الوالد یموت ویترک و لدا صغیر ا فان کان له مال فرضاعه فی ماله وان لم یکن له مال فرضاعه علی عصبته در مصنف این الی خیر به ۱۸۲۹ فی قولہ وکلی الوارث مثل ذلک ، من ماله ما یکفیک . (سنن لیب قی بی الله هذا یوید ان یا خذ مالی کله و یجتاحه فقال ابو حضرت ابنا بیکو بی ماله ما یکفیک . (سنن لیب قی بی اس سے نیادہ قیر بی اس سے نیادہ قیریں۔

لغت:زمنا: ايانج\_

ترجمه : اس کئے کہ صلدرمی قریب کے قرابت میں واجب ہے دور کی قرابت میں نہیں ،اور فصل کرنے والی چیز یہ ہے کہ ذی رحم رحم محرم ہو، چنانچ اللہ تعالی نے فرمایا وعلی الوارث مثل ذالک ،اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرائت میں وعلی الوارث ذی الرحم المحرم مثل ذالک۔

تشریح : پیدلیل عقلی ہے کہ قریب کی قرابت ہوتواس کے لئے نفقہ واجب ہے اور دور کی قرابت ہوتواس کے لئے نفقہ واجب نہیں ہے ، اور اس کے لئے نفلہ لازم نہیں ہے ، اور اس کے لئے فصل میر ہے کہ جولوگ ذی رحم محرم نہ ہوں ان کا نفقہ لازم نہیں

على ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فان القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. (٩٨) قال ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه على الميراث ويجبر عليه في له لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ولأن الغرم بالغنم والجبر لايفاء حقٍ مستحق.

ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی قراُت میں علی الوارث کے ساتھ ذی رحم محرم کا لفظ موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وارث جوذی رحم محرم ہیں اللہ چیا کا بیٹااس کا نفقہ لا زم ہوگا،اور جولوگ ذی رحم محرم نہیں ہیں مثلا چیا کا بیٹااس کا نفقہ لا زم ہوگا۔

ترجمه: کی پیمرضرورت ہونا ضروری ہے،اور بچہ ہونا،مؤنث ہونا،اپا بچ ہونا،اندھا ہونا ضرورت کی دلیل ہے تا کہ بخر محقق ہوجائے،اس لئے کہ جوکام کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ اپنے کام کی وجہ سے مالدار ہے، بخالف والدین کے اس لئے کہ ان دونوں کو کمانے میں تھکن ہوتی ہے اور بچے کو تھم دیا گیا ہے کہ والدین سے ضرر دفع کرے اس لئے کام پر قدرت کے باوجودان دونوں کا نفقہ واجب ہوگا۔

تشریح: ذی رحم محرم کے نفقہ لازم ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال نہ ہواوروہ کام کر کے بھی زندگی نہ گزار سکتے ہوں ،جسکو کہتے ہیں کہ وہ محتاج ہو، اب وہ بچہ ہے تو کام نہیں کرسکتا ،عورت ہے تو دوسر ہے کے بہاں کام نہیں کرسکتی ، اپا بھی اور اندھے کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے ، کیونکہ جو کام کرسکتا ہے تو جو جا مال نہ ہو کم سے کم کام کر کے زندگی گزارسکتا ہے تو وہ محتاج نہیں ہے۔ صرف والدین کے بارے میں ہے کہ وہ کمانے پر قادر ہوں تب بھی اس کا نفقہ اولا و پر ہے ، کیونکہ بڑھا پے میں کمانے سے انکوشکن لاحق ہوگی اور ضرر ہوگا اور قرآن میں ہے کہ انکوشر رنہ دیں اس لئے کمانے پر قدرت کے باوجود انکا نفقہ مالدار اولا و پر ہوگا۔

وجه: آیت یہے۔ وقضی ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما 0 و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. (آیت۲۳،۲۳،سورة الاسراء ۱۵) اس آیت میں ہے کہ والدین کو ضرر نہ دو۔

ترجمه: (۲۱۹۸) اورنفقه واجب بميراث كى مقدار، اور مجبور كياجائ گا-

ترجمه: إلى اس لئے كدوارث پر تصیص مقدار كے اعتبار پر تنبيہ ہے،اس لئے كددريافت كى بقدرآ دمى تاوان اٹھا تا ہے،اور واجب حق كوادا كرنے كے لئے مجبور كرنا ہوگا۔ (٩ ٩ ١ ٢) قال وتبجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم

الشلت ﴾ ل لأن الميراث لهما على هذا المقدار ٢ قال العبد الضعيف هذا الذي ذكره رواية

تشریح: ذی رحم کا نفقه میراث کی مقدار لازم ہوتا ہے۔ مثلا دو بھائی ہیں تو دونوں پرآ دھا آ دھا نفقہ ہوگا ، کیونکہ دونوں بھائیوں کو اس ذی رحم محرم کی آ دھی آ دھی وراثت ملے گی۔اوراس کودینے پرمجبور کیا جائے گا ، کیونکہ بیقر ابت کاحق ہے۔

وجه : (۱) وعلى الموارث مشل ذلک \_ (آيت ٢٣٣، سورة البقرة ۲) اس آيت سے معلوم ہوا كه وارث پر نفقه واجب ہے ۔ اور وارث كے لفظ سے اشارہ ہے كه وراثت كى مقدار واجب ہوگى (۲) اس اثر ميں ہے ۔ عن زيد بن ثابت قال اذا كان عم وام فعلى الام بقدر مير اثها وعلى العم بقدر مير اثه \_ (مصنف ابن البي هية ، ٢٢٨ من قال الرضاع على الرجال دون النساء، حرابع ، ص ۱۹۰ ، نمبر ۱۹۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا كه ہرا يك وارث پر اس كى وراثت كى مقدار نفقه واجب ہوگا (۳) دليل عقلى جوصاحب نے پیش كى ہے ہے كہ جتنا فائد والحقاؤ گے اس حساب سے تاوان بھى الحانا بڑے گا۔

افعت : الغرم بالغنم: یه ایک محاورہ ہے۔ غرم کامعنی ہے تاوان بغنم کامعنی ہے مال غنیمت ، اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس غنیمت آتی ہے اس کی مقدار آپ کواس کا تاوان بھی سہنا پڑے گا یعنی جتنی وراثت ملتی ہے ، اس حساب سے نفقہادا کرنا ہوگا۔ الجبر: مجبور کرنا حق مستحق: جس کاحق ہے اس کوادا کرنا ہوگا۔

قرجمه: (۲۱۹۹)بالغه بینی اورا پا چی بینی کا نفقه واجب ہے والدین پر بطور اثلاث یعنی باپ پر دوتهائی اور مال پرایک تهائی۔ قرجمه: لے اس کئے که دونوں کی میراث اسی مقدار ہے۔

تشریح: بالغہ بیٹی کے پاس مال نہیں ہے تواس کا نفقہ باپ اور مال پر واجب ہے۔ اسی طرح بالغ لڑکا ہے کیکن ا پا بچ ہے کا منہیں کرسکتا ہے تو اس کا نفقہ اللہ ین پر واجب ہے۔ اب چونکہ باپ بیٹے اور بیٹی کی دو تہائی کا وارث بنتا ہے اس لئے اس پر دو تہائی نفقہ واجب ہوگا۔ اور مال اس کے آ دھے یعنی ایک تہائی کا وارث بنتی ہے اس لئے اس پر ایک تہائی نفقہ واجب ہوگا۔

وجسه : (۱) آیت میں ہے کہ وارث پر نفقہ لازم ہے تو جتنی وراثت ملتی ہواس مقدار سے ہرایک پر نفقہ واجب ہوگا۔ آیت ہے۔ و علی الوارث مثل ذلک (آیت ۲۳۳سورة البقرة ۲) (۲) اثر میں ہے۔ عن زید بن ثابت قال اذا کان عم وام فعلی الام بقدر میراثها و علی العم بقدر میراثه۔ (مصنف ابن البی شیۃ ،۲۲۹ من قال الرضاع علی الرجال دون النساء، ج رابع ، ص ۱۹۱۰ نبر ۱۹۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وارث پر اس کو وراثت ملنے کی مقدار اس پر نفقہ لازم ہے۔ چونکہ باپ کو نیچ کی وراثت میں دوگنا ملتا ہے اس لیے اس پر آدھا نفقہ لازم ہے۔ وراثت میں دوگنا ملتا ہے اس پر آدھا نفقہ لازم ہے۔ اور مال کواس سے آدھا ملتا ہے اس لیے اس پر آدھا نفقہ لازم ہے۔ وراثت میں دوگنا میں کہ یہ چوذکر کیا حضرت خصاف اور حضرت حسن کی روایت ہے، اور ظاہر روایت میں ہے کہ تحد جمعه نے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ چوذکر کیا حضرت خصاف اور حضرت حسن کی روایت ہے، اور ظاہر روایت میں ہے کہ

الخصاف و الحسن وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وصار كالولد الصغير على ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجتمعت للأب في الصغير ولا ية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه فتشاركه الأم و وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاثا ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث

پورانفقہ باپ پر ہے، اللہ تعالی کے قول وعلی المولودلہ رز آھن و کسوتھن، آیت کی وجہ سے اور وہ چھوٹے بچے کی طرح ہوگیا۔

تشمیر ایسے: حضرت خصاف اور حضرت حسن کی روایت سے ہے کہ بڑی اپانج اولا دکا نفقہ ماں اور باپ پراثلاثا ہوگا، کین فلام رروایت سے ہے کہ بروی اپنج اولا دچھوٹی ہوتی تو اس آیت۔ و علی السمولود له دز قهن فلام رروایت سے کہ سب نفقہ باپ پر ہی ہوگا، جس طرح بیاولا دچھوٹی ہوتی تو اس آیت۔ و علی السمولود له دز قهن و کسوتهن بالسمعروف ر آیت ۲۳۳ سورة البقرة ۲) پورانفقہ باپ پر ہوتا، اس طرح بڑی ہونے کے باوجود بھی پورانفقہ باپ پر ہوتا، اس طرح بڑی ہونے کے باوجود بھی پورانفقہ باپ پر ہوتا، اس طرح بڑی ہونے کے باوجود بھی پورانفقہ باپ پر ہوتا، اس طرح بڑی ہونے کے باوجود بھی پورانفقہ باپ پر ہوتا، اس طرح بڑی ہونے کے باوجود بھی پورانفقہ باپ پر ہوتا، اس طرح بڑی ہونے کے باوجود بھی بیات پر ہی ہوگا۔

ترجمه: سے پہلی روایت پرفرق کی وجہ بیہ ہے کہ چھوٹی اولا دمیں باپ کے لئے ولایت اور مؤنت دونوں جمع ہوگئ، یہی وجہ ہے کہ باپ پرصدقة الفطر واجب ہے،اس لئے صرف باپ پر نفقہ ہوگا،اور بڑی اولا دمیں الیانہیں ہے اس لئے کہ ولایت نہیں ہے اس لئے ماں بھی اس کے نفقہ میں شریک ہوگی۔

تشریح: پہلی روایت میں ہے کہ ماں باپ پر اٹلا ٹا نفقہ ہوگا اور ظاہر روایت میں ہے کہ سب نفقہ باپ پر ہوگا۔ اور چھوٹی اور بڑی اولا دمیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی اولا دبیر باپ کی ولایت بھی ہے اور مؤنت بھی ہے لینی اس کے خرچ کا ذمہ دار بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ باپ پر چھوٹی اولا دکا صدقہ فطرہ واجب ہے، اس لئے چھوٹی اولا دکا پورا نفقہ باپ پر ہے، اور بڑی اولا دکے لئے صرف مؤنت ہے، لینی اس کے خرچ کا ذمہ دار ہے اس پر ولایت نہیں ہے اس لئے ماں پر بھی اس کی وراثت کی مقد ارتفقہ لازم ہوگا۔

**ترجمه**: ۳ والد کےعلاوہ میں میراث کی مقدار کا عتبار کیا جائے گا یہاں تک کہ چھوٹی اولا دکا نفقہ ماں پراور دا داپرا ثلاث ہوگا ،اور تنگ دست بھائی کامختلف مالدار بہنوں براخماس ہے،میراث کی مقدار۔

تشریح: والد کے بارے میں توبیا ختلاف ہے کہ پورا نفقہ لازم ہوگا یا میراث کی مقدار الیکن اس کے علاوہ جتنے ذی رحم محرم ہیں سب کے بارے میں بیہ ہے کہ اس کی وراثت کی مقدار اس پر نفقہ لازم ہوگا، چنا نچہ جچھوٹا بچہ ہواور اس کا باپزندہ نہ ہو ماں اور دا دا ہوتو اس بچ کی وراثت ایک تہائی ملے گی اور دا داکو دو تہائی ملے گی ، تو اس بچ کا نفقہ بھی ماں پر ایک تہائی واجب ہوگی ، اور دا دا پر دو تہائی ملے گی ۔ اور تنگدست بھائی ہو اور اس کی ایک اپنی بہن مالدار ہواور ایک سوتیلی تہائی ، کیونکہ اس حساب سے انکواس بچ کی وراثت ملے گی ۔ اور تنگدست بھائی ہو اور اس کی ایک اپنی بہن مالدار ہواور ایک سوتیلی

﴿ غير أن المعتبر أهلية الارث في الجملة لا احرازه فان المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله وميراثه يحرزه ابن عمه. ( • • ٢٢) ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ﴿ لَ لِبَطِّلانِ أَهْلِية

بہن مالدار ہواورایک ماں شریک بہن مالدار ہو، تو پورے نفقے کا پانچ حصہ کیا جائے گا،اورا پنی بہن پراس کا تین حصہ نفقہ لازم ہوگا، اور سوتیلی بہن پرایک حصہ اور ماں شریک بہن پراس کا ایک حصہ نفقہ لازم ہوگا، نتیوں بہنوں پر برابرنفقہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اسی حساب سے ان بہنوں کو بھائی کی وراثت ملے گی۔

وجه : اس آیت یس بی که وارث یعنی ذی رخم محرم پراس کی وراثت کی مقدار سے نفقه الازم موگا۔ وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ، و علی الوارث مثل ذالک (آیت ۲۳۳، سورة البقرة ۲)

المعت: اخوات المعفر قات: متفرق بہنیں، یہاں نتیوں قتم کی بہنیں مراد ہیں۔[۱] ماں شریک اور باپ شریک بہن کواپنی بہن، یاحقیقی بہن کہتے ہیں۔[۳] صرف ماں شرک بہن کواخیافی بہن کہتے ہیں۔[۳] صرف ماں شرک بہن کواخیافی بہن کہتے ہیں۔ معسر: تنگ دست، موسر: مالدار۔اخماس: خمس ہے مشتق ہے، یانچ جھے میں سے ایک جھے کواخماس کہتے ہیں۔

ترجمه: ه یه اور بات ہے کہ وراثت کی لیافت معتبر ہے نہ کہ اس کا حاصل کرنا، اس کئے کہ اگر تنگدست کا ماموں ہواور چپا زاد بھائی ہوتواس کا نفقہ ماموں پر ہے اور میراث اس کا چیاز ادبھائی لے گا۔

تشریح : ایک ہے وراثت کا حقدار ہونا، اور دوسراہے وراثت وصول کرنا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وراثت کا حقدار ہے لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے اس کو وراثت نہیں ملتی ، دوسرے کول جاتی ہے ، پس یہاں وراثت کا حقدار ہو چاہے وہ وصول نہ کر سکے تب بھی اس پر نفقہ واجب ہو جائے گا، اس کی مثال ہے ہے کہ ایک آ دمی تنگدست ہے اور اس کا ماموں مالدار ہے اور اس کا چچازاد بھائی مالدار ہے ، تو ماموں ذکی رحم محرم ہے ، کیونکہ اس سے نکاح کرنا حرام ہے اور بیز دی الارحام ہے اس لئے اس کو بھانچ کی وراثت بھی مل سکتی ہے لیکن چچازاد بھائی کو ملے گی ، لیکن نفقہ بھی مل سکتی ہے لیکن چچازاد بھائی کو ملے گی ، لیکن نفقہ ماموں پر لازم ہو جائے گا ، کیونکہ ماموں ذکی رحم محرم ہے ، اور نفقہ کا مدار ذکی رحم محرم پر ہے ، اس لئے یہاں نفقہ لازم ہونے کا مدار وراثت کا حقدار ہونا ہے باضابطہ وراثت کا وصول کرنانہیں ہے۔

لغت: اهلية الارث: وراثت پانے كاحقدار مونا۔ احرازه: بإضابطه وراثت وصول كرنا۔ ابن عمه: چپا كابيٹا، چپازاد بھائی۔ ترجمه: (۲۲۰۰) ذى رحم محرم كا نفقه لازم نہيں ہوگا اختلاف دين كے ساتھ۔

ترجمه: ل وراثت كى الميت كے باطل ہونے كى وجه سے، حالانكه اهليت كا عتبار كرنا ضرورى ہے۔

الارث ولا بد من اعتباره. ( ٢٢٠١) ولا تجب على الفقير ﴾ ل لأنها تجب صلةً وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه على العقد إذا المصالح لا تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الاعسار

تشریح: والدین،اولا داور بیوی کےعلاوہ جوذی رحم محرم ہوں اگروہ دین میں مختلف ہوں مثلا یہودی یا عیسائی یا کا فرہوں تو ان کا نفقه مسلمان ذی رحم محرم برلازم نہیں ہوگا۔

**وجه**: آیت میں ہے۔وعلی الوادث مثل ذلک (آیت ۲۳۳، سورة البقرة ۲) جس کا مطلب بیہوا کہ جووارث ہوں ان پر ذکی رقم محرم کا نفقہ بال اور اختلاف دین کی وجہ سے ان کا وارث نہیں ہو سکے گااس لئے ان کا نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا۔اس لئے ان کا نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس لئے ان کے ساتھ ذی رحم محرم کا نفقہ لازم نہیں ہوگا۔

قرجمه: (۲۲۰۱) اور نفقه بس لازم هوگافقيرېر

ترجمه: ال ال لئے كه بينفقه صلدرى كے طور پرواجب ہوتا ہے، اور فقير خود صلدرى كامستى ہے تواس پر نفقه كيے واجب كياجائے گا۔

تشريح: آدى خود فقير جوتو بيوى اوراولا د كے علاوه كا نفقداس پرلازمنهيں جوگا۔

**9 جسه**: (۱) خود فقیر ہے تواس کا نفقہ دوسر بے رشتہ داروں پرلازم ہوگا اس لئے اس پر کیسے لازم کریں؟ اور لازم کریں تو کہاں سے دے گا؟ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے (۲) دوسروں کا نفقہ صلہ ہے اور صلہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کے پاس مال ہوتا ہے جب اس کے پاس مال نہیں ہوگا۔

ترجمه: ٢ بخلاف بيوى كے نفقے كے اور چھوٹے بچے كے نفقے كے،اس لئے كہ عقد نكاح پراقدام كر كے اس نفقے كو واجب كيا، اس لئے كہ بغير نفقے كے نكاح كى مصلحت نہيں ہو سكتى ۔،اوراس جيسى صورت ميں تنگدتى كوخل نہيں ہوگا۔

تشریح: آدمی غریب بھی ہوتب بھی بیوی اور چھوٹی اولا دکا نفقہ اس پرواجب ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے نکاح کیا توبیاس بات کی دلیل ہے کہ بیں نہ کہیں سے اس کے نفقے کا انتظام کرے گا کیونکہ بغیرا نتظام کے نکاح کی مصلحت ہی نہیں ہوسکے گی، اس کئے اس میں تنگدستی کو دخل نہیں ہے۔

وجه: (۱) شادی پرافدام کرنااس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس مال ہے یامال کما کرلائے گا۔اس لئے ان کا نفقہ فقر کی حالت میں بھی لازم ہوگا (۲) ہیوی کا نفقہ تو اصل میں اس کے احتباس کی مزدوری ہے اس لئے فقیر ہوتب بھی اس کی مزدوری تو دینی ہی ہوگی،اورچھوٹی اولا دضائع نہ ہوجائے اس لئے اس کا نفقہ ہر حال میں لازم ہے، چاہے آدمی مانگ کر ہی لائے۔ (۳) حدیث میں

" ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف م وعن محمد أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا في أو بما يفضل عن ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد انما هو القدرة دون النصاب فانه للتيسير والفتوى على الأول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة.

ہے کہ ایک صحابی فقیر تھے اور رمضان میں بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے ساٹھ مکین کو کھانا کھلا نالازم ہوگیا۔ پھر بھی بیوی اور بچوں کا نفقہ ان پرلازم رہا۔ اور حضور گنے جو مدد کی تھی اس کے ذریعہ بیوی بچوں کا نفقہ ادا کیا۔ حدیث کا ٹکڑ ایہ ہے۔ عن ابی ھریرة قال اتبی النبی علی النبی علی احوج منا یا رسول اللہ ؟ فوالذی بعثک بالحق ما بین لا ہتی النبی علی النبی علی احوج منا فضحک النبی علی النبی النبی علی النبی النبی النبی النبی علی النبی ا

تشریح: آدی کتنا مالدار ہوتو ذی رخم محم کا نفقہ اس پر لازم ہوگا، اس کے بارے میں تین اقوال نقل کررہے ہیں [ا] آدی نصاب کا مالک ہو، یعنی سال بھر کھا پی کراتنا ہے جائے کہ اس پرزکوۃ لینا حرام ہوجائے تو اس پرذی رخم محرم کا نفقہ لازم ہوگا، یہ روایت حضرت امام مجر سے روایت ہے کہ ایک ماہ تک کمائے اور خود پر اور اہل عیال پر مناسب خرچ کرے پھر بھی نفقہ دینے کا خرج نی جائے تو یہ مالدارہے اس پرذی رخم محرم کا نفقہ لازم ہوگا۔ [۳] امام محرکی دوسری روایت ہے کہ، ہرروز کمائے اور ہرروز مناسب خرچ کرے پھر بھی ذی رخم محر کے نفقہ دینے کا خرج نی جائے تو نفقہ لازم ہوگا۔ چوتھا نصاب ہے کہ، ہرروز کمائے اور ہرروز مناسب خرچ کرے پھر بھی ذی رخم محر کے نفقہ دینے کا خرج نی جائے تو نفقہ لازم ہوگا۔ چوتھا نصاب ہے کہ سال بھر کھا پی کر دوسودر ہم باقی نی جائے اور اس پرزکوۃ واجب ہو یہ نصاب ذی رخم محرم کے نفقہ واجب ہونے کے لئے کسی کے بہال نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ امام مُرُّ سےروایت ہے کہ انہوں نے خوشحالی کا اندازہ لگایاس کے ذاتی خرچ اوراس کے عیال کے خرج سے بڑھتارہ۔

تشریح : بیامام محمد کی پہلی روایت ہے کہا یک ماہ تک اس کی کمائی اس کی ذاتی خرج اوراس کے عیال کے خرج سے بڑھتار ہے تو وہ مالدار ہے اوراس پر نفقہ واجب ہوگا۔

ترجمه: ﴿ يَابِردن بَمِيشَهُ كَا كَمَا كَى سَنْ كَا جَائِ اللَّهُ كَهُ تَقُوقَ العباد مِين معتبر وه قدرت ہے نہ كه نصاب الله كه كه يه آسانى كے لئے ہے، اور فتوى بہلى روايت پر ہے كه نصاب سے صدقه كاحرام ہونا مراد ہے۔

(۲۲۰۲) وإذا كان للابن الغائب مال قضى فيه بنفقة أبويه ﴾ [ وقد بينا الوجه فيه. (۲۲۰۳) وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز (عند أبي حنيفة وهذا استحسان) وإن باع العقار لم يجز ﴾

فصل

تشریح: ہردن کی کمائی سے چ جائے اتنامال ذی رحم محرم کا نفقہ لازم ہونے کیلئے کافی ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پورے نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔،اورفتوی پہلی روایت پر مالک ہونا ضروری نہیں ہے۔،اورفتوی پہلی روایت پر ہے کہ کھائی کردوسودر ہم نج جائے جس سے زکوۃ لیناحرام ہونفقہ لازم ہونے کے لئے اتناہی کافی ہے۔

العنت: نصاب حرمان صدقه: سال بجر کھا پی کردوسودر ہم نے جائے تو اس کوز کو قلینا حرام ہوجا تا ہے،اس کو بضاب حرمان الصدقه، کہتے ہیں۔،اوراس نصاب پر سال گزرجائے تو اس پرز کو ۃ واجب ہوتی ،اس کو بنصاب زکو ۃ ، کہتے ہیں۔

قرجمه: (۲۲۰۲) اگرغائب بیٹے کا مال ہوتواس پر حکم کیا جائے گا والدین کے نقتے کا۔

ترجمه: إ اوراس كى وجه پہلے بيان كى ہے۔

تشریح: والدین کے پاس مال نہ ہواور غائب بیٹے کا مال ہوتو قاضی غائب بیٹے کے مال میں والدین کے نفقے کا فیصلہ کرسکتا ہے۔

وجه : (۱) اصل قاعدہ یہ ہے کہ غائب پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں حقیقت میں فیصلہ کرنا نہیں ہے کیونکہ والدین کا نفقہ پہلے ہی سے لڑکے پر واجب ہے، بلکہ صرف نفقہ لینے کا حکم کرنا ہے۔ اس لئے غائب پر فیصلہ نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ غائب کا مال ایک طرح سے والدین کا ہی ہے۔ (۲) اس کے لئے یہ صدیث ہے۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاء رجل الی النبی علی اللہ ان ابی اجتاح مالی فقال انت و مالک لابیک و قال رسول اللہ ان او لاد کم من اطیب کسب کے مفکلوا من امو الکم . (ابن ماجہ شریف، باب ماللہ جل من مال ولدہ ، صحاح کا مال ولدہ ، سے کا حال کا کا مل والدین کا مال ہے اس لئے اس کو کھا وَ اور پہلے سے کھانے کا حکم ہے تو قضاء علی الغائب نہیں ہوا۔

ترجمه : (۲۲۰۳) اگروالد نے غائب لڑ کے کے مال کواپنے نفقے میں بیچا تو[امام ابوطنیفہ کے نزد یک جائز ہے، اور بیاستحسان ہے]۔اورا گرز مین کو بیچا تو جائز نہیں ہے۔

تشریح: غائب لڑکے کے مال میں چاول، دال وغیر ہنیں تھا کہ اس کونفقہ میں استعال کرسکے، البتہ کچھ منقول جا کدادتھی جس کو پچ کرنفقہ وصول کیا تو والدین کامنقولی جا کداد بیچنا جا کڑ ہے۔البتہ زمین وغیر منقولی جا کداد کو بیچنا جا کزنہیں ہے۔ اصول یہ سم کے چھو ٹر بح کرولی کی اطرح والد کوچق سم کر پڑیں ربح کرغائبا نرمیں اس کرمال کی جفاظہ ناکر سرمال بال

اصول بیہ ہے کہ چھوٹے بیچ کے ولی کی طرح والدکوئ ہے کہ بڑے بیچ کے غائبانے میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اب مال کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی جورقم آئے اس کی

ل وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك في حال حضرته لل ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة

حفاظت کرے، اب زمین کو والد نہیں نچ سکتے کیونکہ کوئی آ دمی اس کو نقصان نہیں دے سکتا اسکنے وہ خود محفوظ بنفسہ ہے، البتہ منقولی جا کداد کو نچ سکتے ہیں تا کہ اس کی رقم کی حفاظت کر سکے، جب منقولی جا کدا کو نچ دئے اور اس کی رقم ہاتھ آگئی، تو اب والدین کو بیت تھے کہ اس رقم کو اپنے نفقے میں استعمال کرے۔ اس لئے متن میں بیا ہما گیا کہ زمین کونہیں نچ سکتے، اور اس کے علاوہ سامان کو نچ کر اپنا نفتہ وصول کر سکتے ہیں۔

**وجه** : (1) زمین محفوظ بنفسه ہے اس کو پی کر حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔اور منقولی جائداد کو پیچ کر حفاظت کریں گے اور جب روپیہ پیسہ ہاتھ میں آیا تو کھا بھی سکتے ہیں۔

ترجمه : ا اورصاحبین کے قول میں کسی چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور قیاس کا نقاضا بھی یہی ہے، اس لئے کہ بالغ ہونے کی وجہ سے باپ کی اس پرولایت نہیں ہے، اس لئے اولا دکی حاضری میں بیچنے کا مالک نہیں ہے۔

تشریح: صاحبین گیرائے یہ ہے بڑا بچہ جوغائب ہے اس کی چاہے زمین ہویا منقولی جائداد ہووالد کے لئے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے اس لئے اس کو بچ کرنفقہ وصول نہیں کر سکتے ، ہاں کوئی چیز ہو جوخو دنفقہ کی جنس میں سے ہوتو اس کوبطور نفقہ کے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا کیڑا، کھانا، درہم دینار ہوتو اس کونفقہ میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو بچنہیں سکتے ۔

**9 جسله**: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کی وجہ سے والدکی اس پر بیچنے ولایت باقی نہیں رہی ، یہی وجہ ہے کہ اگر اولا دحاضر ہو والدین اس کے سامان کونہیں نیچ سکتے تو غائب ہونے کی حالت میں بھی نہیں نیچ سکتے ۔ (۲) حدیث میں ہے۔ عن عبد اللہ بن عصو عن رسول الله علیہ انه قام فقال لا یحلبن احد کم ما شیة رجل بغیر اذنه ۔ (ابن ماجہ شریف ، باب انھی ان یصیب منہا شیکا الا باذن صاحبہا ، ص ۳۲۹ ، نمبر ۲۳۰۲ ) اس حدیث میں ہے کہ دوسرے کی چیز بغیر اس کی اجازت کے لینا جائز نہیں ہوگا۔

اصول :امام ابوصنيفة كنزديك والدبرى اولادكي منقولي جائداد في سكته مين -

**اصول**: امام صاحبینؓ کے نز دیک والد بڑی اولا دکی منقولی جا کداد بھی نہیں بھے سکتے ہیں۔

ترجمه: ٢ باپاپ قرض میں بیخ کاما لکنمیں ہے سوائے نفقہ کے۔

تشریح: باپ کا قرض غائب بیٹے پر ہواور غائب بیٹے کا مال باپ کے پاس موجود ہوتوا پنے قرض کے لئے اس مال کونہیں پیج سکتا، صرف اپنے نفقے کے لئے پیج سکتا ہے۔ کیونکہ حدیث سے صرف نفقہ لینے کی گنجائش ہے تا کہ والدین ضائع نہ ہوجائیں۔ س وكذا لا تملك الأم في النفقة س و لأبي حنيفة أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ألا ترى أن للوصي ذلك فالأب أولى لو فور شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار لأنها محصنة بنفسها في وبخلاف غير الأب من الأقارب لأنه لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر لا وإذا جاز بيع الأب والثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء

ترجمه: س ایسے بی مان نقع میں بیخے کاما لکنہیں ہے۔

تشریح: ماں کے پاس غائب بیٹے کا مال ہوتو اس کو پچ کر اپنا نفقہ حاصل کرے اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے کہ باپ کو حفاظت کی ولایت کی ولایت ہے اس لئے وہ حفاظت کی ولایت ہے اس لئے وہ حفاظت کی ولایت ہے اس لئے وہ حفاظت کی ولایت نفتے میں خرچ کرے گا، کیون ماں کو حفاظت کی ولایت نہیں ہے کیونکہ عورت کو حفاظت کی طاقت نہیں ہے اس لئے وہ حفاظت کے لئے بچ نہیں سکتی اور پچ نہیں سکتی تو اس کے بعد نفقہ بھی وصول نہیں کرسکتی ہے، مثلا کھانا ہوتو کھا سکتی ہے اور کیڑ اہوتو پہن سکتی ہے۔ مثلا کھانا ہوتو کھا سکتی ہے اور کیڑ اہوتو پہن سکتی ہے۔

ترجمہ: سی امام ابوصنیفہ گی دلیل میہ کہ باپ کے لئے غائب کے مال کی حفاظت کی ولایت ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ وصی کے لئے بھی حفاظت کی وجہ سے، اور منقولی جائداد کو بیچنا حفاظت کے وجہ سے، اور منقولی جائداد کو بیچنا حفاظت کے باب میں سے ہے اور زمین ایسی نہیں ہے اس لئے کہ وہ خود محفوظ ہے۔

تشریح: امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ کہ باپ کوغائب بیٹے کے مال کی حفاظت کی ولایت ہے، کیونکہ ولی کوحفاظت کی ولایت ہے تو باپ کو بدرجہ اولی ولایت ہوگی کیونکہ اس میں شفقت کا ملہ ہے، اور منقولی جائداد کو بیچ کر بھی حفاظت کی جاتی ہے اس لئے اس کے اس کو بیچ کر حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کو بیچ کر حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کو باپ کے لئے بیچنا جائز نہیں، پھر اس سے نفقہ لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه: هی بخلاف باپ کے علاوہ اور اقارب کے اس لئے کہ اپنے کیے لئے بچپنے میں بھی تصرف کرنے کی ولایت نہیں ہے، اور نہ بڑا ہونے کے بعد حفاظت کی ولایت ہے۔

تشریح: باپ کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں انکو بچپنے کی حالت میں بھی تصرف کرنے کی ولایت نہیں تھی اور بچے کے بالغ ہونے کے بعد اس کے مال کی حفاظت کی بھی نہیں ہے، اور جب حفاظت کی ولایت نہیں ہے تو وہ مال بچے بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس سے بنا نفقہ بھی وصول نہیں کر سکتے ہیں۔

ترجمه: ل جب باپ كا بيناجائز موااور قيت اس كوتى كى جنس ميں سے ہاوروہ نفقہ ہے توباپ كے لئے اس سے وصول

منه كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ثم له أن يأخذ منه بنفقته لأنه من جنس حقه. (٢٢٠٣) وان كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا ﴾ ل لانهما استوفيا حقهما لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر وقد أخذا جنس الحق.

کرنا جائز ہوگیا، جیسے کہ اگر چھوٹی اولا د کی زمین بیچایا منقولی جائداد بیچا تو جائز ہے کمال ولایت کی وجہ سے، پھر باپ کے لئے بیچن تھا کہ اس سے اپنا نفقہ وصول کر لے،اس لئے کہ اس کے حق کی جنس سے ہے۔

تشریح: باپ کوچھوٹی اولا دیرولایت کاملہ ہے اس لئے اس کی زمین بھی بچے سکتا ہے اور منقولی جائداد بھی بچے سکتا ہے، اور بیچنے کے بعد جب رقم آئی تو اس سے اپنا نفقہ وصول کر سکتا ہے، اس طرح بڑالڑ کا غائب ہوا ور حفاظت کے لئے اس کی منقولی جائدا دیجی تو اس سے نفقہ وصول کر سکتا ہے کیونکہ بیرقم اس کے نفقہ کی جنس سے ہے۔

**تسر جسمسہ**: (۲۲۰۴)اگرغائب بیٹے کا مال والدین کے قبضے میں ہواورانہوں نے اس میں سے خرچ کر دیا تو وہ ضامن نہیں ہول گے۔

ترجمه : اس لئے کہ انہوں نے اپناحق وصول کیا ،اس کئے کہ ان دونوں کا نفقہ قاضی کے فیطے سے پہلے بھی واجب ہے، جیسا کہ گزرگیا ،اور انہوں نے حق کی جنس لی ہے۔

تشریح :غائب بیٹے کا مال والدین کے قبضے میں تھا، انہوں نے اس مال میں سے پچھٹر چ کر دیا تو وہ اس مال کے ضامن نہیں ہوں گے اور نہ ان کواس کا ضان ادا کرنا ہوگا۔

وجه: (۱) او پرگزر چکا ہے کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے بھی والدین کا نفقہ لڑکے کے مال میں واجب تھا اس لئے جو مال ان کے ہاتھ میں تھا اس میں سے خرچ کر لیا تو گویا کہ اپنا حق وصول کرلیا۔ اس لئے وہ اس کا ضامن نہیں ہوں گے۔ انہوں نے تو گویا کہ اپنا ہی مال خرچ کیا ہے (۲) مدیث میں گزر چکا ہے۔ فقال انت و مالک لابیک و قال رسول الله علیہ ان اولاد کم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالکم ۔ (۱بن ماجہ شریف، باب ماللہ جل من مال ولدہ ، سبکم فکلوا من اموالکم ۔ (ابن ماجہ شریف، باب ماللہ جل من مال ولدہ ، سبکم فکلوا من اموالک مے۔ وصول کر لے تو جائز ہے۔ حضرت ابوسفیان کی بیوی نے اپنا نفقہ چیکے سے وصول کرنے کی حضور سے اجازت کی تھی عدہ نفقہ چیکے سے وصول کرنے کی حضور سے اجازت کی تھی۔ عن عائشة قالت جائت ھند بنت عتبة فقالت یارسول الله ان ابا سفیان رجل مسیک فہل اجازت کی تھی۔ وصول کر سے تائی اللہ عنہ اللہ ان ابا سفیان رجل مسیک فہل علی حسر ج ان اطعم من الذی له عیالنا ؟قال لا الا بالمعروف . (بخاری شریف، باب نفقۃ امراً قاذا غاب عنھاز و جہا کر لیا تو اس کا ضان بھی لازم نہیں ہوگا۔

(٢٠٠٥) وان كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير اذن القاضي ضمن ﴿ لِلأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية لأنه نائب في الحفظ لا غير وبخلاف ما إذا أمره القاضي لأن أمره ملزم لعموم ولايته ل وإذا ضمن لا يرجع على القابض لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا به. (٢٢٠١) وإذا قضي القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت ﴾

قرجمه :(۲۲۰۵) اورا گرغائب کامال اجنبی کے ہاتھ میں ہواوراس نے والدین پرخرچ کیا بغیر قاضی کی اجازت کے تو وہ ضامن ہوگا۔

ترجمه : اس لئے کہ بغیر ولایت کے غیر کے مال میں تصرف کیا ،اسلئے کہ وہ صرف حفاظت کرنے میں نائب ہے [خرج کرنے کا نہیں ایک کے اس کو کام دیا ہو اس لئے کہ اس کی ولایت سب کو عام ہے۔

تشریح: غائب لڑ کے کا مال کسی اجنبی آدمی کے پاس تھااس نے والدین پر بغیر قاضی کی اجازت کے خرچ کر دیا تو اجنبی آدمی اس مال کا ضامن ہوجائے گا۔ ہاں قاضی نے اجنبی کو والدین پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہوا ب وہ محافظ ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ قاضی کی ولایت سب پر ہے، اور اس کے حکم سے خرچ کیا ہے اس لئے جس کے پاس لڑ کے کا مال تھاوہ ضامن نہیں ہوگا۔

**9 جه** : (۱) والدین کواس مال میں نفقہ لینے کاحق تھا جوخود والدین کے پاس ہو۔ اور جو مال اجنبی کے پاس ہے وہ اس کا محافظ ہے، وہ صرف اس کی حفاظت کرسکتا ہے، اس کوکسی پرخرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے جا ہے غائب کے والدین ہی کیوں نہ ہوں؟ اس لئے اس پرخرچ کرنے سے حافظ ضامن بین جائے گا۔ البتہ قاضی نے حکم دیا تو چونکہ اس کے لئے اذن عام ہے اس لئے محافظ ضامن نہیں ہوگا

ترجمه: ٢ اگراجنبی ضامن ہوا تو قبضه کرنے والدین سے رجوع نہیں کرے گا،اس لئے کہ اجنبی ضان دیکراس چیز کاما لک بن گیا،اس لئے ظاہر ہوگیا کہ اجنبی نے اس کو خیرات کی ہے۔

تشریح: لڑ کے کامال جس محافظ کے پاس تھااس نے والدین پرخرج کرنے کا صان دیا تواب بیضان والدین سے وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اس نے صان دیا تو محافظ اس مال کا ما لک بن گیا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ خیرات اور احسان کے طور پراس نے اپنا مال لڑ کے کے والدین پرخرچ کیا، اور احسان کرنے میں واپس نہیں لے سکتا اس لئے اس مال کو والدین سے قاضی سے فیصلہ کروا کر واپس نہیں لے سکتا کے عالم کے اللہ بن پرخرچ کیا، اور احسان کرنے میں واپس نہیں اور کے خافظ کودے دینی چاہئے۔

الغت: ملکہ بالضمان: ضان دے کراس مال کا مالک بن گیا۔ متبر عابہ: مال دے کراحیان کیا، جسکی قیمت لینے کاحق نہیں ہے۔ قسر جمعه: (۲۲۰۲) اگر قاضی نے بچے کے لئے، والدین کے لئے، اور ذی رحم محرم کے لئے نفتے کا فیصلہ کیا اور ایک مرت گزرگی تو ل لان نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضي المدة ٢ بخلاف نفقة الزوجة إذا قضي بها القاضي لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء

نفقه ساقط ہوجائے گا مگریہ کہ قاضی اس کے اوپر قرض لینے کی اجازت دے۔

تسر جسمه: ای اس کئے کہ ان لوگوں کا نفقہ ضرورت کی بنا پر کفایت کے طور پر واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ بیلوگ مالدار ہوں تو دوسرے پر نفقہ واجب نہیں ، اور ایک مدت گزرنے کی وجہ سے نفقہ کی ضرورت بوری ہوگئی۔

تشریح: ایک ہے قاضی صرف نفتے کا فیصلہ کرے، اس پر قرض لینے کا فیصلہ نہ کرے، اگر ہوی کے لئے صرف نفتے کا فیصلہ کیا اور شوہ پر پر قرض لینے کا فیصلہ نہیں کیا، اور اس پر گئ مہنے گزر گئے تب بھی ہوی پر انا نفقہ وصول کرے گی، کیونکہ بیا اور اس کی مزدوری ہے، بیووت گزر نے سے ساقط نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ دوسروں کے لئے قاضی نے صرف نفتے کا فیصلہ کیا، غائب پر قرض لینے کا فیصلہ نہیں کیا اور گئ مہنے گزر گئے تو اس نفتے کو قاضی کے فیصلہ کے ذریعہ وصول نہیں کریا ئیں گے، اخلا قاغائب دے دیتو اور بات ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے لئے غائب پر قرض لینے کا قاضی نے فیصلہ کر دیا، اور کچھ مدت گزرگئی اور نفقہ وصول نہیں کریا ئے تو بین نفقہ وصول کریں گے، کیونکہ گویا کہ قرض لیکر ان لوگوں نے کھالیا اب غائب قرض دینے والے کوقرض ادا کرے گا۔

لغت الاستدانة : دين م مستق ب، قرض لينا ـ

ترجمه: ٢ بخلاف بيوى كے جبكة قاضى فيصله كرے نفقه لينے كاس كئے كه يہ نفقه بيوى كے مالدار ہونے كے باوجود واجب ہوتا

فيما مضى. (∠ + ۲۲) قال ألا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه ﴿ لِ لأن القاضي له و لا ية عامة فصار اذنه كامر الغائب فيصير دينا في ذمته فلا يسقط بمضى المدة.

ہے،اس کئے گزرے ہوئے زمانے میں استغناء حاصل ہونے کے باوجود ساقطنہیں ہوگا۔

تشریح: قاضی نے بیوی کے لئے نفقہ لینے کا فیصلہ کیا، شوہر پر قرض لینے کا فیصلہ ہیں کیا، اور نفقہ لیئے بغیرا یک زمانہ گیا پھر بھی اس کا بینفقہ ساقط نہیں ہووہ لے گی۔

وجه : عورت کے مالدار ہونے کے باوجود بھی شوہر پراس کا نفقہ واجب ہوتا ہے، یہ عورت کی حاجت اور ضرورت کی بنیاد پڑہیں ہے، اس لئے ایک زمانہ گزرنے سے سیمجھا جائے کہ وہ اس نفقے سے مستغنی ہوگئ اس لئے نہ دیا جائے ایسانہیں ہوگا، بلکہ وہ شوہر پر قرض ہے اس لئے وہ وصول کرے گی۔ ہاں قاضی نفتے کا فیصلہ نہیں کرتا اور ایک زمانہ گزرجا تا تو وہ نفقہ شوہر سے ساقط ہوجائے گا۔۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

ترجمه: (۲۲۰۷) مريكة قاضى غائب برقرض ليخ كاحكم دے، [تو پچيلانفقه وصول كرسكيں گـ

ترجمه: یا اس کئے کہ قاضی کی ولایت سب پرہے، توالیا ہوگیا کہ غائب آدمی نے خود قرض لینے کی اجازت دی ، اس کئے اس کے اس کے دیے قرض ہوجائے گا، اس کئے مدت گزرنے سے ساقط نہیں ہوگا۔

تشریح: قاضی نے ان ذی رحم محرم کوغائب پرقرض لینے کا تھم دیا تو مدت گزرنے کے بعد بھی وہ نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کی ولایت سب پر ہے، اس لئے اس کا قرض لینے کا تھم دینا ایسا ہوگیا کہ خود غائب آ دمی نے کہا ہو کہ میرے ذمے قرض خود غائب آ دمی کے ذمے ہوجائے گا، اس لئے یہ نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔
لومیں بعد میں اداکر دوں گا، اس لئے یہ قرض خود غائب آ دمی کے ذمے ہوجائے گا، اس لئے یہ نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

CLIPART\FLOWER6.JPEG.jpg not found.

### ﴿فصل ﴾

(٢٢٠٨) وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده ﴾ ل لقوله عليه السلام في المماليك انهم اخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله. (٩ ٠ ٢) فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا ﴾

# ﴿ غلام، باندی کے نفقے کے احکام ﴾

قرجمه: (۲۲۰۸) آقایرواجب ے کهوه خرچ کرےاینے غلام براور باندی یر

ترجمه : المملوك كے بارے ميں حضور عليه السلام كتول كى وجہ سے كه وہ تمہارے بھائى بين ، انكواللہ نے تمہارے ہاتھ ك نیچے کیا ،انکووہی کھلا وَجوتم کھاتے ہواوروہی پہنا وَجوتم ہمنتے ہو،اوراللہ کے بندے وعذاب مت دو۔

**نشیر بیچ** : جس طرح رشته داروں کا نفقه واجب ہےاسی طرح غلام اور باندی کا نفقہ بھی واجب ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں،اور نفقہٰ ہیں دے سکتے ہوتوانکو بچے دو، یا آ زاد کر دووہ خوداینا نفقہ کما کرکھائے گایا ما نگ کرکھائے گا۔

وجه :(۱) غلام اور باندی مولی کے لئے کام کرتے ہیں۔اس لئے اس پران کا نفقہ واجب ہے(۲) حدیث میں ہے جسکو صاحب هدايينيشكي بـــرأيت ابـا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسالناه عن ذالك فقال اني ساببت رجلا فشكاني الى النبي عَلَيْكُ فقال النبي عَلَيْكُ أعيرته بأمه ؟ ثم قال ان اخو انكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان ك لفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم ـ ( بخارى شريف، باب قول النبي اليسية العبيد اخواتكم فاطعموهم مماتاً كلون، ص ٢١١، نمبر ٢٥ ٢٥٠ ر مسلم شریف، باب اطعام انمملو ک ممایاً کل والباسه ممایلبس ولایکلفه مایغلبه، ص۲۳۷، نمبر ۲۲۱ (۴۳۱۳ )ان دونو س احادیث سے معلوم ہوا کے مملوک کا نفقہ آقایروا جب ہے۔ (۳) ابوداوشریف کی حدیث میں بیالفاظ ہیں۔عن المعرور بن سوید قال رأیت ابا ذر بالربذة....قال انهم اخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه و لا يعذبوا خلق الله ـ (ابو داودشریف، باب فی حق المملوک، ص۲۲۷، نمبر ۵۱۵۷) اس حدیث میں غلام کوعذاب مت دو۔ (۴) اس حدیث میں بھی ہے۔ ـعـن ابـي هريرة عن رسول الله عُلَيْكُ انه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. ( مسلم شریف، باب اطعام المملو ک ممایاً کل والباسه ممایلبس ولا یکلفه مایغلبه، ص۲۳۲ / ۱۶۲۱ ۱۲/۳۳۱ ، کتاب الایمان )اس حدیث میں بھی ہے کہ مملوک کا نفقہ واجب ہے۔

ترجمه: (۲۲۰۹) پس اگرنفقه دینے سے رک گیا اوران کو کمانے کی صلاحیت ہے تو دونوں کمائیں اوراپنے او پرخرچ کریں۔

ل لأن فيه نظرا للجانبين حتى يبقى المملوك حيا ويبقى فيه ملك المالك. (١٢١٠) وان لم يكن لهما كسب بأن كان عبدا زمنا أو جارية لا يؤاجر مثلها. أجبر المولى على بيعها ﴾ ل لأنهما من أهل الاستحقاق وفي البيع ابفاء حقهما وايقاء حق المولى بالخلف

ترجمه : اس کئے کہاس میں دونوں جانب رعایت ہے، یہاں تک کہ مملوک زندہ باقی رہے گا، اور مملوک میں مالک کی ملکیت باقی رہے گی۔

قشروی : آقاغلام باندی کا نفقہ دینے ہے انکار کر گیا تو دوسری صورت بیہ کہ اگروہ کام کر کے کھاسکتے ہوں تو کما ئیں اور کھا نیں ۔ اس میں مملوک کی رعایت ہے کہ انکی زندگی چ جائے گی ، اور چونکہ وہ زندہ رہیں گے تو آقا کی ہی ملکیت باقی رہے گی تو آقا کی بھی رعایت ہوگئی۔

**وجه**: (۱) حدیث میں ہے کہ مملوک کما کر کھاتے تھے۔ عن انس بن مالک قال حجم ابو طیبة النبی فامر له بصاع او صاعین من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاعین من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاعین من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاحبت من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاحبت من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاحبت من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاحبت من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاحبت من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاحبت موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف، بابضریبة العبدوتعابد ضرائب الاماء، صاحبت موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف الاماء، صاحبت العبدوتعابد صاحبت العبدوتعابد العبدوتعابد الاماء، صاحبت موالیه فخفف عن غلته او ضریبته. (بخاری شریف الاماء، صاحبت العبدوتعابد العبدوتعابد

ترجمه : (۲۲۱۰)اوراگروه کمانه سکتے ہوں[اس طرح که غلام اپا چی یاباندی ایسی ہوکہ اس طرح کی باندی اجرت پڑہیں رکھی جا سکتی ہو] تو آقا کوائے بیچنے پرمجبور کیا جائے گا۔

ترجمه : ل كونكه يدونول نفقه كم متحق بي اور بيچنج مين ان دونول كاحق ادا هوتا هيء آقا كاحق باقى ريااس كاخليفه ليحني قيمت كذر بعيه -

تشریح: آقاغلام باندی کا نفقہ بھی ادائہیں کرتا ہے اور غلام باندی کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، مثلا غلام باندی اپا بچ ہیں، یا باندی ایک ہے کہ اس کو اجرت پرنہیں رکھی جا سکتی، اور آقا نفقہ بھی نہیں دیتا ہے تو آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ بچ دے تا کہ دوسرا آقا اس کو نفقہ دے جس سے اس کی جان بچے، اور آقا کا اس میں نقصان نہیں ہے کیونکہ اس کو غلام باندی کی قیمت مل جائے گا، تو اس صورت میں بھی مملوک اور آقا دونوں کی رعایت ہے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے کہ جی نہ جمرے تو جے دو، اور اللہ کے محلوق کوعذاب نہ دو۔ عن السمعرور بن سوید قال رأیت ابا ذر بالربذة ....قال انهم اخوانکم فضلکم الله علیهم فمن لم یلائمکم فبیعوه و لا یعذبوا خلق الله ۔ (ابو داود شریف، باب فی حق الحملوک، ص ۲۲۷، نمبر ۵۱۵۷) اس حدیث میں ہے کہ جی نہ جمرے تو جے دو۔ (۲) حدیث میں ہے کہ

ع بخلاف نفقة الزوجة لأنها تصير دينا فكان تأخيرا على ما ذكرنا ونفقة المملوك لا تصير دينا فكان إبطالا على وبخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على نفقتها الا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى لأنه عليه السلام نهى عن تعذيب الحيوان وفيه ذلك ونهى عن اضاعة المال وفيه اضاعته

جانور کوکھانا نہیں دیاوہ مرگیا تو عذاب ہوگا۔ اس لئے اگر انسان کونفقہ نہیں دیا اور بیچا بھی نہیں اور مرگیا تو آقا کوعذاب ہوگا۔ حدیث میں ہے۔ عن ابسی هریو قان رسول الله قال عذبت امر أق فی هر قلم تطعمها ولم تسقها ولم تتر کھا تاکل من خشاش الارض. (مسلم شریف، باب تحریم قتل الھر ق،ص ۹۹۱، نمبر ۵۸۵۵/۲۲۲۲۳ میں السلام) جب جانور کونفقہ نہ دے اور وہ مرجائے تو آقا کوعذاب ہوگا، اس لئے اس کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ قوم جائے تو عذاب ہوتا ہے تو انسان کونفقہ نہ دے اور وہ مرجائے تو آقا کوعذاب ہوگا، اس لئے اس کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ قرم جو میں ہوسکتا ہے اس لئے تا خیر ہوسکتی ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور مملوک کا نفقہ آقا پر قرض نہیں ہوتا اس لئے اس کا حق باطل کرنالا زم آئے گا۔

تشریح: یہاں یفرق بتارہے ہیں کہ یوی کا نفقہ نہ دے سکے تو شوہر کو طلاق دینے پرمجبور نہیں کیاجا تا، اور مملوک کا نفقہ نہ دے تو پرمجبور کیا جاتا ہے، الیا کیوں؟ تو اس کا جواب دیاجارہاہے کہ اس میں دو فرق ہے [۱] یبوی کا نفقہ نہ دے سکتا ہوتو شوہر پر قرض ہوتارہے گا، جیسا کہ پہلے گزر چکا، اس لئے اس کا حق باطل نہیں ہوا بلکہ تصور امو خرہوا، اس لئے طلاق دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، اور مملوک کا نفقہ آقا کے ذمے قرض نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس کے اوپر قرض لے سکتا ہے، اس لئے اس کا نفقہ مو خربی نہیں ہوسکتا، پس اگرا ہجی نہیں دیا تو اس کا نفقہ باطل ہوجائے گا، اور مملوک مرجائے گا، اس لئے باطل ہوجائے گا کہ اس کو بھی نہیں دیا تو اس کا نفقہ باطل ہوجائے گا، اور مملوک مرجائے گا، اس لئے باطل ہے بچانے کے لئے یہ کہاجائے گا کہ اس کو بھی دو سرا فرق ہے کہ یوی کو طلاق دے گا تو شوہر کو اس کے بدلے میں پھی بھی نہیں ملے گا، تو بغیر ظیفے کے طلاق دی، اور مملوک کو یہ بھی نہیں ملے گا، تو بغیر ظیفے کے طلاق دی، اور مملوک کو سے بھی تھی ہو بھی نہیں ہو بھی اس کے اس کو نفقہ دینے ہو بھی ہو بھی ہو بھی اس کے اس کی ہو تھی ہو بھی ہو بھی اس کے اس کو نفتہ دینے ہو بھی ہ

تشریح :اگر مالک حیوانات کا نفقہ نہ دی قرصاء کے طور پر نہ اس کو نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا اور نہ اس کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا ، البتہ فیما بینہ و بین اللہ اس کون نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا اور نہ دی تو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا ۔ کیونکہ اس سے حیوانات کو تکلیف ہوگی اور اللہ کے مخلوق کو تکلیف دینے سے منع فر مایا ہے۔ اور اس سے مال ضائع ہوجائے گا اور حضور گنے مال ضائع کرنے

م وعن أبي يوسف أنه يجبر والأصح ما قلنا. والله أعلم.

ہے منع فرمایا ہے

وجعه: (۱)اس کی دلیل عقلی پیہے کہ فیصلہ کرنے کے لئے مدی جاہے اور جانور مدی نہیں بن سکتا اس لئے کہ وہ اہل استحقاق نہیں ہے اس کئے اس کے لئے مالک پر فیصلنہیں کیا جاسکتا ہے (۲) جانور کو تکلیف نہ دواس کے لئے حدیث پیہے۔عن المعرور بن سويد قال رأيت ابا ذر بالربذة....قال انهم اخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه و لا يعذبوا خلق الله \_(ابوداودشريف،باب في حق المملوك،ص٢٢٨، نمبر١٥٥)اس حديث ميس بي كمالله كفلوق كوتكليف نهرور (٣) اور مال ضائع نه كرواس كے لئے حديث بيت عن مغيرة بن شعبة قال قال النبي عَلَيْكُ أن الله حرم عليكم عقوق الامهات و وأد البنات و منع وهات و كره لكم قيل و قال و كثرة السؤال و اضاعة المال ـ ( بخاری شریف، باب ماینهی عن اضاعة المال ،ص ۲۸۰ ،نمبر ۲۴٬۰۸۸ رمسلم شریف، باب مانهی عن کثر ة المسائل من غیر حاجة ، کتاب الاقضية ،ص٧٦١، نمبر٩٥٨٣/٥٩) اس حديث مين كه مال ضائع كرنے سے منع فر مايا - (٧) اس حديث مين نفقه نه دينے سے دینے کا حکم دیا، بیجنے کا حکم نہیں دیا جس سے معلوم ہوا کہ فیصلہ تو نہیں کیا جائے گا ،البتہ فیما بینہ و بین اللہ کہا جائے گا۔عن عبد الملہ ابين جعفر قال اردفني رسول الله عَلَيْكِ خلفه ذات يوم ....قال فدخل حائطا من الانصار فاذا جمل فلما رأى النبي عَلَيْكُ حن و ذرفت عيناه فأتاه النبي عَلَيْكُ فمسح ذفراه فسكت فقال: من رب هذالجمل ؟لمن هذ الجمل ؟ فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله عُلَيْكُ ! قال أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي مـلـكك الله اياها؟ فانه شكا الى انك تجيعه و تدئبه \_(ابوداودشريف،باب ما يؤمر بيمن القيام على الدواب والبهائم، ص ۲۵۰، نمبر ۲۵ ۲۸) اس حدیث میں حضور یف نفقه دینے کے لئے کہالیکن بیچنے کے لئے نہیں کہا۔ (۵)عن سهل ابسن الحنظلية قال مر رسول الله عَلَيْهُ ببعير قد لحق ظهره ببطنه قال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ف اركبوها صالحة و كلوها صالحة \_ (ابوداودشريف، باب مايؤمربه ن القيام على الدواب والبهائم، ص ٢٥ ٣٨، نمبر ٢٥٨٨) اس حدیث میں حضور ؓ نے نفقہ دینے کے لئے کہالیکن بیجنے کے لئے نہیں کہا۔

ترجمه: ٣ اورامام ابو یوسف یک سے روایت کے کہ مالک کومجبور کیا جائے گا الیکن صحیح وہ روایت ہے جوہم نے کہا۔ واللہ اعلم مالصواب۔

تشریح: حضرت امام ابو یوسف گی روایت بیہ کہ قضاء بھی مالک کو نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس کاحق ہے، اور مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے جس سے حضور گنے منع فر مایا ہے۔ لیکن صحیح بات وہ ہے جواو پر گزری کہ، وہ مدعی نہیں بن سکتا اس کئے اس کے لئے فیصلنہیں کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ بغیر مدعی کے فیصلنہیں ہوتا۔ وللّداعلم بالصواب۔

آج ساڑھے تین سال کے بعد پھر سے اپنی اہلیہ محتر مدکا تدول سے شکر بیادا کر رہا ہوں کہ اس وقت رات کا دونج رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری اہلیہ قلم رو کئے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور دل سے دعاء کر رہی ہے کہ اثمار الحد ایدا ختتا م تک پہنچا ورعند اللہ وعند الناس مقبول ہواور دونوں کے لئے اجرآ خرت کا ذریعہ ہے۔

محتر مدنے اس ناچیز کو گھر کی بہت ہی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر کے آج آٹھ سال سے شرح لکھنے کے لئے فارغ کر دیا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دلی دعاء ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کا بھر پور بدلہ عطا فرمائے اور اس کتاب کو دونوں کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔

آمین یارب العالمین! و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی رسوله الکریم

وعلى آله واصحابه اجمعين

احقر تمیر الدین قاسمی غفرله ولوالدیه سابق استاد حدیث جامعه اسلامیه ما نچسر و چیئر مین مون ریسر چسینتر، یو، کے ۲۲ جمادی الاولی روسی اهد ۲جون ریس ۲۰۰۲ء بروز پیر